دوسري آنگي ترجيم **4,1974** خصوص منتی شل کی گرری تارخ كالكباب ڈ اکٹر مرز اسلطان احمد SUL SOUD FOUR FOUR دوسری آئینی تزمیم 1974ء

خصوصی ممیٹی میں کیا گزری

تاريخ كالكياب

مرتبه دٔ اکثر مرز اسلطان احمد

# عرض ناشر

جماعت احمد سے کی مختفر تاریخ کی 3 جلدین' سلسلہ احمد سے' کے عنوان سے شاکع ہو چکی ہیں۔ جلد سوئم میں جنوری 1960ء سے جون 1982ء تک کے واقعات کا احاطہ کیا گیا ہے۔ اسی عرصے میں پاکستان کی تاریخ کا وہ المناک سانحہ رونما ہوا جس میں پاکستان کی قومی اسمبلی نے دوسری آئینی ترمیم کے ذریعہ بیک جنبش قلم لاکھوں کلمہ گو احمد یوں کو' غیر مسلم' قرار دے ڈالا۔ سلسلہ احمد بیے جلد سوئم کے فاضل مؤلف ڈاکٹر مرزا سلطان احمد نے ایک مؤرخ کی حیثیت سے اس دور کے حالات اور قومی اسمبلی کی خصوصی سلطان احمد نے ایک مؤرخ کی حیثیت مؤرخ واقعات کی جبتجواور پڑتال کی غرض سے کمیٹی کی کارگز اری کا جائزہ لیا ہے۔ بحیثیت مؤرخ واقعات کی جبتجواور پڑتال کی غرض سے اس دور کی بعض سرکردہ شخصیات سے ملاقات کر کے ان کے انٹر و یو بھی لئے۔

قومی آسمبلی کی کارروائی خفیہ قرار دی گئی تھی۔اب قریباً چار دہائیوں کے بعد قومی آسمبلی کی پینیکر محتر مہ فہمیدہ مرزا کی زیر ہدایت اس سے پردہ اخفا اٹھالیا گیا ہے اور پابندی ختم کردی گئی ہے اور کارروائی سرکاری طور پرشائع بھی کردی گئی ہے مگر میہ کارروائی بالعموم دستیا بنہیں۔

پاکستان کی نئی نسل اور علمی حلقوں میں اس کارروائی کے بارہ میں گہری دلچیں پائی جاتی ہے اور بین الاقوامی سطح پر محققین بھی یہ جاننے میں گہری دلچیسی رکھتے ہیں کہ C 1990 Islam International Publications Limited

Published by:
Islam International Publications Limited
Islamabad
Sheephatch Lane, Tilford,
Surrey GU10 2AQ U.K.

Printed by:
Raqeem Press
Islamabad, U. K.

ISBN 1 85372 386 x

# شكربياحباب

اس کتاب کی تیاری میں مختلف احباب نے تعاون فر مایا اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فر مائے۔ آمین

مرم انورا قبال صاحب ٹا قب حب ٹا قب اس کتاب کی تیاری کے دوران خاکسار کی ہدد فرماتے رہے۔ انہوں نے بڑی محنت سے کارروائی کا تفصیلی جائزہ لے کرمختلف امور کی نشاندہی فر مائی مرم ومحر م محرصا دق صاحب ناصرانچارج خلافت لائبرى اورعمله خلافت لائبرى ربوه نے بھی خاکسار سے بھر پورتعاون فرمایا۔اس کتاب کی تیاری کے دوران سینکڑوں حوالوں کو ڈھونڈنے کی ضرورت بری تی رہی۔ان میں ایس کتابیں بھی شامل تھیں جو کہ اب بہت مشکل ہے مکتی ہیں۔ کئی حوالے نامكمل صورت ميں موجود تھے۔ اگر كتاب كانام معلوم بيتو مصنف كانام معلوم بيس ، اگر مصنف كانام معلوم ہے تو بیمعلوم نہیں کہ بیاس کی کس کتاب کا حوالہ ہے۔ اکثر اوقات بیلم نہیں ہوتا تھا کہ بیر كسايديش كاحواله ب\_ بعض حوالے جزورى طور يرغلط صورت ميں موجود تقے حتّ كه چندم تنبه اییا بھی ہوا کہ صرف عبارت موجود تھی نہ مصنف کا نام معلوم تھا اور نہ ہی کتاب کا نام کیکن پھر بھی بہت تھوڑی مدت میں تحقیق کر کے حوالہ ڈھونڈ لیا گیا۔ان حوالوں کو ڈھونڈ نا ایک نہایت ہی مشکل کام تقالیکن مکرم صا دق صاحب ناصراوران کے رفقاء نے بیکام بہت خوش اسلوبی سے مکمل کیا ۔ کئی مرتبہ الیا ہوا کہان کی خدمت میں دو پہر کو یا شام کو بیدرخواست کی گئی کہ بیحوالہ در کارے اور عملہ خلافت لا برری نے رات کوکام کر کے وہ حوالہ ڈھونڈ نکالا۔ خاکسارکوئی موضوعات سے وا تفیت نہیں تھی کیکن ان احباب نے بہت تھوڑی دریمیں تحقیق مکمل کر کے خاکسار کے حوالے کر دی کیونکہ اس کارروائی کے دوران اٹارنی جزل صاحب مسلسل غلط اور نامکمل حوالے بڑھتے رہے تھے۔اس کئے اس موضوع پر تحقیق کرنا ایک بہت مشکل کام تھا۔ اسی طرح مکرم ڈاکٹر سلطان احمد صاحب مبشر ابن مکرم مولا نا دوست محمد صاحب شاہد نے اس پر بڑی محنت سے تحقیق کی اور غلط حوالوں کے موضوع پر ایک مفصل

حصوصی مینی کی کارروائی میں اسمبلی کے سامنے معاملہ کس رنگ میں زیر بحث لایا گیا،
اسمبلی کے آئینی اختیارات کیا تھے، جماعت احمد سیکامؤ قف کیا تھا، امام جماعت احمد سیہ
حضرت مرزا ناصراحمد صاحب پر جوجرح کی گئی اس کا اثر اور ماحصل کیا تھا، قومی اسمبلی
اس معاملے سے کس انداز سے نبرد آزما ہوئی اور کہاں تک اس نازک ذمہ داری سے
عہدہ برآ ہوسکی ۔ توقع کی جانی چا ہیے کہ آنے والے دنوں میں اہل علم اور اہل نظر حلقوں
کی طرف سے کارروائی کا باریک بنی سے تجزیداور بصیرت افروزاور چشم کشا تبصر ہے بھی
سامنے آئیں گے۔

دریں اثنامذکورہ واقعات کے بارہ میں ایک مؤرخ کابیان قارئین کی خدمت میں ''خصوصی کمیٹی میں کیا گزری ……تاریخ کا ایک باب'' کے عنوان سے پیش ہے۔اس میں 7ر تتمبر 1974ء کی منظور کردہ آئین ترمیم اور قومی اسمبلی کی خصوصی کمیٹی کی کارگزاری اور پس منظر اور پیش منظر بیان کئے گئے ہیں جو قارئین کی دلچیسی کا باعث ہوں گے۔ ناشر

#### بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

#### حرف آغاز

1974ء میں یا کتان کے آئین میں کی جانے والی دوسری ترمیم بہت سے پہلوؤل سے دنیا کی آئینی تاریخ کا ایک انوکھا فیصلہ تھا۔اس آئینی ترمیم کے ذریعہ سے برغم خود سے فیصلہ کیا گیا کہ الكروه كوس مذہب كى طرف منسوب ہونے كاحق ہے اوراس كروه كے مذہب كاكيانام ہونا چاہئے؟ اس ترمیم سے قبل اس مسئلہ پرغور کے لئے پاکستان کی پوری قومی اسمبلی کوایک سپیشل کمیٹی میں تبدیل کر دیا گیا تھا اوراس پیشل کمیٹی نے اس مسئلہ پرغورشروع کیا۔شروع ہی سے بیرقاعدہ بنا دیا گیا تھا کہ اس سمیٹی کی کارروائی خفیدر تھی جائے گی اور بار باراس کا اعادہ کیا گیا اور پیٹینی بنایا گیا کہ آسمبلی ہال کے باہر کسی کواس کا رروائی کی حقیقت کاعلم نہ ہو سکے۔اس کا رروائی کے دوران جماعت احمد سیکا وفد بھی گواہ کی حیثیت سے پیش ہوااوراس پیٹل ممیٹی کے سامنے جماعتِ احمد میرکامؤ قف ایک محضر نامہ کی صورت میں پڑھا گیا اور جماعت احمد بیکا بیموقف پیش کیا گیا کہ قانون کی روسے، عقل کی رو سے اور قرآنی تعلیمات اوراحادیثِ نبوید کی روسے دنیا کی کوئی بھی پارلیمنٹ یا آسمبلی اس سوال کے بارے میں فیصلہ کرنے کی مجاز نہیں ہے۔اس کے بعد ممبران قومی اسمبلی نے گیارہ روز تک جماعت احدیہ کے وفد سے سوالات کئے۔ان سوالات اور ان کے جوابات کا تجزیرتو ہم بعد میں پیش کریں گے لیکن سیربات قابل ذکر ہے کہ اس کارروائی کے دوران ہی اس کاریکارڈ محفوظ کرنے کے حوالے سے ایسی باتیں سامنے آئیں جن سے رہ بات واضح ہوتی تھی کہ انصاف کے معروف تقاضے پورے جمیں کئے جارہے۔ دنیا بھر کی عدالتوں میں پیطریقہ کارہے کہ جب کوئی گواہ بیان دیتا ہے تواس کے بیان کاتحریری ریکارڈ گواہ کو سنایا جاتا ہے اور دکھایا جاتا ہے اور وہ اس بیان کوشکیم کرتا ہے تو پھر پیر بیان ریکارڈ کا حصہ بنتا ہے۔لیکن اس کارروائی کے دوران حضرت خلیفۃ اسیح الثالث فی فیرمایا کہ مجمیں بھی اس کی کا بی دی جائے کیکن اٹکار کیا گیا اور ایک ممبر اسمبلی کی طرف سے بھی بیسوال اُٹھایا گیا کہ کیا جماعتِ احدید کے وفد کواس کی کا بی دی جائے گی توسینیر صاحب نے کہا کہ ان کواس

مقالہ تیارکیا۔ان کا بیتیار کردہ مقالہ اس کتاب کو لکھنے کے دوران خاکسار کی کلیدی مدد کرتا رہا۔
ان چند ماہ میں تقریباً روزانہ خاکسار مکرم محمد صادق صاحب ناصر، مکرم انورا قبال صاحب ثاقب اور
مکرم ڈاکٹر سلطان احمد صاحب مبشر سے فون پر رابطہ کرکے ان سے مدد کی درخواست کرتا رہا۔ بیہ
احباب تمام مصروفیات کے باوجود بہت بشاشت اور محنت سے خاکسار کی مدد کرتے رہے۔اس کتاب
کے گئی ایسے صفحات میں جن میں سے ایک ایک کی تیاری کے لئے بیا حباب سارا سارا دن اور رات
گئے تک کام کرتے رہے۔

محترم صاجزادہ مرزافضل احمصاحب نے اس کام کے آغاز میں میری بہت اہم مددی۔
اسی طرح مرم حافظ مظفر احمد صاحب کے تلاش کردہ حوالے اس کتاب میں درج کئے گئے ہیں۔ مکرم صاجزادہ مرزاغلام احمد صاحب اس کام کے نگران تھے۔ ان کی راہنمائی اور حوصلہ افزائی اس کتاب کی تیاری میں شامل رہی۔ مکرم منیراحمد صاحب بمل ایڈیشنل ناظر اشاعت، مکرم محمد حدوصاحب طاہر مربی سلسلہ نظارت اشاعت نے مکرم محمد حدوصاحب طاہر مربی سلسلہ نظارت اشاعت نے مصودہ کا بغور مطالعہ کر کے اس کی اصلاح کی اور بہت تیزی سے اس عمل کو کمل کیا۔

تمام پڑھنے والوں سے درخواست ہے کہ ان کو اور ان ساتھیوں کو جن کا ذکر میں نہیں کر سکا اپنی دعاؤں میں یا در کھیں ۔اللہ تعالی انہیں بہترین جزاءعطافر مائے ۔ آمین

فاكساد

ڈ اکٹر مرز اسلطان احمد

material supplementary to their evidence.

(Government Guidelines for Official Witnesses before

Parliamentary Committees and Related Metters-November 1989.)

آسٹریلیا کی پارلیمنٹ کے ان قواعد کی روسے گواہ کواس چیز کا خاطرخواہ موقع ملنا چاہئے کہ وہ اپنی گواہی کاتحریری ریکارڈ پڑھ کراس میں موجود غلطیاں درست کرائے اورا گریہ گواہ پہند کرے تواضا فی تحریری مواد بھی ریکارڈ میں شامل کرسکتا ہے۔

اس پیشل ممیٹی میں جماعت کا وفد بحثیت گواہ پیش ہوا تھالیکن ان کوان کے بیان کا تحریری رکار ڈنہیں دکھایا گیا تا کہ وہ اس میں مکنۂ طلیوں کی نشاند ہی کرسکیں۔

جس دن قومی آسمبلی نے آئین میں دوسری ترمیم کے منظوری دی اس روز وزیرِ اعظم نے قومی اسمبلی میں تقریر کی اور اس میں کہا کہ گوابھی اس کارروائی کوخفیہ رکھا گیا ہے لیکن بعد میں اس کومنظر عام پرند آئی لیکن احمد یوں نے اور انصاف پہند طبقہ نے پر لا یا جائے گا۔ اس کے بعد بیکارروائی تو منظر عام پرند آئی لیکن احمد یوں نے اور انصاف پہند طبقہ نے اس فیصلہ کے چندروز بعد اخبارات میں بی خبر حیرت سے پڑھی کہ قومی آسمبلی کی سیشل سمیٹی کی اس کارروائی کاتح ریں ریکارڈ مرتب کرنے کا کام مولوی ظفر احمد انصاری صاحب کے سپردکیا گیا ہے۔ کارروائی کاتح ریں ریکارڈ مرتب کرنے کا کام مولوی ظفر احمد انصاری صاحب کے سپردکیا گیا ہے۔ (روز نامدامن کراچی ۔ 12 رستبر 1975ء ص4)

میمبر تومی آمبلی جماعت احمد یہ کے اشد مخالف تھے اور اس کارروائی میں ان کے سوالات اور تقاریراس بات کا شوت میں ۔ اور تقریباً ایک سال کے بعد بیخبر شائع ہوئی کہ اس کا رروائی کومولوی ظفر انصاری صاحب کے سپر دکیا گیا تھا کہ وہ'' حسب خواہش''اس کا رروائی کو اغلاط سے پاک کر کے محفوظ کرنے کا کام شروع کریں ، معلوم نہیں اب بیکام کس مرحلہ پر ہے۔

(نوائے وقت 8 تتبر 1974)

مولانا ابوالعطاءصاحب جماعت کے وفد کے رکن تھے۔انہوں نے اس خبر پر تبعرہ کرتے ہوئے لکھا:-

"فصلے کا پیکیا انو کھا طریقہ ہے کہ خود ہی لوگ مدعی ہوں اور خود ہی جج بن جائیں اور

کی کا پی نہیں دی جائے گی۔ بیطریقہ کارصرف عدالتوں میں ہی نہیں رائج بلکہ دنیا کی پارلیمنٹوں کی کمیٹیوں میں ہی نہیں دی جائے گی۔ بیطریقہ کارصرف عدالتوں میں ہی نہیں رائج بلکہ دنیا کی پارلیمنٹوں کی گئی گواہ پیش ہوتا ہے تو یہی طریقہ کارا پنایا جاتا ہے۔ہم اس کی دومثالیں پیش کرتے ہیں۔برطانیہ کے ہاؤس آف کا منزکی select committees میں گواہی کو ضبطِ تحریر میں لانے کے قواعد میں لکھا ہے:۔

A transcript of what was said in oral evidence is available a few days after the hearing. This uncorrected transcript is:

-Published on the committee website,

-And sent to witness

Witnesses are asked to correct the transcript and identify any supplementary information asked for by members of the committee. The transcript will be accompanied by a letter giving details of the very limited sorts of corrections which are acceptable and the deadline by such corrections need to be sent to committee staff.

by such corrections need to be sent to committee staff.

li وای کاتح ری دیکارڈ ملاحظہ کر بے اورا گراس میں کوئی غلطی ہوتو اس کی نشا ند ہی کر کے اسے درست گوائی کا ایک کارے۔ آسٹریلیا کی پارلیمنٹ کے قواعد میں لکھا ہے۔

The Senate rosolutions provide that "Reasonable opportunity shall be afforded to the witnesses to make corrections of errors of transcription in the transcript of their evidence and to put before a committee additional

ا)۔ جماعت احمد مید کا موقف ایک محضر نامہ پر مشتمل تھا۔ دو دن کی کارروائی میں حضرت خلیفۃ آسی الثالث نے یہ موقف خود پڑھ کرسنایا تھا۔ اس اشاعت میں یہ محضر نامہ جو جماعتِ احمد میکا اصل موقف تھا شامل نہیں کیا گیا حالانکہ یہ محضر نامہ کارروائی کا اہم حصہ تھا۔ اس کے برعکس جماعت کے مخالفین نے ، جن میں مفتی محمود صاحب کا نام بھی شامل ہے جوا پنے مؤقف پر مشتمل طویل تقاریر کی تھیں وہ اس اشاعت میں شامل کی گئیں۔

2)۔ جماعتِ احمد یہ کے موقف کے طور پر محضر نامہ کے ضمیعے کے طور پر جومضامین اور کتا بچے جمع کرائے گئے تھے وہ اس اشاعت میں شامل نہیں کئے گئے اور جوضمیعے مخالفین نے جمع کرائے تھے وہ اس اشاعت کا حصہ بنائے گئے۔

3) بعض جگہوں کچھ نمایاں سرخیاں لگا کرخلاف واقعہ تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ مثلًا اس الثاعت کے صفحہ 2360 اور صفحہ 2384 پر جماعت ِ احمد یہ کے مخالفین کی تقاریر کے تحریری ریکارڈ میں یہ ہیڈنگ لگائی گئی ہیں'' مرزا ناصر احمد صاحب ہے'' اور پنچ کچھ سوالات درج ہیں۔ اور بیہ تاثر پیش کیا گیا ہے کہ گویا حضرت خلیفۃ المسلے الثالث ہے یہ سوالات کئے گئے تھے اور آپ نے ان کا کوئی جواب نہیں دیا۔ حالانکہ حقیقت ہے کہ یہ تقاریر 30 راگست 1974ء کی کارروائی کی ہیں اور اس روز حضرت خلیفۃ اس الثالث یا جماعتِ احمد ہے کے وفد کا کوئی ممبر وہاں پر موجود ہی نہیں تھا اور نہ میں یہ سوالات کی علی اور ہے تھے؟

3) یہ سوالات کبھی ان تک پہنچائے گئے۔ خداجانے یہ سوالات کس سے کئے جارہے تھے؟

4) قومی آمبلی کے قوانین میں بیقا عدہ درج ہے کہ جب کمیٹی میں ایک گواہ کوسنا جاتا ہے

A verbatim record of the proceedings of the committee shall, when a witness is summoned to give evidence, be kept.

الس قاعدہ کے الفاظ بالکل واضح ہیں۔ جب ایک گواہ کمیٹی میں گواہی دی تو اس کے بیان کا جب ایک گواہ کمیٹی میں گواہی دی تو اس کے بیان کا حرف برخ ف ریکارڈ رکھنا ضروری ہے لیکن کیا ایسا کیا گیا؟ اس اشاعت میں بعض مقامات پر جہال مضر تضلیفۃ التی الثالث نے حوالہ کے طور پرعر بی عبارت پڑھی ہے وہاں اصل عبارت کی جگہ صرف درج کیوں درج کیوں فائل خلاف ہے۔ اصل عبارت درج کیوں درج کیوں ساتھ کے براکتفا کی گئی ہے۔ پیطریقہ کارقواعد کے بالکل خلاف ہے۔ اصل عبارت درج کیوں

خود ہی فیصلے کردیا کریں اور پھرخود ہی اپنی اغلاط کی تھیج کرلیا کریں؟ کیا بیستم ظریفی نہیں کہ خصوصی کمیٹی اپنے ہی ایک رکن کو جوفریق مخالف میں شامل تھا مقرر کردے کہ اپنے ریکارڈ کو گھر میں بیٹھ کر'' اغلاط سے پاک کر کے مرتب کرئے'۔ ظاہر ہے مولوی انصاری صاحب اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اغلاط کو ہی درست کرنے کی کوشش کریں گے۔''

(الفرقان-تتمبر 1975)

پہلے قومی اسمبلی کی پیشل کمیٹی کی کارروائی کوروز اند سرکلر کی بنیاد پر تیار کر کے ساتھ کے ساتھ ممبران میں تقسیم کیا جاتا تھا اور ممبران اس میں تھیجے کر کے واپس جمع کراتے تھے۔ بعد میں کسی مرحلہ پراس کارروائی کو دوبارہ قامبند کیا گیا۔اور اس مسودہ میں بہت تبدیلیاں کی گئیں اور جیسا کہ ہم ذکر کر چکے ہیں یہ کام جماعت احمدیہ کے اشد مخالف مولوی ظفر انصاری صاحب کے سپر دہوا تھا۔اس کے بعد ایک طویل خاموثی طاری ہوگئی۔ (سلسلہ احمدیہ حصہ سوئم میں جو تجزیبہ پیش کیا گیا تھا اس کا ماخذ اوّل الذکر سرکلر تھے اور اس کتاب میں درج تنجرہ کا ماخذ وہ اشاعت ہے جو اب منظر عام پر آئی ہے )۔

کئی سال گزرے۔ دہائیاں گزریں۔ جماعتِ احمد مید کی طرف سے بار بار مطالبہ کیا گیا کہ
اس کارروائی کو منظر عام پر لا یا جائے مگر دوسری طرف سکوتِ مرگ طاری تھا۔ مولوی صاحبان اس
کارروائی کے حوالے سے متضاد غلط بیانیاں تو کرتے رہے لیکن مید مطالبہ نہ کرتے کہ اس کارروائی کے
اصل ریکارڈ کو منظر عام پر لا یا جائے ۔ کہیں تھائق منظر عام پر نہ آ جا کیں۔ بیگروہ اس خوف کے آسیب
سے باہر نہ آسکا۔

آخرکاراس واقعہ کے 36 سال بعد ہائی کورٹ میں دائر ہونے والے ایک مقد مہ کے نتیجہ میں لا ہور ہائی کورٹ نے اس کارروائی کومنظر عام پرلانے کا حکم دیا۔ اس کے بعد پبیکر قومی اسمبلی محتر مہ فہمیدہ مرزا صاحبہ نے اس کارروائی کوشائع کرنے کی اجازت دی۔ جب اس کارروائی کی اشاعت منظر عام پر آئی تو اس بات کی ایک بار پھر بید تقیقت سامنے آگئی کہ اس اشاعت کی وقت بھی جماعتِ احمد یہ کے مخالفین کا گروہ اس عمل پر اثر انداز ہور ہا تھا اور اس گروہ کی کوشش تھی کے مکمل حقائق سامنے نہ آئیں۔ اس کا شوت ہے کہ حقائق سامنے نہ آئیں۔ اس کا شوت ہے کہ

### ليس منظر

جب بھی اللہ تعالیٰ ی طرف سے کوئی مامور دنیا کی اصلاح کی لیے آتا ہے تو ایک عالم اس مامور کے اور اس کی قائم کر وہ جماعت کے خلاف کمر بستہ ہوجا تا ہے۔اللہ تعالیٰ کے اس بیارے کی تکذیب کی جاتی ہے اور اس سے استہزاء کیا جا تا ہے۔جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے: ۔

گلَّمَا جَآء اُمَّةً ﴿ اَسُولُ لَهَا كَذَّ بُوهُ (المؤمنون: ۴۵)
جب بھی کسی امت کی طرف اس کارسول آیا تو انہوں نے اسے جھٹلادیا۔ جب بھی کسی امت کی طرف اس کارسول آیا تو انہوں نے اسے جھٹلادیا۔ یکھٹر وَّ وُنَ (یس : ۳۱)
یکھٹر وَا عَلَی الْحِبَادِ ﴿ مَا یَا تِیْهِ مُرِی رَسُولِ اِلَّا کَانُوا بِهِ یَسْتَهْزِءُ وُنَ (یس : ۳۱)
وائے حرس بندوں پر!ان کے پاس کوئی رسول نہیں آتا مگروہ اس سے صفحا کرنے لگتے ہیں۔ وائے حرس بندوں پر!ان کے پاس کوئی رسول نہیں آتا مگروہ اس سے صفحا کرنے لگتے ہیں۔ لیکن ان تمام ترخالفتوں کو اور مخالفا نہ تربوں کے باوجود اللہ تعالیٰ یہ اعلان کرتا ہے۔

گیّب اللّٰہ کَا خُولِ بَنِ اَنَّ اللّٰہ قَوی عَذِیْنَ (المحادلة : ۲۲)

اللہ نے لکھ رکھا ہے کہ ضرور میں اور میرے رسول غالب آئیں گے۔ یقیناً اللہ بہت طاقتور (اور) کامل غلبوالا ہے۔

جب آنخضرت علیا ہے علام صادق ،حضرت سے موجود علیہ السلام نے اللہ تعالی سے خبر پاکر سے اعلان فرمایا کہ میں تو وہی وجود ہوں جس کے آنے کی خوش خبری نبی اکرم علیا ہے دی تھی تو وہی تاریخ دہرائی گئی جو کہ اللہ تعالی کی طرف سے مبعوث ہونے والے ہر مامور کی بعثت پر دہرائی جاتی ہے۔ تمام گروہ آپس کے اختلافات بھلاکر آپ کی مخالفت پر متحد ہوگئے۔ ان مخالفین نے تمام حیلے اور تمام مکر استعمال کر کے ایر دی چوٹی کا زور لگایا کہ آپ ناکام ہوں اور آپ کی جماعت کوختم کر دیا جائے۔ اور بار باریہ اعلان کیا گیا کہ ہم اس گروہ کو نیست ونا بود کر دیں گے۔ لیکن دوسری طرف اللہ تعالیٰ کا مامور اللہ تعالیٰ سے بشارات یا کریہ اعلان کررہا تھا۔

''اگرتمام دنیا میری مخالفت میں درندوں سے بدتر ہوجائے تب بھی وہ میری حمایت کرے گا۔ میں نامرادی کے ساتھ ہر گز قبر میں نہیں اُتروں گا کیونکہ میراخدامیرے ہرقدم میں میں میرے ساتھ ہوں۔میرے اندرون کا جواس کوعلم ہے کسی

نہیں کی گئی؟ مولوی ظفر انصاری صاحب عربی زبان سے بخوبی واقف تھے۔ کئی مولوی صاحبان کوجو اس اسمبلی کے مبر تھے وبی دانی کادعویٰ تھا۔اگریسب عربی عبارت سمجھنے سے عاجز تھے توحب قواعد ضروری تھا کہ جماعت کے وفد کومتعلقہ حصہ دکھا کراصل عبارت درج کر لی جاتی ایسا کیوں نہیں کیا گیا؟ بیگروہ اس بات سے خائف کیوں تھا کہ اس ریکارڈ کا ایک چھوٹا ساحصہ بھی جماعت ِ احمد ہیے وفد کے کسی ممبر کود کھایا جاتا۔ آخر کیا خوف دامنگیر تھا؟ ہم اس کا فیصلہ پڑھنے والوں پر چھوڑتے ہیں۔ ان وجوہات کی بناپراگرانصاف کی نظر سے دیکھا جائے تو اگر جماعتِ احمد بیریا کسی بھی محقق کی طرف سے اس اشاعت کو مکمل طور پر یا جز وی طور پرمستر دکیا جائے تو بیان کاحق ہے۔ جب اس کارروائی کو جزوی طور پرشائع کیا گیا تو اس وقت جماعت کے احمدیہ کے وفد کے پانچوں اراکین وفات يا يحك تھے۔اب اس اشاعت كى تقيديق كرناممكن نہيں رہا۔ للبذااس كتاب ميں جہاں بيالفاظ استعال کئے گئے ہیں کہ'' حضور نے فرمایا ..... یا''حضرت خلیفۃ الثالث ؓ نے فرمایا .....' تواس سے مراد صرف سے ہے کہ اس اشاعت میں بیلکھا ہے کہ حضور نے بیفر مایا تھا۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کیا تیج ہے اور کیا غلط؟ لیکن جب بھی اس فتم کا مواد دنیا کے سامنے آتا ہے تو اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ اس كتاب مين ہم نے صرف يہ بيان كرنے كى كوشش كى ہے كہ جب ايك عام يرشيخ والا اس كارروائى کو پڑھ کر اصل پس منظراور حقائق کا جائزہ لیتا ہے اور اصل حوالوں کوسامنے رکھ کررائے قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے تو کیا مکنہ نتائج سامنے آتے ہیں۔جس گروہ نے حقائق کو چھیانے کی کوشش کی ہے تو ان کے موقف کی کمزوری کی پیکیفیت ہے وہ کسی نہ کسی رنگ میں ظاہر ہوہی جاتی ہے۔ استمہید کے بعد میں ہم سب سے پہلے ان واقعات کا پس منظر پیش کرتے ہیں۔

کوبھی علم نہیں۔ اگرسب لوگ مجھے چھوڑ دیں تو خداایک اور قوم پیدا کرے گا جومیرے دفیق ہوں گے۔ نادان مخالف خیال کرتا ہے کہ میرے کروں اور منصوبوں سے یہ بات بگڑ جائے گی اور سِلسلہ درہم برہم ہو جائے گا مگر بینا دان نہیں جانتا کہ جوآ سان پر قرار پا چکا ہے زمین کی طاقت میں نہیں کہ اس کو کو کر سکے میر نے خدا کے آگے زمین وآ سمان کا خیتے ہیں۔ خدا وہ ہی ہے جومیرے پر اپنی پاک وحی نازل کرتا ہے اور غیب کے اسرار سے مجھے اطلاع دیتا ہے۔ اُس کے سواکوئی خدا نہیں۔ اور ضروری ہے کہ وہ اس سِلسلہ کو چلاوے اور دیتا ہے۔ اُس کے سواکوئی خدا نہیں۔ اور ضروری ہے کہ وہ اس سِلسلہ کو چلاوے اور بڑھاوے اور تی دے اور تی دے جہاں تک ممکن ہو اِس سِلسلہ کے نابود کرنے کہ دکھلا دے۔ ہرایک مخالف کو چاہیئے کہ جہاں تک ممکن ہو اِس سِلسلہ کے نابود کرنے کے کوشش کرے ناور ناخنوں تک زور لگاوے اور پھر دیکھے کہ انجام کاروہ غالب ہوایا خدا۔....،

(قیمی براہین احدید ہے۔ بھی ہے۔ بہ خالفین نے جماعت احدید کی تاریخ میں بار بارا یسے مراحل آئے جب مخالفین نے اور تمام دنیاوی اسباب استعال کر کے کوشش کی کہ کسی طرح اس او چھے ہتھکنڈ نے استعال کئے اور تمام دنیاوی اسباب استعال کر کے کوشش کی کہ کسی طرح اس جماعت کو تاریخ کا سرسری مطالعہ بھی اس بات کو واضح کر دیتا ہے کہ جب مخالفین نے بیٹھ سوس کیا کہ وہ دلائل سے جماعت احمد میکا مقابلہ نہیں کر سکتے اور ان کو بینظر آنے لگا کہ ان کی تمام کوششوں کے باوجود میں جماعت برق کی منازل طے کرتی چلی جارہی ہے تو پھر پہلے سے بھی زیادہ زہر یلا وار کرنے کی کوشش کی گئی اور اپنی دانست میں پہلے سے بھی زیادہ نظم سازش تیار کی گئی کہ

کسی طرح اس جماعت کوختم کردیا جائے یا کم از کم اس کی ترتی کوروک دیا جائے۔
جب ہم \* ۱۹۷ء کی دہائی کے آغاز کا جائزہ لیتے ہیں تو ایک ایسا ہی منظر نظر آتا ہے۔حضرت مصلح موعود کی علالت کے سالوں کے دوران ہمیں مخالفین کے لٹریچر میں اس بات کے واضح آ خار نظر آتے ہیں کہ وہ میدامید لگائے بیٹھے تھے کہ حضرت مصلح موعود کے بعد اب یہ جماعت ختم ہوجائے گی۔لیکن \* ۱۹۵ء کی دہائی کے آغاز میں مخالفین کو مینظر آرہا تھا کہ خلافت خالشہ کے دوران اللہ تعالی کے فضل سے نہ صرف جماعت احمد میر تی گی جارہی ہے بلکہ اس کے سامنے ترتی کے منع کے معربی افریقہ کا میدان کھلتے چلے جارہے ہیں۔ \* ۱۹۷ء کے دوران حضرت خلیفۃ المسے الثالث نے مغربی افریقہ کا میدان کھلتے چلے جارہے ہیں۔ \* ۱۹۷ء کے دوران حضرت خلیفۃ المسے الثالث نے مغربی افریقہ کا

دورہ فرمایا۔ اس وجہ سے وہاں پر جماعت احمد میری ہونے والی ترقی نمایاں ہوکرسب کے سامنے آگئی۔ اور اسی موقع پر حضور نے مجلس نصرت جہاں کے آغاز کا اعلان بھی فرمایا۔ مغربی افریقہ سے واپسی پر حضور نے 10 راگست 1970ء کوربوہ میں احمدی ڈاکٹروں سے خطاب کرتے ہوئے احباب جماعت کو مطلع فرمایا کہ جماعت کی ترقی و کیھتے ہوئے اب مخالفین ایک نئی سازش تیار کر رہے ہیں ۔ حضور نے اس موقع پر فرمایا:۔

''ہاری اس سیم کا اس وقت تک جو نخالفا نہ رقیم کی ہوا ہے وہ بہت ولچسپ ہے اور آپ
سن کرخوش ہوں گے اس وقت میری ایک Source سے رپورٹ ہے۔البتہ کئی طرف
سے رپورٹ آئے تو میں اسے پختہ سمجھتا ہوں بہر حال ایک Source کی رپورٹ ہے ہے
کہ جماعت اسلامی کی مجلس عاملہ نے بیر ریز ولیشن پاس کیا ہے کہ ویسٹ افریقہ میں
احمدیت اتنی مضبوط ہو چکی ہے کہ وہاں ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے اس واسطے پاکستان میں
ان کو پکل دوتا کہ وہاں کی سرگرمیوں پر اس کا اثر پڑے اور جماعت کمز ور ہوجائے۔بالفاظِ ویگر جو ہمارا حملہ وہاں عیسائیت اور شرک کے خلاف ہے اسے کمز ور کرنے کے لیے لوگ
یہاں سیم سوچ رہے ہیں۔ویسے وہ تلوار اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے سی مخالف کو نہیں دی
جو جماعت کی گر دن کو کا ٹ سکے۔''

لیکن ابھی جماعت ِ احمد میہ کے خلاف ایک اور فسادات شروع کرنے سے قبل مخالفین کو ایک اور ناکامی کامنہ دیکھنا تھا۔

# ۰ کا عامیشن اور مولو یوں کی ناکامی

پہلے کی طرح اب بھی پاکتان کی نام نہاد مذہبی جماعت احمد یہ کے خلاف ایک شورش بر پاکرنے کے لیے پر تول رہی تھیں۔ اور یہ \* ۱۹۷ء کا سال تھا۔ صدر ابوب خان کے دس سالہ دور اقتد ارکا خاتمہ ہو چکا تھا۔ اور ملک میں مارشل لاء لگا ہوا تھا اور پورے ملک میں انتخابات کی سرگرمیاں ایخ وجی پر تھیں۔ ہمیشہ کی طرح مذہبی جماعتیں کہلانے والی سیاسی پارٹیوں کو یہ تو قع تھی کہ ان کو اس انتیشن میں بہت بڑی کامیا بی طلح گی ، جس کے بعد ان کے اقتد ارکا سورج طلوع ہوگا اور وہ سمجھ اس انتیشن میں بہت بڑی کامیا بی طلح گی ، جس کے بعد ان کے اقتد ارکا سورج طلوع ہوگا اور وہ سمجھ رہے تھے کہ اس کے بعد جماعت احمد یہ کی ترقی کوروک و بینا کوئی مشکل کام نہیں ہوگا۔

### پاکستان کے متعلق الجرتے ہوئے خدشات اور جماعت احمد بیرکا فیصلہ

اُس وقت مشرقی پاکستان میں سیاسی صورتِ حال بڑی حد تک واضح تھی ۔ وہاں پرعوای لیگ سیاسی منظر پر مکمل طور پر حاوی نظر آربی تھی ۔ اور پہ نظر آرہا تھا کہ صوبائی خود مختاری کے نام پر مشرقی پاکستان میں سیہ جماعت اکثر سیٹیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ دوسری طرف مغربی پاکستان میں صورتِ حال بیتھی کہ تقریباً دی جماعتیں میدان میں اتری ہوئی تھیں اور کوئی جماعت اتن مضبوط نظر نہیں آربی تھی کہ یہاں کے سیاسی منظر پر واضح برتری حاصل کر سے۔ اس صورتِ حال میں دو بڑے خدشات نظر آرہے تھے۔ ایک تو یہ کہ اس سیاسی خلا میں نام نہاد مذہبی جماعتیں کوئی بڑی کامیابی حاصل کر لیں اور اپنے زعم میں انہیں بڑی کامیابی کی کافی امید بھی تھی۔ علاوہ اس حقیقت کے کہ سیم منظر پر واضح برتری حاصل کر بیات ایسے تھے کہ وہ پاکستان کی آزادی کے لیے بھی بہت بڑا خطرہ تھے۔ دوسری طرف بیخ طرہ بھی تھا کہ مغربی پاکستان میں دس کی دس جماعتیں پھی بہت بڑا خطرہ تھے۔ دوسری طرف بیخ طرہ بھی تھا کہ مغربی پاکستان میں دس کی دس جماعتیں پھی بہت بڑا خطرہ تھے۔ دوسری طرف بیخ طرہ بھی تھا کہ مغربی پاکستان میں دس کی دس جماعتیں پھی بہت بڑا خطرہ تھے۔ دوسری طرف بیخ میاب تابل نہ ہوکہ مشحکم مغربی پاکستان میں دس کی دس جماعتیں پھی بہت بڑا خطرہ تھی اور اس طرح ایک سیاسی اہتری اور عدم استحکام کی صورت پیدا ہوجائے۔ اور بیصورت کسی بھی ملک کے استحکام کے لیے زہر کا درجہ رکھتی ہے۔

سیامر پاکستان کے احمد یوں کے لیے دوہری پریشانی کا باعث تھا۔ ایک تو یہ کہ آنخضرت علیقہ کی مبارک تعلیم کے مطابق احمدی جس ملک کا باشندہ ہواس کا سب سے زیادہ وفادار اور خیرخواہ ہوتا

ہے اور جب پاکتان کو نقصان پہنچتا ہے تو اس کا سب سے زیادہ دکھ پاکتانی احمد یوں کو ہی ہوتا ہے۔ دوسرے بید کہ پاکتان میں جماعت احمد بید کا مرکز تھا اور اسی مرکز سے پوری دنیا میں اسلام کی عاملی تبلیغ کی مہم چلائی جار ہی تھی۔اگر اس ملک میں افراتفری اور طوائف الملوکی کے حالات پیدا ہو جاتے تو اس سانحہ کے جماعت کی مساعی پر منفی اثر ات مرتب ہوتے۔ایک محبّ وطن شہری کی حیثیت ہاتھ یوں کو بیہ فیصلہ کرنا تھا کہ آئندہ الیکٹن میں کس جماعت کو ووٹ دینے ہیں۔

اس مر حلے بریا کتان پیپلزیارٹی کے چیئر مین اور سابق وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹوصاحب نے جاعت سے رابطہ کیا اور حفزت خلیفة امسے الثالث کی اجازت سے حفزت صاحبز ادہ مرزاطا ہراحمہ صاحب ان سے ملاقات کے لیے گئے۔ بھٹوصاحب نے اپنی انتخابی مہم کے متعلق بات شروع کی ،انہیں بیامیر تھی کہان کی انتخابی مہم کے لیے جماعت کوئی مالی مدد کرے گی کیکن اس کے جواب میں انہیں بتایا گیا کہ میمکن نہیں ہوگا کیونکہ جماعت احدیدایک مذہبی جماعت ہے اور وہ اس طرح ایک ساسی یارٹی کی مدنہیں کرسکتی۔ دورانِ گفتگو بھٹوصاحب کوایک پریس کانفرنس میں شرکت کے لیے جانا یڑا۔اور پیپلز یارٹی کے ایک لیڈرڈ اکٹر مبشر حسن صاحب نے انتخابی مہم کا خاکداوراُن امیدواروں کی فهرست دکھائی جن کو پیپلزیارٹی نے ٹکٹ دیا تھا۔ جب حضرت صاحبز ادہ مرز اطاہراحمہ صاحب نے سے فہرست ملاحظہ فر مائی توان میں ہے اکثریت کمیونسٹ حضرات کی تھی۔ جب بھٹوصا حب واپس آئے تو آپ نے انہیں کہا کہ اگریہ کمیونسٹ حضرات بھٹوصاحب کی مقبولیت کی آڑ میں کامیاب ہو گئے تو باکتان پرکمیونسٹوں کا قبضہ ہوجائے گا۔اگرتو وہ کمیونسٹوں کا قبضہ چاہتے ہیں تو اس لسٹ کو برقر اررهیس ورنداسے تبدیل کردیں محصوصاحب نے پارٹی کے سینیز لیڈروں کی میٹنگ طلب کی اور پھر بداعلان کیا کہ بیاسٹ حتمی نہیں ہے۔ بالآخر جونی اسٹ بنائی گئی اس میں کمیونسٹ حضرات کی تعداد کافی مم

اس دوران ملک کی انتخابی مہم میں تیزی آتی جا رہی تھی۔اور بہت سے پہلوؤں سے حالات مخدوش نظر آ رہے تھے۔ جماعت ِ احمد میدا یک مذہبی جماعت ہے اور سیاسی عزائم نہیں رکھتی لیکن پاکستان کے احمدی محب وطن شہری ہیں اور انہیں دیا نتداری سے آئندہ انتخابات میں اپنی رائے کے معلق کوئی فیصلہ کرنا تھا۔ یہ فیصلہ کس طرح اور کن بنیادوں پر کیا گیا۔اس پر حضرت خلیفۃ المسے الثالث "

نے مئی ۱۹۷۳ء میں منعقد ہونے والی ہنگا می مجلسِ شور کی میں جس کا تفصیلی ذکر بعد میں آئے گاان الفاظ میں روشنی ڈالی۔

چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالا کہ اگر مغربی پاکستان میں کوئی ایک پارٹی مضبوط بن کر ابھرے گی اور آسمبلیوں میں اکثریت حاصل کرے گی تو مغربی پاکستان کی حکومت مشحکم نہیں کی حکومت مشحکم نہیں ہوگی ورنہ اگر ایک پارٹی نے اکثریت حاصل نہ کی تو حکومت مشحکم نہیں ہوگی۔''(۲)

اس کے بعد حضور ؓ نے اس وقت مغربی پاکتان میں مختلف سیاسی جماعتوں کا تجزیہ بیان فرمایا۔اور فرمایا کہ اس وقت مسلم لیگ تین جماعتوں میں تقسیم ہو چکی تھی۔ایک مسلم لیگ قیوم گروپ تھا۔اس کے سربراہ خان عبدالقیوم خان بڑے خلص اور مصحب وطن راہنما تھے لیکن یہ پارٹی کمزور ہو چکی تھی۔اور کسی مجھ دار آ دمی کے لیے یہ مسجھنا مشکل نہیں تھا کہ اس پارٹی میں یہ ہمت نہیں کہ وہ پاکتان کی مضبوطی اور استحکام کا باعث بے۔اور

اید سلم لیگ کونسل می جس کے سربراہ دولتا نہ صاحب سے ۔انہوں نے اپنی ایک تقریر میں کہا کہ کوئی قادیا نی ہاری مسلم لیگ کاممبر بھی نہیں بن سکتا۔ حالانکہ اس وقت بھی کچھاحمدی ان کی پارٹی کے مہبر سے اور انہوں نے اس پراحتجاج کیا تو دولتا نہ صاحب نے تقریر کے اس صے کا انکار کر دیا لیکن اس کاریکارڈ موجود تھا جوان کوسنا دیا گیا ،جس پروہ کوئی جواب نہ دے سکے ۔اس پر جواحمدی کونسل مسلم لیگ کے ممبر سے انہوں نے دولتا نہ صاحب کو ایک تحریری نوٹس دیا کہ وہ سات دن کے اندراس بیان کی تر دید کریں ورنہ وہ ان کی پارٹی کو چھوڑ دیں گے ۔اس نوٹس پر بہت سے غیر از جماعت بوستوں نے بھی دسخط کرد سے اور دولتا نہ صاحب کی پارٹی کے ایک لیڈر نے بھی جماعت کو یقین دہائی رائی کہ وہ دولتا نہ صاحب نے برعکس اعلان کروادیں گے ۔لیکن دولتا نہ صاحب نے ایک ایک استعفی پیش کردیا اور ان ساتھیوں سے خوشا مدیں اپنے ساتھیوں کے مشوروں کا جواب بید دیا کہ اپنا استعفی پیش کردیا اور ان ساتھیوں سے خوشا مدیں کرائے دوبارہ کرسی صدارت پر بیٹھ گئے ۔ حصرت خلیفۃ آسے الثالث نے ساتھیوں سے خوشا مدیں مشاورت میں ممتاز دولتا نہ صاحب کے متعلق فرمایا:۔

''دوہ میرے بھی دوست رہے ہیں اس لئے جتنا میں ان کو جانتا ہوں اتنا شاید ہی کوئی
ادر جانتا ہو۔ ہم بچین کی عمر سے دوست رہے ہیں انہوں نے دوی کا تعلق توڑ دیالیکن ہم
نے تو نہیں توڑا۔ ان کے لئے دوستانہ خیر خواہی کا جذبہ آج بھی اس طرح موجود ہے جس طرح پہلے تھا۔ اگروہ ناراض ہیں اور ہماری خیر خواہی نہیں چاہتے تو نہ ہم کسی سے زبردشی تو خیرخواہی نہیں کی جاسکتے ہیں۔''(۳)
خیرخواہی نہیں کی جاسکتی اور نہاس کے مطلب کے کام کئے جاسکتے ہیں۔''(۳)

دولتا ندصاحب کا مذکورہ بالا بیان اس لیے بھی زیادہ خدشات کوجنم دے رہاتھا کہ وہ ۱۹۵۳ء میں بخاب کے وزیرِ اعلیٰ بھے اور انہوں نے جماعت کے خلاف فسادات کی آگ کوعملاً وادی تھی اور اس کوتاہ بنی کی وجہ سے آخر کارانہیں پنجاب کی وزارت اعلیٰ سے مستعفی ہونا پڑاتھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی غلطیوں سے کوئی سبق حاصل نہیں کیاتھا۔

حضور ؓ نے فرمایا کہ کونش مسلم لیگ جو کہ سابق صدر ابوب خان صاحب کی پارٹی تھی ،اس نے بھی گوگی کے فرمایا کہ کونش مسلم لیگ جو کہ سابتی کو بھی چھوڑ دیا۔ پھر حضور ؓ نے مذہبی سیاسی مناعق کا کجزریہ کرتے ہوئے فرمایا:-

"باقی کچھ علماء کی سیاسی جماعتیں تھیں مثلًا ایک جماعت اسلامی تھی۔ اکثر احمدی دوستوں کو شاید بیعلم نہیں کہ بیہ جماعت احمد یوں کے خلاف انتہائی شدید بغض رکھتی ہے یہاں تک کہ اگر ان کوموقع ملے تو ہماری بوٹیاں نوچنے سے بھی گریز نہ کریں مگر اس کے باوجود انہوں نے الیکشن کے دنوں میں اپنی جماعت کو بیر ہدایت دے رکھی تھی کہ احمد یوں کے ساتھ پیار سے باتیں کریں، ان کو ناراض نہ کریں، کیونکہ اگریہ ہمارے پیھیے ہوا گئے تو ہمیں بہت تنگ کریں گے لیکن جیسا کہ میں نے بتایا ہے ان کواحمد یوں سے شدید بغض اور عناد ہے اس لئے خودتو ہمارے خلاف پوشیدہ طور برساز شوں میں مصروف رہے کیکن دوسری جماعتوں کو جوشیں تو مذہبی کیکن بظاہر سیاسی کیبل لگا کرمیدان میں اثریں تھیں یعنی جمعیت علائے یا کشان اور جمعیت علمائے اسلام،ان کواکسا کرلوگوں نے ہماری مخالفت میں لگادیا وہ جارے خلاف اعلانیہ بڑے بلند باتک وعویٰ کرتے نہ تھکتے تھے اور کہتے تھے ہم احمد یوں کو مٹادیں گے۔ پھر جب جماعت ِاسلامی نے دیکھا کہان کی ریا کارانہ یالیسی نے جماعت احدید پر پچھ بھی اثر نہیں کیا تو وہ بھی تھلم کھلا ہماری مخالفت پر اتر آئے۔اب آپ میں سے ہر دوست سمجھ سکتا ہے کہ جماعت ِ احمد سے نے ان مخالف اور معاند یار ٹیوں کو تو ووٹ نہیں (س) تقير الرس)

حضور ؓ نے پچھ اور سیاسی پارٹیوں کا تجزیہ کرنے کے بعد فر مایا کہ ان حالات میں صرف ایک پارٹی رہ جاتی تھی جے ووٹ دیے جاسکتے تھے اور وہ پاکتان پیپلز پارٹی تھی ۔ حضور نے الیکش کے وقت اس پارٹی کی حالت بیتی کہ بحثیت پارٹی کا حالت بیتی کہ بحثیت پارٹی کا حالت بیتی کہ بحثیت پارٹی کا میاب ہونے کی وجہ ہے ابھی کامیاب ہونے کے لیے نہ اسے پوراعلم حاصل تھا اور نہ کوئی تجربہ۔ اور نئی پارٹی ہونے کی وجہ ہے ابھی بیتی وام میں مقبولیت بھی حاصل نہیں کر پائی تھی۔ اس کی اپنی کوئی روایات بھی نہیں تھیں حالانکہ ہرسیاسی پارٹی کی پچھر دوایات ہوتی ہیں جو اس کی کامیا بی میں میر ومعاون بنتی ہیں حضور ؓ نے فر مایا کہ چونکہ بمیں خدا داد سے پاکتان کی سیاست کا جائزہ لیا تو ہم اس نتیجہ پر پنچے کہ اس وقت پاکتان پیپلز پارٹی ہی خدا داد سے پاکتان کی سیاست کا جائزہ لیا تو ہم اس نتیجہ پر پنچے کہ اس وقت پاکتان پیپلز پارٹی ہی ایک ایک ایک بیارٹی مفاد کے عین مطابق ہے ۔ حضور ؓ نے محاور ؓ نے ۱۹۷۰ء ایک ایک ایک بیارٹی مفاد کے عین مطابق ہے ۔ حضور ؓ نے ۱۹۷۰ء ایک ایک ایک بیارٹی مفاد کے عین مطابق ہے ۔ حضور ؓ نے ۱۹۷۰ء ایک ایک ایک بی پارٹی مفاد کے عین مطابق ہے ۔ حضور ؓ نے ۱۹۷۰ء ایک بیارٹی مفاد کے عین مطابق ہے ۔ حضور ؓ نے ۱۹۷۰ء ایک بیارٹی مفاد کے عین مطابق ہے ۔ حضور ؓ نے ۱۹۷۰ء ایک بیارٹی مفاد کے عین مطابق ہے ۔ حضور ؓ نے ۱۹۷۰ء ایک بیارٹی مفاد کے عین مطابق ہے ۔ حضور ؓ نے ۱۹۷۰ء ایک بیارٹی مفاد کے عین مطابق ہے ۔ حضور ؓ نے کہ ساتھ ووٹ دینا ملکی مفاد کے عین مطابق ہے ۔ حضور ؓ نے کہ ساتھ ووٹ دینا ملکی مفاد کے عین مطابق ہے ۔ حضور ؓ نے دیارٹی بیارٹی ہیں بیارٹی ہے جے کشور ہے کہ ساتھ ووٹ دینا ملکی مفاد کے عین مطابق ہے ۔ حضور ؓ نے کہ ساتھ ووٹ دینا ملکی مفاد کے عین مطابق ہے ۔ حضور ؓ نے کہ ساتھ ووٹ دینا ملکی مفاد کے عین مطابق ہے ۔ حضور ؓ نے کہ ساتھ ووٹ دینا ملکی مفاد کے عین مطابق ہے ۔

کے انگیشن ہے قبل کے وقت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اس پارٹی کے اکثر ارکان ہم سے مشورہ لیتے سے انہوں نے ہم سے بہت مشورے لیے گووہ مشورے لیتے ہوئے ڈرتے بھی تھے اور بچھتے بھی تھے کیان کے بغیرکوئی چارہ کاربھی نہیں۔(۴)

اس طرح مغربی پاکتان میں احدیوں نے اکثر جگہوں پر پاکتان پیپلز پارٹی کے امیدواروں کی ہایت شروع کردی کیکن میرحمایت ہرجگہ پر پاکتان پلیپلز پارٹی تک محدود نہیں تھی۔ بلکہ کئی جگہوں پر احدیوں نے دوسری پارٹیوں کے امیدواروں کی بھی جایت کی لیفن سیٹوں پراحمد بوں نے مسلم لیگ تیوم کروپ کو ووٹ دیئے۔ کچھسیٹول پر کنونشن مسلم لیگ کے ایسے امیدوار کھڑے تھے جن کے احمد یوں سے دوستانہ تعلقات تھے۔ جماعت نے ان سیٹوں پران کو ووٹ دیئے۔ صوبائی اسمبلیوں کی چارمیٹوں پربھی احمد یوں نے وعدہ کیا تھا کہ کونش مسلم لیگ کوووٹ دیں گے لیکن جب ان کو قومی اسمبلی کے انتخابات میں شکست ہوگئی تو انہوں نے خود ہی احمد یوں کولکھ دیا کہ اب حالات ایسے وں گئے ہیں کہ ہم آپ کواس وعدے سے آزاد کرتے ہیں۔ بعض سیٹوں پراحدیوں نے ایسے آزاد امیدواروں کی حمایت بھی کی جوطبعاً شریف تھے اور احمدیوں سے تعلقات رکھتے تھے۔اورتو اور ایک سیٹ پرکونسل مسلم لیگ کے ایسے امیدوار کھڑے تھے،جن کا اس پارٹی سے کوئی دیرین تعلق نہیں تھا مگر اس پارٹی نے مناسب امیدوارنہ ہونے کی وجہ سے ان کوئکٹ دے دیا۔ان صاحب کے احمد بول سے دین نتعلقات تھے۔احد بول نے عرض کی کہان کوووٹ دینے کی اجازت دی جائے۔ چنانچہان کو بید ا ج زت دی گئی (۵) کیکن مجموعی صورت حال میھی کہ باقی جماعتوں کی نسبت پاکستان پلیلز پارتی یجیچے پڑگرا کثر سیٹوں پراحدیوں کی حمایت حاصل کررہی تھی۔اوردوسری طرف • ۱۹۷ء کے الیشن میں ک ایک جماعت کی مدد کرنا جماعت احمد ہیے لیے اپنی ذات میں ایک بہت نازک مسئلہ تھا۔ کیونکہ بماعت احمد تيايك مذهبي جماعت ہے اور ایسے معاملات اس كے نز ديك اپنے اصل مقاصد كي نسبت ببت لم ابميت ركھتے تھے۔ليكن ملكى حالات كا تقاضا تھا كەمغربى پاكتان ميں كسى ايك پارٹى كومضبوط من البحرنا جاہے ورنہ ملک کے لیے اس کے خطرناک نتائج نکلیں گے۔اور بعد کے حالات نے نهبت کیا کہ بیخد شات سوفیصر مجھے تھے لیکن پیپلز پارٹی والوں کو بیات بھی محسوں ہورہی تھی کہ احمدی ج جلہ پران کی حمایت کیوں نہیں کر رہے۔ چنانچہان کے چوٹی کے راہنماؤں میں سے ایک نے

حضرت خلیفة کمی الثالث کی خدمت میں عرض کی که اگر آپ بھاری اتنی مدد کر رہے ہیں تو تکمل مدد کو نہیں کرتے۔اس کا ذکر کرتے کیوں نہیں کرتے۔اس کا ذکر کرتے ہوئے حضور سے حضور سے حضور نے سے 192ء کی ہنگامی مجلس شور کی میں فرمایا:

" یہ ان کو احساس تھا کہ ہم کلیۃ ' ان کی مد ذہیں کر رہے کیونکہ الحاق کی صورت نہیں ہے۔ دراصل ہم ان سے الحاق کر ہی نہیں سکتے تھے۔ ہمیں دنیا کے اقتد اراور مال ودولت کی ذرہ مجر پرواہ نہیں ہے اس لئے جب میں اپنے آپ کو ایک مذہبی جماعت کہتا ہوں تو اس کا مطلب میہ ہے کہ یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جے اللہ تعالیٰ نے جاری فر مایا ہے اور جس کے متعلق خدا تعالیٰ نے یہ فر مایا ہے کہ آ گرتم میر سے ساتھ محبت اور پیار کا غیر منقطع رشتہ قائم کرو گئو دین اور دنیا کے سارے انعامات تمہیں و دوں گا۔

ہم اس حقیقت زندگی کو بھول کر اور خدا تعالیٰ کے انعامات کو جھوڑ کر کسی سیاسی جماعت یا حکومت کے ساتھ دنیوی الحاق کیے کر سکتے ہیں ہم ان کے زرخرید غلام تو نہیں، ہم غلام ہیں اور اس کا بورے زورے اعلان کرتے ہیں لیکن ہم صرف اس عظیم ہستی کے غلام ہیں اور اس کا بورے دنیا کے ساتھ ہمارے دنیوی تعلقات ہیں، بیار کے تعلقات ہیں، بیار کے تعلقات ہیں، بطور خادم بی نوع انسان کی خدمت کرنے کے تعلقات ہیں، ہم خوار اور ہمدرد کی حیثیت میں ان کی ہمدردی کرنے کے تعلقات ہیں۔ اس لحاظ سے گویا ہر فر د بشر کے ساتھ میارے تعلقات ہیں۔ اس لحاظ سے گویا ہر فر د بشر کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں۔ اس لحاظ سے گویا ہر فر د بشر کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں۔ اس لحاظ سے گویا ہر فر د بشر کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں۔ "(۲)

#### مخالفين جماعت كاغيظ وغضب

جب جماعت احمد میر نے ملک کے متعقبل کومدِ نظر رکھتے ہوئے آئندہ انتخابات میں ووٹ اور حمایت کے لیے مندرجہ بالا فیصلہ کیا تو جماعت اسلامی اور دوسری نام نباد مذہبی جماعتوں کی پریشانی میں خاطر خواہ اضافہ ہو گیا۔ وہ اس امر کواپنی فرضی کامیابی کے لیے بہت بڑا خطرہ تمجھ رہے تھے۔ آئبیں میں خاطر خواہ اضافہ ہو گیا۔ وہ اس امر کواپنی فرضی کامیابی کے لیے بہت بڑا خطرہ تمجھ رہے تھے۔ آئبیں میں جارہی تھی کہ احمدی کسی رنگ میں بھی آئندہ انتخابات میں حصہ لیں۔ دوسری طرف میہ حقیقت ہے کہ پاکتان میں اینے والے احمدی ملک کے صحب وطن شہری ہیں۔ وہ ٹیکس ادا

كرتے بيں اورائيے شہرى ہونے كے دوسرے حقوق اداكرتے ہيں۔ يدھيك ہے كى عموى طوريرا حمدى ا سے میں اس لیے نہیں حصہ لیتے کہ ان کے سامنے اور اعلیٰ مقاصد ہیں اور وہ اپنی تو انائی کو ان اد فی کاموں پرخرچ نہیں کرتے لیکن بیان کا فیصلہ ہے۔قانونی اوراخلاقی طور پراحمدی اس بات کا مکمل حق رکتے ہیں کہ وہ جب جا ہیں قانون کے مطابق ملک کی سیاست اورانتخابات میں جس طرح پیند کریں حصہ لیں کسی اور گروہ یا جماعت کا بیچن نہیں ہے کہانے آپ کو ملک کی ٹھیکہ دار سمجھتے ہوئے اس پر اعتراض کرے۔ بہرحال اب مولوی خیالات کے اخبارات اور رسائل اس بات پراینے غیظ وغضب کا اظبار کررے تھے کہ احمدی این بنیادی شہری حقوق کے مطابق اس انتخابی مہم میں حصہ لے رہے ہیں۔ان کا خیال تھا کہ بیت صرف انہیں حاصل ہے کہ وہ انتخابی مہم میں حصہ لیں اور اس پر ہرطرح ہے اثر انداز ہوں بلکہ اس مہم کی آڑ میں جس طرح دل جاہے جماعت احمدید پرحملہ کریں اور سیاعلان کریں کہ وہ اقتدار میں آ کراحمہ یوں کوان کے بنیادی حقوق ہے بھی محروم کردیں گے۔ کیکن اگراحمہ ی اپنا قانونی حق استعال کرتے ہوئے اس کا جواب دیں یا ملکی مفادات کے تحفظ کی خاطر کسی طرح انتخابی ممل میں حصہ لیس تو اس پر وہ آگ بگولہ ہو جاتے تھے۔ایک طرف تو جماعت کے مخالفین جماعت اتمدید کواپنانشانه بنارے تھے اور دوسری طرف وہ ایک دوسرے پر بھی کیجڑ اجھال رہے تھے۔

### مولوی ایک دوسرے پر کیچرا چھالتے ہیں

رسالہ چنان جماعت کی مخالفت میں پہلے بھی پیش پیش رہ چکا تھا۔ اس انتخابی میں بیرسالہ مودودی صاحب کی جماعت اسلامی کی حمایت کررہا تھا اور اس کے مدیر بیا اعلان کررہ ہے ہے،''جم مودودی صاحب کی جماعت اسلامی کی حمایت کررہا تھا اور اس کے متاثر میں کہ وہ قرآن کی وعوت وقیح انہا ہے سے عشق پرا بھارتے اور معاشرہ کو عبد صحابہ کا نمونہ بنانا چاہتے ہیں۔' (2) اور بیرسالہ اس بات پر سلسل اپنے صفحات سیاہ کررہا تھا کہ احمدی اس مرتبہ انتخابی عمل میں حصہ کیوں لے رہ بیں (۸)۔ وہ یہ واو بلاتو کررہ بھے کہ احمدی بیپلز پارٹی کی مدد کررہ بیل کین ساتھ کے ساتھ بیس الزام بھی لگار ہے تھے کہ جمعیت العلماء اسلام ، جو کہ جماعت کی مخالفت میں پیش پیش رہی تھی ، کے طلے بھی احمدی وں کی مدو سے منعقد کیے جارہے ہیں۔ اور بیدعوئی بار بارکیا جارہا تھا کہ یہ جماعت اور ان

مولا نالعنة الله على الكاذبين م تثنى بي ؟ ---

ر ہائمہ کرام کا سوال تو ان کے حدودار بعد سے مطلع کیجئے۔ہم شکر گزار ہوں گے،ہم نے تو
جدیت میں ائمہ کرام کی شکل نہیں دیکھی۔ یہ شن سال کباڑ خانے میں کہاں ہے؟''(۱۰)
جواب میں جعیت العلماء اسلام والے کس طرح پیچھے رہ جاتے۔انہوں نے اپنے جریدہ
تر جمانِ اسلام میں الزام لگایا کہ مرزائیوں نے چٹان کے اس مضمون پر،جس میں مفتی محمود حب اور
ان کی پارٹی پر الزام لگایا گیا تھا کہ انہوں نے قادیا نیوں سے مالی مدد کی ہے، بہت مسرت کا اظہار کیا
اور اس خوش میں چٹان کے مدیر شورش کا شمیری صاحب کونڈ رانہ پیش کرنے کے لیے ان کے رسالے کو
افراس خوش میں چٹان کے مدیر شورش کا شمیری صاحب کونڈ رانہ پیش کرنے کے لیے ان کے رسالے کو
اشتہارات سے نوازا۔ اس الزام پر تلملا کرشورش کا شمیری صاحب نے تحریر فرمایا کہ

" \_ \_ \_ ہم ان کوڑھ مغزوں سے نہیں الجھنا چاہتے ۔ مفتی محمود اور غلام غوث اب اس قابل نہیں رہے کہ آھیں منہ لگایا جائے۔ ہم ان سے اتنی ہی نفرت کرتے ہیں جنتنی قرنِ اوّل میں حلقہ بگوشانِ رسول شرک سے کرتے تھے .....

مولا ناکویہ بھی معلوم ہے کہ ان کی جماعت کے جولوگ میرے خلاف اپنی خاندانی زبان استعال کررہے ہیں مثلًا مشتے نمونہ ازخروارے، جانباز مرز ااور ضیاء القاسمی اپنے اعمال کی رو سے اس قابل ہیں کہ اسلامی حکومت ہو تو انہیں فوراً سنگسار کر دیا جائے۔'(۱۱)

جماعت اسلامی کا جریدہ ایشیا بھی اس مہم میں پوری سرگری سے حصہ لے رہا تھا۔ اس نے اس سے جماعت اسلامی کا جریدہ ایشیا بھی اس مہم میں بہاں بیالزام لگایا کہ جماعت احمد سیاور پیپلز پارٹی کا اتحاد ہو چکا ہے وہاں بید دعویٰ بھی کیا کہ اب مشکرین ختم نبوت اور نام نہا دعا نظین ختم نبوت بھی ایک گھاٹ پر پانی پی رہے ہیں اور اب جماعت احمد بیداور جمعیت العلماءِ اسلام بھی ایک صف میں کھڑے ہیں۔ اس مفہون میں بیر جزیہ بھی شائع کیا گیا کہ ہائیں بازوکی جماعتیں پانچ فیصد ووٹ بھی حاصل نہیں کرسکیں مفہون میں بیر جزیہ بھی شائع کیا گیا کہ ہائیں بازوکی جماعتیں پانچ فیصد ووٹ بھی حاصل نہیں کرسکیں گی (۱۲)۔ اس جریدے میں بیدووں بھی کیا جارہا تھا کہ اب تو خود پاکتان پیپلز پارٹی کے چیئر مین فرانتھا بات کی بارٹی کوئی خاطر خواہ کارکردگی دکھا سکے گی اور انتخابی میں دائیں بازوکی جماعتوں کے لیے کوئی خطرہ بن سکے گی۔ اور اب پیپلز پارٹی کے کارکن انتخابی میں دائیں بازوکی جماعتوں کے لیے کوئی خطرہ بن سکے گی۔ اور اب پیپلز پارٹی کے کارکن انتخابی میں کوئی دیکھی نہیں لے رہے۔ (۱۲)

کے لیڈرمٹلُ مفتی محمود صاحب قادیا نیوں سے مدوحاصل کررہے ہیں۔ اس سے وہ دومقاصد حاصل کرنا چاہتے تھے۔ ایک تو بید کہ ان الزامات سے خوفز دہ ہو کر جمعیت العلماء اسلام اور ان کے قائدین پہلے سے زیادہ بڑھ کر جماعت احمد بید کی مخالفت میں جوش وخروش کا مظاہرہ کریں گے اور اس طرح جماعت احمد بید کو نقصان پہنچ گا۔ اور دومرا مقصد بید تھا کہ چونکہ بید جماعت انتخابات میں جماعت اسلامی کے مدّ مقابل کی حیثیت رکھی تھی اس طرح ان الزامات سے اس حریف کو نقصان پہنچ گا۔ ان الزامات کی زبان ملاحظہ ہو۔ مفتی محمود صاحب کی پارٹی جمعیت العلماء اسلام نے آئین شریعت کا نفرنس منعقد کی تو اس پر چٹان نے ایک مضمون شائع کیا جس کا عنوان تھا '' قادیا نی جماعت نے کا نفرنس منعقد کی تو اس پر چٹان نے ایک مضمون شائع کیا جس کا عنوان تھا '' قادیا نی جماعت نے آئین شریعت کا نفرنس کے انعقاد پر دس ہزار دو بید دیا تھا۔ غلام غوث ہزار وی اور مفتی محمود کس استاد کے آلہ کا رہیں۔''اس مضمون میں مضمون نگار نے انکشاف کہا

''جمعیت العلماء کے دونوں بزرگ ان دنوں ہوا کے گھوڑے پر سوار ہیں ۔ آھیں قادیانی گوارا ہیں، کمیونسٹ عزیز ہیں کیکن مولا نا ابوالاعلی مودودی اور آغا شورش کا شمیری کے خلاف جوز ہران کے دل میں بیڑھ چکا ہے وہ نکانا مشکل ہے۔

غلام غوث اور مفتی محمود بلکول سے جاروب کئی کرتے ہوئے مبشر حسن کے گھر جاتے ہیں۔ ان کے جلسوں اور جلوسوں کی رونق سر نے ہوتے ، وہ ہی انھیں اچھال رہے ہیں اور ان کی بدولت وہ اچھال چھکا ہو گئے ہیں۔ آئین شریعت کا نفرنس میں جو سبلیں لگی تھیں، وہ سرخوں کی تھیں یا پھر ایک سبیل کے لیے قادیانی جماعت نے چندہ دیا تھا۔ راستہ بھر جھنڈے بھی سرخوں یا پہیوں کے اہرار ہے تھے۔ جمعیت کا ایک بھی جھنڈ اکسی کونے یا نکر میں نہیں تھا۔''(۸)

رسالہ چٹان تو یہاں تک لکھ رہاتھا کہ جمعیت العلماء اسلام مرزائیوں کا بغل بچہہے (۹)۔ اس الزام پر جمعیت العلماء اسلام نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ جھوٹی خبریں شائع کرنے اور ائمہ کرام پر بہتان تراشی کرنے کے الزام میں چٹان رسالہ پر مقدمہ چلایا جائے۔اس کے جواب میں چٹان نے بیربیان داغا:۔

"جعیت میں داخل ہونے کے بعد ہراریا غیرا مولانا ہوجاتا ہے۔شایداس فتم کے

کھا کہ پیلز یارٹی اوراحدی فرقہ کے درمیان کوئی خفیہ مجھو تنہیں ہوا، تا ہم انتخاب میں کسی طبقہ کو

نظراندازنين كياجاسكنا\_(١٥) جاعت کی مخالفت میں تیزی آئی ہے

تهام تر کوششوں کے باوجود وہ جماعتیں جو مذہبی جماعتیں کہلاتی تھیں آپس میں اتحاد نہیں کر اری تھیں بلکہ ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکارتھیں۔اس پرمسنزادید کہ انبیس سے بات بری طرح . چھ ری تھی کہ اپنا قانونی حق استعمال کرتے ہوئے کئی احمدی انتخابی عمل میں حصہ کیوں لے رہے ہیں۔ ان کے نزدیک اگر احمدی اینے شہری حقوق کے مطابق اس عمل میں حصہ لیس تو بیدایک بہت بڑا جرم تھ۔ وہ اپنے علاوہ باقیوں کو ملک کا دوسرے درجہ کا شہری سجھتے تھے۔اب وہ اس حوالے سے پیپلز پارٹی یر جملے کررے تھے تا کداس طرح ایک طبقہ کی ہمدرویاں حاصل کرسکیں۔ چنانچہ جماعت احمد یہ کے اشد عناف جریدے چٹان نے انتخابات سے دو ہفتہ جبل ۲۳ رنومبر کے شارے کے سرورق پر ایک تصویر شائع کی جس میں پیپلز یارٹی کے چیئر مین جھٹوصا حب کوایک پرندے کی صورت میں دکھایا گیا تھا۔اس کایک پر کے اوپر لکھا تھا مرز ائیت اور دوسرے پر کے اوپر لکھا تھا کمیونزم۔اس ثارے کے آغاز میں ى يدواويا اكيا كي تفاكه جس دن سے گول ميز كانفرنس ختم ہوئى ہے ہم اس دن سے چلا رہے ہيں '' بھٹو نے اس برعظیم کی ساسی تاریخ میں پہلی دفعہ مرزائیوں کو سیاسی پناہ دے کراپنا وست وباز وبنايا اورا نتخابي ميدان مين مسلمانوں كے على الرغم لا كھڑا كيا۔

تجنوم ملمانوں کی اسلام ہے شیفتگی کوئی بیود کے سینے سے نکال رہااور جن شخصیتوں پر المسلمانول كى نشاةِ ثانيه كالخصارر باب،ان كى عقيدت في نسل سيختم كرناحيا بها ب- "(١٦) الجنش اخبارات میں پیز میں شائع کی جار ہی تھیں کہ پیپلز یارٹی کے بہت ہے اہم کار کنان اسے چیوڑرہے بیں اوران میں ہے بعض کے بیربیان بھی شائع کئے جاتے تھے کہ ہم پیپلز پارٹی کواس لئے چیزرے ہیں کیونکہ اس نے جماعت ِ احمد یہ ہے اتحاد کر ایا ہے (۱۷)۔ پیشور ونل ان کی اپنی ذہنی وظما بن کی عکای کرر با تھا ور نہ جیسا کہ پہلے ذکر آپڑا ہے کہ جماعت ِ احمد مید کا کسی ہے سیاسی اتحاد جوبی کمیں سکتا ۔ البتہ بعض مخصوص حالات میں اپنے ملک کے مفادات کی حفاظت کے لیے پاکتانی جماعت کی مخالفت میں پیش پیش بیش رہنے والی اور مذہبی جماعتوں کے نام سے موسوم ہونے والی یارٹیوں کی باتوں میں ہے اگر نصف بھی صحیح تسلیم کر لی جائیں تو پہنتیجہ نکاتیا ہے کہ ان سب کوقا دیا نیوں نے خریدا ہوا تھا اور ان میں ہے بہت ہے مکہ کے مشرکین کی طرح قابلِ نفرت میں بلکہ بعض تو اں قابل ہیں کہ انہیں سنگ ارکر دیا جائے۔ایک دوسرے کے متعلق توان کی بیآ را چھیں کیکن اس کے باوجوداس بات پرلال پیلے ہورہے تھے کہ احمدی انتخابی عمل میں کیوں حصہ لے رہے ہیں۔ایک دوس کوان الزامات ہے نواز نے کے بعد چند برسوں کے بعدان پارٹیوں نے ایک اتحاد بھی بنالیا اوراس میں بیسب پارٹیاں مفتی محمود صاحب کی صدارت میں ایک انتخابی اتحاد کا حصہ بھی بن کئیں۔اور کچھ عرصة قبل بدالزام تراخی ہور ہی تھی کہ مفتی محمود صاحب قادیا نیوں سے مالی مدد لے رہے ہیں۔اس مثال سے بی حقیقت ظاہر ہو جاتی ہے کہ اس گروہ کو اگر کسی چیز ہے دلچیبی ہے تو وہ حصولِ اقتد ارہے اور اصول نام کی چیز سے بیلوگ واقف نہیں۔

بهنوصاحب كاانتخابات سيقبل موقف

اس قتم کے سوالات پیپلز پارٹی کے چیئر مین ذوالفقار علی بھٹوصا حب سے بھی کئے جارہے تھے کہ کیا بیپلز پارٹی کا جماعت ِ احمد میہ ہے کوئی معاہدہ ہے یا کیاوہ اقتدار میں آ کر قادیا نیوں کوغیرمسلم قرار دیں گے۔اور بھٹوصاحب مختاط انداز میں ان سوالات کا جواب دے رہے تھے۔جولائی • ۱۹۷ء میں انتخابی مہم کے دوران ایک صحافی نے ان سے سوال کیا کہ کیا پیپلز پارٹی عوام کے اس مطالبہ کی حمایت کرے گی کہ احمد یوں کوغیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے۔اس کے جواب میں بھٹوصا حب نے کہا '' بیا نتہائی نازک مسئلہ ہے جس پر ملک میں پہلے بھی خون خرابہ ہو چکا ہے اور مارشل لاءلگ چکا ہے اور موجودہ حالات میں اگر اس مئلہ کو ہوا دی گئی تو مزید خون خرابہ ہونے کا خدشہ ہے۔ ہماری پالیسی سے ہے کہ ملک میں سوشلسٹ نظام رائج کریں۔جس میں ہندوعیسائی وغیرہ تمام طبقوں کے عوام کے حقوق کا تحفظ کیا جا سکے۔ پیقطعاً غلط ہے کہ قادیانی فرقہ کی ہم حمایت کررہے ہیں۔ ہاری جماعت ترقی پیند ہے جس میں اس تتم کے مسئلوں کے لیے کوئی جگہ نہیں۔'(۱۴) پھراس کے ایک ہفتہ کے بعدایک پرلیں کا نفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بھٹوصا حب نے

#### احدیوں نے اپنا قانونی حق استعال کیا تھااوراس پرکسی کواعتر اض کا حق نہیں ہے۔ مخالفین کی خوش فہمیاں

جماعت کی مخالفت کرنے والی جماعتوں کو آخر تک بہت سی امیدیں تھیں کہ انتخابات میں انہی کا پلّہ بھاری رہے گا۔ کونسل مسلم لیگ کے نائب صدر نے ایک جلسہ میں بید وی کیا کہ اگر پیپلز یارٹی کا کوئی امید دارز رضانت بچانے میں کامیاب ہو گیا تو وہ عملی سیاست ہے مستعفیٰ ہوجا ئیں گے (۱۸) اوراس کے لیڈر بیاعلان کررہے تھے کہ وہ اقتدار میں آ کر جدا گانہ انتخابات کا نظام لائیں گے، یعنی ندہبی اقلیتوں کو انتخابات میں عام نشتوں ہے بھی کھڑا ہونے کی اجازت نہیں ہوگی ،ان کی نشتیں علیحدہ ہوں گی تا کہوہ ملکی سیاست کے دھارے سے علیحدہ ہی رہیں (۱۹)\_الیکشن میں ایک ماہ سے بھی كم ره گيا تھااور جماعت احمد بيركي اشدمخالف جماعت ، جمعيت العلمهاء يا كـتـان كوپياميديں گلي ہوئي تھیں کہ وہ اپنی روحانیت کے بکل بوتے پر پارلیمنٹ میں پہنچ جا کیں گے۔ چنانچے ان کےصدرخواجہ قمر الدین سیالوی نے ایک جلسہ میں خطاب کرتے ہوئے فر مایا کہ ہم روحانیت کے بل بوتے پر انتخابات میں کامیابی حاصل کریں گے۔اور بیروجانیت ہمیں ورثہ میں ملی ہے۔اور مزید کہا کہ ہماری جماعت اسالامی نظام نافذ کرنا چاہتی ہے جوخلافتِ راشدہ کانمونہ ہو (۱۹)۔ (شایداپی روحانیت پر انحصار کا بینتیجه تھا کہ اس جماعت کوانتخابات میں شدید نا کا می کا سامنا کرنا پڑا )۔ جماعت ِ اسلامی بھی ایک بہت بڑی کامیابی کےخواب دیکھر ہی تھی۔ چنانچہاں کے لیڈرجلسوں میں دعوے کررہے تھے کہ پیپلز پارٹی ملک کی بدلتی ہوئی صورتِ حال میں اب نا قابلِ ذکر ہو چکی ہے۔اوران کی کسی بھی سیٹ پر کامیابی مشکوک ہے۔اور آئندہ انتخابات میں جماعت ِ اسلامی یقیناً برسرِ اقتدار آجائے گی (۲۰)۔ جماعت ِاسلامی کومشرقی یا کتان میں بھی خاطرخواہ کامیابی کی امیدیں تھیں ۔ بعد میں جب جمود الرحمٰن ممیش کی تحقیق ہے معلوم ہوا کہ عوامی لیگ کے قائد مجیب الرحمٰن صاحب نے اس وقت جماعت ِاسلامی اور دولتا نہ صاحب کی کونسل لیگ کو انتخابی مفاہمت کی پیشکش کی تھی جس کی رو سے کچھ سیٹوں پر ان جماعتول کے امیدوارول کے مقابل پرعوامی لیگ اپنے امیدوار نہ کھڑے کرنے کے لیے تیارتھی کیکن ان جماعتوں نے پیچکش اس بنیا دیرمستر دکر دی کہ عوامی لیگ انہیں جتنی نشستیں دینے کے لیے تیارتھی جماعت ِاسلامی اور دولتا نہ صاحب کی کونسل لیگ کواس ہے زیادہ نشتیں حاصل کرنے کی امید

سی ایکن آخر نتیجہ به نکا کہ بیہ جماعتیں مشرقی پاکتان سے ایک بھی نشست حاصل نہ کرسکیں (۲۱)۔
اخبار انوائے وقت نے انتخابات سے چندروز قبل ایک جائزہ شائع کیا جس کے مطابق ۳۷ فیصد ووٹر
پیلز پارٹی کے حق میں متھے۔ ۲۸ فیصد ووٹر جماعت اسلامی کے حق میں اور ۲۱ فیصد دولتا نہ صاحب کی
پیلز پارٹی کے حق میں متھے۔ ۲۸ فیصد ووٹر جماعت اسلامی کے حق میں اور ۲۲ فیصد دولتا نہ صاحب کی
پارٹی کو اوٹ دینے کا ارادہ رکھتے تھے۔ ایسی صورت میں جبکہ کسی بھی پارٹی کو اکثریت
حاصل نہ ہور بی ہوالی جماعتیں بھی بہت اہمیت حاصل کر جاتی ہیں جنہوں نے تقریباً ایک چوتھائی
وٹ حاصل نہ ہور بی ہوالی جماعتیں بھی بہت اہمیت حاصل کر جاتی ہیں جنہوں نے تقریباً ایک چوتھائی

بہر حال ان قیاس آرائیوں کے درمیان عام انتخابات کا دن آگیا۔ سر دیمبر کی رات کو ووثوں کی مَّنْتَى شَرُوعَ ہُوكَى۔ پچھے نتائج بھی سامنے آنے شروع ہوئے۔ووٹنگ شروع ہوتے ہی تین باتیں بہت واضح نظر آ ربی تھیں۔ پہلی تو یہ کہ عوامی لیگ مشر تی پاکتان کی تقریباً تمام شستیں حاصل کر رہی تھی۔ مغربی پاکتان میں پیپلز پارٹی کوا کژنشستوں پر برتری حاصل ہور ہی تھی۔اور نام نباد مذہبی جماعتوں كوعبرتناك شكست كاسامنا كرنابيز رباتها ان كمتعلق تمام انداز بانطط ثابت بهورب تصير معلوم ہوتا ہے کہ جماعت اسلامی کے قائد مودودی صاحب کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کی پارٹی کوائن مکمل تُنست نے دوجار ہونا پڑا ہے۔ ابھی نصف نشتوں کے نتائج سامنے آئے تھے کہ مودودی صاحب نے ا بنی پارٹی کے کارکنان سے اپیل کی کہ پولنگ کے موقع پر جہاں جہاں بھی بے ایمانیاں یا بے قاعد گیاں ہوئی ہیں وہاں سے شبادتیں حاصل کر کے جلد از جلد جماعت ِ اسلامی کے مرکزی دفتر بھجوائی جائیں تا كە حكومت ئے تحقیقات كامطالبه كیا جائے (۲۳) لیکن جلد بی ان پریہ حقیقت منکشف ہوگئی كه ان کی پارٹی کی شکست کی وجہ کوئی بے قاعد گی یا ہے ایمانی نہیں بلکہ لوگوں کی حمایت سے محروم ہونا ج-اک کیے جلد ہی تحقیقات کا مطالبہ ترک کر دیا گیا۔ پورے ملک میں تین سونشستوں پرانتخابات بوے تھے ۔ان میں سے ۱۲۰ پرعوامی لیگ نے کامیابی حاصل کی ۔ان تمام امیدواروں کا تعلق مشر فی پاکتان سے تھا۔مشرقی یا کتان کی نشستوں میں سے صرف دوالی تھیں جن پرعوامی لیگ کے المیدوار کامیاب نبیں ہوئے۔مغربی پاکتان کی ۱۳۸نشتوں میں ہے ۸ پر پاکتان پیپلز پارٹی نے کو میابی حاصل کی۔ پیپلز یارٹی نے مشرقی پاکستان سے کوئی امیدوار کھڑ انہیں کیا تھا۔ جماعت اسلامی وصرف حيارت تتول يراور جمعيت العلماء إسلام ، جمعيت العلماء بإكتان اور كونسل مسلم ليك كو

سات سات نشستوں پر کامیابی حاصل ہوئی۔

ان سای پارٹیوں کے لیے جو نہ ہی جماعتیں کہلاتی ہیں اور جماعت احد میے کا خالفت ہیں ہمیشہ پیش رہی ہیں بین ان کے جو نہ ہی ہایوں کن تھے۔ ایک تو یہ کدان کوعبر ناک شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا اوران کے تمام دعووں کے برعکس یہ ظاہر ہو گیا تھا کہ یہ پارٹیاں پا کستان کے عوام کی جمایت سے محروم ہیں۔ مغربی پاکستان میں بھی جماعت اسلامی کو صرف ہم فیصد ووٹ ل سکے۔ اور سیاسی غلب اورا قتدار حاصل کرنے کا ایک اور موقع ان کے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ اور یہ بات ان کے غیظ وغضب میں اضافہ کررہی تھی کہ احمدی اکثر نشستوں پرجس پارٹی کی جمایت کررہے تھے اس نے مغربی پاکستان میں کررہی تھی کہ احمدی اکثر نشستوں پرجس پارٹی کی جمایت کررہے تھے اس نے مغربی پاکستان میں اکثر نشستوں پرکامیا بی حاصل کی ہے۔ جماعت احمد یہ کے لیے تو اس بات کی کوئی اہمیت نہیں کہ ایک سیاسی جماعت نے کامیا بی حاصل کی ہے لیکن جماعت کی مخالف ند ہمی جماعت کی کوئی اہمیت نہیں کہ ذہبی مقاصد سیاسی تسلط کے بغیر حاصل نہیں کے جا سے ۔ انتخابات میں خفت اُ شانے کے بعد ذہبی مقاصد سیاسی تسلط کے بغیر حاصل نہیں کے جا سے ۔ انتخابات میں خفت اُ شانے کے بعد چٹان میں شورش کا شمیری کا میا دار ریہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ اس وقت جماعت اسلامی کا شورش کا شمیری صاحب نے کا میا ان اور ریہ کا میا دار ریہ کا عنوان تھا ''اپنی غلطیوں سے عبرت پکڑو''۔ اس میں شورش کا شمیری صاحب نے کا میا:۔

''اگر داقعہ محض میہ ہوتا کہ انتخاب میں رجعت پہندوں کوشکست ہوگئی ہے اور ان کی جگہہ ترقی پہندا گئے ہیں یا کلاو کا میا بی کا سہ لیسوں کے سرے اتار کر انقلا ہیوں کے سر پررکھ دی گئی ہے ، تو ہم کھلے دل سے خیر مقدم کرتے لیکن پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر جولوگ پنجا ب اور سندھ سے منتخب ہوئے ہیں۔ ان کی واضح اکثریت (۹۰ فیصد ) ان افراد پر مشتمل ہے جو خلقتاً انقلاب پہند نہیں اور نہ ان سے تو قع کی جاسکتی ہے کہ اپنی بڑی بڑی جا گیروں اور اپنے شاندار ماضی کے باعث غرباء کے ہمدر دہو سکتے اور اس ملک کی تقدیر بدل سکتے ۔۔۔۔ دوگر وہوں نے پیپلز پارٹی کے الیکٹن کومنظم کیا۔ اقلا وہ عناصر جنہیں حادثاتی سوشلسٹ کہہ لیجئے اس عنصر نے اپنے صبح وشام اس غرض سے وقف کر دیے ، ان میں آرگنا مُزروہ لوگ سے مود اپنی جیت صرف اس میں تبھتے تھے کہ سوشلزم کا لفظ رواج پاربا ہے اور پر انی قدریں سے مود اپنی جیت صرف اس میں تبھتے تھے کہ سوشلزم کا لفظ رواج پاربا ہے اور پر انی قدریں

آوے رہی ہیں۔ بیلوگ بالطبع مذہب سے متنفر ہیں۔ ان کے علاوہ جن دوفرقوں نے بیلیز

پارٹی کی بیت پناہی کی ان میں ایک فرقہ تو مسلمانوں کا فرقہ ہی نہیں اور وہ مسلمانوں سے

انتخام لے رہا ہے وہ ہے قادیا نی! جس تندہی سے قادیا نی امت کی عورتوں مردوں اور بچوں

نے بیپلز پارٹی کے لیے کام کیا ، اس کی مثال نہیں ملتی۔ لا ہور میں طفیل محمد اور جاویدا قبال کے

خلاف قادیا نی ہر چیز داؤپر لگائے بیٹھے تھے۔ پسر ور کا وہ حلقہ جبال سے کوٹر نیازی چنا گیا

ہے تمام تر مرزائیوں کے ہاتھ میں تھا۔ وہ کوٹر نیازی کو ووٹ نہیں دے رہے تھے بغض کو

ووٹ دے رہے تھے۔ وہ ہر شخص سے انتقام لے رہے تھے جو اسلام کے نام پر کھڑ ااور ان کا

ذہباً مخالف تھا۔ انھیں کسی حال میں بھی کسی جمعیت العلماء ، میاں ممتاز دولیا نہ ، نوابر ادہ

نفر اللہ خال اور الوالاعلی مودودی کا امید وارگوارا نہ تھا۔۔۔ " (۲۲)

اس افتہاں سے میہ بخو بی اندازہ ہوجاتا ہے کہ جماعت ِ احمد میہ کے خالفین ان انتخابی نتائج پر گئے وہ تا ہے کہ جماعت ِ احمد میہ کے لیے تو کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتی تھی الیکن انتخابات میں شکست نام نہاد مذہبی پارٹیوں کے لیے سوبانِ روح بنی ہوئی تھی ۔ میامر بھی قابلِ غور ہے کہ شورش کا شمیری صاحب کے نزد میک اگر احمدی ان میا ہی لیڈروں کی قانونی مخالفت کریں یا انہیں ووٹ نددیں جو جماعت ِ احمد میہ کے خلاف بیان بازی میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی انہیں ووٹ نددیں جو جماعت ِ احمد میہ کے خلاف بیان بازی میں آگر احمد یوں کوان کے بنیادی شہری حقوق سے بھی محروم کردیے ۔ سے بھی محروم کردیے ۔ سے بھی ایک بہت بُری بات تھی ۔ گویا احمد یوں پر میفرض تھا کہ اپنے مخالفین کی مدور سے تا کہ وہ اقتد ارمیں آگر ان کو بنیا دی حقوق سے بھی محروم کردیے ۔ مدور سے تا کہ وہ اقتد ارمیں آگر ان کو بنیا دی حقوق سے بھی محروم کردیے ۔

کوئی یہ خیال کرسکتا ہے کہ انتخابات میں فتح اور شکست تو ہوتی رہتی ہے۔ دنیا میں ایک سیاسی جماعت سے وابستہ اوگوں کو شکست کے بعد وقتی صدمہ تو ہوتا ہے لیکن اس سے ان کے لیے زندگ موت کے مسئونہیں بن جاتا۔ آخر جماعت اسلامی اور پاکستان کی دیگر نام نہا دند ہبی جماعتوں میں اس مست کے بعد ماتم کیوں ہر پاہوگیا۔ اس کی بنیادی وجہ رہے کہ جہال تک اقتد ارکی خواہش کا تعلق ہے۔ قد مواس بلیقست ہے کہ جہال تک اقتد ارکی خواہش کا تعلق ہے۔ قد مواس بلیقہ میں سب سے زیادہ ہوتی ہے، اس لیے اس شکست پران کی طرف سے ایسار قِ عمل

عیافی میم چلاکراپنامیہ مقصد پوراکرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انتخابات کے بعدانتقالِ افتدار سے قبل ۱۹۷۱ء کی جنگ کا در دناک مرحلہ آیا اور اس کے نتیجہ میں پائستان دولخت ہوگیا۔

A Man of God, by Iain Adamson, George Shepherd Publishers, page 92-95 ( )

(٢) ريورك بنگا ي مجلس مشاورت جماعت احمد پير ١٩٤٣ من ١١\_١١\_

(٣) ريورن بنام م مجلس مشاورت جماعت احدية ١٩٧٥ عس

(۴) رپورن هنگا میجلسِ مشاورت جماعت ِ احدیبه ۱۹۷۳ء ص ۱۶ تا ۱۲

( ٤ ) ربير بن بنگا م مجلسِ مشاورت جماعت واحديية ١٩٤٥ع ٢٠٠ - ١٣٠

(١) ريورن بنكام فجلس مشاورت جماعت إحدية ١٩٧٢ ع ٢٩ -

( - ) چنان ۱۱۰ ست ۱۹۷۰ ع ۲۰

(١) چَنْ ن ۲۰ رَوْلا فَى ١٩٤٠ وَص ١٩٠٣ ـ

(٥) يَنْ حاراكت ١٩٤٠م

(١٠) چن ن ٢١ جولائي ١٩٧٠ ع ٢٠

الماين نوارا أست ١٩٤٠ (١١)

(۱۲) ایش ۱۹ راکت ۱۹۷۰ ع

(١٢) يَشِيد ١١٨ كَوْير ١٩٤٠ وص ١

( ١٥) نوائے وقت ٢٩ رجوال کی ١٩٧٠ مسار

(١٥) شرق دارجوالي ١٩٤٠ م

(١٧) چې د ۱۹۷۰ نومېر ۱۹۷۰ چې ۱۹

しきできるといまいた(1二)

(۱۷) نوائے وقت ۱ ارنومبر و ۱۹۷ جس ال

(٥) في شاوقت خارنوم و ١٩٤٥ وص

( ٠٠) و ت و ت ۱۹ رنوم ( ۱۹۷۰ و ۲۰۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰۰ و ۲۰۰

ظاہر ہؤا جس کے متعلق خود مولوی طبقہ بھی بیا قرار کر رہاتھا کہ بیار تیمل ان کے چہرے پرایک بدنی داغ ہے۔ چنا نچیہ 194ء کے انتخابات میں شکست کے بعد ہفت روزہ چٹان میں جماعت اسلامی کے ایک جا ہے۔ اسلامی کی ہمدر دی میں ایک مضمون لکھا جس میں بیہ اعتراف کیا:۔

' ...... جن لوگوں کو انتخابات ہے قبل اس الیکشن کو حق و باطل کا معر کہ بتایا گیا تھا۔

اب شکست کے بعد ان کے دلوں کو ٹٹو لیے کہ ان پر کیا قیامت گزرگنی اور مرکز کے علاوہ مختلف علاقوں کے امید واروں اور ان کے حامیوں سے جو حرکات سرز دہوئیں ۔وہ بجائے خود جماعت اسلامی کے منافی تھیں ۔ جن سے نہ صرف بیہ مقد س خود جماعت باسلامی کے منافی تھیں ۔ جن سے نہ صرف بیہ مقد س جماعت ہی ہدف بیہ مقد سے دین اسلام کا دامن بھی داغدار ہوا۔'

(ہفت روزہ چٹان \_۵افروری ۱۹۷۱ء ص۱۲)

لیکن ان انتخابات سے مذہبی متعصب گروہ نے ایک اور سبق بھی حاصل کیا تھا اور وہ سبق یہ تھا کہ وہ انتخابات کے ذریعہ سے اقتد ار حاصل نہیں کر سکتے بلکہ اب انہیں حصول اقتد ارکی خواہش پور کی کرنے کے لیے اور سیاسی منظر پر دوبارہ اپنی جگہ بنانے کے لیے دیگر ذرائع کا سہار الینا ہوگا۔ جماعت کی مخالفت میں پیش پیش جریدہ چٹان میں انتخابات کے بعد ایک مضمون شائع ہوًا جس کاعنوان تھ ''انتخابات کے جرت کدے' ۔ اس میں مضمون نگار نے لکھا

''اب پاکتان میں مسلم اسلام کے نفاذ کانہیں ،اس کے تفظ کا پیدا ہوگیا ہے۔ای طرح مسلمہ جمہوریت کے خطرناک بتائج سے ملک کو بچانے کا ہم جمہوریت کے خطرناک بتائج سے ملک کو بچانے کا ہے۔عوام دھوکے میں آ سکتے ہیں اور آ گئے ہیں۔اور آ کندہ بھی آ سکتے ہیں۔اس لئے مزید جمہوری تجربہ خطرناک ہوگا۔صورت حال کے مطابق جمہورسے راہنمائی حاصل کے مطابق جمہورسے راہنمائی حاصل کرنے کی بجائے جمہورکو راہنمائی دی جائے اور سیح اور با مقصد انقلاب کی تیاری کی جائے۔'' (ہفت روزہ چان،ااد مبر، 192، 90)

سے بات ظاہر ہے کہ انتخابات میں مکمل شکست کے بعد نام نہا دمذہبی سیاستدان اب چور دروازے کے ذریعیہ سیاسی منظر میں اور پھر اقتدار کے ایوانوں میں داخل ہونے کی منصوبہ بندی کررہے تھے اور تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی ان کو اس قتم کے مسئلہ سے دوچار ہونا پڑتا ہے ، وہ جماعت ِ احمد سے ک

## آئين مين ختم نبوت كاحلف نامه

ا ۱۹۵۱ء کی جنگ کے نتیجہ میں پاکستان دولخت ہوگیا۔ صدر کی خان نے استعفیٰ وے دیا اور جنوب حب نے ملک کانظم ونسق سنجال اور جنوب حب ارش الاء ایڈ منسٹریٹر کی حیثیت سے ملک کانظم ونسق سنجال الیا۔ اب ملک کے آئین کی تشکیل میں تو کچھ وقت لگنا تھا، اس الیا۔ اب ملک کے آئین کی تشکیل میں تو کچھ وقت لگنا تھا، اس دور ان ملکی انتظامات جیلانے کے لیے تو می آئیلی کے ایک عبوری آئین کی منظوری دی اور مستقل آئین کو مسودہ تیار کرنے کے لیے ایک ۲۵ رئی کمیٹی بنائی گئی، اس کمیٹی کے سربراہ وزیرِ قانون محمود علی قصوری صاحب نے اختلافات کی وجہ سے وزارت اور اس کمیٹی کی صدارت سے استعفیٰ دے دیا اور عبد الحفیظ پیرزادہ صاحب نے اس کمیٹی کی صدارت سے استعفیٰ دے دیا اور عبد الحفیظ پیرزادہ صاحب نے اس کمیٹی کی صدارت میں پیش سنجال لی۔ کمیٹی میں اپوزیشن کے گئی ایسے اراکین شامل تھے جو جماعت احمد یہ کی خالفت میں پیش میں حب سنجال لی۔ کمیٹی میں اپوزیشن کے گئی ایسے اراکین شامل تھے جو جماعت العلماء اسلام کے قائد مفتی محمود میاں بیش میں اس کے ممبر تھے۔ ان کے علاوہ میاں مقاصد کے لئے استعال کرتے دہے تھے۔ ممتاز دولتا نہ صاحب اور سردار شوکت حیات صاحب بھی اس کے ممبر تھے۔ دولتا نہ صاحب 1953ء سے۔ ممتاز دولتا نہ صاحب اور سردار شوکت حیات صاحب بھی اس کے ممبر تھے۔ دولتا نہ صاحب تھے۔ دولتا نہ صاحب اور سردار شوکت حیات صاحب بھی اس کے ممبر تھے۔ دولتا نہ صاحب تھے۔ ممتاز دولتا نہ صاحب اور سردار شوکت حیات صاحب بھی اس کے ممبر تھے۔ دولتا نہ صاحب تھے۔

اور حضرت چوہدری ظفر اللہ خان صاحب نے '' تحدیث ِ نعمت'' میں بیان فرمایا ہے کہ جب وہ وفاق کا بینہ میں وزیر خارجہ نظے ،اس وقت سر دار شوکت حیات صاحب بھی دولتا نہ صاحب کے ساتھ مل کرم کزی حکومت برد باؤڈ ال رہے تھے کہ ظفر اللہ خان کواس عہد سے ہٹا دیا جائے۔

بعد میں سامنے آنے والے شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ اس مرحلہ پر جب کہ سے کمیٹی آئین کی انگلال کا کا م کرر ہی تھی ان دنوں میں بھٹوصا حب اپنے سیاسی خافین لیعنی جماعت اسلامی کے ساتھ منفت وشنید کرر ہے تھے۔ ایک صحافی مصطفے صادق جوروز نامہ وفاق کے ایڈ یٹر بھی رہے ہیں ، کے مطابق پہلے پنجا ب کے گورنر غلام مصطفے کھر صاحب نے ان کے سامنے اس بات کا اظہار کیا کہ وہ سیجھتے ہیں کہ پاکتان پیپلز پارٹی کے اندراشتر اکی اور قادیانی خطرہ بے ہوئے ہیں اور ان سے انہیں خطرہ ہے۔ یہ بات تو خلاف عقل ہے کہ امن پینداحمد یوں سے کسی کوخطرہ تھا۔ حقیقت بیتھی کہ اپنی خطرہ ہے۔ یہ بات تو خلاف عقل ہے کہ امن پینداحمد یوں سے کسی کوخطرہ تھا۔ حقیقت بیتھی کہ اپنی

- The Report of Hamoodur Rehman Commission of Inquiry into 1971 (ri)

War, published by Vanguard, page 75

(۲۲) نوائے وقت ۳ ردئمبر ۱۹۷۰ء صاب

(۲۳) نوائے وقت ۸ردمبر ۱۹۷۶ء صاب

(۲۴) چان ۲۱رومبر ۱۹۷۰ء ص۳۔

سا سے جاتے تھے کہ آئین متفقہ طور پر منظور ہواوراس غرض کے لئے انہیں مولوی ممبرانِ اسمبلی کی ہا۔ بھی درکارتھی۔اور میحمایت حاصل کرنے کے لئے کم از کم ایک مولوی رکنِ اسمبلی کو بھٹوصا حب في خود اين باته سے رشوت بھی دی تھی اور بید کیا تھا کہ ان مولوی صاحب کواسینے دفتر میں بلایا اور جورقم بطور رشوت دین تھی وہ دفتر میں إدھراُ دھر تینیکی اور ان سے کہا کہ بینوٹ اُٹھالو اوران مولوی صاحب نے گھٹنول کے بل رینگ رینگ کرفرش سے بیانوٹ اُٹھائے۔ بہنوصاحب کا مقصد یہ تھا کہ ان مولوی صاحب کو اس طرح ذلیل بھی کیا جائے جو کہ ان مولوی ا المار کرایا۔ حقیقت سے کہ دستور اصولوں پر بنائے جاتے ہیں۔ خواہ اس کے لئے اختلاف رائے کا سامنا ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ اگر اس طرح سربراہ حکومت اور سربراہ مملکت نونوں کوزمین پر پھینک کررشونیں دے رہا ہوا ورممبرانِ اسمبلی گھٹنوں کے بل رینگ رینگ کریہ نوٹ اُ فہ رہے ہوں تو کیا اس سے قوم میں اتحاد پیدا ہو جائے گا۔ کیا ایسا آئین جو کہ اعلیٰ اقدار کی طرف راجمائی کرے اس طرزیر بنایا جاتا ہے۔ کوئی ذی ہوش اس کا جواب اثبات میں نہیں دے سکتا۔ اس والعدے میں ظاہر ہوتا ہے کہ آئین بناتے ہوئے سب سے سلے اصولوں کی قربانی دی گئ تھی۔ جب اسول بی قربان کردیئے گئے تو پھر محض متفقہ آئین کے نعرے لگانے سے کیا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ (نوٹ: اس کتاب کے بعض حصول کے لئے ہم نے اس وقت کی بعض اہم سیاس شخصیات سے انٹرویو لئے ۔ان میں مکرم ڈاکٹر مبشر حسن صاحب جو بھٹو صاحب کی کابینہ میں وزیر اور پاکتان پیپز پارٹی کے سیریٹری جزل رہے، مکرم عبد الحفیظ صاحب پیرزادہ جو بھٹو صاحب کی کابینہ میں وزیر ر باور ۱۹۷۴ء میں وزیر قانون تھے، تکرم صاحبزادہ فاروق علی خان صاحب جو کہ ۱۹۷۳ء میں قومی المل كے بيكير تھے، مكرم پروفيسر غفور احمد صاحب جو كہ قومی اسمبلی کے ممبر اور جماعت اسلامی کے سيريزي جزل تھے ،سابق جج پنجاب ہائي كورٹ مكرم جسٹس صدانی صاحب جنہيں ١٩٧٣ء ميں انوازی ٹریونل میںمقرر کیا گیا تھا اور مکرم ٹی ایچ ہاشمی صاحب جو کہ پاکستان کے سیکریٹری اوقاف تحاور ۱۹۷۲ء میں رابطہ عالم اسلامی کے اجلاس میں حکومت ِ پاکستان کے نمائندے کی حیثیت سے ٹال ہوئے تھے اور مکرم معراج محمد خان صاحب جو کہ ایک زمانے میں بھٹو صاحب کے خاص رفیق الران کی کابینہ میں بھی رہے ،شامل ہیں۔ان انٹرویوز کا تحریری اور آڈیو یا ویڈیوریکارڈ خلافت

سیای ساکھ بڑھانے اور اپنے سیای دشمنوں کو رام کرنے کے لئے احمدیوں کے جائز حقوق غصب کرنے کی تمہید باندھی جارہی تھی۔مصطفے صادق صاحب کے ہی مطابق بھٹو صاحب اور مودودی صاحب کی ملاقات ہوئی۔اس میں بھٹوصاحب نے مودودی صاحب سے تعاون کی اپیل کی اور بہ ا پیل بھی کی کے مودودی صاحب قادیا نیوں اور کمپونسٹوں کی سر گرمیوں بلکہ بقول ان کے سازشوں کے معاملے میں ان ہے تعاون کریں۔ پھراس ملاقات کے بعد بھئوصاحب اورمودودی صاحب مطمئن نظراً تے تھے اور کھر صاحب بھی بہت مسرور تھے کہ جس سای بحران نے ان کی نیندیں حرام کررکھی تھیں اس کاحل اب نکل آئے گا یو اس طرح ایک بار پھر سیاسی مقاصد کے حصول کے لئے جماعت احدیه پرمظالم کا سلسله شروع کیا جار با تھا (۱) یہ بیان تومصطفے صادق صاحب کا ہے۔ جب ہم نے وْاكْتْرْمِبْشْرْحْسْن صاحب سے جوكه بھٹوصاحب كى كابينہ كے ايك اہم ركن تھے، اس بات كى بابت استفسار کیا تو ان کا کہنا تھا کہ بیتو مشکل ہے کہ پھٹوصاحب نے مصطفے صادق صاحب سے رابطہ کیا ہو کیونکہ وہ انہیں اس قابلیت کا آ دمی نہیں مجھتے تھے لیکن پینٹی ممکن ہے کہ مودودی صاحب ہے رابطہ کیا گیا ہواور کھر صاحب کوکہا گیا ہو کہان ہے رابطہ کریں لیکن اس کے ساتھے ڈا کٹر مبشر حسن صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس وقت بھٹو صاحب کو احمد یول ہے کو کی خطرہ نہیں تھا۔ جب ہم نے مذکورہ بالا واقعہ کے بارے میں پروفیسرغفورصاحب ہےاستفسار کیا تو ان کا کہنا تھا کہان کے علم میں ایسی کوئی بات نہیں تھی۔اورعبدالحفیظ پیرزادہ صاحب نے بھی اس بابت سوال پریبی کہا کہ انہیں اس بات کاعلم نہیں ہے۔لیکن گیارہ اپریل 2012 کو دنیا نیوز چینل پرایک پروگرام'' تلاش'' پر نلام مصطفے کھر صاحب کا انٹرویونشر ہوا۔اوراس میں انہوں نے کہا کہ اس وقت مصطفے صادق صاحب نے خودا بنی خدمات انہیں پیش کی تھیں اور انہوں نے پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کے قائد مودودی صاحب کا رابطہ کرایا تھا۔اورمودودی صاحب نے بیپلز یارٹی کے ساتھ آئین کے شمن میں جولائحمل طے کیا تھا، خودان کی پارٹی کے قائدین اس سے بے خبر تھے لیکن وہ اپنی پارٹی کی قیادت کے ساتھ ہونے والی بات چیت کے بارے میں پیپلز پارٹی کے لیڈروں کو اطلاعات دے رہے تھے۔ نتیجہ یہ نکاا کہ متفقہ آئین کے لئے جماعت اسلامی نے پیپلز پارٹی کے ساتھ تعاون کیا۔ای پروگرام میں پیپلز پارٹی کے وفاقی وزیراور بھٹو صاحب کے قریبی ساتھی ڈاکٹر مبشرحسن صاحب نے بیاعتراف کیا کہ بھٹو

Muhammad (peace be upon him) as the last of the prophets and that there can be no prophet after him, the day of judgement, and all the requirement and teachings of the Holy Quran...... That I will strive to preserve the Islamic ideology which is the basis for the creation of Pakistan.

اس سے پہلے بھی ملک میں دوآ کمین رائج ہوئے تھے اور ان میں بھی صدر اور وزیر اعظم کے لئے حف نامے مقرر کئے گئے تھے۔لیکن ان میں مذہبی عقائد کے متعلق کوئی ایسی عبارات شامل نہیں کی گئی تعیس۔ ۱۹۵۷ء کے آئین میں صدر کے حلف نامے کے الفاظ بیہ تھے

I......do solemnly swear that I will faithfully discharge the duties of the office of president of Pakistan according to law, that I will bear true faith and allegiance to Pakistan, that I will preserve protect and defend the constitution, and that I will do right to all manner of people according to law without fear or favour, affection or ill-wil.

ای طرح ابوب خان صاحب کے دور میں جوآئین بنایا گیا تھا اس کے حلف ناموں میں بھی نہ بھی متا کد کا کوئی ذکر نہیں تھا۔ یہ پہلی مرتبہ تھا کہ پاکستان کے آئین میں اس قتم کا حلف نامہ شامل کیا آئیں۔ تھا۔

قَ النَّرِ مَبِشُرِ حَسن صاحب اس وقت بھٹوصاحب کی کابینہ کے ایک اہم رکن تھے اور وہ اس وقت اس میٹن کے رکن بھی مقرر ہوئے تھے جس نے آئین بنانے کا کام کیا تھا۔ان سے جب ہم نے سے موال کیا کہ حاف ناموں میں ختم نبوت کا حلف نامه ڈ النے کی کیا وجہ تھی تو ان کا کہنا تھا کہ گو کہ اس کا روائی کے دوران انہوں نے اس کمیٹی سے استعفیٰ دے دیا تھا کیونکہ وہاں جس طرح بحث ہوتی تھی

لا ئبرىرى ربوه ميں محفوظ ہے۔ سوائے مگرم عبدالحفیظ پیرزادہ صاحب کے انٹرویو کے جنہوں نے اگلے روز ریکارڈ کروانے کا فر مایا اور پھرمعذرت کرلی۔ اکثر انٹرویوز لینے والی ٹیم میں خاکسار کے علاوہ مکرم مظفراحدصاحب ڈوگراورمرزا عدیل احمدصاحب شامل تھے )

کمیٹی نے کام شروع کیا اور کمبی بحث وتحیث کے بعد ۱۲ راپر میل ۱۹۷۳ء کو تو می اسمبلی نے نے اس کی منظوری دے دی۔ بھٹو صاحب کے دور میں وفاقی وزیر اور ان کے قریبی معتمد مکرم رفیع رضا صاحب بنی کتاب میں تحریر کرتے ہیں کہ آئین کی منظوری سے چندروز قبل تک اپوزیشن راہنماؤں نے اس عمل کا بائیکاٹ کیا ہوا تھا اور وہ کہدر ہے تھے کہ وہ پارلیمانی نظام جیا ہے ہیں اور وزیر اعظم کی آمریت نہیں چاہتے ۔ بھٹو صاحب نے غلام مصطفا کھر صاحب کے ذریعہ اپوزیشن کی جماعتوں کی آمریت نہیں چاہتے اسلامی سے رابطہ کیا اور ان سب نے آئین کی جماعتوں کردیا۔
خاص طور پر جماعت اسلامی سے رابطہ کیا اور ان سب نے آئین کی جمایت کا اعلان کردیا۔

(Zulfikar Ali Bhutto and Pakistan 1967-1977, published by Oxford

جیسا کہ دستور ہے اس آئین میں بھی مختلف عبدوں کے لئے حلف نامے شامل تھے جنہیں اُٹھ کرکوئی شخص ان عہدوں پر کام شروع کرسکتا ہے۔ اس آئین میں صدراور وزیر اعظم کے لیے جوحلف نامے تجویز کرنے نامے تجویز کئے گئے تھے ان کے الفاظ سے یہ بات ظاہر ہو جاتی تھی کہ بیحلف نامے تجویز کرنے والوں نے اپنی طرف سے یہ کوشش کی ہے کہ احمد یوں کونشا نہ بنایا جائے اور اس بات کو پیشینی بنانے کے لئے کوشش کی ہے کہ کوئی احمد کی ان عہدوں پر مقرر نہ ہو سکے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ جماعت احمد یہ کوشش کی ہے کہ والوں نے اپنی ساب عہدوں کی بندر بانٹ سے کوئی دلچینی نہیں لیکن ان حلف ناموں کو تجویز کرنے والوں نے اپنی دانست میں احمد یوں کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی تھی۔ صدر اور وزیر اعظم دونوں کے حلف ناموں دانست میں احمد یوں کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی تھی۔ صدر اور وزیر اعظم دونوں کے حلف ناموں

University Press Karachi 1997 page178)

I ......, do solemnly swear that I am a Muslim and believe in the unity and oneness of Almighty Allah, the books of Allah, the Holy Quran being the last of them, the prophethood of

میں بہالفاظشامل تھے

وہ وقت کوضائع کرناتھا کیونکہ آئین نے جس طرح بناتھا وہ تو ای طرح بنالیکن اس کی واضح وجہ یہ تھی کہ بھٹوصا حب کی پہلی کوشش بیھی کہ آئین منظور ہواور پھر بیخواہش تھی کہ متفقہ آئین منظور ہوا اس غرض کے لئے انہیں مذہبی عناصر کوجو Concessions وینے پڑے ان میں بی بھی شامل تھا۔ اس غرض کے لئے انہیں مذہبی عناصر کوجو کہ آئین بنانے والی کمیٹی کے سربراہ تھے اور جب ہم نے عبد الحفیظ پیرزادہ صاحب ہے جو کہ آئین بنانے والی کمیٹی کے سربراہ تھے اس بابت سوال پوچھا تو ان کا کہنا تھا کہ پہلے تو صدر کے لئے بیضروری قرار دیا گیا کہ وہ مسلمان ہول کین جب آئین کا ساراڈ ھانچہ بنااور بیرواضح ہوا کہ سارے اختیارات تو وزیر اعظم کے پاس ہول گئین جب آئین کا ساراڈ ھانچہ بنااور بیرواضح ہوا کہ سارے اختیارات تو وزیر اعظم کے پاس ہول گئے تو ندہبی جماعتوں نے اس بات پراصرار کیا کہوزیر اعظم کے لئے بھی مسلمان ہونا ضروری قرار دیا جائے اوراس عہدہ کے لئے ختم نبوت کا حلف نامہ اُٹھانا بھی ضروری ہو۔

جب ہم نے پروفیسر غفور صاحب جواس وقت جماعت اسلامی کے سکریٹری تھے اور آئین تیار کرنے والی کمیٹی کے رکن تھے، یہ سوال کیا کہ ان حلف ناموں میں ختم نبوت کا حلف نامہ شامل کرنے کی تجویز کس طرف سے آئی تھی جبکہ پہلے جو آئین سے تھے ان میں اس کا ذکر نہیں تھا؟ تو ان کا جواب تھا کہ پاکستان کے سابقہ آئینوں کو تو میں نے نہیں پڑھا لیکن ۱۹۷۳ء کا آئین بنتے وقت عدلیہ کی آزادی اور صوبائی خود مختاری کے مسئلے پر تو بحث ہوئی تھی لیکن اس حلف نامے کے موضوع پر تو کوئی بحث ہوئی تھی لیکن اس حلف نامے کے موضوع پر تو کوئی جن ہوئی تھی لیکن اس حلف نامے کے موضوع پر تو کوئی خاص میں نہیں تھی ۔ اس بیان سے می ظاہر ہوتا ہے کہ مذہبی جماعتوں نے ان حلف ناموں میں ختم نبوت کا حلف نامہ شامل کرنے کے لئے کوئی خاص د با و نہیں ڈالا تھا بلکہ ان کی شمولیت ایک خاص ماسٹر پلان کا حصہ تھی جس کے باقی اجزاء بعد میں ظاہر ہوتے گئے لیکن اس بات نے جھے ایک خاص ماسٹر پلان کا حصہ تھی جس کے باقی اجزاء بعد میں ظاہر ہوتے گئے لیکن اس بات نے جھے کہمن کے ایک ایک ہا کہ ایک صاحب جو نہ صرف آئین ساز اسمبلی کے رکن تھے بلکہ آئین کو مرتب کرنے والی کی میٹر کے میکر یٹری جزل بھی تھے انہوں نے آئین ساز کی کھیل کے دوران پرانے آئین کو پڑھا بھی نہیں تھا۔

آئین میں ایک دلچیپ تضاد نیجھی تھا کہ آئین کی روسے وزراء ،ممبرانِ اسمبلی وسینیٹ اور پہیر اورڈپٹی پیکرز کے لئے بیضروری نہیں تھا کہوہ مسلمان ہوں یعنی ایک غیرمسلم بھی بی عہدے حاصل کر سکتا تھااورغیرمسلم وزراء بنتے رہے ہیں اور اسمبلی کے ممبر بنتے رہے ہیں لیکن ان کے حلف نامے میں بی عمارت شامل تھی

That I will strive to preserve the Islamic ideology

which is the basis for the creation of Pakistan

العنی اگر ایک غیر مسلم ان عبدول پر فائز جوجائے تو وہ بی حلف اُ گھائے گا کہ وہ غیر مسلم

بونے کے باوجود نظریہ اسلامی کی حفاظت کے لئے کوشاں رہے گا۔

ہم نے پر وفیسر غفور صاحب سے بیسوال کیا کہ ایک غیر مسلم بیر حلف کیے اُٹھا سکتا ہے کہ وہ اسلام کی آئیڈیالو جی کے تحفظ کے لئے کوشاں رہے گا۔ تو پہلے انہوں نے آئیڈیالو جی کے تحفظ کے لئے کوشاں رہے گا۔ تو پہلے انہوں نے آئیڈیالو جی کے نقط نظر سے ہے۔ پڑھا اور پھر کہا کہ اس میں بینہیں کہا گیا کہ میں مسلمان ہوں۔ بیر آئیڈیالو جی کے نقط نظر سے ہے۔ جب آئین میں بیلھا ہے کہ ملک میں کوئی قانون اسلام کے خلاف نہیں بنے گا تو غیر مسلم کو بھی بیرحلف اُٹھانا پڑے گا۔

بہرحال بدواضح تھا کہ اب احمد یوں کے خلاف ایک سازش تیار کی جارہی ہے۔اس مرحلہ کے متعلق حضرت خلیفة استح الرابع نے ۱۹۸۵ء میں فر مایا:-

''سبہ ۱۹۷۱ء کے واقعات کی بنیاد دراصل پاکتان کے ۱۹۷۱ء کے آئین میں رکھ دی گئی تھیں۔ انکہاس کے نتیجہ دی گئی تھیں تا کہاس کے نتیجہ میں ذہمن اس طرف متوجہ رہیں اور جماعت احمد یہ کو باقی پاکتانی شہر یوں سے ایک الگ اور نہا اور نہا اور جماعت احمد یہ کو باقی پاکتانی شہر یوں سے ایک الگ اور نہا اور نہا اور نہا اور نہا کے دوت اس خطرہ کو میں نہا اور آپ کو اس وقت توجہ بھا نہتے ہوئے دھنرت خلیفۃ آئی کی خدمت میں عرض کیا اور آپ کو اس وقت توجہ دلائی ۔ بعد از اس جس طرح بھی ہو سے اہماعت مختلف سطح پر اس مخالفانہ رویہ کے اثر ات کو دلائی ۔ بعد از اس جس طرح بھی ہو سے ایک جماعت مختلف سطح پر اس مخالفانہ رویہ کے اثر ات کو دلائی ۔ بعد از اس جس طرح بھی ہو سے ان کو ششوں کے دور ان یہ احساس بڑی شدت سے دائل کرنے کی کوشش کرتی رہی لیکن ان کوششوں کے دور ان یہ احساس بڑی شدت سے بید ابوا کہ بیصوبے کی کڑی ہے اور بید بیان کی حکومت نہیں کروار ہی بلکہ یہ ایک لیے منصوبے کی کڑی ہے اور اس معاملہ نے آگے بڑھنا ہے۔ بہر حال ۲۵ کو ایمیں ہمارے خدشات پوری طرح کھل کر سامنے آگئے۔' (خطبات طاہر جلد ۴۳ سے)

کنیکن بہت سے تکلیف دہ واقعات ہے گز رکر ملک کوایک دستورمل رہا تھا۔ جماعت احمد میہ نے اس موقع پرکوئی مسکانہیں پیدا کیا بلکہ ملکی مفادات کی خاطر اس امر پرخوشی کا اظہار کیا کہ بالآخر ملک کو

آئیں میں اسلامی قوانین کو کیسے اپنایا جا سکتا تھا۔ نیز اس آئین میں محمر مصطفع علیہ کے نی آخرالز مان کو بنیاد بنا کران شکوک وشبهات کوقطعی طور پر دور کردیا گیا جن کی آژ میں بيليزيار في كومدف تنقيد بناياجا تاتفا-" (روزنامدام وز ٢١/١ پريل ١٩٧٣ و٣٠) بینیز پارٹی اورخود بھٹوصاحب پرمخالفین کی جانب سے مذہب سے بیزار ہونے کا الزام تھا، اس لئے یہ جم ممکن ہے کہ اس الزام کارد کرنے کے لئے اور خالفین کوخوش کرنے اوران سے ممکن طور پر یش آنے والے خطرات کا سدیاب کرنے کے لئے پیپلز پارٹی نے اس قدم پر رضامندی ظاہر کی ہو۔ سی تعسب اور نگ نظری کے دوزخ میں جتنا مرضی ڈالواس میں سے هَلُ مِنْ مَّنِ یُلدِکی صدائمیں بلند ہوتی رہتی ہیں۔ایک کے بعد دوسرا نامعقول مطالبہ سامنے آتار بتاہے۔اورا گرقوم کی تیرہ بختی سے عومت ان کے آ گے جھکنے کا راستہ اپنا لے تو پھر بیعفریت معاشرے کی تمام عمدہ قدروں کونگل جاتا ہے۔ بھنوصا حب اور بیبلیز پارٹی کے دیگر قائدین کی پی بھول تھی کہ وہ اس طرح تنگ نظر گروہ کوخوش كرنے ميں كامياب ہوجائيں گے۔ ياجيسا كہ ہم بعد ميں اس امر كاجائزہ ليں گے اگر بيسب كچھ كسى یرونی ہاتھ کوخوش کرنے کے لئے کیا جارہا تھا تو یہ خیال محض خوش فہمی تھی کہ یہ بیرونی ہاتھ اس پراکتفا كرے كا اور پھرسب كچھ لھيك ہو جائے گا۔ آئين كو بنے ابھى ايك ماہ بھى ايورانہيں ہوا تھا كہ نے مطالبے شروع ہو گئے۔ یہ مطالبات اسلام کے نام پر کئے جارہے تھے لیکن ان میں سے اکثر اسلامی تعلیمات کے بالکل برنکس تھے۔ہم صرف ایک مثال پیش کرتے ہیں تا کہ اندازہ ہوسکے کہ اس گروہ ئے خیالات اسلام اور اسلامی ممالک کے لئے کتنابرا خطرہ بن سکتے ہیں اور ان میں معقولیت نام کی ی چیز کانام ونشان بھی نہیں پایا جاتا۔ ماہنامہ الحق کے اپریل مئی کے شارے میں آئین کے حوالے تان مطالبات کی فہرست شائع ہوئی جواسمبلی کے اندراور باہرنام نباد مذہبی جماعتوں کی طرف سے ك جارب تھے۔اس رسالے مين " قومي اسمبلي ميں مسودہ دستوركي اسلامي ترميمات كاكيا حشر ہوا'' کے نام ہے ایک طویل مضمون شائع ہوا۔اس میں مضمون نگارنے پیاعتر اضات کئے کہ اس آئین کوچیج اسلامی رنگ دینے کے لئے جوتبدیلیاں ضروری تھیں وہ منظور نہیں کی گئیں۔ بیصاحب

"لیکن ہماری نگامیں اس سب کچھ کے ہوتے ہوئے مغربی تہذیب سے مستعار بنیا دی

ایک دستورمل گیاہے۔ چنانچے حضرت خلیفة أسی الثالث نے خطبہ جمعہ میں فر مایا:-وو گزشته ربع صدى ميس يا كستان كوبهت مي پريشانيول ميس هے گزرنا برا قيام يا كستان کے ایک سال بعد بانی پاکستان قائد اعظم کی وفات ہوگئی۔ان کے ذہن میں پاکستان کے لئے جو دستورتھا وہ قوم کو نہ دے سکے ۔ پھر ملک کوبعض دوسری پریشا نیوں کا منہ دیکھنا پڑا۔ بھر مارشل لا ءلگا جس ئے متعلق بظاہر سیمجھا جا تا ہے کہ اس کی ذ مہداری فوج پر ہے اور میہ بات ایک حد تک درست بھی ہے لیکن اس کی اصل ذمہ داری تو ان لوگوں پر عاید ہوتی ہے جنہوں نے اس تتم کے حالات پیدا کردیئے کہ فوج کو مارشل لاءلگا نا پڑا۔ بہر حال مارشل لاء کا زمانہ بھی پریشانیوں پر منتج ہوا۔اس کی تفصیل میں جانے کا نہ بیروفت ہے اور نہ اس کی ضرورت ہے۔ مارشل لاء کے زمانہ میں بھی کچھ قوانین تو ہوتے ہیں جن کے تحت حکومت کی جاتی ہے۔ تاہم ان قوانین کوقوم کا دستور نہ کہا جاتا ہے نہ سمجھا جاتا ہے اور نہ هقیقةً ایبا ہوتا ہے۔اس لحاظ سے قوم گویا دستور کے میدان میں پچھلے بچیس سال بھلکتی رہی ہے چنانچہ ایک لمے عرصہ کے بعد اللہ تعالی کے فضل سے ایسے حالات پیدا ہوئے ہیں کہ قوم کو ا یک دستورمل گیا۔ ہم خوش ہیں اور ہمارے دل اللہ تعالیٰ کی حمہ ہے لبریز ہیں کہ ہماری اس سرزمین کو جسے اللہ تعالیٰ نے اسلام کی نشاق ٹانیے کے لئے منتخب فرمایا ہے اس میں بسنے والی العظیم قوم کواللہ تعالیٰ نے تو فیق بخشی کہ وہ اپنے لئے ایک دستور بنائے۔''(۲)

٣١٩٤ء كي أئين ميں جوحلف نامے تجويز كئے گئے تھے ان ميں عقائد كا تذكرہ اور ختم نبوت ؟ حلف مولو یوں اور مولوی ذہنیت رکھنے والوں کوخوش کرنے کے لئے رکھا گیا تھا۔اور پیپلز پارٹی کے قائدین بڑے فخرے کہدرہے تھے کہ ہم نے ملک کوایک اسلامی آئین دیا ہے۔ چنانچے پیپلز پارٹی کے ایک لیڈرافتخار تاری صاحب نے آئین کی منظوری کے بعد بڑے فخر سے یہ بیان دیا:۔

''نیا آئین اسلامی ہے کہ اس میں یارلیمنٹ کی بالا رشی کے باوجود اسلامی مشاورتی كونسل كوسير يم حيثيت دى كئي ہے۔ جمارے مخالفين بالعموم اور جماعت اسلامي والے بالخصوص بیپلز پارٹی پر بیالزام لگاتے رہے کہ بیمرزائی فرقہ کے قائدین کی ہدایات اور اشاروں پرچلتی ہے اورموجودہ حکومت کوربوہ ہے حکم آتے ہیں۔ اگر بیالزام درست ہوتا تو

حقوق کے تصورات پر گھرتی ہیں۔اورمغربی تہذیب سے مرعوب ہوکر بنیا دی حقوق کے نام سے آئین کی رہی سہی اسلامیت بھی ختم ہوجاتی ہے۔مثلًا موجودہ بنیادی حقوق میں جنس (مرد،عورت) اور مذہب کی تمیز کئے بغیر ہوشم کی ملازمتوں میں مساوات یہاں تک کہوہ عدالت کا چیف جسٹس بھی بن سکے ،کلیدی مناسب بھی سنجال سکے، عام مجانس اور مقامات میں داخلہ اور مردوزن کا اختلاط، تقریر وتحریر کی آزادی کے نام پر اخلاقی اور مذہبی اقد ارسے بھی آزادی ہرشخص جو جاہے مذہب اختیار کرے مسلم اور غیرمسلم (اہل ذمہ) مردوزن سب کوتمام شعبہ ہائے حیات میں ایک لاٹھی سے ہائکنا، اس طرح کی بہت ہی مثالیں اسلام کے عطا کردہ حقوق کی نفی کرتی ہیں۔اورآ گے چل کر اسلامی قانون کی کئی اہم دفعات اور تقاضوں کے نفاذ کے لئے سدِّراہ بن عتی ہیں۔ مثلًا ۱۔ کوئی مسلمان اپنامذہب تبدیل نہیں كرسكتا \_ ٢ \_ اسلامي مملكت مين ارتداد اور اس كي تبليغ كي اجازت نهيس دي جاسكتي \_ ٣ - غيرمسلموں برمخصوص نيكس جزيدلگانے كى گنجائش ہے۔ ٣ - غلامى كے بارہ ميں مخصوص حالات میں گنجائش ہے۔ ۵عورت حدوداور قصاص جیسے معاملات میں جج نہیں ہو سکتی۔ ۲ \_ نداس کی قضا کئی ایسے امور میں معتبر ہے ۔ ۷ \_ ندحدود اور قصاص میں اس کی شہادت معتبرے۔ ۸۔نہوہ اسلامی سٹیٹ کی سربراہ بن سکتی ہے۔ ۹۔نہ کھلے بندوں مردول کی تفریح گاہوں اور مخلوط اجتماعات میں آجا سکتی ہے۔ ۱۰دوعورتوں کی شہادت ایک مرد کے برابر ہے۔ اا غیرمسلم اور ذمی قاضی اور جج نہیں بن سکتا۔ ۱۲ نهوه اسلامی آئین سازی کرنے والے اداروں مقتند یا دستورساز اداروں کارکن بن سکتا ہے بالخصوص جب اسمبلی کو اس بات کا یابند کیا گیا ہو کہ وہ کتاب وسنت کے مطابق قانون سازی کر ہے۔ اس کئے اسلام ملازمتوں اورانتخابی عہدوں میں امتیاز ناگز رسیجھتا ہے۔جبکہ موجودہ بنیادی حقوق غیرمسلم اقوام (جومرتدین کو بھی شامل ہے ) کو نہ صرف صدارت ، وزارت عدلیہ کی سربراہی ،افواج اسلامی کی کمان تک عطا کرنے بریھی قدغن نہیں لگاتے۔ ۱۳۔اسلام کی نگاہ میں کلیدی مناسب پر فائز ہونا تو بردی بات ہے کسی غیرمسلم شہری کی مسلمانوں کے خلاف شبادت بهی معترنهیں ـ' (۳)

<sup>(</sup>١) قوى ۋانجست جون١٩٨٨ء ص٢٦\_٣٨

<sup>(</sup>٢) الفضل ١٦ ارجون ١٤٤٣ء ـ

<sup>(</sup>٣) ما بنامه المق الريل منى ١٩٤٣ وص تا ١٥ ـ

## كشميراسمبلي مين جماعت إحمدييرك خلاف قرارداد

آئین میں شامل کئے گئے حلف ناموں سے بین ظاہر ہوجا تا تھا کہ بیاستدانوں کا ایک طبقہ آئیں اور قانون میں ایس تبدیلیاں کرنا چاہتا ہے جن کے نتیج میں نہ صرف بیر کہ اپنی دانست میں احمد یوں کو غیر مسلم قر اردیا جائے بلکہ احمد یوں کوان کے بنیادی حقوق سے بھی محروم کردیا جائے اور انہیں دوسر فیر مسلم قر اردیا جائے بلکہ احمد یوں کوان کے بنیادی حقوق سے بھی محروم کردیا جائے اور انہیں دوسر قصاحت کا سامنا کر تا پولا تھا جن کو عوف کی کوشش کی جائے ۔ اور چونکہ انگشن میں ان جماعتوں کو کممل شکست کا سامنا کر تا پولا تھا جن کوعرف عام میں مذہبی جماعتیں کہا جاتا ہے ، اس لئے انہیں نئی سیاسی زندگی پانے کے لئے کی اور میں موبی سے مسئلہ کوچھیڑنے کی ضرورت تھی جس کی آڑیں وہ اپنے سیاسی مردے میں کچھ جان بیدا کر سکیس ان پارٹیوں کو صرف اپنے سیاسی مفاور اسے عرض ہوتی ہے ۔ ان حرکات سے ملک وقوم کو کہنا نقصان پہنچے گا ، یہ لوگ اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے ۔ ابھی پاکستان کے آئین کو اسمبلی سے منظور ہوئے ایک ماہ بھی نہیں گرز را تھا کہ اس سازش کے آٹار مزید واضح ہو کر نظر آنے گئے۔ اس مرتبہ بی فتائے تشمیلی میں سرا ٹھار ہاتھا۔

اس وقت سردار عبدالقیوم صاحب تشمیر کے صدر تھے اور سردار قیوم صاحب ایک عرصہ تے جماعت احمد یہ کے خلاف سرگرمیوں میں حصہ لے رہے تھے۔ تشمیر کی اسمبلی ۲۵ اراکین پرمشمل تھی۔ ان میں سے اا اراکین کا تعلق حزب اختلاف سے تھا اور ۲۹ راپریل ۱۹۷۳ء کوان اراکین نے کسی وجہ سے آمبلی کا بائیکاٹ کیا ہوا تھا۔ اس بائیکاٹ کے دوران حکومتی گروہ کے ایک رکن اسمبلی میجرایوب صاحب نے ایک قرار داد پیش کی جس کے متعلق روز نامہ شرق نے پینجر شائع کی:۔

'' آزاد کشمیراسمبلی نے ایک قرار داد منظور کی ہے جس میں حکومت آزاد کشمیر سے سفارش کی گئی ہے کہ قادیا نیوں کو اقلیت قرار دیا جائے۔ ریاست میں جو قادیا نی رہائش پذیرین ان کی با قاعدہ رجٹریشن کی جائے اور انہیں اقلیت قرار دینے کے بعدان کی تعداد کے مطابق مختلف شعبول میں ان کی نمائندگی کا یقین کرایا جائے۔ قرار داد میں کہا گیا ہے کہ ریاست میں قادیا نیت کی تبلیغ ممنوع ہوگی۔ بیقر ارداد اسمبلی کے رکن میجر محدایوب نے پیش کی تھی۔ قرار داد کی ایک تی ایوان نے ہفتہ کے روز بحث کے بعدایک ترمیم کے ذرایعہ خارج کر دی

جس میں کہا گیا تھا کہ ریاست میں قادیا نیوں کا داخلہ ممنوع قرار دے دیا جائے \_میجرا بوب نے قرار داد پیش کرتے ہوئے آئین پاکتان میں مندرج صدر مملکت اوروزیر اعظم کا ھنے نامہ یڑھ کر سنایا اور کہا کہ آئین میں ان عبد بداروں کے لئے مسلمان ہونالازمی قرار دیا گیا ہے اوراس کے مطابق سیحلف نامہ تجویز کیا گیا ہے جس میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ طف أشانے والا بیاقر اركرتا ہے كماس كا ايمان ہے كم مصطفى عليك الله تعالى كے نبي میں اوران کے بعد کوئی نبی ہے (سہو کتابت معلوم ہوتی ہے۔اصل میں کوئی نبی نہیں ہے كەلفاظ كے گئے ہوں كے ) ميجرايوب نے كہا كەاصولى طور يرآئين كى اس دستاديز كى رو ے وہ لوگ خود بخو دغیرمسلم ہو گئے جورسول اکرم علیہ کو آخری نبی نہیں مانتے اور چونکہ آ زادَشمیراسمبلی اس ہے قبل میقر ارداد منظور کر چکی ہے اوراس کی روشنی میں قانون سازی بھی ك عنى ب كدريات ميں اسلامي قوانين نافذ كئے جائيں گے اس لئے لازم ہے كه اس معاملہ میں شریعت کے مطابق واضح احکامات جاری کئے جائیں۔ایوان کے ایک رکن نے قرارداد کی تائید کرتے ہوئے پاکتان کی بعض عدالتوں کے فیصلے کا حوالہ بھی دیا جن میں قادیا نیول کوغیرمسلم قرار دیا گیاہے۔'(۱)

سور ارداد حکومت سے سفارش کے طور پڑھی اور قانون سازی نہیں تھی لیکن پر بہر حال واضح فظر آ رہا تھا کہ جماعت کے بخالفین کے عزائم کیا ہیں۔ وہ چا ہتے تھے کہ احمد بول کو آئینی طور پر ایک فیر سلم اقلیت قرار فیر سلم اقلیت قرار دیا جائے۔ اور انہیں پر امید تھی کہ اگر احمد بول کو قانونی طور پر غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے۔ اور انہیں احمد بت کوختم کرنے کے لئے کافی ہوگی۔ پہلے اس قدم کی متم پر کے طور پر آئین میں صدراور وزیرا عظم کے لئے ختم نبوت کا حلف اُٹھانا ضروری قرار دیا گیا۔ اور پاکستان کے آئین میں ان حلف نامول کو بنیاد بنا کر آزاد کشمیر کی اسمبلی میں سفارش کے طور پر بیقر ارداد پاکستان کے آئین میں ان حلف نامول کو بنیاد بنا کر پاکستان میں بھی اس قسم کا قانون بنانے کی کوششیں کی جا منظور کرائی گئی تا کہ اسے بنیاد بنا کر پاکستان میں بھی اس قسم کا قانون بنانے کی کوششیں کی جا سیس سفارش کے واضح کر دیتا سیس سفار شر پر اتمد یول کو غیر مسلم اقلیت قرار دینا بھی ان کا آخری مقصد نہیں تھا بلکہ اصل مقصد بیتھا کہ احمد یول کی جاتھ ہوں کو جو تم کر دیا جائے۔ مثلًا یہ تجویز کیا گیا تھا کہ احمد یول کا کہ اس کو جو تم کر دیا جائے۔ مثلًا یہ تجویز کیا گیا تھا کہ احمد یول کی اس کا مراس کو جو تم کے بنیادی حقوق سے محروم کر دیا جائے۔ مثلًا یہ تجویز کیا گیا تھا کہ احمد یول کی اس کا مراس کو جو تم کے بنیادی حقوق سے محروم کر دیا جائے۔ مثلًا یہ تجویز کیا گیا تھا کہ احمد یول کی گیا تھا کہ احمد یول کی اس کا مراس کو جو تم کے بنیادی حقوق سے محروم کر دیا جائے۔ مثلًا یہ تجویز کیا گیا تھا کہ احمد یول کی

رجسٹر لیشن کی جائے اور انہیں آبادی کے تناسب ہے مختلف شعبوں میں ملازمتیں دی جائیں ۔حالا نکیہ کشمیریا پاکستان میں ایسا کوئی قانون تھا ہی نہیں کہ کسی مذہبی گروہ کوخواہ وہ اکثریت میں ہویا قلیت میں ہو،آبادی کے تناسب سے ملازمتیں دی جائیں گی۔ بیشوشہ چھوڑنے کا مقصد صرف بیتھا کہ احمی میرٹ کی بنیاد پراپناحق حاصل نہ کرسکیں۔اوران پراپیا معاشی اور اقتصادی دباؤ ڈالا جائے کہ وہ ارمد اد کا راستہ اختیار کریں۔گو کہ منظوری کے وقت پیرحصہ حذف کر دیا گیالیکن جوقر ار دادمیجر ابوب صاحب کی طرف سے پیش کی گئی اس میں بیٹق بھی شامل تھی کہ ریاست میں احمد یوں کے داخلے پر یا بندی لگائی جائے۔تو اصل ارادے یہی تھے کہ احمد یوں کو ان کے تمام حقوق سے محروم کر دیا جائے ورنہ ریاست میں ہندو ،عیسائی اور یہودی تو داخل ہو کتے تھے لیکن احمدی مسلمانوں کے داخلہ پر پابندی لگانے کی تجویز کی جارہی تھی۔ گویا بیان خدمات کا صلہ دیا جارہا تھا جواحمہ بوں نے اہلِ کشمیر کی مدد کے لئے سرانجام دی تھیں ۔اس قر ارداد میں ایک اہم سفارش پتھی کہ ریاست میں احمد یوں کی تبلیغ پر ممل پابندی لگائی جائے۔ یہ بات قابلِ مذمت ہونے کے ساتھ قابلِ فہم بھی تھی کیونکہ مخالفین جماعت دلاکل کے میدان میں احمد یوں کا مقابلہ کرنے سے کتر اتے ہیں اور ان کی ہمیشہ ہے یہی خواہش رہی ہے کہ انہیں تو ہرقتم کا زہرا گلنے کی اجازت ہو بلکہ اس غرض کے لئے ہرقتم کی سہولت مہیا کی جائے مگراحدیوں پر پابندی ہونی جائے کہ وہ اس کا جواب نہ دے تکیں۔ یہ بات بھی قابلِ توجہ ہے کہ تشمیر میں عیسائیت یا دوسرے مذاہب کی تبلیغ پر کوئی پابندی لگانے کی سفارش نہیں کی گئی تھی ،صرف احمیت کی تبلیغ پر پابندی لگانے پرزورتھا۔احمد یوں کی تبلیغ پر پابندی لگانے پراصراراس بات کی غمازی كرتا بكروه احديول كولال سے فائف رہتا ہے۔

پاکتان کے اکثر بڑے اخباروں میں پی خبر ایک خاص معنی خیز انداز میں شائع کی جارہی تھی۔
ایک تو جب نوائے وقت ،امروز اور پاکتان ٹائمنر میں پی خبر شائع کی گئی تو پیر شائع نہیں کیا کہ ابھی
اس کے مطابق قانون سازی نہیں کی گئی اور پی قر ارداد ایک سفارش کی حیثیت رکھتی ہے بلکہ پیکھا گیا
کہ شمیر میں احمد یوں کوغیر مسلم قر اردے دیا گیا ہے۔ دوسرے ان قینوں اخباروں میں پیکھا گیا کہ بیہ
قر ارداد متفقہ طور پر منظور کی گئی ہے (۵،۴۳۳) جس سے بیتا شردیا جارہا تھا کہ آسمبلی کے تمام اراکین
نے اس قر ارداد کے حق میں ووٹ دیا تھا حالانکہ حقیقت پہتی کہ اس وقت ابوزیشن آسمبلی میں موجود

ی نبیں تھی۔ اور خدا جانے سے بات صحیح تھی کہ غلط مگر بعض حکومتی اراکین نے بھی احمد یوں کے سامنے اس بات کا اظہار کیا کہ انہوں نے بھی اس کے حق میں ووٹ نہیں دیا جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ ممکن ہے کہ اس وقت بعض حکومتی اراکین بھی اسمبلی میں موجود نہیں تھے جب کسی وجہ سے عجلت میں سے قرار داد منظور کرائی گئی۔ (۵)

یہ بات بھی قابلِ غورتھی کہ وہ اخبارات جو کہ پاکتان کی حکومت کے اپنے اخبارات تھے یعنی امروز اوریا کتان ٹائمنر، وہ بھی اس قرار داد کے متعلق سیجے حقائق پیش کرنے کی بجائے بات کوتو ڈمروڑ کر پیش کررہے تھے۔ حقائق کوتو ڑمروڑ کر پیش کرنے کا ایک ہی مقصد ہوسکتا تھا اوروہ یہ کہ پاکستان میں جماعت احمد مید کی مخالفت کو ہوا دی جائے ۔ جماعت کی مخالف پارٹیوں کوتو گزشتہ انتخابات میں تکمل شکست کے بعداس بات کی ضرورت بھی کہوہ جماعت احمدید کے خلاف شورش پیدا کر کے اپنی سات کے مردے میں جان ڈالیں لیکن اب اس بات کے آثار واضح نظر آرہے تھے کہ حکومت میں شامل کم از کم ایک طبقہ اب جماعت احمد یہ کے خلاف سازش میں شریک ہور ہاہے اور پچھ سرکاری افسران بھی اس رومیں بہہ چکے تھے۔اوراس طرح ایک شورش بریا کرنے کی کوشش ہورہی تھی جس طرح ہیں سال قبل ۱۹۵۳ء میں بریا کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ ہیں بچپیں سال قبل بھی ان نام نہاد ندجي جماعتوں كوا بتخابات ميں شكست كا سامنا كرنا يزا تھا اور ابتخابات ميں وہ جماعت كامياب ہوئى تھی جے جماعت ِ احدید کی جمایت حاصل تھی اور ان نام نبادسیاسی جماعتوں نے سیاسی زندگی حاصل کرنے کے لئے جماعت ِ احمد یہ کے خلاف ایک شورش برپا کی تھی اور برسرِ اقتدار پارٹی کا ایک حصہ ا پنے مفادات کیلیے مولویوں کی تحریک کی پشت پناہی کرنے پرآ مادہ ہو گیا تھا اور وہ اخبارات جماعت کے خلاف زہرا گلنے لگے تھے جنہیں حکومت پنجاب کی مالی سریریتی حاصل تھی۔اوراب بھی اس بات كَ أَثَا وَانْظُر آرب تھے كه تاريخ و ہرائى جار بى ہے۔

بہت جلد پاکتان میں یہ بیان بازی شروع کردی گئی کہ اب پاکتان میں ایسی قانون سازی کردی گئی کہ اب پاکتان میں ایسی قانون سازی کردی گئی کہ اب پاکتان میں ایسی قانون سازی کے امیر کرنی چاہئے جماعت اسلامی کے امیر میال طفیل محمد صاحب نے کہا کہ آزاد کشمیر کی حکومت کا فیصلہ بالکل تعییج اور حقیقت کے مطابق ہے اور حکومت پاکستان کی طرف ہے بھی یہ قدم حکومت پاکستان کی طرف ہے بھی یہ قدم

اُٹھانے پرصدر آزاد تشمیر کومبار کباد دی گئی اور اس جماعت کے صدر شاہ احمہ نور انی صاحب نے حکومت پاکتان سے مطالبہ کیا کہ وہ احمہ یوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دے۔ اس کے علاوہ مختلف مساجد میں خطیبوں نے بھی اس قرار داد کا خیر مقدم کر کے حکومت پاکتان سے مطالبہ کیا کہ احمہ یوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دے (۵۰۸)۔ آزاد تشمیر کی حکومت کو بیر مبار کبادیں صرف ملک کے اندر سے نہیں موصول ہور ہی تھیں بلکہ جلد ہی جماعت کے خالف جریدوں نے پیخبر شائع کی کہ رابطہ عالم اسلامی کے جزل سکر پٹری نے تاریخ دریعہ محظمہ سے پاکتان کے صدر بھٹوکو آزاد کشمیر کی آمبلی کی اس قرار داد و ریاداد کی تاریک درابطہ عالم اسلامی کے سیریٹری جزل نے دنیا کے مسلمان ممالک سے وزیراعظم کو بھوائی گئی تھی۔ رابطہ عالم اسلامی کے سیریٹری جزل نے دنیا کے مسلمان ممالک سے اپیل کی کہ وہ اپنے ممال لک میں قادیا نیوں کوغیر مسلم قرار دیں اور مسلمان فرقوں میں اس گمراہ فرقہ کو اپنا شریعیلا نے کی اجازت نہ دی جائے۔ (۹)

جب احمد یوں نے بیخبریں پڑھیں تو لا زماً انہیں بہت تشویش ہوئی اوران کی طبیعتوں میں غم وغصہ پیدا ہوا۔ فطرتی بات ہے کہا سے موقع پراحمدی احباب اپنا امام کی طرف دیکھتے ہیں اور انہی سے راہنمائی کی درخواست کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت خلیفۃ اسسے الثالث نے ہمرمئی ۱۹۷۳ء کو ربوہ میں اس قر ارداد پر خطبہ جمعہ ارشاد فر مایا اور احباب جماعت کو بعض اصولی ہدایات سے نواز الہ اس وقت احمد یوں کے دلوں میں جس قتم کے جذبات پیدا ہور ہے تھے اس کے متعلق حضرت خلیفۃ المسے الثالث نے ارشاد فر مایا:۔

''سسفرض جس احمدی دوست نے بھی می خبر بڑھی اس کی طبیعت میں شدید کم و فصہ بیدا ہوا۔ چنانچہ دوستوں نے مجھے فون کیے، میرے پاس آ دئی بججوائے، خطوط آئے، تاریس آئیس۔احباب نے خطوط اور تاروں وغیرہ کے ذریعہ اپنے آپ کورضا کارانہ طور پر خدمت کے لیے بیش کیا کہ اگر قربانی کی ضرورت ہوتو ہم قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ چنانچہ میں نے تمام دوستوں کو جنہوں نے خطوط اور تاروں کے ذریعہ مخلصانہ جذبات کا اظہار کیا اوران کو بھی جومیرے پاس آئے یہی سمجھایا کہ اللہ تعالی نے ہمیں عقل وفراست عطافر مائی ہے اور عزت اور احترام کا مقام بخشا ہے۔ پس عقل وفراست اور عزت واحترام کا میدمقام جو

خدات کی نے اپنے فضل ہے جمیں مرحمت فرمایا ہے، سیاس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم پر اور اور کے الفاظ کیا پر سندھے کچھ نہ کہیں ۔ اس قر ارداد کے الفاظ کیا بیر مندھے کچھ نہ کہیں ۔ اس قر ارداد کے الفاظ کیا بیر مندھے بیر قرارداد پاس کرنے والوں میں کون کون شامل ہے۔ سیخبر اخباروں میں نمایاں طور پر کیوں آئی سوائے پاکستان ٹائمنر کے جس نے پانچویں صفحے پرشاکع کی لیکن چوکھا بنا کر گویا ہو کے بیرا آئی سوائے پاکستان ٹائمنر کے جس نے پانچویں صفحے پرشاکع کی لیکن چوکھا بنا کر گویا ہو ہے ہی اس کونمایاں کردیا۔ جب تک اس کے متعلق جمیں علی وجہ البصیرت کوئی علم نہ ہو اس وقت تک ہم اس پرکوئی تنقیز نہیں کر سکتے۔ میں نے دوستوں سے کہا، ہم حقیقت حال کا پیدر پیراس کے متعلق بات کریں گے۔''(۱۰)

حنور نے اس خطبہ جمعہ میں اس قرار داد کے پاس ہونے کے سیح حالات بیان فرمائے اور جس طرح اخبارات نے اس خبر کوشائع کیا اس کا تجزیہ بیان فرمایا۔ حقیقت بیان کرتے ہوئے فرمایا۔

''لیں اگرنو یا بارہ آ دمیوں نے اس قسم کی قرار دادیاس کر دی تو خدا کی قائم کر دہ جماعت پراس کا کیا اثر :وسکتا ہے ۔اس کے نتیجہ میں جو خرابیاں پیدا ہوسکتی میں وہ پہنیں کہ يماعت احديه غيرمهم بن جائے گی۔جس جماعت کواللد تعالی مسلمان کیج اسے کوئی ناسمجھ انسان غیرمسلم قرار دیتو کیا فرق پڑتا ہے۔اس لیے جمیں اس کا فکرنمیں مبین فکر ہے تواں بات کا کداگر بیٹرانی خدانخواستدانتها تک پہنچ گئی تواں تتم کے فتنہ وفساد كے نتیج میں پاكستان قائم نہيں رہے گا۔اس ليے جاري دعائيں ہيں جاري كوششيں ہيں اور بار اندر کے بالوطنی کا پیجذ بہموجزن ہے کہ سی قتم کا کوئی بھی فتنہ نہ اُٹھے کہ جس ت نود پاکتان کا وجود خطرے میں پڑ جائے ۔ آخر فتنہ وفسادیبی ہے نہ کہ کچھے سرکٹیں کے ، کیجیلوگ زخمی جول گے ۔ کون ہول گے ، نیا ہوگا ، بیتو اللہ تعالیٰ بی جانتا ہے کیکن جب التَصْمِ كَا فِسادَ بُوكًا تَوْدِ نِيا مِينِ بَهَارِي نَاكَ كَيْرِكَى، بِرِجَلِه بِإِكْتَانِ كَى بِدِنا مِي بُوكِّي ـ''(١١) تضور نے فرمایا کہ اب جماعت ِ اسلامی اور جماعت احمد یہ کی مخالف جماعتیں حکومت کو وجمعیاں دے ربی بیں کداگران کے مطالبات نہ مانے تو ۱۹۵۳ء جیسے حالات پیدا ہو جائیں ۔۔ درائنگ پیاوگ ۱۹۵۳ء کا نام لے کرائے نفسول کو دعمو کہ دے رہے ہیں ۔ان اوگوں کواس وقت

اتی ذلّت اٹھانی پڑی تھی کہ اگر وہ ذرا بھی سوجھ ہو جھ سے کام لیتے تو ۵۳ ء کا نام بھی نہ لیتے گر جماعت احمد میہ نے اس فساد فی الملک میں اللہ تعالی کی تائید ونصرت کے نظیم نشان دیکھے۔اللہ تعالی کی رحمت نے جماعت کو بڑی ترقی عطافر مائی اس لیے ہمار ہے تق میں ۵۳ ء بڑا مبارک زمانہ ب جس میں جماعت بڑی تیزی سے ترقی اور رفعتوں میں کہیں سے کہیں جا پینچی ۔حضور نے بیان فرمایا کہ الیے بھی احمدی ہیں جو ۱۹۵۳ء میں احمد یوں کے گھروں کو آگ لگانے کے لیے نکلا کرتے تھے گر بعد میں حق کو پیچان کرخوداحمدی ہوگئے۔

حضورنے خطبہ جعدے آخر میں فرمایا:-

''میراخیال ہے کہ میں نے ایک احمدی کا جوشیح مقام ہے وہ آپ کوسمجھا دیا ہے۔
آپ دعا کریں اور اس مقام پر مضبوطی سے قائم رہیں کیونکہ ہمارے لئے جو وعدے ہیں اور
ہمیں جو بشارتیں ملی ہیں وہ اس شرط کے ساتھ ملی ہیں کہ خدا تعالیٰ نے ہمیں جس مقام پر
سرفراز فرمایا ہے اس کو بھولنا نہیں اور اس کو بھولنا نہیں اور اس کو جھوڑ نا نہیں ۔خدا تعالیٰ
کے دامن کومضبوطی سے پیڑے رکھنا ہے ۔ آنخضرت علیہ اور اس کو جہنا ہے اور اس طرح اللہ تعالیٰ
اپ آپ کو بھی ہیں سمجھنا۔ بے لوث خدمت میں آگے رہنا ہے اور اس طرح اللہ تعالیٰ
کے بیار کو حاصل کرنا ہے اور جب دنیا بیار کو گئی طور پر قبول کرنے سے انکار کردے قو مضرت میں موعود علیہ السلام کے اس الہام کو یا در کھنا کہ ' اُٹھونمازیں پر جھیں اور قیامت کانمونہ و پکھیں' (۱۲)

بیایک عجیب بات ہے کہ جب ہم نے جماعت اسلامی کے لیڈر پروفیسر غفور صاحب سے انٹروبو کے دوران آزاد کشمیر اسمبلی کی اس قر ارداد کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ انہیں اس علم نہیں اور یہ بھی کہا کہ ۱۹۷۳ء میں تو قادیا نیوں کے بارے میں کوئی Issue نہیں تھا۔ جب انہیں میال طفیل محمد صاحب امیر جماعت اسلامی کے بیان کا حوالہ دیا گیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے یا دنہیں ہے۔ اور پھر دہرایا کہ ۱۹۷۳ء میں تو قادیا نیوں کے بارے میں کوئی Dispute نہیں تھا۔

رام) يا حال أنه مسراي لل ١٩٤٢ء -

ارم) مروزه مرابع لي ١٩٤٣ وال

(۵) آزادَ شمیرا تعبلی کی ایک قرار داد پرتبسر داز حضرت امام جماعت ِ احمدید، ناشر نظارت اشاعت کٹریچروتصنیف

صدرانجمن احمريه بإكتان رابوه ص

(١) أوات وقت ٣ رمني ١٩٧٣ وسار

( \_ ) نوائے وقت ۲ ارمئی ۱۹۷۳ وشار

(۸) نوائے وقت ۵ رئی ۱۹۷۳ء س آخر۔

(٥) المنبر ٢رجوا تي ١٩٤٣ء ص١١و١٥ ـ

(۱۰) آزادَ شمیرا مبلی کی ایک قرار داد پرتبمر داز حضرت امام جماعت ِ احمد بیه ، ناشر نظارت اشاعت کشریچروتصنیف .

صدرانج ن اتمديه يا كتان ربوده المجن

(۱۱) آزاد کشمیر آمبلی کی ایک قرار داد پر تنصره از حضرت امام جماعت ِ احمد سیر ، ناشر نظارت اشاعت کشریجر وتصنیف

صدرائبمن احمریه پاکتان ربوه ص و ۵\_

(۱۲) آزادَ شمیرات بل کی ایک قرار داد پرتنجره از حضرت امام جماعت ِ احمد بیه ، نا شرنظارت اشاعت کشریج و قصنیف .

صدرانجمن اتمديد باكتنان راووس ١٦

<sup>(</sup>۱)مشرق کیم ئی۳۵۱۹ء ص۲

<sup>(</sup>۲) نوائے وقت ۳۰ راپریل ۱۹۷۳ء صار

## ٣ ١٩٤ء كى منگامى مجلس شورى

اب تک ہم یہ جائزہ لیتے رہے ہیں کہ ۱۹۷ء کے پہلے تین ماہ کے اختتا م تک اس بات کے آفار نظر آرہے تھے کہ جماعت احمد یہ کے خلاف مازش تیار کرنے کی کوشش کررہے ہیں۔ لیکن بہت سے حقائق ابھی منظرِ عام پرنہیں آئے تھے۔ مازش تیار کرنے کی کوشش کررہے ہیں۔ لیکن بہت سے حقائق ابھی منظرِ عام پرنہیں آئے تھے۔ احباب جماعت کو بھی پیانہ پر بیسازش تیار کی جاری خاری احباب جماعت کو بھی پیانہ پر بیسازش تیار کی جاری خاری تھی۔ سام 1921ء کی مخلسِ مشاورت حسب معمول ۳۰ مارچ تا کیم اپریل سام 192ء منعقد ہوئی تھی۔ اب ایسے حالات بیدا ہورہ ہے تھے جن سے جماعت کو آگاہ کرنا ضروری تھا۔ چنا نچے حضرت خلیفتہ آگس الثالث کے خصوصی ارشاد پر ۲۷مئی ۱۹۷۳ء کو مجلسِ مشاورت کا ایک ہنگا می اجلاس طلب کیا گیا۔ حب قواعد اس میں جملے نمائندگان مجلسِ مشاورت ۱۹۷۳ء کو مدعو کیا گیا کیونکہ قواعد کے مطابق کسی مجلسِ شور کی کانمائندہ پورے سال کے لئے نمائندہ ہوتا ہے۔

جسا کہ پہلے ذکر کیا جاچکا ہے حضور گنے اس موقع پرہ ۱۹۷ء کے انتخابات کے وقت ملک کی صورت حال اور انتخابات میں جماعت احمد ہے کے فیصلے کی حکمت کا تفصیلی تجزبیفر مایا۔ چونکہ اس وقت تک یہ بات ظاہر ہوچکی تھی کہ پاکستان پلیلز پارٹی کا ایک گروہ باوجود اس حقیقت کے کہ انتخابات کے مرحلہ پر احمد یوں نے ان کی مدد کی تھی اور وہ خود درخواست کر کے احمد یوں کی مدد طلب کر رب تھے، اب جماعت کی مخالفت میں سرگرم نظر آ رہے تھے۔ وہ اقتد ارمین آ کر شجھتے تھے کہ اب انہیں اس غویہ، برماج گروہ کی کیا ضرورت ہے بلکہ اب احمد یوں کی مخالفت کر کے وہ مولو یوں کی آنکھوں کا تارہ بین سے ہیں۔ دنیاوی نگاہ ہے دیکھا جائے تو ان کا تجزبیہ غلط بھی نہیں تھا لیکن وہ یہ بات نہیں سجھ پار ہے جو ان کی حفاظت کر رہا ہے۔ حضور نے اس تجلس شور ک سختی کہ اس غریب جماعت کا ایک مولا ہے جو ان کی حفاظت کر رہا ہے۔ حضور نے اس تجلس شور ک سختی اراکین کے تین گروپ ہیں۔ پہلا گروہ وہ جہ کہ خطاب کرتے ہوئے فر مایا کہ پلیلز پارٹی کے منتخب اراکین کے تین گروپ ہیں۔ پہلا گروہ وہ ہے کہ خطاب کرتے ہوئے وانصاف کے امین ہیں ہوز ہمارے بڑے تھے تارہ ہیں۔ اور اب جب کہ دو اسمبلیوں کے ممبر اور حق و انصاف کے امین ہیں ہوز ہمارے بڑے تھے تارہ کی کہ دور کا تھی ۔ وور ما اگروٹ جائے اس کی مدد کی تھی۔ وور ساگروٹ جائے تیں ان اوگوں کی مدد کی تھی۔ دور ساگروٹ جائے تیاں ان اوگوں کی مدد کی تھی۔ دور ساگروٹ جائے تھیں۔ اور اس جو سراگروٹ جائے تیاں ان اوگوں کی مدد کی تھی۔ دور سراگروٹ

ایسے افراد پر شتمال ہے جن کے اندر کسی قتم کا مذہبی تعصب نہیں ۔ وہ انتخاب سے پہلے بھی ہمارے

ایسے افراد پر شتمال ہے جی ہیں تا ہم بیدوئی ای قتم کی دوئی ہے جود نیا میں دنیا کی خاطر پیدا ہوتی ہے ۔ یہ

مقاورا ہے بھی ہیں تا ہم بیدوئی اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہے کہ ہم نے تو تمہار سے لئے عزت اور شرف کا

من آ یا نول سے نازل کیا تھا اور تم اس سے بے اعتمالی برت رہے ہو۔ پیپلز پارٹی کا ایک تیسرا گروہ

ہی ہے اور اس کی شایدا کشریت ہے ۔ یہ گروہ نیوٹرل ہے یعنی نہ ہمار سے ساتھ اس کی کوئی دوئی ہے اور

نہ ہی ہے اور اس کی شایدا کشریت ہے ۔ یہ گروہ نیوٹرل ہے یعنی نہ ہمار سے ساتھ اس کی کوئی دوئی ہے اور

نہ ہی ہے اور اس کی ساتھ اس کی کوئی وشنی ہے ۔ چونکہ پارٹی میں اس گروہ کی اکثریت ہے اور دنیا میں بالعموم

نیوزل کی اکثریت ہوا کرتی ہے اس لئے اگر پیپلز پارٹی کی قیادت ان کوچے راستہ بتا دے گی تو وہ سے جے راستہ بتا دے گی تو وہ سے جے میں برچل پڑیں گے ۔ حضور نے ان

ماستہ پرچل پڑیں گے اگر ان کو خلط راستہ پر ڈال دیں گے تو خلط راستہ پرچل پڑیں گے ۔ حضور نے ان

" ..... پھر چونکہ ہم نے کوئی سودابازی نہیں کی تھی کوئی معاہدہ نہیں کیا تھا اس لئے اگر پیلز پارٹی کا وہ معاند گروہ (جس کا میں پہلے تجو پیر آیا ہوں اور جو پندرہ ہیں فیصد سے زیادہ نہیں )اگر احمدیت مردہ باد کا نعرہ لگائے تو کسی احمدی دوست کو پنہیں سوچنا جا ہے کہ پیپلز پارٹی کا ہم ہے کوئی معاہدہ تھا جس کی انہوں نے کوئی خلاف ورزی کی ہے۔ ہماراان ے ساتھ کوئی معاہدہ نبیں ہے ہم نے ان کے ساتھ کوئی سودا بازی نبیں کی ۔ اگر وہ ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کریں تو ہمیں دکھ ہوگا،گلہ شکوہ اور غصہ نہیں آئے گا کیونکہ سودا بازی کا مطاب یہ ہے کہ جس ہے ہم سودابازی کررہے ہیں وہ ہمیں غلام سمجھ کریا مال سمجھ کر مارکیٹ میں لے جائے اور برتو ہم ایک لمحہ کے لیے بھی برواشت نہیں کر سکتے لیکن جبیا کہ میں نے بنایا ہے اس معاند گروہ کی طرف ہے ہمیں آوازیں پہنچتی رہتی ہیں کہ ہم پیریں گے اور وہ أري كاليكن بهم بيبلز يار في كو بحثيت مجموعي مور دِالزام نبيس همرا سكتے ميں آج كي بات الرربا اول کل کا مجھے پیٹنیں کیا ہوگا۔ نہمیں اس بات کا کوئی حق ہے کیونکہ ہم نے ان کے ساتھ کوئی سودا بی نہیں کیا۔ہم نے ان کی طرف دوئی کا ہاتھ بڑھایا ہے اس شرط کے ساتھ کے صرف وہی جمارے دوست نہیں ہوں گے اور بھی ہوں گے کیونکدان کے ساتھ ہم نے لونی الحاق تونبیں کیا تھا۔ ہم نے تو دوسری پارٹیوں کے بعض امیدواروں کو بھی ووٹ دیئے

نہ ورتوں کو کیا اور اگر نا ہے اور ہم نے ان سے کیا مانگنا ہے۔غرض میاں طاہر احمد صاحب کو میں نے روک ویا کہ آپ باہر جا کیں ہی نہہ ہمیں ضرورت ہی کوئی نہیں تا ہم اس کا سے مطابہ بھی نہیں ہے کہ اگر پیپلز پارٹی کے پندرہ بیس فیصد لوگ اس قتم کی با تیں کریں تو ہم فیل بھی نہیں ہے کہ اگر ہمیں اتفاقاً ملا قات نے پارٹی سے نارائش ہوجانا ہے۔ ان بیندرہ بیس فیصد لوگوں سے بھی اگر کہیں اتفاقاً ملا قات ہو جائے تو کیا وہ حسنِ اخلاق جو اسلام نے ہمیں سکھائے ہیں اور حضرت سے موعود علیہ السلام نے ان اخلاق کا ہماری زندگیوں میں دوبارہ احیاء فر مایا ہے۔ وہ ہم چھوڑ دیں گے؟ اس نہیں ہر زنبیس! ہم ای طرح بشاشت اور مسکراتے چروں کے ساتھ ان سے ملیں گے اور ان کی نال قتیوں کا ہم ان کے سامنے اظہار بھی نہیں کریں گے ۔۔۔۔۔'(1)

پیم حضرت مرزاناصراحمد صاحب خلیفة آمیح الثالث نے موجودہ حالات پر منظبق ہونے والے قرآن کریم کے بعض احکامات اور حضرت سے موعود علیہ السلام کے ارشادات بیان فرمائے اوران کی روشن میں جماعت احمد یہ کی اہم فرمہ داریاں اوران سے عہدہ برآ ہونے کا صحیح طریق بیان فرمایا اور فرشن میں جماعت احمد یہ کی اہم فرمہ داریاں اوران سے عہدہ برآ ہونے کا صحیح طریق بیان فرمایا اور فرمایا اور میں اجتماعی فرم نہیں ہے اور فساد کرنے والوں کو قرآن کریم خت اختباہ کرتا ہوا بہ خود حفاظتی میں تو گولی چلانا بھی جرم نہیں ہے ۔ حضور نے اس ممن میں سے ۱۹۸۷ء کے پرآشوب دور کا فرکر فرمایا، جب برطرف قتل و غارت کا بازار گرم تھا اور افر اتفری چھیل گئی تھی۔ بیکن اس دور میں بھی احمد یوں نے دلیری سے حالات کا مقابلہ کیا تھا۔ پھر حضور نے حال میں ہی منظم عام برآنے والی آزاد کشمیر آسمبلی کی قرار داد پر تبھرہ کرتے ہوئے فرمایا:۔

''فیس نے اپنے اس خطبہ میں جس میں مکیں نے آزاد تشمیراتمبلی کی ایک قرار داد پر تبھرہ اسکان کھا اسکہ تایا ہے کہ اللہ سلیمین کہہ کرخود ہمارانا م سلمان رکھا ہوئی ہے اور پھراس آیہ کر میں نے تمہارانا م سلمان کیوں رکھا ہوئی آیہ کہ میں نے تمہارانا م سلمان کیوں رکھا ہے۔ دوست اس آیت کو پیش نظر رکھیں اور اسے بار بار بڑھتے رہیں اور اس حقیقت کو یاد رقس کہ جمیل خدائے قادروتو انا نے مسلمان کا نام دیا ہے۔ جس آدمی کو خدانے مسلمان کا نام دیا ہے۔ جس آدمی کو خدانے مسلمان کا منام دیا ہے۔ جس آدمی کو خدانے مسلمان کا ہم دیا ہے۔ جس آدمی کو خدانے مسلمان کا ہم دیا ہے۔ جس آدمی کو خدانے مسلمان کا ہم دیا ہے۔ جس آدمی کو خدانے مسلمان کا خدائی ٹلوق میں سے کوئی یا ساری مخلوق مل کر بھی غیر مسلم کیسے قرار دیے سکتی ہم دیا ہے۔ البتا اس قسم کے اعلان کرنے پر تو کوئی یا بندی نہیں اور نہ خود ہی اپنے اسلام کا ڈھنڈ ورا

پیٹے کا کوئی فائدہ ہے۔ اسلام کا فائدہ تو تب ہے جب کہ انسان خدا کی نگاہ میں بھی مسلمان ہو کیونکہ اسلام کوئی شہد کی شیشی تو نہیں کہ اسے آپ گھر لے جائیں گے اور بوقتِ ضرورت استعال کرلیں گے یا بیکوئی ریشم کے نرم ونفیس کیڑے اور بوقتِ ضرورت استعال کرلیں گے یا بیکوئی ریشم کے نرم ونفیس کیڑے تو نہیں جسے آپ اپنی عورتوں کو پہنا دیں گے اور وہ ان سے خوشی اور فخر محسوس کریں گی۔ اسلام تو ایک الی حقیقت ہے اور وہ ان سے خوشی اور فخر محسوس کریں گی۔ اسلام تو ایک ایس حقیق مسلمان محسل معرفت کا راز صرف اسی شخص پر کھاتا ہے جو خدا کا ہوکر خدا کی نگاہ میں حقیقی مسلمان محسل محسل کی فائل میں حقیقی مسلمان محسل محسل کی فائل میں حقیقی مسلمان محسل کی فائل میں حقیقی مسلمان محسل کوئی فرق نہیں پڑتا ۔۔۔۔

پس بیاوراس فتم کی دوسری با تیں سراسر بے ہودہ ہیں ان سے ڈرنے کی قطعاً ضرورت نہیں لیکن ہم نے تد ہیرضر درکر نی ہےاوروہ ہم انشاءاللّٰہ کریں گے۔''(۲)

جیسا کہ ہم ذکر کر چکے ہیں کہ اس بات کے آثار واضح نظر آرہے تھے کہ جماعت احمد یک خلاف ایک گہرامنصوبہ تیار کیا جارہا ہے لیکن ابھی تک جماعتی عہد یداران میں سے ایک بڑی تعدالاً مھی اس کی تفصیلات کاعلم نہیں تھا۔ لیکن اب بیضروری تھا کہ کم از کم جماعت احمد یہ کے ذمہ دار افرانا اس منصوبے کی تفصیلات سے آگاہ کیا جائے ۔ اس تہید کے بعد حضورؓ نے نمائندگان مجلس مشاورت اگاہ فر مایا کہ اب جماعت احمد یہ کے خلاف تین خطر ناک منصوبے تیار کئے جارہے ہیں ۔ اور انا منصوبہ یوں سے محفوظ رہنے کی حکیما نہ نصائے سے نواز اے حضورؓ نے فر مایا کہ پہلامنصوبہ جس کی جماعت اور بہت سے افراد جماعت کوئل کر دیا جائے ۔ حضورؓ نے فر مایا کہ کہ بیامنصوبہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے دومبارک رؤیا میں دی تھی ، وہ دوسیاسی جماعت کوئل کر دیا جائے ۔ حضورؓ نے فر مایا کہ کہ کہ کہ تا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس منصوبہ کوئا کا م کر دیے گا اور آئیس نا کائی کا مند دیکھنا پڑنے گا اور فر مایا کہ بیتو تھیک ہے کہ جمیں کا میابی کی بہت بشارتیں دی گئی ہیں لین اس کی مطلب نہیں کہ ہم اپنی ذمہ داریاں بھول جا تیں ۔ ہم نے جو تد پیر کرنی ہے اور اس دنیا سے استخدا مطاب نہیں کہ ہم اپنی ذمہ داریاں بھول جا تیں ۔ ہم نے جو تد پیر کرنی ہے اور اس دنیا سے استخدا ہے اور اس دنیا سے استخدا

ر جو منا ہے ۔ بنا کو دکھانے ہیں وہ آسان سے فرشتوں نے آکرنہیں دکھانے بیتو ہمارا کام ہے کہ ہم اسے کامت بلہ کرنے کے لئے کما حقہ تدبیر کریں۔ بیداری اور چوکسی ،اتحاد اور اتفاق کا ایسا شاندار مناجہ وکریں کہ ہمارے خالف کو کھاف کچھ کہنے یا کرنے کی جرائت نہ ہو۔''(۳) حضور نے دوسرے منصوبے کاذکر کرتے ہوئے فرمایا:

''دوہرامنسو بہجی نہایت ہی حبیثا نہ منصوبہ ہے۔اس کے متعلق بھی دیر سے خبریں مل رہی تعییں ۔ جن لوگوں نے اس قیم کامنصوبہ بنایا ہے انہوں نے دراصل احباب جماعت کو پیوانسیں کہ وہ کس مٹی کے بنے ہوئے ہیں۔اس منصوبہ کے دو جھے ہیں۔ایک بیہ ہے کہ دنیوی عزت و وجاہت یا شان و شوکت یا مال و زر کے بل ہوتے پر وہ احباب جماعت کے مروں کو اپنے سامنے جھا دیں اور برعم خود جماعت کو اتنا تنگ کریں کہ دوست ان کے سامنے جھا دیں اور برعم خود جماعت کو اتنا تنگ کریں کہ دوست ان کے سامنے جھا نہیں ۔ ایسے لوگ جو اس قیم کے منصوبے بناتے ہیں گئے نالائق اور سامنے جھے نہیں کہ ہم تو صرف ایک آستانہ پر جھکتے ہیں۔وہ دیکھتے نہیں کہ ایک تسانہ پر جھکتے ہیں۔وہ دیکھتے نہیں کہ ایک بیار مرجم بیارہ ہوگئے ہیں۔وہ دیکھتے نہیں کہ ایک بی در ہے۔ جس پر جمارا سرجھکتا ہے اور وہ خدا تعالیٰ کا در ہے۔....

یہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں۔ جماعت ِ احمد میہ اور اس کے افراد انہیں کیا وقعت دیتے بیں۔ سیای پارٹیوں کے نام پر ہاہر سے پیسے کھا کروہ ہم پررعب جماتے ہیں کہوہ میہ کردیں گےوہ کردیں گے۔''(م)

حضور نے مخالفین کے تیسر مضوبی تفصیلات بیان کرتے ہوئے فرمایا:

'' تیسرامنسوبر بوه میں منافقین کے ذریعہ ایک متوازی جماعت قائم کرنے سے متعلق جے۔ خداتعالیٰ نے ایسا تصرف فرمایا کہ مجھ تک ان کی بات بھٹے گئی۔ ہمارے مخالفین کچھ منافقوں کو ساتھ ملا کر ربوہ میں ہی ان کا مرکز بنا کر ایک متوازی جماعت قائم کر کے ہماعت احمد میہ کو دو حصوں میں بانٹ دینا چاہتے ہیں تا کہ اس طرح جماعت احمد میہ کی مقدا معاقب کہ خدا معاقب کہ خدا محد بین کے منافق کا سرتو اس لئے بچا ہوا ہے کہ خدا مجتمعے نہیں کہ منافق کا سرتو اس لئے بچا ہوا ہے کہ خدا محت کے خدا مقابلہ پرمنافق کی بھلا کیا حفاظت کر سکو گے۔

منافقت آج کاروگ نہیں یہ تو بہت پر اناروگ ہے۔ جماعت احمد یہ بڑے بڑے مشکل مراحل سے گزری ہے اور ہر مرحلے پر بڑے بڑے منافقوں سے اس کا پالا پڑا ہے۔ حضرت مسلح موعود کی خلافت کی ابتداء میں جماعت احمد یہ کومنافقوں کے سب سے بڑے فتنہ کا مقابلہ کرنا پڑا۔ وہ ایک ایسا فتنہ تھا کہ اس کے بعد کے فتنے اس کا عشرِ عشیر بھی نہیں سے ۔ اس وقت منافقین نے یہ اعلان کیا تھا کہ جماعت کا ۹۵ فیصد حصہ ان کے ساتھ ہے اور صرف ۵ فیصد خلافت سے وابسة ہے۔ جماعت کے اندر نفاق کا اس سے بڑا منصوبہ اور کون ساہوگا۔ گر جماعت احمد یہ نے اپنے اولوالعزم امام کی راہنمائی میں اپنی تاریخ کے اور کون ساہوگا۔ گر جماعت احمد یہ نے اپنے اولوالعزم امام کی راہنمائی میں اپنی تاریخ کے اس سب سے بڑے فتنے کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور منافقین کو اپنے اندر سے اس طرح نکال باہر کیا جس طرح دودھ میں اگر کھی پڑ جائے تو لوگ اس کو نکال کر باہر پھینک دیے ہیں۔ باہر کیا جس طرح دودھ میں اگر کھی کے خواج کے تو لوگ اس کو نکال کر باہر پھینک دیا اور چنا نہے جب بھی ایسے حالات بیدا ہوئے جماعت نے نفاق کے گندکو باہر نکال پھینک دیا اور جمانے نیا تھی تھی کو اپنے آپ کو سل مصفی کی طرح یا ک وصاف پایا۔

پس اگراب بھی لوگ ہے بچھتے ہیں کہ وہ منافقوں کوشد دے کریاان کو چندلا کھروپے دے
کر، جماعت ِ احمد یہ کے مقابلہ میں ایک نئی تنظیم کھڑی کر کے اور ان کو بعض عمارتوں پر قبضہ
دلا کر جماعت ِ احمد یہ کو ناکام بنا دیں گے تو بیان کی بھول ہے۔ عمارتیں کیا چیز ہوتی ہیں۔
پھڑے ہوئے مکانوں کی حیثیت کیا ہے ان سے بڑھ کرخوبصورت اور پختہ مکانوں کوتو
ہم تقسیم ملک کے وقت قادیان میں چھوڑ آئے ہوئے تھے۔'(۵)

حضور نے اس ہنگا می مجلسِ مشاورت میں مخالفین کے بیتین منصوبے بیان کرنے کے بعد فر مایا:

''غرض مخالفین اور معائدین نے ان دنوں ہمارے خلاف جومنصوبے بنائے ہیں ان

کے متعلق میں نے احباب کو مخضراً بتادیا ہے تا کہ وہ با خبر رہیں اور حسن عمل پر زور دیں۔ تاہم

اپنے اعمال صالح پر فخر بھی نہیں کرنا چاہئے کیونکہ جو ظاہر میں عملِ صالح سمجھا جاتا ہے انسانی

آئی بعض دفعہ اس کے اندر کے کیڑے کو نہیں دیکھے تھے۔ چنا نچہ ایسا عمل انجام کاررد کردیا جاتا

ہے۔ وہ عنداللہ قبول نہیں ہوتا۔ ہمیں تو صرف ایک چیز کا پہتہ ہے اور وہ حضرت سے موعود علیہ
الصلو ق والسلام کے الفاظ میں بتانے کے لائق ہے۔ آپ فرماتے ہیں:۔ ع

و کہتے ہیں کہ نالائق خبیں ہوتا قبول

میں تو نالائق بھی ہوکر پا گیا درگاہ میں بار

الله الفرايات

روباب یا در کھیں کہ جہاں تک دشمن کا تعلق ہے دشمن کو کبھی حقیر نہیں سمجھنا چاہئے ہمیں لا پرواہ نہیں سمجھنا چاہئے ہمیں لا پرواہ نہیں ہونا چاہئے ہمیں لا پرواہ نہیں ہونا چاہئے ہمیں گھرانے کی ضرورت ہونا چاہئے گئین جہاں تک ہمارے انجام کا تعلق ہے ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہوں گے ۔ہم قربانیاں تو دیں گے اور دیتے چلے جائیں گے ۔کام تو ہم کریں گے اور اپنی تدبیر کو انتہاء تک پہنچائیں گے ۔ جائیں گے ۔کام تو ہم کریں گے اور اپنی تدبیر کو انتہاء تک پہنچائیں گے اور حدا نے حضور پیش کریں گے اور خدا سے حضور پیش کریں گے اور فر مالیکن اپنے اوپر خدا سے حیوں فر مالیکن اپنے اوپر خدا سے حیوں فر مالیکن اپنے اوپر خدا سے حیوں کریں گے ۔ اور ا

اس خطاب کے بعد حضور نے لمبی پُرسوز دعا کروائی جس کے بعد مجلسِ مشاورت کا بیغیر معمولی جبس اختیام یذیر ہوا۔

جہاں تک جماعت احمد یہ کا تعلق ہے وہ پوری دنیا میں اسلام کی تبلیغ کے لئے کوشاں تھی اوران کا الم انہیں آئندہ پیش آنے والے خطرات سے آگاہ کررہا تھا اور وہ اپنے رب کے حضور دعا وَں میں مشغول تھا ورخالفین جماعت پہلے ہے بھی زیادہ زہر یلا وار کرنے کی تیاری کررہے تھے۔

<sup>(</sup>۱) رپورٹ بھی مجنس مشاورت بتماعت احمد پیمئی ۱۹۷۳ وس ۱۳۳۳ م

<sup>(</sup> أ ) ريورك بناة ي مجيس مشاورت جماعت احديد يمني ١٩٤٣ع ١٠٩ على ١٠٩ - ١٠٩

<sup>(</sup>٣) رپورٹ بناہ می مختص مشاورت جماعت احمد میرینی ۱۹۷۳ وس ۱۱۱ تا ۱۱۲ ا

<sup>( \* )</sup> ربي رك جزة كرمجنس مشاورت جهاعت احمد بيريك ١٩٤٣ ع ١١١١ عاليا

ا ١١٨ ر نور ت بنه في مجس مشاورت جماعت احديد كن ١٩٤١ع ١١٨ ١١٨ ١١٨

المارية من بناه أي مساورت جماعت احمد ميمني ١٩٤٣م ص١٢٥\_ ١٢٥\_

## لا ہور کی اسلامی سر براہی کا نفرنس

۱۹۷۳ء کے جلسہ سالانہ پرصد سالہ جو بلی کے منصوبے کا ذکر کرتے ہوئے حضرت نو المسيح الثّالثٌ نے مسلمانوں کے تمام فرقوں کواتحادِ ممل کی دعوت دی تھی اور فر مایا تھا کہ تمام فرقو، دنیا میں قرآن کریم اور رسول الله علیہ کی عظمت کے اظہار کے لیے کام کرنا جا ہے۔اس نے ١٩٧١ كتوبر٣١٤ ء كے خطبہ جمعه ميں حضور نے عالم اسلام كے اتحاد برز ورديتے ہوئے فرمايا تھا كه '' پس حکومتِ وقت یا دوسری اقوام عالم جن کا تعلق اسلام سے ہے ان کا پیکام ہے · (ہر فر داگر اپنے طور پر اس قتم کے منصوبے بنائے تو فائدہ کی بجائے نقصان ہوا کرتاہے) کہ وہ سر جوڑیں اورمنصوبے بنائیں اور پھر ہراسلامی ملک کی ذمہ داریوں کی تعیین کریں مثلًا کہیں کہ فلاں ملک اس مہم اورمجاہدے میں یہ بیہ خد مات اور قربانیاں پیش کرے یااں قتم کا ایثار اور قربانی سامنے آنی جائے۔جب سارے اسلامی ممالک کسی منصوبے کے ما تحت اسلام کے دشمن کو جوایئے ہزاراختلا فات کے باو جودا کٹھا ہو گیا ہے اس کے منصوبوں کو نا کام بنانے کے لئے ایک جدو جہد ،ایک عظیم جباد اورمجاہدے کا اعلان کریں گے پھر دیکھیں گے کہ کون اس میدان میں آ گے نکاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فضل ے ایک اور ایک ہزار کی نبت ہے آ گے نکل جائیں گے بلکہ ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالی اس سے بھی زیادہ آ گے نکلنے کی ہمیں تو فیق عطافر مائے۔'' (خطبات ناصر جلد پنجم م ۲۹۲) اوراسی خطبہ جمعہ میں حضور نے فر مایا تھا، یا کتان کی حکومت ملک کی خاطر جو بھی قربانی مائے : الله تعالیٰ کے فعنل سے احمدی سب سے بڑھ کر قربانیاں پیش کریں گے۔اس پس منظر میں جب َ جماعتِ احمد بیہ کے خلاف نفرت کی ایک مہم جلائی جا رہی تھی ،حضرت مرزا ناصر احمد صاحب خلیفة انسی الثالث ٌ پوری دنیا کے مسلمانوں کومحت کا پیغام دے رہے تھے،مشتر کہ طور پر اسلام نا خاطر قربانیاں کرنے کی دعوت دے رہے تھے۔

فروری ۱۹۷۴ء میں پاکستان کے شہر لا ہور میں اسلامی سر براہی کانفرنس منعقد ہور ہی تھی۔الہ مسلمان ممالک کے سر براہان نے اس کانفرنس میں شرکت کرنی تھی۔اس کانفرنس سے بہت ت

تو تھ ہے وابستہ کی جاری تھیں کہ اس میں عالم اسلام کے اتحاد اور ترقی کے لیے منصوبے بنائے جا کیں ۔ ۔ انھیا سے جانمیں گے۔ مگر ریکا نفرنس ایک خاص پس منظر میں ہور ہی تھی۔

... بجو صاحب ایک ذبین سیاشدان تھے،ان کی خواہش تھی کہانہیں بین الاقوامی سطح پرایک ن ، ما ما ما موروه مرفعزائم ہی نہیں صلاحیتیں بھی رکھتے تھے۔وہ تیسری دنیا کالیڈر بننے کی وشش بھی کرتے رہے۔ گراس منظر پر پہلے پنڈت جواہر لال نبرو اور پھران کی صاحبز ادی اور ہے ہے کی وزیراعظم اندرا گاندھی کی قد آ ورشخصیتیں حاوی تھیں۔ بین الاقوامی سطح پراپنالو ہامنوانے کا ن رات بیتھا کہ وہ عالم اسلام کے ایک لیڈر کے طور پر نمایاں ہوکر سامنے آئیں۔اس سلسلے میں ہنیں معودی عرب کے فر مانزوا شاہ فیصل کی پوری حمایت حاصل تھی۔ان کامشتر کہ خواب پیتھا کہ بجنوب حب اسلامی دنیا کے سیاس لیڈر اور سعودی عرب کے بادشاہ عالم اسلام کے روحانی لیڈر اور خینہ کے طور پرسامنے آئیں۔شروع میں توشاہ فیصل کو عالم اسلام میں کوئی نمایاں مقام حاصل نہیں تھا۔ عر آن کے پاس دولت کی ریل پیل تھی اور سعودی عرب کے فر مانروا مکہ مکر مہاور مدینہ منورہ کے متو تی البحى تحاور برمسلمان كادل ان مقدس مقامات كي محبت سے لبریز تھا۔ مغربی طاقتوں كامفاد بھی اس میں تھ کی آسی طرح شاہ فیصل کو دنیائے اسلام کا روحانی پیشوا بنا دیا جائے تا کہ اس طرح مشرقِ وسطی میں مغرب کے مفادات محفوظ کر دیتے جائیں۔اور پیرسب کچھاس طرح دیے پاؤں کیا جائے کہ مروداوی مسلمانوں کواس کی خبر بھی نہ ہو لیعنی اعلانات تو سعودی عرب کے لاؤڈ سپیکروں سے کئے ب بیات پڑھنے والوں کے لئے کسی اچھنے کا بالمشنمين بوني جإ ہے۔ بڑی طاقتیں اپنے مقاصد کے لئے اس قتم کے کھیل کھیلتی رہتی ہیں اور پیر الیبی م تبنین تھا کہ مغربی طاقتیں اپنے مقاصد کے لئے اس قتم کا کھیل نثروع کریں۔ پہلی جنگ عظیم ت دوران برطانوی حکومت نے اس طرح کی کوشش کی تھی۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران ترکی کی المتعنت بنی نیے جرمنی کا ساتھ دے رہی تھی اور ہندوستان کے بہت سے مسلمان ترکی کی خلافت عثانیہ سے ند ، بی رکھتے تھے۔ یہ چیز انگریز حکمرانوں کو پریشان کر رہی تھی۔ چنانچیانبوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر ا پیدائیے شخص کوابلور خلیفہ کے لئے کھڑا کیا جائے جوسلطنت برطانیہ کے ساتھ تعلق اور ہمدردی رکھتا ہ جو ان کے لئے بہت مفید ہوگا۔اس کے لئے انہیں پی خیال آیا کہ جو تھمران اس وقت حجاز پر حکومت کردہا ہے اوران کے ہاتھ میں بھی ہے اے اس کام کے لئے کھڑا کیا جائے۔ اس وقت ججاز پرشریف مکہ شریف حسین کی حکومت تھی اور اس وقت ان کے انگریز حکومت سے قریبی تعلقات بھی تھے اور چونکہ ججاز میں مکہ اور مدینہ واقع ہیں اس لئے حجاز سے وابستہ ہر چیز کے لئے ان کے دل میں ایک زم گوشہ پیدا ہونا قدرتی ہائے تھی۔ چنا نچہانڈیا آفس کے ایک افسر کریو Crewe نے سامراپریل 1918ء کو حکام ہالاکو جور اپورٹ بھجوائی اس میں لکھا:۔

'' سین نہیں ہمجھتا کہ استبول پر قبضہ ہوجانے کے بعد شریف مکہ حسین سے متعلق ہماری پالیسی کی وجہ ہے ہمیں کوئی پریشانی ہوگی۔ ہمیں چاہئے کہ ہم اسے ترکی کی غلامی سے نجات دینے کے ہمارے بس میں جو کچھ ہے وہ کریں۔ لیکن اس سلسلے میں انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے اور کسی کو بیر پہتہ نہ چلے کہ ہم اسے مقام خلافت پر بھانا چاہتے ہیں۔ ہندوستان میں آج کل پان اسلام ازم کی جوتح کیک چلی ہوئی ہے اس کا منبع اور مرکز استبول ہمدوستان میں آج کل پان اسلام ازم کی جوتح کیک چلی ہوئی ہے اس کا منبع اور مرکز استبول ہے۔ یہاں کے اسلام پیندعنا صراس بات کوقعی پیندنہیں کریں گے کہ خلافت عثانیوں کے ہاتھ سے نکل جائے ۔ لیکن شریف مکہ یا کوئی اور عرب سنی لیڈرا پیخ آپ کوعثانیوں سے آزاد کرکے خلافت جیے متبرک عنوان کو حاصل کر لے تو مسلمان رائے عامہ اور ہندوستانی مسلمانوں کے لئے بھی ان کا ساتھ دینے کے سوااور کوئی چارہ کا رنہیں رہ جائے گا۔۔۔۔۔

کٹین اس کے با وجود میرا خیال ہیہ ہے کہ آئندہ مسئلہ خلافت کی بنا پرمسلمانوں میں پھوٹ پڑسکتی ہے۔ در حقیقت دیکھا جائے تواس پھوٹ میں ہمارا سراسر فائدہ ہی ہے۔' (بحوالہ تحریکہ خلافت تحریر ڈاکٹر میم کمال او کے، باسفورس یو نیورٹی اشنبول، ترجمہ ڈاکٹر شاراحمداسرار۔ سنگ میل پبلیکیشنز لاہور 1991ء سے ۱۲ و ۲۳)

جیسا کہ خدشہ ظاہر کیا جارہا تھا جب شریف حسین نے سلطنت عثانیہ سے بعناوت کی تو ہندوستان کے مسلمانوں نے اس کے خلاف شدیدر قِ عمل ظاہر کیا۔اس وقت حجاز پر شریف مکہ کی اور نجد کے علاقہ پر سعودی خاندان کی حکومت تھی۔ جب شریف مکہ نے یہودیوں کے فلسطین میں آباد ہونے کے خلاف رقِ عمل دکھایا تو برطانوی حکومت نے اس سے اپنی حمایت کا ہاتھ تھی خچ لیا اور سعودی خاندان نے حجاز پر بھی قبضہ کرلیا۔

ایک عرصہ سے تو جماعت احمد میہ کے مخالف علماء اپنے گلے پھاڑ پھاڑ کر بیالزام لگاتے رہے ہیں کہ جماعت احمد میہ کی خلافت کو برطانوی استعار نے اپنے مقاصد کے لئے کھڑا کیا تھے۔ لیکن میہ انتشافات تو خود غیر احمدی مسلمانوں میں سے محققین نے کیے ہیں کہ اصل میں تو مغربی قوتوں کا بیازادہ تھا کہ سی عرب لیڈروں میں سے کسی کو جوائن کے ہاتھ میں ہو عالم اسلام کا خلیفہ بنا کر اپنے مقاصد پورے کئے جا کیں۔

عالم اسلام میں ایک وقت میں دوخلفاء تو نہیں ہو گئے ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمد یہ میں تو خلافت قائم بھی ۔ اور یہ بات اس گروہ کو کسی طرح بھی برداشت نہ تھی جوشاہ فیصل کو عالم اسلام کا خلیفہ بنا کر اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اس کے علاوہ یہ مسئلہ بھی تھا کہ مختلف مما لک میں خلف فقہی گروہوں کی پیروی کرنے والے مسلمان اکثریت میں تھے۔ سعودی عرب کے بادشاہ وہابی سے جبحہ انڈونیشیا کے اکثر مسلمان شافعی ، افریقہ کے اکثر مسلمان مالکی اور کئی دوسر ے مسلمان مما لک میں حفی مسلمانوں کی اکثر مسلمان شافعی ، افریقہ کے اکثر مسلمان مالکی اور کئی دوسر ے مسلمان مما لک میں حفی مسلمانوں کی اکثر یہ تھی ۔ اس لئے اس بات کا امکان تھا کہ دوسر ے مسلک سے تعلق رکھنے والے علماء سعودی حکم رانوں سے رشوت لیتے ہوئے اور ان کی قیادت قبول کرتے ہوئے بھی نیس کی مسلمانوں کو بیٹیش قبول کرنے میں اگر میں مدارس اور مساجد کے نام پر دی جاتی تو ظاہر تھا کہ کم رقب ممل ہوتا اور اگر اس امداد کو جماعت اسلمان میں کوئی عذر مذہ ہوتا ، کیونکہ وہ تو پہلے ہی جماعت کی مخالفت پر ادھار کھائے بیٹھے تھے۔ اس طریق پر میں کوئی عذر مذہ ہوتا ، کیونکہ وہ تو پہلے ہی جماعت کی مخالفت پر ادھار کھائے بیٹھے تھے۔ اس طریق پر دنیا جرے مسلمان سعودی اثر کے نیچ آ جاتے اور کوئی خاص رقب عمل بھی پیدانہ ہوتا۔

اب جب کہ لا ہور میں ہونے والی اسلامی سربرای کانفرنس کا آغاز قریب آرہا تھا اور بیہ اطلاعات موصول ہوری تھیں کہ اس کانفرنس کے موقع پر جماعت احمدیہ کے خلاف ایک با قاعدہ مہم کا آغاز ہونے والا ہے۔ اس ضمن میں جماعت کی طرف سے حضرت صاحبر ادہ مرزاطا ہرا حمد صاحب نے وزیرِ خارجہ پاکتان عزیز احمد صاحب کو اپنے خدشات سے آگاہ کیا لیکن وزیرِ خارجہ نے اس سے انعاق نہ کیا اور کہا کہ ہر گز اس بات کا کوئی امکان نہیں کہ اس موقع کو جماعت احمد یہ کے خلاف مجم چھائے کے لیے استعمال کیا جائے بلکہ اس موقع پر مذہبی پروپیگنڈ ایر ختی سے پابندی ہوگی اور اس نازک موقع پر کوئی سیاسی شوشہ چھوڑنے کی اجازت نہیں دی جائے گی ۔ پھر حضرت صاحبز ادہ مرزا نازک موقع پر کوئی سیاسی شوشہ چھوڑنے کی اجازت نہیں دی جائے گی ۔ پھر حضرت صاحبز ادہ مرزا

طاہراحمد صاحب کی بھٹوصاحب سے ملاقات ہوئی ،انہوں نے بھٹوصاحب کے سامنے بھی کوئی گلی لیٹی رکھے بغیر اپنے خدشات کا اظہار کیا۔اس پر بھٹو صاحب نے بھی یقین دلایا کہ جماعت ِ احمد سے کے خلاف کسی قتم کا پروپیگنڈ انہیں کیا جائے گا۔لیکن اس بات کے شواہد بھی سامنے آ رہے تھے کہ میہ سب زبانی جمع خرچ کی جارہی ہے۔نا قابل تر دید ثبوت سامنے آ رہے تھے اور وہ پیفلٹ بھی ال چکے تھے جنہیں جاعت ِ اسلامی نے چھپوایا تھا اور انہیں اس موقع پر مندوبین میں وسیع پیانے پر تقسیم کرنے کا مروگرام تھا۔

اور ان ارادوں کو مکمل طور پر خفیہ رکھنے کے لیے کوئی خاص کوشش بھی نہیں کی جا رہی تھی۔ جاعت کے مخالف جرائد بھی شاہ فیصل کو عالم اسلام کا خلیفہ بنانے کا پروییگنڈ اکررہے تھے۔ اور اس کے ساتھ جماعت احمد یہ کے خلاف زہر بھی اگلا جارہا تھا۔ مثلاً رسالہ چٹان میں کا نفرنس کے بعد یہ اطلاع شائع ہوئی کہ شاہ فیصل نے افریقہ میں تبلیغ اسلام کے لئے خزانوں کے منہ کھول دیئے ہیں اور ان کی کاوشوں کے نتیج میں عیسائی مشنری اور قادیانی مراکز میں شگاف پڑنے گئے ہیں۔ اور یہ بھی ان کی کاوشوں کے نتیج میں عیسائی مشنری اور قادیانی مراکز میں شگاف پڑنے گئے ہیں۔ اور یہ بھی کوسا گیا کہ افریقہ کے محراؤں میں تو حید کی جوصدا کیں گوئے رہی ہیں اور اس ظلمت کدے میں قرآن وسنت کی جوروشنی پھیل رہی ہے اس کا سہرا دراصل شاہ فیصل کے سر پر ہے۔ اور اگر شاہ فیصل کی سر پر ہے۔ اور اگر شاہ فیصل کی سر بر ہے۔ اور اگر شاہ فیصل کوششوں کی بھی رفتار رہی تو آئندہ دس سال میں افریقہ اسلام کا گہوارہ بن جائے گا۔ اور اس ساری مدح سرائی کا ماحصل ہے تھا کہ اس کے آخر میں لکھا گیا

''دیوگینڈاکے مردِآبن عیری املین مبارکباد کے ستی ہیں۔ جولا ہور میں منعقد ہونے والی اسلامی ملکوں کی سربراہ کانفرنس میں یہ تجویز پیش کرنے والے ہیں کہ شاہ فیصل کو عالم اسلام کالیڈرتسلیم کیا جائے۔ ہمیں امید ہے کہ تمام مسلم راہنمااس تجویز کی حمایت کریں گاور شاہ فیصل کو متفقہ طور پر اسلامی و نیا کا راہنماتسلیم کر کے اتحادِ اسلامی کی داغ بیل ڈالیس گے۔ ہم اس موقع پر پاکتان کے مختلف مکا تب فکر کے عام اکرام کی خدمت میں یہ اپیل کرتے ہیں کہ وہ تمام فرقوں کے عام ء پر شتمل ایک وفر تھکیل دیں جو اسلامی کا نفرنس کے موقعہ پر مسلم سربر اہوں خصوصاً شاہ فیصل ، معمر القذ افی اور عیدی امین سے ملاقات کر کے قادیا نیوں کے بارے میں یا دواشت پیش کریں۔ اور انہیں بتا کیں کہ قادیا نیت اسلام اور

مسلمانوں کے لئے صیبہونیت سے کم خطرناک نہیں ہے۔ اوراس کے سُدّ باب کے لئے تمام اسلامی ملکوں کو مشتر کہ لائحہ عمل تیار کرنا چاہے ۔''

نانا ہے موصول ہونے والی استحریر کے نینچ چٹان کے مدیر نے تکھا:۔
''اسلامی کانفرنس کے بعد خط ملا الیکن شاہ فیصل کو عالم ِ اسلام کالیڈر بنانے کی تحریک ہے۔ '' (چٹان مرمارچ ۱۹۷۳، ۱۹۵۳) سے چٹان منفق ہے بلکہ بہت پہلے ہے اس کا داعی ہے۔'' (چٹان ۱۹۷؍ ۱۹۷، جس ۱۹۵۳) نہ صرف یہ بلکہ ایسے اشتہارات جرائد میں شائع کروائے جا رہے تھے جن میں شاہ فیصل کو ق کدملت ِ اسلامیہ کا خطاب دیا گیا تھا۔ (چٹان ۲۵؍ فروری ۱۹۷۳)

یہ پراپیگنڈا کچھ اس اندازے کیا جارہاتھا کہ خلفا وراشدین کی عظمت کا بھی کچھ دھیان نہیں کیا جارہاتھا۔ ای جریدے نے شاہ فیصل اور دیگر سربراہانِ مملکت کی لا ہور آمد کی منظر کشی پر جور پورٹ شائع کی اس میں کچھ اس طرز میں زمین آسان کے قلا بے ملائے گئے کہ اس رپورٹ کی ایک سرخی بیشی شائع کی اس میں کچھ اس طرز میں زمین آسان کے قلا بے ملائے گئے کہ اس رپورٹ کی ایک سرخی بیشی "ابو بکر" عمر ان علی اس طرح سیکیو رٹی کا انتظام کر لیتے تو آج تاریخ میں فیلے مختلف ہوتی۔ "

اوراس کے ساتھ شاہ فیصل کی تصویر شائع کی ہوئی تھی اور نیچے میسر خی تھی۔ '' شاہ فیصل کے آتے ہی ساری فضا احتر ام کے سانچے میں ڈھل گئ''

گویا به کہا جارہا تھا کہ جسعمہ ہطریق پر بھٹو صاحب اوران کی ٹیم نے سیکیورٹی کا انتظام کیا ہے افعوڈ باللہ ایسے عمدہ طریق پر انتظام سے کرنے کی تو فیق تو خلفاء راشدین کو بھی نہیں ہوئی تھی لیکن جس طرح چندسال بعد بھٹو صاحب کا تختہ الٹا گیا اس سے اس کی حقیقت خوب ظاہر ہموجاتی ہے اور اس رائی دیارت ہوان کی آمد نے ایئر پورٹ کی اس رائی دیارت ہوان کی آمد نے ایئر پورٹ کی فیضا کو ایک بجیب نقترس دے دیا تھا۔ اور ان کی حیال میں ایک وقار اور تمکنت تھی اور چبرے پر نور کا ایک بالہ بھی تھا۔ (چان ۱۱ رہار چہ ۱۹۷۶ جس ۱۹۷۵)

اک مدت سرائی کا مقصد کیا تھا اس پر کسی تبصرہ کی ضرورت نہیں ہے۔ بیدام قابلِ ذکر ہے کہ پاکستان اس کا نفرنس کا سپانسر تو تھا ہی کیونکہ مید کا نفرنس پاکستان میں ہی ہور ہی تھی لیکن اس کے ساتھ ہے۔ معود ئی بادشاہ شاہ فیصل بھی اس کا نفرنس کے Co-sponsor تھے۔ ے ملقب ہونے اور اس کے بعد .....اس عظیم فر مانروانے خداداد بھیرت دین حمیت،

یاسی دانش، اسلامی اخوت اور ایثار اور قربانی کے جونقوش عہدِ حاضر میں ثبت فر مائے ہیں
اور ان سے ان کی شخصیت کا جونکھار اپنول و بیگانوں نے مشاہدہ کیا ہے، اس کا نتیجہ ہے کہ
یورپ اور پورامغرب اس عظیم المرشبت قائد کے تیوروں سے سہا ہوا ہے اور عالمِ اسلام ان کی
شخصیت پر اظہار فخر ومباہات کررہا ہے۔''

پھراسی جریدے نے اسلامی سربراہی کانفرنس کے اختیام پر لکھا کہ پہلے یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ شاب فیصلہ ہو چکا تھا کہ شاب فیصل کانفرنس کے موقع پر شاہی مسجد لا ہور میں جمعہ پڑھا 'میں لیکن پھرایک طبقہ کی طرف سے یہ ملائٹ شایا گیا کہ چونکہ شاہ فیصل وہابی عقیدہ کے ہیں اس لئے ان کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی ۔ پھر ان مسئلہ پر مختلف لوگوں کی طرف سے تاریں دی گئیں ۔ جب یہ چیز شاہ فیصل کے علم میں آئی تو انہوں نے جمعہ پڑھانے سے انکار کردیا۔ پھراس جریدے نے احمد یوں کے خلاف میں کھر کر ہرا گلا کہ سبب کھا تمہ یوں اور کمیونسٹوں کی سازش کی وجہ سے ہوا ہے۔ (المنبر ۲۹ رمارچ ۱۹۷۲ء) سبب کھا تمہ یوں اور کمیونسٹوں کی سازش کی وجہ سے ہوا ہے۔ (المنبر ۲۹ رمارچ ۲۹ ماری جو سے لوگ

کانفرنس شروع ہوئی تو تمام خدشات درست ثابت ہوئے۔ بھٹوصاحب نے ہدایت دی کے جب بیرونی مما لک کے سربراہان اور مندوبین آئیں تو ان کے ساتھ کی احمدی فوجی افسر کی ڈیوٹی برگائی جائے لیکن راز زیادہ دیر تک راز نہ رہ سکا۔افریقہ سے آئے ہوئے ایک وزیر اعظم کو جر جماعت کے خلاف دستاویزات دی گئیں تو انہوں نے یہ پلندہ اپنے ایک احمدی دوست کوتھا دیا۔ وستاویزات کیاتھیں جماعت احمد یہ کے خلاف جھوٹے الزامات اور زہرافشانیوں کا ایک طومارتھا۔ اس میں جماعت احمد یہ کے خلاف جھوٹے الزامات اور زہرافشانیوں کا ایک طومارتھا۔ اس میں جماعت اور خلیفہ وقت کے خلاف جی مجر کے زہرا گلا گیاتھا۔

A Man of God, by Ian Adamson, George Shepherd Publishers,

3reat Britian P. 96-100)

مخافین اس موقع کو جماعت احمد میر کی مخالفت کی آگ بھڑ کانے کے لیے استعمال کرنا چا ہے تھے اور ساتھ ساتھ میہ شور مچار ہے تھے کہ حکومت کو چا ہے کہ ایسا انتظام کرے کہ قادیانی اس کا نفرنس اثر انداز نہ ہوسکیس ۔ بلکہ اس بات پر شور بھی مچار ہے تھے کہ یہ کیاظلم ہوا کہ ایک قادیانی فرم میں کا نفرنس کی میز بانی کا ٹھیکہ دے دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ اس بات کا بھی اظہار کیا کہ دیہ بات رب العالمین کے حضور معتوب ہونے کی نشانی ہے۔ اس فرم سے مراد ان کی شیز ان کی کمپنی تھی۔ رب العالمین کے حضور معتوب ہونے کی نشانی ہے۔ اس فرم سے مراد ان کی شیز ان کی کمپنی تھی۔ (المنبر کیم فروری میں 1924 ہیں نام کی شیز ان کی کمپنی تھی۔ (المنبر کیم فروری میں 1924 ہیں۔

ہبرحال سربراہی کانفرنس شروع ہوئی اوراس کا اختتام ہوا۔ پسِ پردہ اس میں کیا کیا کی جھے ہوا تھ۔ اس کا انداز ہ بعد میں منظرِ عام پر آنے والے واقعات سے بخو بی ہوجا تا ہے۔

لیکن اس کانفرنس کے دوران اور بعد میں بھی بہت سے جرا کد جس فتم کا پرا پیگنڈا کر نے دکھائی دیئے اس کا اندازہ ان چندمثالوں سے ہوجا تا ہے۔ رسالہ المنبر نے شاہ فیصل کی مدح سرائر کرتے ہوئے لکھا۔

''سعودی عرب کے فرمانروا۔خادم الحرمین شاہ فیصل ہیں۔موقع تفصیل کانہیں' فیصلِ معظم کی صحرائی زندگی،اس دور میں اپنے عظیم المرتبت مجاہد فی سبیل اللہ،تو حیدِ الله میں قابلِ رشک مقام پرفائز اوردین بصیرت میں ممتاز شخصیت،سلطان عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی رحمةً واسعةً کی تربیت اور جہا داور اس کے تقاضوں کی تیمیل سے لے کرشاہ فیصل کے لقب ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑتے۔اگر شاہ فیصل اس وجہ سے شاہی مسجد میں نماز نہیں پڑتہ سکے تو اس سے احمد یوں کا کیا تعلق ۔انہیں تو کوئی شاہی مسجد میں نماز پڑھنے بھی نہیں دیتا کجا ہے کہو، کسی بادشاہ کو وہاں پرنماز پڑھانے سے روکیس۔

یہ تلملا ہٹ صرف اس بات تک محدود نہیں تھی کہ شاہ فیصل شاہی مسجد لا ہور میں نماز جمعہ نہیں پڑھا سکے بلکہ یہ بھی لکھا جا رہا تھا کہ یو گینڈا کے عیدی صدر امین نے اپنے اعلان کے مطابق اس کانفرنس پرشاہ فیصل کو عالم اسلام کا خلیفہ بنانے کی تجویز رکھی تھی لیکن اس پر کما حقہ توجہ نہیں دی گئ جیسا کہ المنبر نے لکھا۔

" پچھے سال سے سے صدا سائی وے رہی تھی کہ افریقہ کے مرد مجاہد جزل عیدی امین حفظ الله نے ج کے موقع پرایک اخباری ملاقات میں بیکہاتھا کہ عالم اسلام اپنے مسائل کا اگر کوئی حل جاہتا ہے تواس کا آغاز اس بات سے ہوگا کہ عالم اسلام اپنا کوئی راہنما منتخب کرے اور بیوری اسلامی دنیا کی باگ ڈوراس کے ہاتھ میں ہواوراس کام کے اہل میری نظرون مين امام الحرمين، خادم الحرمين بإسبانِ حرمين والي مملكت ِسعودى عرب جلالة الملك فیل معظم بن عبدالعزیز آلِ سعود ایدہ الله و حفظہ کی شخصیت ہے کیونکہ ان کی مومنا نہ بھیرت اور عمیق نظر پوری و نیا کے مسائل پر احاطہ کئے ہوئے ہے اور پھر جنز ل عیدی امین نے بیخواہش بھی ظاہر کی کہ پاکستان میں منعقد ہونے والی اسلامی سربراہی کانفرنس میں سے فیصله کیاجانا جا ہے اور میر کہ میں اس کا نفرنس میں مسلم علمائے دین کے سامنے میں تبحویز رکھوں گا۔اس کے بعد انہوں نے کئی مرتبہ مختلف مواقع پر اس بات کا اظہار بھی کیا اور پھر اس كانفرنس ميں اور بہتر اور مفيد تجاويز كےعلاوہ اسے بھى پیش كيا گيا مگر جميں جيرت اور د كھ ہے کہ ان کی اس معقول بات برکسی کو توجہ دینے کی تو فیق نصیب نہ ہوئی اور بیمکن بھی کیسے تھا کہ جس کا نفرنس پریمبودیوں ،کمیونسٹوں اور قادیا نیوں کا سامیا وّل تا آخر ہوکو کی ایسی بات كونكر على كا قالب اختيار كرسكتي ہے جواسلاميانِ عالم كى بھلائى كى ہو۔''

(المنبر ۲۹رمارچ ۱۹۷۳ جنجه آخر) ال رطب و یابس سے ظاہر ہے کہ جو بھی ہاتھ شاہ فیصل کوعالم اسلام کا خلیفہ بنانے کے لئے زو

جی ہے تھے آنہیں ابھی اس میں خاطر خواہ کا میا بی نہیں ملی تھی۔اور وہ اس مقصد کے لئے بمدردیاں
ما کرنے کے لئے جماعت احمدیہ کے خلاف لوگوں کے ذہن میں زہر گھول رہے تھے تا کہ اس
خرے کو آٹر بنا کراپنے مقاصد حاصل کئے جاسکیں۔اور لوگوں کو سے باور کرایا جا سکے کہ اگر عالم اسلام
ایک خلیفہ کے ہاتھ پر جمع نہیں ہو پار ہاتو یقیناً بہقادیا نیوں کی سازش ہے۔ بیدا یک دوجر بدوں سے چند
بیالیں دی گئی ہیں۔ جن کو پڑھنے سے بیدواضح ہو جاتا ہے کہ اس سازش کا رخ کس طرف تھا اور اس

جم نے اس اہم مرحلہ کے بارے میں دوسری طرف کا نقطہ نظر معلوم کرنے کی کوشش بھی گی۔

چنا نچہ جب اس امر کا ذکر ڈاکٹر مبشر حسن صاحب سے انٹر ویو کے دوران کیا اوران سے سوال پو چھا

کہ یہ س طرح ہوا کہ اسلامی سربراہی کا نفرنس کے موقع پر جماعت ِ احمد سے کے خلاف پرا پیگنڈ اکیا

گیا تو ان کا کہنا تھا کہ میر انہیں خیال کہ عزیز احمد یا ذوالفقار علی بھٹو کی طرف سے سے جان کر کیا گیا

تھا۔ میرا خیال ہے کہ وہ اسے روک نہیں سکتے تھے۔ چونکہ بھٹو صاحب پاکتان کی تاریخ کے ایک

مضوط وزیراعظم سمجھے جاتے ہیں اس لئے ہمارے لئے سے بات تعجب انگیز تھی۔ چنا نچہ ہم نے پھران

سے بیسوال کیا

?They were helpless?

ال پرمبشر حسن صاحب نے پھر واضح طور پر کہا

المان وه مجور تخرير) Yes, They were helpless.

اس پر میں نے دریافت کیا کہوہ کون سے ہاتھ تھے؟اس پران کا جواب تھا ''وہ خفیہ ہاتھ جن کا پینہ ہی نہیں چاتا۔ گورنمنٹ کو پینہ ہی نہیں چاا۔'' اور کیر انہوں نہ اس کی اس میں مان میں میں

أور فيم إنهول نے اس بات كا عاده ان الفاظ ميں كيا

P.M. knew he was helpless

اس کے بعد مبشر حسن صاحب نے کہا کہ انہوں نے اگست ۱۹۷۳ء میں وزیر اعظم بھٹوصا حب کو خطعتم بھٹوصا حب کو خطعتم بھٹوصا حب کو خطعتم بھی مالک میں موجود دختلف حالات کا ذکر کرکے کہا تھا کہ وہ جو کچھ کررہے میں اس کا نتیجہ مرشل لاء کی صورت میں نکلے گا۔ بھٹوصا حب نے اس خط کا جواب نہیں دیالیکن اس پر انہوں نے لکھا

# رابطه عالم اسلامی میں تیار ہونے والی سازش

1962 ، بیں جے کے موقع پر مکہ تکرمہ میں رابطہ عالم اسلامی کے نام سے ایک تنظیم قائم کی گئی اور ہ مرزی دفتر بھی مکہ مکرمہ میں بنایا گیا۔اس کے مقاصد بیمقرر کئے گئے تھے۔اسلام کا پیغام دنیا ویں پھیا یا جائے۔ایک بہتر سوسائل کے قیام کے لیے کوششیں کی جائیں،مسلم اُمّہ میں تفرقہ دور ۔ ہے۔ ان رکا وٹوں کو دور کیا جائے جو عالم اسلام کی ایک لیگ قائم کرنے میں حائل ہیں وغیرہ۔ سیر بیران تنظیم ہے تفرقہ اور فساد پیدا کرنے کا کام لیا گیا۔ پینظیم سعودی فرمازواؤں کے زیر اثر ء مرتی ہے۔ ۱۹۷۰ء میں اس تنظیم نے کیا کر دارا دا کیا میریا ہے سے قبل میرحقا کُل جانبے ضروری ہیں ۔ ۱۹۵۳ میں بھی جماعت ِ احمد یہ کے خلاف فسادات کی آگ بھڑ کائی گئی تھی اوران فسادات کے بعد ہونے والی عدالتی تحقیقات کی رپورٹ کے مطابق میرسب کچھایک سازش کے تحت اور بھاری یشونی دے کر کرایا گیا تھا۔اس دور میں بھی پیرکوشش کی گئی تھی کہ پہلے رابطہ عالم اسلامی (جواس وقت فؤنسو کنام سے کام کرتی تھی )احدیوں کے غیرمسلم ہونے کی قرار دادیاں کرےاور پھراس کو بنیاد ، ﴿ يَنْ مَنْ الْكِينَ فُوت كِماتِه بِإِكْتَانَ مِينَ أَثْمَا مِا جِائِرٍ جِنَانِي جِماعتِ إحمريهِ كي شديد فالف الميل الرشن حجاوندوي صاحب اپني تحرير'' نگاهِ اوّلين'' ميں اعتر اف کرتے ہيں کہ جب١٩٥٢ء ميں أونسس عاكم اسلامي كااجلاس كراجي مين منعقد بهؤ اتواس وقت اس كي صدارت مفتى اعظم فلسطين المین انسینی صاحب کررہے تھے۔ یا کتانی علاء کا ایک وفد جن میں وہ علاء بھی شامل تھے جو کہ الموتسر كاجلاس ميں مدعو تھے،ان سے ملا اور بیخواہش ظاہر کی کہ موتمر کے اس اجلاس میں احمد یوں منیم ملم قرار دیا جائے کیکن مفتی اعظم فلسطین امین انحسینی صاحب اس کے لئے کسی طور تیار نہیں الا عادية بيصاحب لكية بين:-

راقم مطور کے نزدیک اس کی وجہ میتھی کہان حضرات کی گفتگو سے ان کووہ یقین واطمینان ایس نزش بور کا جوان کے نزدیک تکفیر کے لئے ضروری تھا۔''

(ماہنامہ بیّنات کراچی جنوری ،فروری ۱۹۸۸ص۱۵) اندوریش منعقد ہونے والی اسلامی سر براہی کا نفرنس کے اختیام کے صرف ڈیڑھ ماہ کے بعد کہ جو کچھ مبشر نے کہاوہ سے ہاور پھر تین آ دمیوں کواس خط کی نقول بھجوا دیں۔

ایک اور بات کا ذکر کرنا ہوگا کہ بنگلہ دلیش کے علاوہ چھ نئے مما لک پہلی مرتبہ اس کانفرنس پر شامل تھے اور ان سب مما لک کا تعلق افریقنہ سے تھا۔ اور یہ بات بھی قابلِ غور ہے کہ ان چھ میں بے تین مما لک پوگینڈ ا، گیمبیا اور گئی بساؤتھے۔ بعد میں ان تین مما لک میں جماعت احمد ریے کی مخالفت می<sub>ں</sub> حکومتوں نے انتہائی اقد امات اُٹھائے۔

اس کانفرنس میں ایک ہی غیر سرکاری تنظیم کا وفد شامل تھا اور یہ نظیم رابطہ عالم اسلامی تھی۔ اور ان کے سیکر یٹری جزل قزاز صاحب اس کے وفد کی قیادت کر رہے تھے۔ صرف ڈیڈھ ماہ کے بعد اس تینے نے ایک کانفرنس مکہ تکر مہ میں منعقد کی اور اس میں یہ قرار داد منظور کی گئی کہ مسلمان ملکوں میں جائے احمد یہ کوغیر مسلم قرار دوے دینا چاہئے ۔ اور ان پر پابندیاں لگادینی چاہئیں۔ اور جیسا کہ ہم پہلے بیان بُر چکے ہیں جب آزاد کشمیر اسمبلی نے جماعت احمد یہ کے خلاف قرار داد منظور کی تو قزاز صاحب بھٹو صاحب کومبار کباد کا پیغام ججوایا تھا اور کھا تھا کہ یہ قرار داد اسلامی ممالک کے لئے قابل تقلید ہے۔ بھٹو صاحب نے سنجاب کانفرنس پر کانفرنس کے سیکر پڑی جزل کے فرائض مجھ صن التہامی صاحب نے سنجاب تھے۔ ان سے قبل یہ فرائنس ملیشیا کے تکوعبد الرحمٰن سرانجام دے رہے تھے۔ اور جب عرب عرب محمر محمد ہیا کہتان کی تو می اسمبلی نے جماعت احمد یہ نے خلاف قرار داد دمنظور کی تو اس سے چندر دو قبل یہ صاحب پاکستان کی تو می اسمبلی نے جماعت احمد یہ نے خلاف قرار داد دکے بعد فوراً ہی انہوں نے اس قرار داد کا خیر مقدم کرتے ہوئے بیا کستان کی تھے اور اس قرار داد کے بعد فوراً ہی انہوں نے اس قرار داد کا خیر مقدم کرتے ہوئے بیان دیا تھا کہ اب باقی اسلامی ممالک کو بھی اس قرار داد کی بیروی کرنی جائے۔

رابطہ عالم اسلامی کا ایک اجلاس مکہ مکرمہ میں منعقد کیا گیا۔اس میں مختلف مسلمان مما لک کے وفور شرکت کی ۔اس میں ایک سب تمینٹی میں جماعت ِاحمد یہ کے متعلق بھی کئی تجاویز پیش کی گئیں ۔اس میر کانام کمیٹی برائے Cults and Ideologies تھا۔اس کے چیئر مین مکہ مکرمہ کی اُمُّ الْفَرِی یو نیورٹی میں اسلامی قانون کے Associate پروفیسر مجاهد البطَّوَّاف تھے۔اس کمینی کے سپر د بہائیت، فری ملیس تنظیم، صیہونیت اور جماعت ِ احمد بیر کے متعلق تجاویز تیار کرنے کا کام تی اس کمیٹی میں سب سے زیادہ زوروشور سے بحث اس وقت ہوئی جب اجلاس میں جماعت احمریک متعلق تجاویز پر تبادله خیالات ہوا۔اوراس بات پر اظہارِتشویش کیا گیا کہ پاکستان کی بیوروکر کی ملٹری اور سیاست میں احمد بوں کا اثر ورسوخ بہت بڑھ گیا ہے۔اور بید فرکھی آیا کہ اگر احمدی غیرمسم بن كرر مين توكوئي مسكنهيل كيكن مسكه بداحدى افريقد اور دوسرى جلبول برايخ آب كورام اسلام کی ایک اصلاحی تنظیم کے طور پر پیش کرتے ہیں اور لوگوں کو دھو کا دیتے ہیں اور اس بات پراظہر تشویش کیا گیا کہ قادیا نیوں نے حیفا میں اسرائیلی سریرستی میں اپنامشن قائم کیا ہے اور اسے چلارے ہیں۔(بیتاریخی حقائق کے بالکل خلاف تھا۔ کبابیر، حیفا میں جماعت اسرائیل کے قیام سے بہت پہلے قائم تھی اور دوسرے لاکھوں مسلمانوں کی طرح انہوں نے اس وقت بے انتہا تکالیف اٹھاکی تھیں جب وہاں پریہودی تسلط قائم کیا جار ہاتھا۔اوراس وقت حیفا میں صرف احمدی ہی نہیں رہ رہ تھے بلکہ دوسرے بہت ہے مسلمان بھی رہ رہے تھے ) بہر حال خوب جھوٹ بول کرمندو بین کو جماعت کے خلاف بھڑ کا یا گیا۔تمام تگ و دو کے بعد جماعت احدیہ کے متعلق تنجاویز پیش کی کئیں اور پر تجویز کیا گیا کہ تمام عالم اسلام کو قادیا نیوں کی ریشہ دوانیوں سے مطلع کیا جائے کیونکہ قادیا کی مسلمانوں کی سکیورٹی کے لیے بالخصوص مشرق اوسط جیسے حتاس علاقہ میں ان کے لیے عکین خطرہ ہیں کیونکہ قادیانی جہاد کومنسوخ سمجھتے ہیں اور ان کو برطانوی استعار نے اپنے مقاصد کے لیے گھڑا کیا تھااور بیلوگ صیہونیت اور برطانوی استعار کومضبوط کررہے ہیں اور قادیانی ان طریقوں ہے اسلام؟ نقصان پہنچارہے ہیں۔بدانی عبادت گاہیں تعمیر کررہے ہیں جہاں سے بدایے عقائد کی تبلیغ کررہ ہیں اور اپنی خلاف اسلام سرگرمیوں کومضبوط کرنے کے لیے سکول اور پنتیم خانے تغمیر کررہے ہیں اور قر آنِ کریم کے تحریف شدہ تراجم دنیا کی زبانوں میں شاکع کررہے ہیں اور اس کام کے کیے انہیں

مے دشن مد مهیا کررہے ہیں۔ جماعت احمد میرے متعلق میں منظر کشی کرنے کے بعد کمیٹی نے

ی جب بیشی میں اور دوسرے تمام

ا تیارہ اسل کی تنظیموں کو چاہئے کہ وہ قادیائی معابد ، مدارس ، پیٹیم خانوں اور دوسرے تمام

تیاری جب وہ اپنی سرگرمیوں میں مشغول ہیں ان کا محاسبہ کریں۔

اران کے بھیلائے ہوئے جال سے بچنے کے لیے اس گروہ کے کفر کا اعلان کیا جائے۔

می ویا نیوں سے مکمل عدم تعاون اور کھمل اقتصادی ، معاشرتی اور ثقافتی بائیکاٹ کیا جائے۔

می ویا نیوں سے مکمل عدم تعاون اور کھمل اقتصادی ، معاشرتی اور ثقافتی بائیکاٹ کیا جائے۔

می ویا نیوں سے مجانب کیا جائے اور ان کو مسلمانوں کے قبرستان میں وفن نہ کیا جائے۔

می افر نس تمام اسلامی ملکوں سے مطالبہ کرتی ہے کہ ان کی ہرتم کی سرگرمیوں پر پابندی لگائی بے کہ ان کی ہرتم کی سرگرمیوں پر پابندی لگائی بیت اور ان کی املاک کو مسلمان تنظیموں کے حوالے کیا جائے۔اور قادیا نیوں کو سرکاری ملازمتوں

ٹی نہ بیاجائے۔ دیق دیانیوں کے شائع کیے گئے تحریف شدہ تراجم قرآن مجید کی نقول شائع کی جائیں۔اوران آزاجم کی اشاعت پر پابندی لگائی جائے۔

اب یہ مورت حال ظاہر و ہاہر تھی کہ جماعت ِ احمد یہ کے خلاف ایک الی سازش تیار کی جار ہی ا جنوعی ایک ملک تک محدود نہیں ہو گی بلکہ اس کا جال بہت سے ممالک میں پھیلا ہو گا اور اب نیست نیسی میں اس بات کا تہیہ کئے ہیٹھی ہے کہ آئین میں احمد یوں کوغیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے اوراس طرح ان کوان کے بنیادی حقوق سے محروم کیا جائے۔اوراس قرار داد کے متن سے رہائے بالکل عیاں تھی کہ مقصد صرف پینہیں کہ دستوری طور پراحمد یوں کوغیر مسلم قرار دیا جائے بلکہ جو بھی سازش کررہا تھاوہ احمد یوں کی تبلیغ سے خائف تھااوراس کی پیکوشش تھی کہ جماعت کی تبلیغ کو ہرقیمت روکا جائے۔اور بیاراد سے واضح طور پرنظر آرہے تھے کہ احمد یوں کوان کے بنیا دی حقوق سے محربہ کر کے اپنے سامنے جھکنے پرمجبور کیا جائے۔

یبال به بات خاص طور پر قابل توجہ ہے اس قر ارداد پر پاکتان کے ایک فیڈرل سکریزی نے دستخط کئے تھے جب کہ ابھی ملک میں احمد یوں کے خلاف فسادات کا نام ونشان بھی نہیں تھا۔ جب ہم نے ڈاکٹر مبشر حسن صاحب سے پوچھا کہ کیا بیٹمکن ہے کہ ایک فیڈرل سکریٹری حکومت رُ رضا مندی کے بغیر ایک قرار داد پر دستخط کر دے تو ان کا جواب تھا کہ ہاں بیہ گور نمنٹ سے پوچھے بغیر نہیں ہوسکتا۔ جب ان سے پھر بیسوال کیا گیا کہ اس کا مطلب تو یہ بنتا ہے کہ یہ پلان فسادات کے شروع ہونے سے پہلے ہی بن چکا تھا کہ احمد یوں کو پاکتان میں غیر مسلم قرار دیا جائے۔ اس کے جواب میں انہوں نے کہا۔

"پلان بن نہیں چکا تھا ۔بس جس حد تک ہوا، اُس حد تک ہوا۔ اب اس کی جو "Execution ہے۔ That is a different matter

لیکن میہ بات ظاہر ہے کہ ایک فیڈ رل سیریٹری ایسی قرار داد پر ملک سے باہر جا کر دستخط کر آج ہے کہ جس پڑمل کے نتیجہ میں ملک کی آبادی کے ایک حصہ کو اس کے بنیادی حقوق سے محروم کرنے ؟ عمل شروع ہو جانا تھا ، لازمی بات ہے کہ ملک کی کا بینہ کو کم از کم اس بات کا نوٹس تو لین جا ہے تھا۔ جب ڈاکٹر مبشر حسن صاحب سے میں وال پوچھا گیا کہ کیا کا بینہ میں اس قر ار داد پر کوئی بات ہوئی تھی ۔ تو ان کا جواب تھا کہ نہیں کا بینہ میں اس پر کوئی بات نہیں ہوئی تھی ۔

سیامرقابلِ ذکرہے کہ رابطہ عالمِ اسلامی مکہ مکرمہ میں سعودی حکومت کی سر پرستی میں کام کرتی ب اوراس کو مالی وسائل بھی سعودی عرب کی حکومت کی طرف ہے مہیا کئے جاتے ہیں۔اور جب سمیٹی کے اجلاس میں پاکستان کے ایک وفاقی سیکریٹری نے صرف اس بات کی مخالفت کی کہ احمہ بول کو ملازمتوں پر پابندی لگانا مناسب نہ ہوگا تو سعودی عرب کے مندوب ڈ اکٹر مجابد الصواف نے برملاً \*

موری میں تو ملاء کے فتو ہے کی بنا پرشاہی فرمان جاری ہو چکا ہے کہ قادیا نیوں کوسعودی عرب میں تو ملاء کے فتو ہے کہ بنا پرشاہی فرمان جاری ہو چکا ہے کہ قادیا نیوں کو برطانوی استعار نے بیت مدد کے لیے کھڑا کیا اور استعمال کیا اور دوسر ابڑا الزام مدلگایا جارہا تھا کہ قادیا نی جہاد (یعنی بیت مد کے لیے کھڑا کیا اور استعمال کیا اور دوسر ابڑا الزام مدلگایا جارہا تھا کہ قادیا فی جہاد اور قبل کے جان کے جان کے ساتھ کیسے تعلقات کے از ان میں کا میں میں کس سے جہاد اور قبال کیا۔ اس کے لیے ہمیں نو ہے برس بین میں کس سے جہاد اور قبال کیا۔ اس کے لیے ہمیں نو ہے برس بین میں کس سے جہاد اور قبال کیا۔ اس کے لیے ہمیں نو ہے برس بین میں کس سے جہاد اور قبال کیا۔ اس کے لیے ہمیں نو ہے برس بین میں کس سے جہاد اور قبال کیا۔ اس کے لیے ہمیں نو ہے برس بین میں کس سے جہاد اور قبال کیا۔ اس کے لیے ہمیں نو ہے برس بین میں کس سے جہاد اور قبال کیا۔ اس کے لیے ہمیں نو ہے برس بین میں کس سے جہاد اور قبال کیا۔ اس کے لیے ہمیں نو ہے برس

یبی جیک عظیم کے دوران حجاز سمیت موجودہ سعودی عرب کا علاقہ بھی سلطنت عثانیہ کا حصہ تے۔ اور سلطنت عثمانیہ جرمنی کا ساتھ و سے رہی تھی۔اس سلطنت کو کمز ورکرنے کے لیے برطانیہ اوراس ے متی کوششیں کررہے تھے کہ سی طرح عرب ترکی کی سلطنت عثانیہ کے خلاف کھڑے ہوجا کیں۔ من التانجد كے ملاتے يرسعودي خاندان اور حجاز يرشريف مكه كي حكومت تقى مرطانيد كے ايجنول في شريف مكه سے توروابط بر هائے اورائے ايجنٹ لارنس كواستعال كر كے شريف مكه سے مطنت عثانیہ کے خلاف بغاوت کرائی کیکن اس کے ساتھ ان کے ایجنٹ سعودی خاندان سے جن متعل را بطے رکھ رہے تھے۔سب سے پہلے بدرابطہ کیٹن ولیم شکسینیز کے ذریعہ ہوا جو کویت میں المعندية في اليكل اليجنث تتصانهوں نے ١٩١٠ء ميں نجد کے فر مانرواعبدالعزيز بن عبدالرحمٰن ابن سعود ت ما قات کی اور دونول میں دوستی اور ملا قاتوں کا آغاز ہوا۔ ولیم شیکسپیر نے ابن سعود کو برطانیہ کی تربیت کے لیے آمادہ کیا۔اور برطانیہ کوان کی مدد کی ضرورت اس لیے تھی تا کہ انہیں دوسری مسلمان معرسوں کے خلاف جنگ کرنے پرآمادہ کیا جاسکے۔1910ء میں سعودی خاندان اور سلطنت پر طانبیہ کے • بین ایک معامرہ طے پایا جس میں سعودی ریاست کوسلطنت برطانیہ کی ایک Protectorate کی التیت عاصل ہوتی۔ برطانیے کی نمائندگی بری کوس (Percy Cox) کررہے تھے۔اس معاہدے و الماشرط میں درج تھا کہ سعودی فر مانروا اپنا جانشین نامز د کریں گے کیکن کسی ایسے محف کو بحصن نامرونہیں کیا جائے گا جو کسی طرح بھی برطانوی سلطنت کی مخالفت کرتا ہواور مبت نین بیدرج تھا کہ اگر سعودی ریاست پر کسی نے حملہ کیا تو برطانیہ جس حد تک اور جس طرح

کھڑا کیا تھا اور حجاز پر قبضہ کرنے کے بعد سعودی حکومت قانونی طور پر سلطنت برطائیا کی Protectorate کی حیثیت سے چلتی رہی تھی اوران کی مدد کے ساتھ ا ان کی خواہش کے مطابق مسلمانوں ہی سے جنگ کرکے اور ان کو اپنے مظالم کا نٹانی بناتے رہے تھے۔

ایک دوسری بات قابلِ ذکر ہے اور وہ یہ کہ رابطہ عالمِ اسلامی میں بحث کے دوران سور اس مندوب مجاھد الطّواف نے جو کہ سب سمیٹی کی صدارت بھی کررہے تھے یہ دلیل بھی پیش کُر سعودی عرب کے علماء نے تویہ فتوئی دے دیا ہے کہ قادیا نیوں کوسرکاری ملازمتوں میں نہ لیا جائے ،
اس کی پیروی میں سعودی حکومت نے فرمان بھی جاری کردیا ہے ۔ تو اس ضمن میں یہ بات یاد کھر چاہئے کہ ایسا تو ہونا ہی چاہئے تھا۔ کیونکہ جماعت احمدیہ کے قیام سے صدیوں پہلے ہی بہت ہے صلاع است نے یہ بیشگوئی کررگی تھی کہ جب مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو علماء ہرگز ان کُر صلاع اللہ میں ایک مثال ہے کہ ھنے ۔ مثابی ہیں کریں گے بلکہ اس کے سخت مخالف ہوں گے۔ اس کی ایک مثال ہے کہ ھنے کہ ھنے کی الدین ابن عربی علیہ السلام کا علیہ مثال ہے کہ دھنے کی الدین ابن عربی علیہ اس کے سخت مخالف ہوں گے۔ اس کی ایک مثال ہے کہ دھنے کی الدین ابن عربی علیہ اس کے متعلق تحریر فرماتے ہیں: ۔

''پس وہ اپنے کینوں کو اکٹھا کرتے ہیں۔اور وہ لوگوں کی طرف جھکی ہوئی نظروں ہے د یکھتے ہیں اور اپنے ہوٹوں کو ذکر کرتے ہوئے ہلاتے ہیں تا کہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ وہ ذکر کر ہے ہیں اور وہ بجھی کہ رہونت کر رہے ہیں اور وہ بجھی زبان میں کلام کرتے اور استہزاء کرتے ہیں اور نفس کی رعونت ان پرغالب آجاتی ہے۔اور ان کے دل بھیڑیوں کے دلوں کی طرح ہیں۔اللہ تعالیٰ ان کی طرف نہیں دیکھے گا۔

اللہ تعالیٰ کوان کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ لوگوں کے لئے بھیڑ کی جلد پہنتے ہیں وہ ظاہر ک
دوست اور پوشیدہ دشمن ہیں۔ پس اللہ ان کو واپس لوٹا دے گا اور ان کوان کی پیشا نیول کے
بالوں کی طرف سے پکڑ کر اس کی طرف لے جائے گا جس میں ان کی خوش بختی ہے اور جب
امام مہدی ظاہر ہوں گے تو اس کے شدید ترین دشمن اس زمانہ کے علماء ہوں گے۔ ان کے
پاس کوئی حکومت باقی نہیں رہے گی اور نہ ہی انہیں عام لوگوں پر کوئی فضیلت ہوگی اور ان
کے پاس فیصلہ کرنے کاعلم تھوڑ اہی ہوگا اور اس امام کے وجود سے تمام عالم سے اختلافات

و یے بین گے اور ایسا کیوں نہ ہو کیونکہ اس کے ہاتھ میں تلوار ہوگی۔ فقہاء اس کے باتھ میں تلوار ہوگی۔ فقہاء اس کے اور ایسا کیون نہ ہو کیونکہ اس کوتلوار کے ساتھ علیہ نصیب کرے گا۔

( نفوج ت سید مسئلہ حضرت محی الدین ابن عربی ، المجلد الثالث ، ناشر دارصادر بیروت صفحہ ۳۳۳)

( بی مت احمد یہ کے مسلک کے مطابق تلوار سے مراد خدا تعالیٰ کے جلالی نشانوں اور بر ہان قاطعہ ر بی ہوتا ہے مسلک کے مطابق موعود علیہ السلام کے بہت سے الہا مات اور رؤیا سے بہت سے الہا مات اور رؤیا سے بہت ہے۔ جبیا کہ حضرت میں موعود علیہ السلام کے بہت سے الہا مات اور رؤیا ہے۔

حضرت مجددالف ثاني تحرير فرماتے ہيں:-

''نی بی رہے بینمبر مطالبتہ کی سنت آپ سے پہلی سنتوں کی ناسخ ہے۔اور حضرت عیسائل نز، ل کے بعدای شریعت کی متابعت کریں گے۔ کیونکہ اس شریعت کا نشخ جا بر نہیں ہے۔ قریب بوگا کہ ماہ بظواہر اس کے اجتہا دات کا باریکی اور پوشیدگی کی وجہ سے انکار کریں اور تب وسنت کا مخالف مجھیں۔''

( گُوبات امام ربانی ، هفرت مجددالف ان گُ ، هسه ششم دفتر دویم ، با جتمام حافظ تحدروف مجددی ساو ۱۳ ) شیعه کتب میں بھی یہی بیان ہوتا آیا ہے کہ علماء ظاہر کا طبقہ مہدی علیه السلام کی مخالفت پر م بند ترو گا۔ چنا نچه الصّراطُ السّوِی فِی اَحُو الِ الْمَهُدِی میں حضرت مہدی علیه السلام ۔ نبور کے متعاق لکھا ہے:۔

"جب تک ان میں حالت بنتظرہ پہلے سے پیدانہ ہوگی ہر گر اطاعت وا تباع میں سبقت نہ کر گے اپنے میں سبقت نہ کر گے۔ بلکہ مثل شیطان شک وشبہ کر کے اپنے تو برائی سب باللہ اس کے مقابلہ کو تیار اور تو باللہ اس کے مقابلہ کو تیار اور مرائم میں باللہ اس کے مقابلہ کو تیار اور مرائم سال کو اور اس کے معتقد میں کواؤیت مرائب کا ور ہر طرح سے اس کو اور اس کے معتقد میں کواؤیت برائی سال کو قب اس کے اور ہم طرح سے اس کو اور اس کے معتقد میں کو اور اس کے معتقد میں گے اور بعض اہل کو قب اس کے معتقد میں گے اور بیتم م نام کے مسلمان ہی ہوں گے۔'

سر مل السوى في احوال المهدى مصنفه مولوى سير محر بطين السرسوى، ناثر مينج البربان بكد پولا مور ، صفحه ٥٠٥)

السرور مين ابل حديث كے عالم نواب صديق حسن خان صاحب اپني كتاب

نبیں اٹھائے گا کہ بندوں سے اسے نکال لے لیکن اسے اُٹھائے گا علماء کے اُٹھائے کے ل تحدیباں تک کہ جب کسی عالم کو باقی نہیں رکھے گا تو اوگ جابلوں کوسر دار بنالیں گے ن ہے مسائل ہو چیس گے۔وہ بغیرعلم کے فتو کی دیں گے۔خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں و جمي م اه كريل كي-'' (متفق عليه مشكوة شريف مترجم، ناشر مكتبه رحمانيه اردو بازار له جور ص ٢٥) · روزے باقی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا: قریب ہے کہ لوگوں پر ایک ۔ ز ہانہ آئے ، نہیں باقی رہے گا اسلام مگر نام اس کا اور نہ باقی رہے گا قر آن مگر رہم اس گی۔ان کی مسجدیں آباد ہوں گی گر حقیقت میں ہدایت سے خالی ہوں گی۔ان کے علماء آ ہیں کے نیچے برترین فلوق ہوں گے۔ان سے فتنہ نکلے گااوران میں ہی لوٹ جائے گا۔'' (رواداليستى في شعب الإيمان مشكوة شريف مترجم ، جلداول ، ص ٧ ٤ ، ناشر مكتبدرهما نيهار دوبازار لا مور ) جیا کہ پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں پاکتان کی طرف سے اوقاف کے فیڈرل سیریٹری عجل ہاشی مد حب في رابطه عالم اسلامي كي قر ارداد يروستخط كئے تھے۔ اور ہم نے اس كتاب كى تاليف كے دوران ف الناوية والمجتنى ليا ماور جب ان ساس بابت ميسوال كيا كيا توان كا كهناميتها: "ميرے لحاظ ہے سی کو کہددينا كه بيمسلمان ہے يامسلمان نہيں۔ بيد ميں سمجھتا ہوں۔ میں تو سی ونبیں کہ سکتا کہ وہ میرے ہے بہتر مسلمان ہے یا نہیں مسلمان ہے۔'' مجرانہوں نے بیچھی کہا کہ' کوئی کسی کونہیں کہ سکتا کہ وہ سلمان ہے کہ نہیں ہے۔ اس كے باوجود بيام قابل توجہ ہے كہ ان كابير بھى كہنا تھا كہ ان كو حكومت نے نہيں كہا تھا كہوہ اس قر ارداد پروستنظ کریں۔اس کے باوجود جبکہ ان کاعقیدہ بیتھا کہ سی شخص کو بیت بھی نہیں کہ وہ بیہ کہے کہ . . ۔ احتص مسلمان ہے یانہیں پھر بھی انہوں نے اس قر ارداد پر دستخط کر دیئے۔اوراس کے علاوہ ان کا یہ بن تن کر البلہ عالم اسلامی کی اور اس کی قر اردادوں کی کوئی اہمیت بھی نہیں تھی پھر بھی انہوں نے د متان کے دافعی معاملہ پر بیرون ملک جا کراس بحث میں حصہ لیااورایک ا<sup>لی</sup>ی قر ارداد پر دستخط بھی کر دیے جس کے مطابق پاکتان کی آبادی کے ایک حصہ کا اقتصادی اور معاشی بائیکاٹ بھی کیا جانا تھا۔ "بت نے کا پیجبن تھا کے سعودی حکومت کے پاس بیسہ تھااوروہ اس کے بل بوتے پرایسی کا نفرنسیس کراتے تھے تی ٹیر ک<sup>انسوا ک</sup>راورانبیں خرید کریا کچرو ہے ہی عاماء کی مدد بھی کرتے تھے۔ پھران سے دریافت کیا

"حجج الكوامة في آثار القيامة" مين تحرير تي إير

''جب مہدی علیہ السلام احیاءِ سنت اور اماتت بدعت پر مقاتلہ فرمائیں گے تو ملیہ وقت جو کہ فقہاء کی تقلید کرتے ہیں اور اپنے بزرگوں اور آباء واجداد کی پیروی کے خوگر ہوں گے کہیں گے کہ پیشخص ہمارے دین وملّت پرخانہ برانداز ہے اور مخالفت کریں گے اور اپنی عادت کے موافق اس کی تکفیر و تصلیل کا فیصلہ کریں گے۔''

(حجیج الکوامة فی آثار القیامة صفحه ۲۳ مصنفه نواب صدیق حسن خان صاحب مطبع شاجمهان بوبیه توان محلیه شاجمهان بوبیه توان محتلف فرقول کے لئر بچرے یہی ثابت ہے کہ ان کا بمیشہ سے یہی نظر میدر ہاہے کہ دھنے مہدی علیه السلام کے ظہور کے وقت اس وقت کے علماء ان کی مخالفت بلکہ قتل پر کمر بستہ ہوں گے ہماری تحقیق کے مطابق تو بھی کسی فرقہ نے اس بات کا اعلان کیا بھی نہیں کہ جب امام مہدی کا ظہور اللہ تواس وقت کے علماء ان کی تا ئیداور حمایت کریں گے۔

بلکہ مختلف ائمہ احادیث نے جب قرب قیامت کی علامات کے بارے میں احادیث جمع کین ان میں احادیث جمع کین ان میں اس کی چند شنہ ان میں اس کی جند شنہ ورج کی جاتی ہیں۔ درج کی جاتی ہیں۔

چنانچ کنز العمال فی سنن الاقوال والافعال میں کتاب القیامة میں آنخفرت تیجیجی ارشاد منقول ہے اللہ منقول ہے

"تَكُونُ فِي أُمَّتِى فَنُوعَةٌ فَيَصِيُرُ النَّاسُ اِلَى عُلَمَاءِ هِمُ فَاِذَا هُمُ قِرَدَةٌ وَ تَنَازِيُرُ".

لَینی میری امت پرالیاوقت آئے گا کہلوگ اپنے علماء کی طرف جا کیں گے اور دیکھیں گے کہان کی جگہ بندراورسور بیٹھے ہوں گے۔

(كنز العمال في سنن الاقوال والافعال تاليف ملا منطا وَالدين على المتقى \_الجزءالثالث عشر، ناشر دارالتب يسببه المنظمة المعمال عليف منطا والدين على المنطقة المنط

یہ دواحادیث بھی پیش ہیں

"عبدالله بن عمرة سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے فر مایا: الله تعالی علم کواس طرخ

سعود نے مما لک اسلامیہ سے تبادلہ خیالات کے لئے ایک مؤتمر (اجتماع) منعقد کی جس میں ہندوستان، کابل مصر، شام، حجاز، روس وغیرہ کے علماء کو دعوت دی گئی۔''

(حیات عثانی ش ۲۳۷ مصنفه پروفیسرمحدانوارانسن شیرکوٹی، ناشر مکتبه دارالعلوم کرا ہی

(مولا نامحم على آپ بيتي اورفكري مقاا!ت ص ٢٢٨ \_مرتبه سيد شاه محمر قا دري ناشتخليقات) مئی ۱۹۲۷ء میں ہندوستان ہے ایک وفد مکہ مکرمہ روانہ ہوا تا کہ وہاں پر سلطان عبد العزیز ابن معود کی صدارت میں منعقد ہونے والی صؤتمر عالم اسلامی میں شرکت کر سکے۔اس وفد کی صدارت سیدسلمان ندوی کررہے تھے اوراس کے ممبران میں مولا نامحرعلی جو ہر،مولا ناشوکت علی صاحب، مولوى شبيرعثاني، مفتى كفايت الله،عبد الحليم،احمه سعيد، شعيب قريثي، مُحدع فان، ظفر على خان صاحب وغيره شامل تتھے۔ بيدوفد ہندوستان سے روانہ ہوااور حجاز پہنچا۔ بہت سےلوگ جن ميں مولا نامجرعلی جوم بھی شامل تھے بیامیدر کھتے تھے کہ ابن سعود نے حجاز پر قبضہ تو کرلیا ہے لیکن وہ اس مقدس خطے پر اپی موروثی با دشاہت قائم کرنے کی بجائے یہاں پرتمام عالم اسلام کے مشورے سے ایک علیحدہ نظام حکومت قائم کریں گے اور سلطان عبدالعزیز ابن سعود نے اپنی ایک تارمیں بھی اس بات کا اشارہ دیاتھ کہ حجاز کے خطبے میں تمام عالم اسلام کے مشورے سے ہی ایک نظام حکومت قائم کیا جائے گالیکن وہاں پہنچ کر جوآ ثار دیکھے تو بیہب امیدیں دم تو ڑنے لگیں۔سلطان عبدالعزیز ابن سعود بھی حجاز پر ا پنی موروثی ملوکیت قائم کررہے تھے۔ چنانچہ و ہاں پہنچ کر کیا ہوااس کے متعلق رئیس احرجعفری اپنی كتاب "سيرت في على "مين تحرير كرتے ہيں:-

''جب محمر علی آمادہ ہوئے تو پیتجویز ہوئی کہ ایک وفد بھی خلافت کمیٹی کی طرف سے حجاز بھیجا جائے وہ موتمر اسلام میں شرکت کرے اور خلافت کمیٹی کا نظر پیپیش کرے اور سلطان

ابن سعود کوان کے مواعیدیا و دلائے۔

مولانا سیرسلمان ندوی صدر وفد مقرر ہوئے۔ مسٹر شعیب قرایثی سیکریٹری اور علی برادران ممبر،اس طرح میہ وفد موتمر میں شرکت کے لئے حجازِ مقدس روانہ ہوگیا۔

مرعلی کی صحت یہیں سے خراب تھی، وہاں پنچے تو آب وہوا کی نا موافقت کی وجہ سے علیل ہو گئے اور بائیں حصہ جسم پر خفیف سافالج کا حملہ بھی ہوالیکن وہ ان چیز وں کوخاطر میں نہیں لائے اور اپنا کام برابر پورے استقلال سے جاری رکھا۔

موتمر میں عالم اسلام کے اکثر نمائندے شریک ہوئے تھے،خود سلطان ابن سعود نے موتمر كا فتتاح كيا تھا۔ اكثر نمائندے' جاللة الملك' كے جال وجبروت ہے متاثر ومرعوب ته کیکن څه علی کا ایک حق گوه جو داییا تھا جو خدم وحشم ، جاه وجلال ،عظمت و جبروت کسی چیز ہے بھی متاثر نہیں ہوا۔اس نے وہیں موتمر میں سلطان ابن ِسعود سے پورے آزادانہ لہجہ میں تخاطب کیا کہ میہ ملوکیت کیسی؟اسلام میں تو شخصیت کی بیخ کئی کی گئی۔شور ی اور جمہوریت کو تفوق حاصل ہے۔ تم کتاب وسنت کے تمسک کے مدعی مو پھر یہ قیصر و کسریٰ کی بیروی کیوں؟ محریلی کے اس آواز و حق نے تمام لوگوں کو چونکادیا اور سام بیدا کردیا کہ ابھی عالم اسلام حق گواور حق پرست شخصیتوں سے خالی نہیں ہے۔ گوآج صحابہ کرام کا وجودِ گرامی ہارے درمیان نہیں پھر بھی الی ستیاں ابھی موجود ہیں جوحق کے لئے سارے عالم اسلام ہے دشمنی مول لے سکتی ہیں اور کسی شاہ وشہریار کوخاطر میں نہیں لاتیں ..... سب سے زیادہ تعجب خیز بات سے کہ خلافت میٹی کی پالیسی ۔ مدایات اور نصب العین ہے جن لوگول کو کامل اتفاق تھا جن کی صدارت اور جن کی تائید سے پیزبریں پاس ہوئی تھیں اور ابن سعود کو بھیجی گنی تھیں انہوں نے نہایت شدو مدے اختلاف کیا۔ملوکیت کی حمایت کی اور وعده خلافیوں پر پرده ڈ الناچا ہا۔''

(سیرت محمطی حصه اول ودوم ص ۴۵۸ تا ۴۵۸ مصنفه رئیس احرجعفری ، ناشر کتاب منزل لا ہور)
مولا نامحمطی جو ہر صاحب نے جن خیالات کا بھی اظہار کیا ہویہ نی فالبر ہے کہ موتمر عالم اسلامی
کے پہلے اجلاس میں کم از کم ہندوستان کا جو وفدشر یک ہوا اس میں شبیر عثمانی صاحب ، ظفر علی خان

بوت دو پہرکو ہے اور جماعت کی طرف سے استقبالیہ رات کو ہے لیکن برطانوی افسران اس بات بر مسرے کہ بید دعوت ۲۹ رسمبر کونہیں ہونی چاہئے بلکہ سجد کے افتتاح کے بعد ۲ را کتو برکو ہونی چاہئے۔ یہ بت بہت معنی خیز تھی کہ دعوت قبول تو سعودی فر مانروانے کی تھی لیکن اس پروگرام میں ردوبدل کا انتاراب برطانوی حکومت کے پاس آ چکا تھا۔اورسعودی شنمرادےاوران کا وفدمحض خاموش تھا۔اور وبسری طرف اخبارات میں خبریں حجیب رہی تھیں کہ امیر فیصل اس نئی مسجد کا افتتاح کریں گے۔لیکن اباں بات کے آثار واضح ہورہے تھے کہ امیر فیصل اب مسجد کا افتتاح نہیں کریں گے۔ ۲۸ ستمبر کو معنرت مولا ناعبدالرجيم دردصاحب كوايك بااثر شخصيت كي طرف سے خط ملا كه امير فيصل اس افتتاح یں شریک نہیں ہوسکیں گے اور وجہ ریہ بتائی گئی کہ سلطان عبد العزیز کی طرف سے کوئی تار ملاہے جس کی وجہ سے بیر کاوٹ بیدا ہوئی ہے اور بیجھی کہا کہ اس کی وجہ ہندوستانی مسلمانوں کی طرف سے کی جانے والی مخالفت ہے لیکن اس کے بعد پیر جھی معلوم ہوا کہ پینجیانے والے صاحب خور بھی اصل وجہ سے بے خبر ہیں کیکن وہ صاحب بی خیال ظاہر کررہے تھے کہ سجد کے افتتاح کی تقریب ملتوی کر وى جائے ليكن حضرت مولا ناعبد الرحيم وروصاحب كاخيال يهى تفاكم مسجد كا افتتاح بهر حال مقرر كروه ارخ پر کیا جائے۔حضرت مصلح موعود کی خدمت میں بھی صورت ِ حال لکھ کر راہنمائی کے لئے درخوات کی گئی تو حضور نے بھی اسی خیال کے مطابق حکم دیا کہ افتتاح کی تیاری رکھی جائے۔ پھر حجاز كوزيرخارجه خودحفرت وروصاحب سے ملے اور كہا كہ جميں اس صورت حال كابہت افسوس ہے۔ اسل میں سلطان عبدالعزیز کی طرف سے بیتار ملاتھا کہتم اپنی ذمدداری پراس معجد کا افتتاح کر سکتے ہو ا او بال کے مسلمانوں سے بھی مشورہ کر لینااور ہم نے سلطان کے حکم کی وضاحت کے لئے تاردی ہے الرمثبت جواب آیا تو ہم اس تقریب میں بری خوشی سے شامل ہوں گے۔لیکن آخر تک حجاز سے کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔اورحضور سے لی گئی اجازت کے مطابق سرعبدالقادرصاحب نے مسجد کا افتتاح کیا۔اس وقت جو بھی حالات سامنے نظر آ رہے تھے اس کے مطابق کوششیں کی جار ہی تھیں کیکن اس رکاوٹ کے بیچھے بھی اللہ تعالی کی حکمت کام کررہی تھی۔ چونکہ ایک عرصہ کے بعدامیر فیصل نے سعودی مُنکت کے فر مانروا کی حیثیت سے جماعت کے مخالف ایک عالمی نفرت انگیزمہم میں بڑھ چڑھ کرحصہ ین تمااس کئے اللہ تعالیٰ کی حکمت نے اس بات کو پیندنہیں کیا کہ وہ اُس مسجد کا افتتاح کر سکے جس کو

صاحب اورسلمان ندوی صاحب جیسے افر ادموجود تھے جو کہ جماعتِ احمد یہ کے شدید مخالف تھاور ان میں سے کئی ایسے تھے جو کہ سلطان عبد العزیز کی مخالفت کرتے گئے تھے اور پھر وہاں جا کرانہوں نے اپناموقف بدل لیا تھا۔

پیوا قعات ۱۹۲۲ء کے ہیں اور پیسال جماعت ِ احمد پیرکی تاریخ میں بھی ایک خاص اہمی<del>ت رک</del>ت ہے کیونکہاس سال لندن میں معبد فضل لندن کا افتتاح ہوا تھا۔اور پیمغربی دنیا میں جماعت احمد یہ کی کہلی مسجد تھی۔جب اس کے افتتاح کا معاملہ پیش ہوا تو یہ فیصلہ ہوا کہ عراق کے بادشاہ کے چھوٹے بھائی امیر زید جواس وفت آ کسفورڈ میں تعلیم یا رہے تھے یا عراق کے بادشاہ شاہ فیصل جواس وقت انگلتان کے دورہ پر تھے، سے اس معبد کا افتتاح کرایا جائے۔اس کے لئے شاہ فیصل کوخط بھی لکھا گہ کیکن ان کی طرف ہے کو کی تسلی بخش جواب موصول نہیں ہوا تو پھر سلطان عبد العزیز ابن سعود کوتار دی گئی کہوہ اپنے کسی صاحبز ادے کواس بات کے لئے مقرر کریں کہوہ مسجد فضل لندن کا افتتاح کریں۔ اوران کے انگریز دوست نے بھی انہیں لندن سے تاردی کہ آپ اس مسجد کے افتتاح کے موقع پر ہر دلعزیزی حاصل کر سکتے ہیں۔ چنانچہ امام سجد لندن حضرت مولا ناعبد الرحیم در دصاحب کی باقاعد و درخواست پرانہوں نے بذر بعیہ تار جواب دیا کہ ہم اس درخواست کو قبول کرتے ہیں اور ہمارا بیٹا فیصل ستمبر میں لندن کے لئے جدہ سے روانہ ہو گا۔٣٣ ستمبر ١٩٢٧ء کوشاہ حجاز کے صاحبز ادے امیر فیصل انگلستان پہنچےاورامام سجدلندن کی سرکردگی میںان کاپُر تیاک خیرمقدم کیا گیااورتمام اخبارات میں بھی یی خبریں شائع ہو کمئیں کہ وہ اندن کی نئی مسجد کا افتتاح کریں گے۔امیر فیصل کا قیام بطور سرکاری مہمان ہائیڈیارک ہوٹل میں تھا۔لیکن جلد ہی ایسے آٹار ظاہر ہونا شروع ہو گئے کہ امیر فیصل کسی وجہ ہے مسجد کے افتتاح یا جماعت کی طرف سے دیئے گئے استقبالیہ میں شرکت کرنے سے متر دّ دہیں۔ ۲۹ رحمبر کی رات کو جماعت کی طرف سے ان کے اعز از میں استقبالیہ دیا جانا تھا اور یہ پروگرام ان کی رضامندی سے رکھا گیا تھااور ۱۷ اکتوبر کومبحد کا افتتاح کیا جانا تھا۔لیکن امام مبجد لندن کومسٹر جارڈن جو کہ جدہ میں برطانوی کونسل تھے کا پیغام ملا کہ وہ انہیں ملیں ۔ملاقات بران کو بتایا گیا کہ ۲۹رستمبر کی تاریخ اس استقبالیہ کے لئے مناسب نہیں کیونکہ ای تاریخ کو حکومت برطانیہ کی طرف ہے بھی وعوت ہے لیکن جب حضرت مولانا عبد الرحيم وردصاحب نے اس بات کی نشاند ہی فرمائی کہ حکومت کی طرف سے

بعدمیں جماعت کی تاریخ میں ایک خاص اہمیت ملنی تھی۔

(تاریخ مجوفط لندن می ۲۰۱۵ مصنفه حضرت و اکثر میر مجدا اعیل صاحب، تا شرمینیج بکد پوتالیف واشاعت قادیان)

انگلتان کے اس دورہ کے دوران امیر فیصل نے مسجد کا افتتاح تو نہیں کیا لیکن وہ دوسرے معاملات میں مصروف رہے۔ اس وقت تو بہ تھا کق پوری طرح سامنے نہیں آئے تھے لیکن اب بید معروف تھا کق بن چکے ہیں کہ ان دنوں امیر فیصل سلطنت برطانیہ کے عہد بداروں سے ندا کرات کر معروف تھا کق بن چکے ہیں کہ ان دنوں امیر فیصل سلطنت برطانیہ کے عہد بداروں سے ندا کرات کر رہے تھے۔ اوران ندا کرات کا مرکزی نقط بیتھا کہ برطانیہ تجاز پران کے والد کی بادشاہت کو قبول کر لے۔ اور پچھ عرصہ کے بعد ان مذاکرات کا متیجہ بھی سامنے آگیا اور مئی ۱۹۲۵ء میں با قاعدہ طور پر کے اور پچھ عرصہ کے بعد ان مذاکرات کی تقیہ میں جاز اور نجد کے علاقہ پر سعودی خاندان کی کومت سے اور ان میں بیات کا اظہار کیا تھا کہ امیر فیصل جماعت احمد یہ کی تقریب میں شامل نہیں ہوں گے وہ سعودی حکومت کے کوئی عہد بدار کرات کر کہ بہیں شامل نہیں ہوں گے وہ سعودی حکومت کے کوئی عہد بدار کرے شخصر تھے۔ اور ان ندا کرات کی کامیا بی برطانوی حکومت کی خوشنودی پر مخصر تھی۔

(The late King Faisal, his life, personality and methods of

بی شہولیت کی تھی۔اس وقت سعودی مملکت خفیہ طور پر سلطنت برطانیہ ہے جس قتم کے مذاکرات کررہی متی اس کے لئے یہ بہت ضروری تھا کہ کسی طرح سلطنت برطانیہ کی ناراضگی نہ مول کی جائے۔

بہر حال امیر فیصل نے جو کہ بعد میں سعودی مملکت کے فرمانر وا بھی ہے اس دورہ میں مسجد فضل کو انتقاح تو نہیں کیالیکن انہوں نے مغربی طاقتوں کی طرف بالخصوص سلطنت برطانیہ کے بارے میں جس طرح دوستانہ رویہ ظاہر کیا اس نے بہت سے لوگوں کو جیران کیا اور اس کے متعلق مسلمان میں جس طرح دوستانہ رویہ ظاہر کیا اس نے بہت سے لوگوں کو جیران کیا اور اس کے متعلق مسلمان مائدین نے آوازیں بلند کرنی شروع کیں۔ چنانچہ مولا نامجہ علی جو ہرنے امیر فیصل کے اس دورہ کے بارے بارے میں یہ اس کی تقد بین یا تر دید کی بحث میں پڑے بغیر بارے میں یہ اس کی تقد بین یا تر دید کی بحث میں پڑے بغیر اس کے درج کررہے ہیں کہ تا کہ بیاندازہ لگایا جا سکے کہ اس وقت اس دورہ کا عام مسلمان قائدین بارے میں کیورہ کے دورہ کے بارے میں کھتے ہیں ۔

"جوحشر جمہوریت کی تعریف اور مقدس مقامات کے احترام کا ہوا وہ ایک عالم جانتا ہے۔ جوحشر موتمر عالم اسلام کا کیا جارہا ہے اس کے متعلق جلد کچھ عرض کروں گا۔ شرف عدنان بے اوّل موتمر کے صدر کا تار جوعلا مدسیدسلمان ندوی نائب صدر موتمر کے نام موصول ہواوہ آپ کے سامنے ہے۔ پڑھئے اورسلطان ابن سعود کے ایفائے عہد کا لطف ألخائي - بيه وه تمسك بالكتب والنة جوبدم مقابر مأثر اور مزار رسول اكرم (روحي فداه) کے قرب وجوارتک کواند هيرے ميں ہي چھوڑنے سے ہي ثابت ہوتاہے يا پھرشاہ انگلتان اور ملکہ بالینڈ کے ہاتھوں سے صلیبی تمغہ اپنے نائب اور صاحبز اوے کے سینے پر لٹکوانے ہے اور اس کی تصویر ان حسین چھوکر یوں کے ساتھ تھنچوانے جولندن میں نیم عریاتی کے لباس کی اپنے خوبصورت اور ڈھلے ہوئے جسموں پر نمائش کر کے دکان میں آنے والوں کو الریداری پرآ مادہ کرتی ہیں۔ بیصا جزادے کس کے لئے بیٹیم عربال لباس خریدنے گئے تھے۔ میآن تک معلوم نه بوامگر شایدلباس کے خریدار نه بول ..... (آگے کچھ زیادہ تخت الفاظ حذف كرديئے گئے ہيں) غرض جو كھ ہوہے ' دفعل فيصل' 'اورتمسك بالكتب والسنة ' ( بمدرد ۱۳ ارنوم بر ۱۹۲۷ء بحواله مولانا محملي جو برآب بيتي اورفكري مقالات ص ۸۲۸مر تيبسيد شاه محمد قاوري)

#### مخالفین جماعت کے ارادے ظاہر ہوتے ہیں

اب یہ بات ظاہر وباہر ہوتی جارہی تھی کہ جماعت کے خالفین ایک بار پھر جماعت احمد یہ کے خلاف ایک بڑے منصوبے پرعملدرآ مدکرنے کی تیاری کررہے ہیں۔اور ۱۹۵۳ء میں تو جماعت احمد یہ خلاف شورش کا دائرہ بڑی حد تک صوبہ پنجاب تک محدود تھا مگر اب ۱۹۷۳ء میں جبکہ جماعت احمد یہ کے کنسبت دنیا بھر میں بہت زیادہ ترقی کر چھی تھی۔ خالفین کی کوشش تھی کہ پوری دنیا میں جماعت احمد یہ عاصوں میں جماعت احمد یہ کے خلاف سازشوں کا جال بچھایا جائے۔ مگر چونکہ ابھی بھی پوری دنیا کی جماعتوں میں بہت نیادہ اس سے زیادہ اہم تھی اور جماعت کا مرکز بھی پاکتان میں تھا اس لیے سب سے زیادہ انہم تھی اور جماعت کا مرکز بھی پاکتان میں تھا اس لیے سب سے زیادہ انہم تھی اور جماعت کا مرکز بھی پاکتان میں تھا اس لیے سب سے زیادہ زہر یلا وار یہیں پر کرنے کی تیاریاں ہور ہی تھیں تا کہ احمد بیت پر ایسا وار کیا جائے جس سے جماعت کا عالمی تبلیغی جہاداس سے بُری طرح متاثر ہو۔

چنانچہ ۱۹۷ء کے آغاز میں جماعت مخالف رسائل میں بیاشتہارات چھپنے لگے کہ قادیانیت کی مخالف کے کہ قادیانیت کی مخالف کے کہ قادیانیت کی مخالفت کے لیے چندہ جمع کرنے کی اپیل کی گئے۔ مخالفت کے لیے چندہ جمع کرنے کی اپیل کی گئے۔ (ہفت روزہ چنان ۲۸ جنوری ۱۹۷۹ء ص ۱۵)

اس کوتو شاید معمول کی بات سمجھا جا تالیکن اس کے ساتھ یہ اعلانات چھپنے لگے کہ مرکزی قادیا نی مسیخی کوایک ہزار نوجوانوں کی ضرورت ہے۔اور کالج کے طلبا خاص طور پر اس طرف توجہ کریں۔
(ہفت روزہ چٹان ۲۵ مرکزی ۱۹۷۴ عن ۱۷

اوراس کے ساتھ جماعت کے مخالف جرید ہے وام الناس کو احمدیت کے خلاف بھڑکانے کے لیے ایر کی چوٹی کا زورلگار ہے تھے۔ اور بیسب پچھ کس انداز میں کیا جار ہاتھا اس کا انداز ہ اس مثال سے لگایا جاسکتا ہے جبیبا کہ پہلے ذکر آ چکا ہے کہ حضرت خلیفۃ اُسی الثالث نے آنخضرت علیق کی سنت کی روشنی میں احباب جماعت کو تلقین فرمائی تھی کہ وہ گھڑ سواری میں دلچیسی لیں اور پھر صدسالہ جو بل کی روشنی میں احباب جماعت کو تلقین فرمائی تھی کہ وہ گھڑ سواری میں دلچیسی لیں اور پھر صدسالہ جو بل کی روش بہ ہے اس پر المسنبونے ۸؍ مارچ ۲۵ کے اشاعت کے سرور ق بہ ہے اعلان جلی حروف میں شائع کیا۔

'' ربوه میں دس ہزار انعامی گھوڑوں کی فوج .....اور .....نو کروڑ روپیہ کے فنڈ .....کی

فراہمی .....کن مقاصد کے لئے؟ .....مزید برآل .....قادیانی سیاست کارخ .....اب کس جانب ہے؟ .....اور ہم مسلمان کیا سوچ رہے ہیں؟ ..... کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ...... کیا کرنا چاہتے ہیں؟ .....اور ..... ہمیں کیا کرنا چاہئے؟''

شروع ہی سے جماعت کے مخالفین کا پیطریق رہاہے کہ جب وہ ملک میں کوئی شورش یا فساد
بر پاکرنے کی تیاریاں کررہے ہوں تو بیواویلاشروع کردیتے ہیں کہ قادیانی ملک میں فساد پھیلانے
کی تیاریاں کررہے ہیں۔ورنداس دور میں کوئی دس ہزار گھوڑوں کی فوج پال کر کیا کرسکتا ہے،اس کا
جواب کسی سے پوشیدہ نہیں۔جنہوں نے فسادات بر پاکرنے ہوں یا بعناوت کا ماحول پیدا کرنا ہووہ
گھوڑے یا لئے کا تر دونہیں کرتے۔

یہ بات واضح تھی کہاب جماعت کے خلاف شورش کی تیار ٹیاں ہور ہی ہیں اور اس مرتبہ تعلیمی اداروں کے طلبا کو بھی اس فساد میں ملوث کیا جائے گا۔

### احباب جماعت كوصبر سيكام ليني كي تلقين

جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ ۱۹۷ء تک جماعت کے خلاف تیار کی جانے والی عالمی مازش کے آثار افق پرواضح نظر آرہے تھے اور حضرت خلیفۃ آپ اٹالٹ ۱۹۵ء کی ہنگا می مجلسِ شور کا میں تفصیل سے بیان فرما چکے تھے کہ جماعت کے خالفین اب کس طرح کی سازش تیار کر رہے ہیں۔
اس پس منظر میں حضور نے ۲۲ رئی ۲۷ء کے خطبہ جمعہ میں فرمایا کہ اس دنیا میں انبیاء اور مامورین کا آنا دنیا کی بھلائی اور خیر خواہی کے لیے ہوتا ہے۔ اس لیے منکرین پر گرفت فوراً نہیں ہوتی تاکہ اُن میں سے زیادہ لوگ ہدایت پا جا کیں اور جب عذاب آئے بھی تو سب کے سب بلاک نہیں ہوتے جو باقی رہ جاتے ہیں ان میں سے بہت سے ہدایت پاکر دین کی تقویت کا باعث بن جاتے ہیں اور اس طرح ایمان لانے والوں کی تربیت کی جاتی ہے اور امتحان لیا جاتا ہے۔ بن جاتے ہیں اور اس طرح ایمان لانے والوں کی تربیت کی جاتی ہے اور امتحان لیا جاتا ہے۔ بی جاتے ہیں اور اس طرح ایمان لانے والوں کی تربیت کی جاتی ہے اور امتحان لیا جاتا ہے۔ بی حضور نے جماعت کو مخاطب کر کے فرمایا:۔

''ہماری جماعت اس وقت مہدی اور سے علیہ السلام کی جماعت ہے اور وہ احمدی جو بیہ سمجھتا ہے کہ جمیس دکھ نہیں وئے جائیں گے۔ہم پر صیبتیں نازل نہیں کی جائیں گی۔ہماری

ہلاکت کے سامان نہیں کئے جائیں گے ہمیں ذلیل کرنے کی کوششیں نہیں کی جائیں گی اور
آرام (کے )ساتھ ہم آخری غلبہ کو حاصل کرلیں گے وہ فلطی خوردہ ہے اس نے اس سنت کو
نہیں پہچانا جو آ دم سے لے کر آج تک انسان نے خدا تعالیٰ کی سنت پائی ۔ ہمارا کام ہے
دعائیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ کام ہے کہ جس وقت وہ مناسب سمجھے اس وقت وہ اپنے عزیز
ہونے کا اپنے قبار ہونے کا جلوہ دکھائے اور پچھ کو ہلاک کردے اور بہتوں کی ہدایت کے
سامان پیدا کردے ۔ ....

پس ہمارا کام اپنے لئے بید دعا کرنا ہے کہ جو ہمیں دوسروں کے لیے دعا کیں کرنے کے لیے تعلیم دی گئی ہے کہیں ہم اس کو بھول نہ جا کیں۔ ہمارا کام غصہ کرنا نہیں۔ ہمارا کام غصہ بینا ہے۔ ہمارا کام انتقام اور بدلہ لینا نہیں، ہمارا کام معاف کرنا ہے۔ ہمارا کام دعا کیں کونکہ دہ پہچا ہے نہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہیں۔'

پھراحباب کوہرحالت میں غصہ کے دفیل سے بیخے کی تلقین کرتے ہوئے حضور نے فرمایا:۔

'' ...... مجھے جو فکر رہتی ہے وہ یہ ہے کہ احباب جماعت میں نئے آئے ہوئے بھی ہیں۔ ان کوکہیں اپنے نخالف کے خلاف اس قتم کا غصہ نہ آئے جس کی اجازت ہمیں ہمارے رہتے نہیں دی۔ خدا تعالیٰ نے کہا ہے میری خاطرتم ظلم سہو میں آسانی فرشتوں کو بھیجوں گا تا کہ تمہاری حفاظت کریں۔ اب ظاہر ہے اور موٹی عقل کا آدمی بھی بیجا نتا ہے کہ اگر کسی فرد و پرکوئی دوسرا فرد حملہ آور ہواور جس پرحملہ کیا گیا ہے اس کو اپنے دفاع کے لیے ان دو چار ہمیں اس کے نزد یک جوسب سے زیادہ مضبوط اور مؤثر ہتھیار ہوگا وہ اسے منتخب کرے گا تو اگر ماری عقل کہتی ہے کہ ہماری عقل کویہ فیصلہ کرنا چاہئے کہ اگر دنیا کے سارے دلائل اس کے نزد یک جوسب سے زیادہ مضبوط اور مؤثر ہتھیار ہوگا وہ اسے منتخب کرے گا تو اگر ہماری عقل کویہ فیصلہ کرنا چاہئے کہ اگر دنیا کے سارے دلائل ہماری عقل کویہ فیصلہ کرنا چاہئے کہ اگر دنیا کے سارے دلائل ہماری عقل کویہ فیصلہ کرنا چاہئے کہ اگر دنیا کے سارے دلائل میں وہ قوت اور طاقت نہیں جوان فرشتوں کی تذبیر میں ہے جنہیں اللہ تعالیٰ آسان سے بھیج میں وہ قوت اور طاقت نہیں جوان فرشتوں کی تذبیر میں ہے جنہیں اللہ تعالیٰ آسان سے بھیج میں وہ قوت اور طاقت نہیں جوان فرشتوں کی تذبیر میں ہے جنہیں اللہ تعالیٰ آسان سے بھیج

چق ہماری عقل کہتی ہے کہ ہمیں کمزور ہتھیار ہے اپنے مخالف کا مقابلہ نہیں کرنا چاہئے۔
جب ہمیں ایک مضبوط ہتھیا ربھی میسر آسکتا ہے اور آ رہا ہے تو ہمار ہے خدانے ہمیں سیکہا کہ
خہارا کام ہے دعا ئیں کرنا اور میرا کام ہے تم سے قربانیاں لینا تا کہتم میر نے فضلوں کے
زیدہ سے زیادہ وارث بن جا وَاور تمہاری اجتماعی زندگی کی حفاظت کرنا۔خدا تعالیٰ کا بیوعدہ
ہاوراس کے بعد ہمیں اپنے غصے نہیں نکالنے چاہئیں۔ تمہارا کام ہے دعا ئیں کرو
گالیاں سن کردعا دو پاکے دکھ آ رام دو
جہاں کہیں تمہیں کوئی تکلیف دینے والا ہے وہاں خود سوچو کہ کوئی ایسی صورت نہیں ہو سکتی
کہم اس کی کسی تکلیف کودور کر کے اللہ تعالیٰ کے اس تھم کو ماننے والے ہوں۔"(۱)

## ٢٩ رمتى كاواقعه

جب خلیفہ وقت کی ہماملہ میں کوئی ہدایت فرما ئیں تو بیعت کرنے والوں کا کام ہے کہ از ارشاد کوغور سے من کراس پر بڑی احتیاط ہے عمل کریں۔اگر پوری جماعت میں سے ایک گروہ بھی نو وہ گروہ چھوٹا سا گروہ ہی کیوں نہ ہواس ہدایت پڑمل پیرا ہونے پر کوتا ہی کا مظاہرہ کرے تو اس کے سنگین نتائج نگلتے ہیں ۔حضور اقدس نے ۲۲ مرشی ۱۹۷۴ء کے خطبہ جمعہ میں احباب جماعت کو پینٹیز فرمائی تھی کہ ہمارا کام غصہ کرنانہیں بلکہ غصہ کوضبط کرنا ہے۔اور اس خطبہ میں حضور نے یہ بھی فرمایا کہ مجھے جوفکر رہتی ہے وہ ہیہ بے کہ احباب جماعت میں نئے آئے ہوئے بھی ہیں۔ان کو کہیں اپنے مخالف کے خلاف غصہ نہ آجائے۔ جہال ہمیں کوئی تکلیف و سے رہا ہو وہاں ہمیں یہ سوچنا چاہئے کہ ہم اس ن کوئی تکلیف کیسے دور کر سکتے ہیں۔ (۲)

اس خطبہ جمعہ سے چند روز قبل ۲۲ رمئی ۱۹۷۴ء کونشتر میڈیکل کالج کا ایک گروپ چنب ایک پرٹرپ پرجاتے ہوئے ربوہ سے گزرااوران طلباء نے ربوہ کے بلیث فارم پرمرزائیت ہُوں کے نعرے لگائے اور ہٹری سے پھراُ ٹھا کر بلیث فارم پرموجودلوگوں پراور قریب والی بال کھیلنے والے لڑکوں پرچلائے (۳)۔

اس طرح اشتعال دلانے کی کوشش کی گئی لیکن اس وقت کی تصادم کی نوبت نہیں آئی۔ جب بعد میں اس واقعہ پرٹر بیونل قائم کیا گیا تو بیشواہد سامنے آئے کہ مئی ۱۹۷۴ء میں نشتر میڈیکل کا لج ملتان کے طلباء نے سیر کے لئے راولپنڈی ، مری اور سوات جانے کا پروگرام بنایا۔ پہلے یہی پروگرام تھا کہ کالج کی طالبات اور پچھاسا تذہ اپنے اہلِ خانہ کے ہمراہ اس سیر میں شامل ہوں گے۔ اور پروگرام بیتھا کہ بیطلباء ریل گاڑی خیبرمیل کے ذریعہ جائیں گے۔ بیام مد نظر رہے کہ گاڑی خیبرمیل رہوا سے نہیں گزرتی تھی لیکن ریلی میں کے ذریعہ جائیں گے۔ بیام مد نظر رہے کہ گاڑی خیبرمیل رہوا ہے نہیں گزرتی تھی لیکن ریلی میا تھو لگانے کی جائے گئا ہوں کے میاب اس کی ہوگر گزرتی تھی۔ ورخواست بیک گئی تھی کہ اس کے ساتھ لگانے کی جائے کہ ان طلباء کو دو ہوگیاں مہیا کی جائیں اور پہلے پروگرام بیتھا کہ بیار وہ سیر کے لئے ۱۸ مئی ۱۹ کہا کو دیسیر کے لئے ۱۸ مئی ۱۹ کہا کو دیسیر کے لئے ۱۸ مئی ۱۹ کوسیر کے لئے روانہ ہوگا۔ لیکن جب ۱۸ مئی کونشتر میڈیکل کا کج کے طلباء اور طالبات اور ان کے بچھ

یر برواینے اہل خانہ کے ہمراہ ۱۸ رمئی کوملتان کے ریلوے شیشن پہنچے تو معلوم ہوا کہان کے لئے دو نیں بلدایک بوگی مخصوص کی گئی ہے۔اور یہ بوگی اشنے بڑے گروپ کے لئے نا کافی تھی۔حالانکہ ر رویشن کے بارے میں میمعلومات تو بہت پہلے مل جاتی ہیں لیکن ہوا میہ کہ اس گروپ کو یہ پیتے شیشن بی رہا کہ ان کے لئے دونہیں بلکہ ایک ہو گی مخصوص کی گئی ہے۔ چنانچے اس پر وگرام کو کچھ دن کے ے متوی کردیا گیا۔اور پھرریلوے حکام نے یہی فیصلہ کیا کہ صرف ایک ہی بوگی مہیا کی جا سکتی ہے ، ار پھراس درخواست پر کہ بیہ بوگی خیبرمیل کے ساتھ لگائی جائے یہی فیصلہ برقر ار رکھا کہ یہ بوگی ینب ایکسریس کے ساتھ لگائی جائے گی۔ چنانچے جگہ کی قلت کی وجہ سے یہی فیصلہ کیا گیا کہ اب مے نے طاباء جا کیں گے اور طالبات ،اساتذہ اور ان کے اہلِ خانداس پروگرام میں شامل نہیں ہوں ہے۔ ٹر بیونل نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ ۲۲ رمئی کو جب پیطلباء ریلوے شیشن سے گزرے تو کسی نے انہیں جماعت کے اخبار روز نامہ الفضل کی کا پی بیش کی۔ان طلباء نے احمدیت کے خلاف نعرے الاے۔اس رپورٹ میں درج شواہد کے مطابق ان مین ہے بعض طلباء نے اپنے کپڑے اتارویئے وران کے جسم پرصرف زیر جامہ ہی رہ گئے اور انہوں نے اس عریاں حالت میں رقص کرنا شروع کیا ور بوہ کے لوگوں سے حوروں کا مطالبہ کیا۔

لیکن اس اشتعال انگیزی کے باوجود کوئی ہنگامہ نہیں ہوا اور گاڑی ربوہ نے نکل گئی۔ یہاں پردو
جیس ہوا ہور کو بیں ایک تو یہ کہ اگر میطلباء اپنی درخواست کے مطابق خیبر میل سے جاتے تو میگروپ
مدہ سے نہ گزرتا اور اگر ان کے ساتھ ان کے کالح کے اساتذہ اپنے اہلِ خانہ کے ہمراہ اور کالح کی
عابت بھی ہوتیں تو میطلباء اس طرز پراشتعال انگیزی نہ کر سکتے۔ اور میا میک حکومتی محکمہ کا فیصلہ تھا کہ
منین چناب ایک پریس سے جھوایا جائے۔ اور دو بوگیاں بھی ریلوے نے مہیا نہیں کیس جن کی وجہ سے
ایک مورت بیدا ہوئی کہ صرف لڑکے ہی اس گروپ میں شامل ہو سکے۔

الثالث نے وہ خطبہ ارشاد فرمایا جس کا ذکرہم کر پیکے الثالث نے وہ خطبہ ارشاد فرمایا جس کا ذکرہم کر پیکے تی اور اللہ جماعت کو ارشاد فرمایا کہ کسی طرح بھی اشتعال میں نہیں آنا اور صبر کا دامن پکڑے رکھنا بنا اور حضور کا میں اس کے بعد بھی بار بار بنا ور حضور کا میارشاد صرف خطبہ جمعہ تک محدود نہیں تھا بلکہ هضور اس امرکی اس کے بعد بھی بار بار تنتین فرمات رہے کہ جرحال میں صبر کا دامن پکڑے رکھنا ہے۔ چنانچے صاحبز ادہ مرزا مظفر احمد ابن

باقی نے میری بات پر پوری طرح توجہ نہیں دی۔
جب بیطلباء ۲۹ مرمکی کووالیس ربوہ سے گزرے تو ربوہ کے پچھ جو شلے نو جوان شیشن پر جمع ہوئی۔
اور نشتر میڈیکل کالج کے طلباء کو مارنا پٹینا شروع کر دیا۔ ان نو جوانوں کا بیٹعل یقیناً جماعت احمہ یہ نعلیمات اور ملکی قانون کے خلاف تھا اور اس کے علاوہ حضرت خلیفۃ کمیے الثالث کی واضح ہدایات کے بھی خلاف تھالیکن وقت گزر نے کے ساتھ پچھ عقل کا مظاہرہ بھی ہونے لگا اور گاڑی چلئے نے قبر ربوہ کے نوجوانوں نے نشتر میڈیکل کالمج کے حلباء کو قریب واقعہ رحمت باز ارسے مشروب منگوا کر بیا اور ربوہ کے نوجوانوں نے نشتر میڈیکل کالج کے طلباء کو قریب واقعہ رحمت باز ارسے مشروب منگوا کر بیا اور ربوہ کے بعض لڑکے جو کہ حضور کی ہدایات سے واقف تھے نشتر میڈیکل کالج کے طلباء پر گر کر آئنہ مارنے والوں کی ضربوں سے بچانے لگے (م) ۔ اور اس واقعہ کی وجہ سے دو گھٹے ٹرین وہاں پر رکی رفتہ اور جب شیشن ماسٹر صاحب نے جو کہ احمد کی شے گاڑی کو چلانے کا تھم دیا تو معلوم ہوا کہ گاڑی کا دیکیا ۔ اور جب شیشن ماسٹر صاحب نے جو کہ احمد کی شے گاڑی کو چلانے کا تھم دیا تو معلوم ہوا کہ گاڑی کا دیکیا ۔ اور جب شیشن ماسٹر صاحب نے جو کہ احمد کی شے گاڑی کو چلانے کا تھم دیا تو معلوم ہوا کہ گاڑی کا دیکیا ۔ اور جب شیشن ماسٹر صاحب نے جو کہ احمد کی شے گاڑی کو چلانے کا تھم دیا تو معلوم ہوا کہ گاڑی کا دیکیا ۔ نظر گل گیا ہے اور گاڑی چل نہیں بھی در گئی ۔

#### فسادات كاآغاز

یہ کنے والے طب کے پیشہ سے منسلک تھے اور یقیناً جانتے تھے کہ شدید زخمی کے لیے علاج میں چار گھنے بلکہ اس سے بھی زیادہ کی بیتا خیر جان لیوابھی ہو سکتی ہے لیکن اس کے باوجود انہوں نے لائکپور کے بہتال میں علاج کے لیے جانا پیند نہیں کیا حالا نکہ رہ ہیتنا ل ریلوے شیشن کے بالکل قریب واقع ہے۔ اس سے کہی ظاہر ہوتا ہے کہ ان طلباء میں سے کوئی بھی شدید زخمی نہیں تھا۔ ان میں سے علاق کے لیے کوئی لائکپور کے ہیتنال تو نہیں گیا لیکن اسی وقت ان میں سے بھی زخمی طلباء لائکپور کے اندی کو اور وہاں طلباء کوجلوس لگا لیے پر آمادہ کرنا شروع کر دیا۔

 طلباء پرربوہ میں قادیانی کتوں کا حملہ (۵)'۔ دوسری طرف اخبار نوائے وقت نے اسی واقعہ کی رپور م کرتے ہوئے لکھا کہ حملہ کرنے والے قادیا نیوں کی تعدادیا نچ ہزارتھی۔اس سے بیرظا ہر ہوتا ہے کہ میر رپورٹنگ حقائق پر بنیا در کھنے کی بجائے انداز وں اور مبالغوں کی بناپر کی جاربی تھی۔ (۲)

اس واقعہ کی اطلاع ملتے ہی ایس پی اور ڈی آئی جی پولیس رہوہ پہنچ گئے (۸،۷)۔ای رات رہو میں پولیس نے گرفتاریاں شروع کردیں اور ستر سے زائد احباب کو گرفتار کیا گیا۔ کئی ایسے نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا۔ بی ایسے نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا جواس واقعہ میں ملوث سے لیکن کئی اور ایسے راہ چلتے احباب کو بھی گرفتار کر لیا گیا جن کا اس واقعہ سے کوئی تعلق نہیں تھا۔مقصد صرف گنتی کو پورا کرنا تھا۔ ایک مرحلہ پر پولیس والے تعلیم الاسلام کا لی بینی گئے اور پر پیل صاحب ہے کہا کہ جمیں یبال حکومت کی طرف سے سوڈیڑھ سولڑ کا گرفتار کرنے کا حکم ہے۔ پر نیپل صاحب نے کہا کہ جس وقت یہ واقعہ ہوا کا لی بے جو طلبا کا لی میں موجود تھی، وو بیتے ہوں انہیں کس جرم کی بنا پر آپ کے حوالے کیا جائے لیکن وہ مصررہے اور کا لی کے لڑکول کو ہراساں کیا گیا ہا شکل کا گھرا و کر لیا گیا لیکن پھر کا لی سے وسیع پیانے پر گرفتار یوں کا ارادہ ترک ہراساں کیا گیا ہا شکل کا گھرا و کر لیا گیا لیکن پھر کا کی سے وسیع پیانے پر گرفتار یوں کا ارادہ ترک کر دیا۔حضرت خلیفۃ آسے الثالیف شیشن کے واقعہ کے وقت رہوہ سے باہر اپنے فارم نصرت آباد شریف لے گئے تھے، آپ ای روز واپس رہوہ تشریف لے آئے۔

یہاں ایک اور بات کا ذکر ہے جانہ ہوگا۔ ہم سے انٹرویو میں صاجز اوہ فاروق علی خان صاحب نے کہا کہ میں نے کا بدینہ کے سامنے حنیف راہے سے بچے چھا کہ واپسی پرنشتر میڈیکل کا لج کے طلب کی بوگی دوسر سے راستے سے بھی آ سکتی تھی۔ پھرانہوں نے کہا کہ بھٹوصا حب نے کہا کہ جھے اب تک پتانہیں چلا کہ راہے کس کے ساتھ ہے۔ بعد میں رسالہ چٹان کے ایڈیٹر شورش کا شمیری صاحب نے تحقیقاتی ٹریبوئل کے رو برو بیان دیا کہ جب ۲۹ مرکی کور بوہ کے سٹیشن پر واقعہ ہوا ہے اس رات وزیر اعظم بھٹو کے سیکریٹری مسٹر افضل سعید نے فون کیا کہ بعض بیرونی طاقبیں پاکستان کے ٹکڑ ہے گلڑ ہے کو رنا جا بھی لگایا کہ قادیانی وزیر اعظم کو قتل کرنے کی سازش کرتے رہے ہیں اوران کا ارادہ بھی لگایا کہ قادیانی وزیر اعظم کو قتل کرنے کی سازش کرتے رہے ہیں اوران کا ارادہ بھی کہ وہ فسادات سے فائدہ اُٹھا کر ملک میں اپنا اقتد ارقائم کرلیں۔ (امروز کیم اگست ۲۵ کے جارہے ہیں اور سے بیں اور سے بیں اور سے بیں ایک ہو گئے جھے کہ ملک گیرفسادات شروع بی سے اس بات کے آٹار ظاہر ہو گئے تھے کہ ملک گیرفسادات شروع بی سے اس بات کے آٹار ظاہر ہو گئے تھے کہ ملک گیرفسادات شروع کئے جارہے ہیں اور سے ہیں اور سے ہیں اور سے ہیں اور سے بیں اور سے بیا سے بیں اور سے بی بی اور سے بیں سے بیں اور سے بیں سے بیں ہو سے بیر سے بین سے بی بی بیر سے بیر سے بی سے بیر سے بیر سے بیر سے بیر سے بیر سے بیر سے

جے فتنہ کی تنہید کچھسالوں سے باندھی جارہی تھی اس کی آگ کومنظم طور پر اور حکومت کی آثیر باد کے ماتھ بھڑ کا یا جار ہاہے۔حضور نے چندا حباب کو پرائیویٹ سیکریٹری کے دفتر میں طلب فر مایا اور حضور کی مرانی میں ایک بیل نے مرکز میں کام شروع کر دیا۔ ہر طرف سے فسادات کی اور احمد یوں بران کے گھروں ،مساجداور دوکانوں پرحملہ کی خبریں آرہی تھیں۔جواطلاع ملتی پہلے حضور اقدیں اسے خود الإخليفرماتے اور پھرقصرِ خلافت میں ایک گروپ جومکرم چوہدری حمید اللہ صاحب کی زیر نگرانی کام کر ر باتھا، وہ اس اطلاع کے مطابق متاثرہ احمدی دوستوں کی مدد کے لئے اقد امات اُٹھا تا اور ان کی نیریت معلوم کرنے کے لیے رضا کارروانہ کیے جاتے۔اس کام کے لیے ضلع سرگودھاتے تعلق رکھنے والے رضا کار خدمات سرانجام دے رہے تھے۔اس دور میں شہرے باہر فون ملانا بھی ایک نہایت مشکل امرتھا۔ پہلے کال بک کرائی جاتی اور پھر گھنٹوں اس کے ملنے یا نہ ملنے کا انتظار کرنا پڑتا اور اس سے بڑھ کرمئلہ بیتھا کہ مرکز سلسلہ کی تمام فون کالیں ریکارڈ کرکے ان کے ریکارڈ کو حکومت کے موالے کیا جا رہا تھا۔اس لیے جماعتوں ہے رابطہ کی یہی صورت تھی کہ ان کی خیریت دریافت كرنے كے ليے آ دى بجوائے جانبيں۔مركز ميں كام كرنے والا ييل اس بات كا ابتمام كرر ہاتھا كہ ، واقعہ کی اطلاع وزیر اعظم اور دیگر حکومتی عبدیداروں کو با قاعد گی ہے دی جائے۔اس پیل میں مرم چوبدری حمید الله صاحب ، مکرم چوبدری ظهور احد صاحب با جوه ناظر امور عامه ، مکرم صاحبز اده م زاخورشیداحدصاحب اور مکرم صاحبز اده مرز اغلام احمد صاحب کام کرر ہے تھے۔ جب ان فسادات كا أغاز بمواتو كام كادباؤا تناتها كه حضوراقد س اوران كے ساتھ كام كرنے والے رفقاء كو بچھدا تيں چند المحيجى سونے كاوقت نہيں مل سكااور پچھ روزمسلسل جاگ كركام كرنا پڑا۔

بیرون پاکتان کی جماعتوں کو بھی حالات ہے مطلع رکھنا ضروری تھا اور یہ بھی ضروری تھا کہ اسمان پر بسان اور جماعت کے اسمان پر بس اندھیرے میں ندر ہے۔ حکومت پاکتان اور جماعت کے خانف حلتوں کی یہ بھر پورکوشش تھی کہ پوری دنیا کو اندھیرے میں رکھا جائے۔ حضرت خلیفۃ اسمالان ان کے سرویے والے واقعات سے خاندن مشن کے بیرویہ کام کیا کہ وہ پوری دنیا کی جماعتوں کو پاکتان میں ہونے والے واقعات سے بنہ رکھے۔ چنانچے فسادات کے دوران ہفتہ میں دومرتبہ پاکتان سے لندن اطلاعات بھجوائی جاتی تھیں۔ بندن سے مطلع رکھا جاتا۔ حضرت چو ہدری سر خمد ظفر اللہ خان صاحب نے ندان سے معلی کھا جاتا۔ حضرت چو ہدری سر خمد ظفر اللہ خان صاحب نے ندان سے معلی کو مطاح اتا۔ حضرت چو ہدری سرخمد ظفر اللہ خان صاحب نے ندان سے معلی کھا جاتا۔ حضرت چو ہدری سرخمد ظفر اللہ خان صاحب نے

لندن میں ایک پریس کانفرنس بلوائی ۔اس پریس کانفرنس میں عالمی پریس کے نمائندے شریک ہوئے۔اس طرح حقیقت حال عالمی پریس تک پہنچ گئی۔ یہ بات پاکتان کے سفارت خانہ کو تی پائے گئی۔ یہ بات پاکتان کے سفارت خانہ کو تی پائے گئی۔ یہ بات پاکتان کے سفارت خانہ کو آگے۔افسر نے لندن مشن کے انچارج کو ملاقات کے لئے کافی تھی۔ پاکتان برہمت برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ سلسلہ فوراً بند ہونا چاہئے ۔انہیں جواب کے لئے بلایا اور اس بات پر بہت برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ سلسلہ فوراً بند ہونا چاہئے ۔انہیں جواب دیا گیا کہ پاکتان میں احمد یوں پرمظالم کا سلسلہ بند کرویا جائے تو یہ سلسلہ بھی بند کردیا جائے گا۔ (۹)

الکی مذبح ایک میں احمد یوں پرمظالم کا سلسلہ بند کردیا جائے تو یہ سلسلہ بھی بند کردیا جائے گا۔ (۹)

الکی مذبح ایک میں احمد یوں پرمظالم کا سلسلہ بند کردیا جائے تو یہ سلسلہ بھی بند کردیا جائے گا۔ (۹)

اگلےروز ہی پنجاب کے مختلف مقامات پر فسادات کی آگ بھڑک اُٹھی۔اور پسمئی کو چنیوٹ،
چک جھمرہ، لانکپور، گوجرہ، مانا نوالا، شورکوٹ، خانیوال، ملتان، بہاولیور، صادق آباد، شلع ساہیوال،
ڈ نگا،راولینڈی، اسلام آباد،کوہاٹ،ڈیرہ اساعیل خان اور سرگود ہامیں فسادات ہوئے جن کے دوران
احمد یوں کے گھروں اور دوکا نوں پر حملے ہوئے اور انہیں نذر آتش کیا گیا اور لوٹا گیا۔ان کی مساجد کو
نقصان پہنچایا گیا۔ان پر پھراؤ کیا گیا۔ان کی کاروباری املاک کو آگ لگائی گئی تعلیمی اداروں میں
احمدی طلباء کی املاک اور کتب کونذر آتش کیا گیا، احمد یوں کو مختلف مقامات پر زدوکوب کیا گیا۔ بعض
مقامات پر مفسدین نے جماعتی لا ببریری کی دیگر کتب کے علاوہ قرآنِ کریم کے بہت سے نسخ بھی
شہید کئے۔ جب احمد یوں پر حملے ہور ہے شھے تو پولیس خاموش تماشائی بنی رہی لیکن مزید ظلم یہ کیا کہ
شہید کئے۔ جب احمد یوں پر حملے ہور ہے شھے تو پولیس خاموش تماشائی بنی رہی لیکن مزید ظلم یہ کیا کہ
ڈیرہ اساعیل خان اور سرگود ہامیں مفسدین کو قابوکر نے کی بجائے کچھاحمد یوں کو گرفتار کر لیا۔

سٹیٹن والے واقعہ کے اگلے دن ہی پنجاب آسمبلی میں اس پر بحث شروع ہوگئ۔اوراس بحث میں حکومتی پارٹی کے اراکین جماعت کی مخالفت میں پیش پیش تھے اوراس بات کا اظہار کررہے تھے کہ ہم ناموسِ رسالت پر اپناسب کچھ قربان کر دیں گے۔حالانکہ یہاں پر ناموسِ رسالت کا کوئی سوالہ نہیں تھا ،ایک بکو ہ کے واقعہ پر بات ہور ہی تھی۔ یہ بات قابل غور ہے کہ ایک بکو ہ کا واقعہ ہوا تھا ۔ یعنیا حکومت کا حق تھا کہ وہ قصور وارا فراد کے خلاف قانونی کاروائی کرتی لیکن اس کا نہ ہمی عظا کہ ۔ یعنیا حکومت کا حق تھا کہ وہ قصور وارا فراد کے خلاف قانونی کاروائی کرتی لیکن اس کا نہ ہمی عظا کہ ۔ کوئی تعلق نہیں تھا اور نہ ہی دنیا میں ایسا کہیں ہوتا ہے کہ اگر کوئی قانون تکنی کا مرتکب ہوتو آسمبلی ہیں اس کے نہ ہمی خیالات پر زور وشور سے بحث شروع ہو جائے۔حکومتی پارٹی کے اراکین اس مسئلہ فرہمی رنگ دینے میں بیش بیش تھے۔ پیپلز پارٹی کے ایک رکن آسمبلی نے صاف الفاظ میں احمد یوں فرمسلم اقلیت قرار دینے کا مطالبہ کیا اور اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ احمدی بہت سے کلیدی عہدوں فیرمسلم اقلیت قرار دینے کا مطالبہ کیا اور اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ احمدی بہت سے کلیدی عہدوں فیرمسلم اقلیت قرار دینے کا مطالبہ کیا اور اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ احمدی بہت سے کلیدی عہدوں فیروں کھیں کیا کہ احمدی بہت سے کلیدی عہدوں فیرسلم اقلیت قرار دینے کا مطالبہ کیا اور اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ احمدی بہت سے کلیدی عہدوں

برفائز ہیں۔ پیپلز پارٹی کا نعرہ تھا،اسلام ہمارا ندہب ہے، جمہوریت ہماری سیاست ہے اورسوشلزم
ہماری معیشت ہے۔ایک حکومتی رکن اسمبلی،سابق کر کٹر کیپٹن حفیظ کاردارصا حب نے اپنی تقریر میں کہا
کہ ہماراتو منشور ہی ہیہے کہ اسلام ہمارادین ہے۔اس کے بعدا یک اور رکن اسمبلی نے کہا کہ ہمارے
منشور میں سوشلزم بھی شامل ہے اس پر ایوان میں شور کی گیا کہ غیر متعلقہ بات شروع کر دی گئی ہے،
موضوع پر بات کی جائے ۔وزیراعلی، حنیف را مے صاحب نے بھی ختم نبوت پر ایمان کا ذکر کیا اور کہا
کہ وہ اپنے آپ کو اپنے خاندان کو اور اپنی جائیداد کو ناموسِ رسالت پر قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔
اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ۱۹۵۳ء میں مارشل لاء کی مثال قائم ہوئی تھی اور اب بعض قوتیں مارشل
لاء لگانا چاہتی ہیں لیکن جمہوریت کا کارواں چلتا رہے گا۔ پھر وزیراعلیٰ نے اس بات کا اعلان کیا کہ
جسٹ صہدانی کور ہوہ شیشن کے واقعہ کی تحقیقات کے لئے مقرر کیا جار ہاہے (۱۰)۔

پنجاب آسمبلی میں حکمران پیپلز پارٹی کے اراکین جس تئم کے بیانات دے رہے تھے ان سے یہی فلم بہوتا تھا کہ خود حکومت اس بات کی کوشش کررہی ہے کہ عوام کے مذہبی جذبات بھڑ کیس اور فسادات زور پکڑ جائیں۔ یہ امر قابل فر کرہے کہ اس دور میں پیپلز پارٹی کا کوئی رکن آسمبلی وزیر اعظم بھٹو صاحب کے منشاء کے بغیراس نوعیت کی بیان یازی کرنے کی جرأت نہیں کرسکتا تھا۔

اس پس منظر میں حضرت خلیفۃ اُسیح الثالث ؓ نے اسام مُی کے خطبہ جمعہ کے آغاز میں سورۃ مُحمد کی بیآیت تلاوت فر مائی۔

يَّا يُّهَا الَّذِيْنِ امَنُوَّا اَضِعُوا اللهُ وَاضِعُوا الرَّسُوْلَ وَلَا تُبْطِلُوْ الْعُمَالَكُمْ ۞ .....وَانْتُمُ الْاَعْلَوْنَ \* وَاللهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَّتِرَكُمْ اَعْمَالَكُمْ ۞ ....وَانْتُمُ الْاَعْلَوْنَ \* وَاللهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَّتِرَكُمْ اَعْمَالَكُمْ ۞ .....

ترجمہ: اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو! اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر واور رسول کی اطاعت کر واور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو۔

.....تم بی غالب آنے والے ہواور اللہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ ہر گزشہ بیں تمہارے اعمال (کابدلہ) کم نہیں دےگا۔ ان آیات کی تلاوت کے بعد حضور ؓ نے فر مایا: -

"أُمّت مسلم كوان آيات ميں ان بنيا دى صداقتوں سے متعارف كرايا گيا ہے۔ ايك تو یہ کہ اگر امت مسلمہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے عملاً باہر نکلنے کی کوشش کرے تو ان کے اعمال کا موعود نتیج نہیں نکلے گا اور ان کے اعمال باطل ہو جائیں گے اور دوسرے پیر کہ دنیا جتنا جا ہے زور لگا لے وہ امتِ مسلمہ پر ،اگر وہ امت اسلام پر حقیقی معنی میں قائم ہو کھی غالب نہیں آسکتی علو اور غلبہ امت مسلمہ کے بی مقدر میں ہے اور اس کی وجہ یہ ہے فرمایا وَاللَّهُ مَعَكُهُ مِ كَهِ ان كالكِ فَيْقَ تَعْلَقَ اللَّهِ تَعَالَى عِيمُومًا عِينَا

پر حضور نے فرمایا:-

ودہمیں سختی سے اس بات کی تا کید کی گئی تھی کہ گالیوں کا جواب دعاؤں سے دینااور جب کسی کی طرف ہے دکھ دیا جائے تو اس کا جواب اس رنگ میں ہو کہ اس کے لئے سکھ کا سامان پیدا کیاجائے۔ای لئے پچھلے جمعہ کے موقع پر بھی میں نے ایک رنگ میں جماعت کو خصوصاً جماعت کے نو جوانوں کو پیضیحت کی تھی کہ بیتمہارامقام ہے اسے مجھواور کسی کے لئے د کھ کا باعث نہ بنواور دنگا فساد میں شامل نہ ہواور جو پچھ خدانے تمہیں دیا ہے وہ تمہارے لیے تسکین کا بھی باعث ہے، تر قیات کا بھی باعث ہے۔ وہ ہےصبر اور دعا کے ساتھ اپنی اپنی زندگی کے کمحات گزارنا۔صبراور دعا کے ساتھ اپنی زندگی کے کمحات گزارومگر اہل ربوہ میں ہے چندایک نے اس نفیحت کوغور سے سانہیں اور اس پڑمل نہیں کیا اور جوفساد کے حالات جان بو جھ کر اور جیسا کہ قرائن بتاتے ہیں بڑی سوچی تھجھی سکیم اور منصوبہ کے ماتحت بنائے کئے تھے اس کو سمجھے بغیر جوش میں آ کروہ فساد کی کیفیت جس کے پیدا کرنے کی کوشش کی گئی تھی مخالفت کی اس تدبیر کو کامیاب بنانے میں حصہ دارین گئے اور فساد کاموجب ہوئے۔ ٢٩ رمئي كوشيشن پريدواقعه مواراس وقت اس واقعه كي دوشكيس دنيا كے سامنے آتي ہیں۔ایک وہ جوانتہائی غلط اور باطل شکل ہے مثلًا ایک روز نامہ نے لکھا کہ یانچ ہزار نے حملہ کردیا۔ مثلاً میر کہ سوچی سمجھی سکیم کے ماتحت ایسا کیا گیا وغیرہ وغیرہ۔ میر بالکل غلط ہے اس میں شک نہیں لیکن دوسری شکل میہ ہے کہ کچھآ دمیوں نے بہرحال اپنے مقام سے گر کراور خدا اور رسول کی اطاعت کو چھوڑتے ہوئے فساد کا جومنصوبہ دشمنوں کی طرف سے بنایا

ماتھا ہے کامیاب کرنے میں شامل ہو گئے۔اس سے انکارنہیں کیا جا سکتا اور چونکہ ایسا ہوااورا گردشمن کوآپ کے دس آ دمی ایک ہزارنظر آتے ہیں تو اس ہے آپ کی براءت نہیں ہوتی یہ تو اللہ تعالیٰ کی شان ہے لیکن آپ کی براءت اس سے نہیں ہوتی جتنے بھی اس جھگڑ ہے میں شامل ہوئے انہوں نے نلطی کی اور سوائے نفرت اور مذمت کے اظہار کے ان کے ال فعل کے خلاف ہم کچھنیں کر سکتے ندامام جماعت احمد بیاور نہ جماعت احمد بیداس لئے انہوں نے تو خلطی کی اور چونکہ وہ دشمن کی سوچی تجھی مذبیر تھی اور ایک نہایت بھیا نک منصوبہ ملک کوخراب اور تباہ کرنے کے لیے بنایا گیا تھااب اس میں آپ کا ایک حصہ شامل ہو گیا اور اب ملک کے ایک حصہ میں آگ گئی ہوئی ہے اور اس آگ کو اس رنگ میں ہوا دی جارہی ے کدیہ شدت اختیار کرے گی ۔ بیآگ جہاں گلی ہے وہاں ۱۹۵۳ء کی آگ ہے زیادہ شد پیرطور پر گلی ہوئی ہے۔اُس وقت حکومتِ وقت زیادہ تد براور زیادہ انصاف سے کام لے ر ہی تھی۔اس وقت جور پورٹیں آ ربی ہیں اگر وہ درست ہیں تو ان سے یہ نتیجہ نکاتا ہے کہ حکومت وقت نه تد برسے کام لے رہی ہے نہ انصاف سے کام لے رہی ہے۔...

میں حقیقت بیان کرنے کے لیے بیرکہتا ہوں ورنہ میرا پیرکا منہیں تھا کہ میں بیہ بتاؤں كه أن كوكيا كرنا جايئے \_ جو سياستدان ہيں ان كواپنا مفاد خود سمجھنا جا ہے \_اگرنہيں معجمیں گے تو دنیا میں حکومتیں آتی بھی ہیں جاتی بھی ہیں۔میری اس ہے کوئی غرض نہیں میں تو مذہبی آ دی ہوں۔

نصیحت کرنا میرا کام ہے ان کو بھی ایک رنگ میں نصیحت کر دی سمجھنا نہ سمجھنا ان کا کام بے کین اصل چیز میں آپ کے سامنے اوّل بیلانا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے بھی غلطی کی، علطی کی ہے اور ہمیں اس چیز کوشلیم کرنا جاہئے ۔ دوسرے بید کہ صرف انہوں نے غلطی نہیں کی بلکہ انہوں نے اپنی نامجھی کے نتیجہ میں دشمن کے ایک سوچے سمجھے منصوبہ میں شمولیت کی اور جماعت کے لیے بھی پریشانی کے سامان پیدا کرنے کے موجب بے اور ملک کے لیے بھی کمزوری کا سامان پیدا کرنے کے موجب بنے۔ میں سمجھتا ہوں اور میں انہیں پیلھیجت كرنا چا بتنا ہوں كہ وہ كم از كم دس ہزار مرتبہ استغفار كريں اور توبه كريں اور اللہ تعالیٰ ہے اپنے

گناہ کی معافی مانگیں۔جو بھی اس معاملہ میں شامل ہوئے ہیں۔ مجھے ان کاعلم نہیں لیکن جو بھی شامل ہوئے ہیں۔ مجھے ان کاعلم نہیں لیکن جو بھی شامل ہوئے ہیں وہ کم از کم دس ہزار مرتبہ استعفار کریں اور خدا تعالیٰ کے حضور عاجزانہ جھکیس اور اپنی بھلائی کے لئے اور خود کو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے بچانے کے لئے دس ہزار مرتبہ اس سے معافی مانگیں اور اس کے حضور عاجزانہ جھکے رہیں جب تک اللہ تعالیٰ انہیں معاف نہ کردے۔'' (خطبات ناصر جلد ۵۳۷۲۵۳۲۵)

اسرمئی کوبھی حکومت نے حالات پر قابو پانے کے لیے کوئی خاص قدم نہیں اُٹھایا۔خاص طور پر صحیح صوبہ پنجاب میں مولوی لوگوں کواحمہ یوں پر ان کے گھروں ،ان کی مساجداوران کی دوکانوں پر جملے کرنے کے لیے اکسارے تھے۔جن مقامات کا ذکر آچکا ہے ان میں تو فسادات جاری تھے۔ان کے علاوہ اس روز ماموں کا نجن ، کمالیہ ، بھیرہ ، دنیا پور ، عار فوالہ ، بہاولٹگر ، خانچو صلع رحیم یارخان ، سائگرہ ، سانگلہ بل ، حافظ آباد ، مرید کے ، گوجرانوالہ ، منڈی بہاؤالدین ، مری ، کیمبل پور اور مظفر آباد بھی مانگلہ بل ، حافظ آباد ، مرید کے ، گوجرانوالہ ، منڈی بہاؤالدین ، مری ، کیمبل پور اور مظفر آباد بھی فسادات شروع ، و فسادات کی لیپٹ میں آگئے۔اسی روز ان فسادات نے پنجاب کی حدود سے نکل کر دوسر صوبوں کو اپنی لیپٹ میں لے لیا ۔ چنانچے صوب سندھ میں تھر میں اور سرحد میں پشاور میں بھی فسادات شروع ، و گئا لا جا رہا تھا لیکن حکومت آگر کے کہ وحشیا نہ مظالم کے جارہ ہے تھے۔ان پر ارتداد کے لیے دباؤڈ الا جا رہا تھا لیکن حکومت آگر کے کر رہی تھی تو احمد یوں کو ہی گرفتار کر رہی تھی تا کہ ان کی قوت مدا فعت دم تو اگر میں صوبہ کی مفسد بن پر گرفت کرنے کی بجائے گو جر انوالہ میں ان بارہ خدام کوگرفتار کرلیا گیا جو اپنی مسجد کی حفاظت کے لیے ڈیوٹی دے رہے تھے اور کیم بپور میں احمد یوں کو پولیس نے تھم دیا کہ وہ اسے گھروں تک محدود رہیں ۔

وزیراعلیٰ پنجاب نے ۳۰ رمئی کو پنجاب اسمبلی میں بیاعلان کیا کہ ربوہ کے واقعہ کی ہائی کورٹ کے جج سے تحقیقات کرائی جائیں گی اورانہوں نے اسمبلی کو مطلع کیا کہ ربوہ سے اکہتر افراد کو گرفتار کیا جاچکا ہے اور جرم ثابت ہوئے پر تخت سزادی جائے گی۔(۱۱)

# صدانی ٹریبونل کی کارروائی شروع ہوتی ہے

ہائی کورٹ کے جج جسٹس صدانی نے جنہیں اس واقعہ کی تحقیقات کے لئے مقرر کیا گیا تھا اسی روز ں بور میں ابتدائی کام شروع کر دیا۔ یہاں ایک امر قابلِ ذکر ہے کہ ایک عدالتی کمیشن ۱۹۵۳ء میں بھی قائم کیا گیا تھالیکن اس کے سپر دید کام تھا کہ وہ ۱۹۵۳ء کے فسادات کے تمام پہلوؤں پر تحقیق کر کے رپورٹ مرتب کرے اور اس کے دائرہ کار میں احمد یوں پر ہونے والے مظالم پر شخقیق کرنا بھی آتا تھا اوراجدیوں پر ہونے والے مظالم کے متعلق تحقیق کر کے اس کے بارے میں بھی موادر بورث میں شامل کیا گیا تھالیکن کمیشن کے سپر دصرف بیرکام تھا کہ وہ ربوہ کے شیشن پر ہونے والے واقعہ پر تحقیق کرے۔حالانکہ جب اس کمیشن نے کا مشروع کیا تو پورے ملک میں احمد یوں پر ہرقتم کے مظالم کئے جارہے تھے۔ان کی املاک کولوٹا جارہا تھا ان کے گھروں کونڈرِ آتش کیا جارہا تھا ،ان کوشہید کیا جار باتھالیکن ان سب واقعات پر بھی تحقیقات نہیں کی گئیں ان کے بارے میں حقائق بھی قوم کے سامنے نہیں لائے گئے۔ جب جسٹس صدانی سے سیسوال کیا گیا کدان کے کمیشن کا کام صرف حیش والے واقعہ تک محدود کیوں رکھا گیا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ بیتو گورنمنٹ کا کام تھاجو کام گورنمنٹ نے کیا ہے میں اس کے متعلق جوابدہ نہیں ہوں۔جو پچھ میں نے کیا ہے اس کے متعلق ا ارسوال بوچیس توجواب دے سکول گا۔

جب صدانی ٹریبول میں گواہوں کے پیش ہونے کاعمل شروع ہواتو یہ بات جلدہی سامنے آگئی کدایک طبقہ اس واقعہ کی تفصیلات کو بہت مبالغہ کر کے اور اس میں جھوٹ ملا کر پیش کر رہا ہے تا کہ ملک گیر فسادات شروع کرائے جاسکیں بیٹا بت کیا جا سکے کہ بیدواقعہ نو داحمہ یوں نے ہی کرایا تھا تا کہ ملک گیر فسادات شروع کرائے جاسکیں اور اس کی آٹر میں احمدی پاکستان کی حکومت پر قبضہ کرسکیں ۔ تھائق کا ادنی سابھی علم رکھنے والا اس الزام کی مصحکہ خیز ہی سمجھے گالیکن اس وقت ٹریبوئل میں بیدالزام بڑے شد ومد سے پیش کیا جا رہا تھا (شرق۲۲ جون۲۲ جون۲۲ جون۲۵ و اور اس حد تک آگے چلے گئے کہ انہوں نے ٹریبوئل کے رو برو مشادات احمد یوں نے خود ہی شروع کرائے ہیں تا کہ ملک میں بدائنی کھیل جائے اور اس سے فائدہ اُٹھا کراحمدی جرنیل اقتدار پر قبضہ کرلیں اور ساتھ بیشوشہ چھوڑ ا

کہ جنرل ٹکا خان صاحب کے بعد جو کہ اس وقت پا کتانی بڑی افواج کے سربراہ تھے چارسینیئر جرنیل قادیانی ہیں۔ یہ بات بھی بالکل خلاف واقعہ تھی اورا گرٹریبونل حیا ہتا تو اس دعویٰ کو آسانی ہے چیک کہا جاسکتا تھااورمحض ایک سوال کر کے بیظا ہر کیا جاسکتا تھا کہ محض جھوٹا الزام لگا کرعوام کو بھڑ کا یا جار ہاہے كيكن اليهانهيس كيا گيا-اگر حكومت خود جا هتى تواس بات كى تر ديد كرسكتى تقى كەپىيجار فرضى سينير قاديانى جزل موجود نہیں ہیں لیکن حکومت نے بھی ایسانہیں کیا۔اگرا خبارات حقائق شائع کرنا جا ہے تو جار سینیر جرنیلوں کے نام شائع کر کے بیظا ہر کرسکتے تھے کہ بیاحدی نہیں ہیں اس لئے اس فرضی سازش کا الزام مضحکہ خیز ہے لیکن اخبارات نے بینامعقول الزام توشائع کیا مگر حقائق شائع نہیں کئے۔اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ بیسب پچھا کی چونڈے ڈرامے سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھ اورایک طرف توبیسٹوڈنٹ لیڈریدالزام لگارہے تھے اور دوسری طرف بیاعتراف بھی کررہے تھے کہ جس جلسے سے میں نے خطاب کیا تھا اس میں مقررین نے بیاعلان کیا تھا کہ اگر قادیا نیوں کوغیر مسلم اقلیت نەقراردیا گیاتو پنجاب کے کسی تعلیمی ادارے میں طلباء کو داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ (مشرق ۲۰ جون ۱۹۷۴ء ص۱) اس وقت جو ملک میں حالات بیدا کئے جارہے تھے ان میں کسی نے پیا سوچنے کی زحمت گوارانہیں کی کہ آخروہ کون سے سینیر جرنیل ہیں جو کہ عقیدہ کے اعتبار سے احمدی ہیں۔ نہ بیسوال عدالت میں کیا گیا اور نہان اخبارات میں جہاں ان الزامات کوسر خیوں کے ساتھ صفحہ اوّل پہ شائع کیا جار ہا تھا یہ سوال اٹھایا گیا۔ حقیقت بیرہے کہ جب احمدیت کے مخالفین کسی خلاف قانون سرگرمی کی منصوبہ بندی کررہے ہول تو وہ بیدواو پلاشروع کردیتے ہیں کہ احمدی اس بات کی منصوبہ بندی کررہے ہیں اور بیایک تاریخی حقیقت ہے کہ جب چندسال کے بعدایک جرنیل نے اقتدار پر قبضہ کیا تو ان کا تعلق جماعت ِ احمد یہ سے نہیں تھا بلکہ ان کا شار احمدیت کے اشدترین مخالفین میں سے ہوتا تھا۔ جب ہم نے جسٹس صدانی صاحب سے اس الزام کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ جہاں تک مجھے یاد ہے اس بات برکوئی توجہبیں کی گئ تھی۔جٹس صدانی صاحب کی بیر بات تو درست ہے کہ اس بات پرشایدٹر بیونل نے کوئی توجہ نہیں کی تھی لیکن م جھوٹے الزامات لگا کراور انہیں نمایاں کر کے شائع کر کے ملک میں احمدیوں کے خلاف فسادات تو

عزی خارہے تھے۔ایک اورصاحب نے تو ایک روزٹر یبوٹل کے روبرویہ بیان بھی دیا کہ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد ضلیفۃ المسی الثانی نے بیاعلان کیا تھا کہ خدام الاحمد بیاسلام کی فوج ہے اور ہم بہت جلدافتد ارمیس آنے والے ہیں (مشرق ۲۶جون ۱۹۷۴ء س)۔

اں قتم کے رویہ کے متعلق ہمارے ساتھ انٹرویو میں جسٹس صدانی صاحب نے فرمایا کہ چند

اربوں کی کوشش تھی کہ ٹریبونل کواحمہ یوں کے خلاف متعصب کر دیا جائے لیکن میں متعصب نہیں ہوا۔

حکومت کی طرف سے اس موقع پر فرقہ وارانہ خبروں کی اشاعت پر پابندی لگائی گئی اور جب

موبائی اسمبلی میں اس قدم کے خلاف تحاریب التوا پیش ہوئیں تو سپیکر نے انہیں خلاف ضابطہ قرار

و دیا لیکن بردی احتیاط سے بیخبریں بھی نہیں شائع کی جارہی تھیں کہ ملک بھر میں احمہ یوں پر مظالم

کے پہاڑتو ڈے جارہے ہیں اور کئی احمہ یوں کو وحشیا نہ انداز میں شہید کیا جارہا ہے۔ تمام اخبارات نے

اس معاملہ میں ایک مصلحت آمیز خاموثی اختیار کی ہوئی تھی۔ (۱۲)

## کیم سے بیدرہ جون تک کے حالات

کم جون تک حکومت اور قانون نافذ کرنے والوں کا روبیہ واضح ہوکرسامنے آچکا تھا۔اورارِ مفیدین محسوں کررہے تھے کہ انہیں کھلی چھٹی ہے۔اس روز اسم مقامات پر فسادات ہوئے سکھر، پٹاور کے علاوہ باقی سب شہراور قصبے صوبہ پنجاب کے تھے۔ یوں تو پورے صوبے میں فسادات آ گ گلی ہوئی تھی لیکن اس روز سب سے بڑا سانحہ گوجرانوالہ میں پیش آیا۔ یہاں پر سول لائن ، سیلا ئٹ ٹاؤن کے علاوہ باقی سب علاقوں میں احمدیوں کے مکانوں اور دوکانوں کو نذر آتشُ ہِ گیا۔ بلوائیوں نے پہلے محمر افضل صاحب اور پھران کے بیٹے محمد اشرف صاحب کو بڑے دردناکہ انداز میں شہید کیا۔ پہلے محمد اشرف صاحب کے بیٹ میں چھرے مارے گئے جس سے انتزیر با ہرآ گئیں اور پھرا ینٹوں ہے سرکوٹا گیا۔ جب دم توڑتے ہوئے محمد اشرف نے یانی مانگا تو کسی فار نے منہ میں ریت ڈال دی۔ جب نو جوان بیٹے کواس طرح قتل کر دیا گیا تو باپ کو کہا کہتم اب جنر ایمان لے آؤاورم زانلام احمد قادیانی کوگندی گالیاں دو۔انہوں نے جواب دیا کہ کیاتم مجھاب بیٹے سے بھی کمزورا بمان کاسمجھتے ہو۔اس پران کو بھی ای طرح شہید کر دیا گیا۔ پھر دو بہر کے وقت سعید احمد خان صاحب ،ان کے خسر چوہدری منظور احمد صاحب اور چوہدری منظور احمد صاحب کے بیٹے چوبدری محمود احمد صاحب کوشہید کرویا گیا۔ جب سعید احمد خان صاحب کوشہید کرنے کے 👆 جلوس آیا تو ان کے ساتھ پولیس بھی تھی ۔ سعید احمد خان صاحب نے تھانیدار کو کہا کہ وہ بلوائیوں ؟ روکیں مگر سب بے سود جب وہ واپس جانے کے لیے مڑے تو تھانیدار نے اشارہ کیااور جلوں آپ ؛ ٹوٹ پڑا اور پیھروں اور ڈیٹروں ہے آپ کوشہید کر دیا۔ ان کے علاوہ قریثی احمد علی صاحب کو جھر سفا کانہ انداز میں شہید کر دیا گیا۔ گوجرانوالہ میں بہت ہے مواقع پر پولیس بلوائیوں کورو کنے گ بجائے ان کا ساتھ دیے رہی تھی۔

کیم جون کومندرجہ بالا مقامات پر سارا دن احمد یوں کے خلاف جلوس نکلتے رہے،اشتعال آئین تقریریں کی گئیں اورلوگوں کواحمد یوں کی قتل وغارت پر اکسایا گیا۔ پہلے کی طرح اس روز بھی مفسد پنا کی بڑی توجہ احمد یوں کی دوکانوں کی طرف رہی۔اس کے پیچھے احمد یوں کونقصان پہنچانے کے علود

اوے مارکر کے خود فائدہ اُٹھانے کا جذبہ بھی کارفر ما تھا۔ سانگلہ بل، وزیر آباد اور ڈسکہ میں احمد یوں کی اور کا گائی گئی اور یہاں سے کثیر مقدار میں سامان لوٹا گیا۔اس کے علاوہ احمد یوں کے ایکٹریوں کو آگ لگائی مساجد پر حملے کئے گئے۔

ا کیے طرف تو کیم جون کو احمد یوں کو بے دردی ہے شہید کیا جار ہا تھا اور ملک کے کئی مقامات پر احدیوں کے گھروں ،مساجد، دوکانوں اور فیکٹریوں کولوٹا جارہا تھا اور ان کو آگ لگائی جارہی تھی اور و وسری طرف اسی روز قومی اسمبلی میں بھی شیشن کے واقعہ کی بازگشت سنائی دی لیکن کسی نے پینیس کہا کہ احمدیوں کوتل کیا جار ہاہے اوران پرمظالم کے پہاڑتو ڑے جارہے ہیں۔قومی اسمبلی میں ایپزیشن چے Credit کینے کے لیے بیتا بھی۔ چو ہدری ظہورالنبی جوسلم لیگ ہے اسمبلی کے مبر تھے وہ ٹیشن كواقعه يرتح يك التوابيش كرنا جانتے تھے بيكر كااصرارتھا كديه معامله صوبائي حكومت يتعلق ركھتا ا المراس م المحقیق کے لیے جم مقرر کیا جاچا ہے ،اس لیے ممبران قومی اسمبلی اپنی تقریر کو صرف قانونی نکات تک محدود رکھیں۔اور چو مدری ظہور اللمی صاحب شیشن پر ہونے والا واقعدا بی طرز پر پورا کا پورا قوی اسمبلی کوسنانے پرمصر تھے، زیادہ تروقت اسی بحث میں گزر گیا لیکن چند قابلِ ذکر اموریہ تھے کہ پھیے دوروز سے لائلپور میں احمد یوں کے مکانوں کوآ گ لگائی جار ہی تھی۔ جب قومی آسمبلی میں بحث نے طول پکڑا تو ایک ممبرنے کہا کہ اپوزیشن والے اس مسئلہ کو ہوا دے کر ملک میں افر اتفری پیدا کرنا عاجے ہیں۔اوروز پر قانون نے کہا کہ لائکپور میں مکان کس نے جلائے تھے؟اس میں اشارہ تھا کہ اللورمين احمديوں كے مكان جلانے كے پیچھے اپوزیش كی پچھے جماعتیں ملوث تھیں۔اس پر چوہدری تلبورالبی صاحب غصے ہے بھڑک اٹھے۔ایک ممبراسمبلی مولوی غلام غوث ہزاروی نے اس بات پرزور ویا کہ حضرت مرزاناصراحد کو گرفتار کرنا ضروری ہے۔اورا یک رکن اسمبلی احدرضا قصوری صاحب نے جواحدیت کے خلاف مختلف جگہوں پراینے جذبات کا اظہار کرتے رہے تھے نے ایک جملہ پر کہا کہ میتن پر بیرواقعہ انٹیلی جنس نے کرایا ہے۔الغرض بیرووڑ لگی ہوئی تھی کہ کسی طرح احمدیت کی مخالفت میں کچھ بیان بازی کر کے اپنے سیاسی مقاصد حاصل کیے جا کیں (۱۳)۔

جب ہم فسادات کے آغاز سے لے کر پندرہ جون تک کے فسادات کا جائزہ لیتے ہیں تو سے متحت سامنے آتی ہے کہ بیات کا دائرہ وسیع ہوتا گیا اور حکومت بھی ان پر قابو پانے متحت سامنے آتی ہے کہ ختم ہونے کی بجائے ان کا دائرہ وسیع ہوتا گیا اور حکومت بھی ان پر قابو پانے

اندر است برقابو پانے کی بجائے ان احمد یوں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا جواہیے مکانات کی حفاظت کر است برقابو پانے کی بجائے ان احمد یوں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا جواہیے مکانات کی حفاظت کر جے سے سے سے سے سے بیندرہ جون تک ربوہ کے اسیران سمیت ۱۰۸ احمد یوں کو گرفتار کیا جا چکا تھا۔ بہت سے شہوں میں مولوی لوگوں کو اکسار ہے تھے کہوہ احمد یوں کا بائیکاٹ کریں اور ان کو ضروریا سے زندگی بھی فروخت کریں۔ ربوہ کے اردگرد کے دیہات کو بھی جھڑکا یا جارہا تھا کہوہ ربوہ تک ضروریا سے زندگی نہ بنیا نیں۔ اب تک ۲۱ احمدی جام شہادت اور کر چکے تھے اور ۹ کے متعلق میام نہیں تھا کہوہ زندہ ہیں یا بنیں بھی شہید کیا جا چکا ہے۔ وس شہداء کا تعلق گوجرا نوالہ سے تھا اور سا ہیوال، ٹو پی اور بالا کوٹ، انہیں بھی شہید کیا جا چکا ہے۔ وس شہداء کا تعلق گوجرا نوالہ سے تھا اور سا ہیوال، ٹو پی اور بالا کوٹ، کو بین میں خواجہ میادت کے مقام پر سرفراز ہو چکے تھے۔ کو بینے، حافظ آباد، ٹیکسلا ، پشاور اور ایبٹ آباد کے احمدی بھی شہدائے احمدیت شائع کردہ طاہر فاؤنڈیشن ربوہ)

ان فسادات کے آغاز میں احمدیوں پر ہونے والے مظالم کامخضر ذکر کرنے کے بعد ہم بیجائزہ لیت تیں کیان دنوں میں ملک کی قومی آسمبلی میں اس مسئلہ پر کیا بحث کی جارہی تھی۔ ۳ جون ۱۹۷۴ء کو کی کوئی شجیدہ کوشش نہیں کر رہی تھی۔حکومت کارویہ کیا تھااس کا انداز ہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ٣ رجون کوحکومت کے ربوینومنسٹر رانا اقبال احمد صاحب نے گوجرانوالہ کے بار روم میں وکلاء ہے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ احمد یوں کا جونقصان ہواہے وہ ان کی غلطی کی وجہ سے ہوا ہے۔ جب جلوس آیا تو افضل صاحب نے پیتول دکھایا تو عوام نے مشتعل ہوکر انہیں قتل کر دیا۔اگر احمدی مزاحمت نہ كرتے توكوئي خاص نقصان نہ ہوتا۔ پھر انہوں نے پچھا حمد يوں كانام لے كركہا كہ وہ جھے سے تق ت پیش آئے اور پھروز برصاحب نے فر مایا کہ علماء نے بہت تعاون کیا ہے اوران کا رویہ معقول تھا۔کوئی بھی صاحبِ شعور شخص اگروز برصاحب کے ارشاد کا سرسری تجزیہ بھی کرے تو پہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ باوجوداس کے کہ کتنے ہی احمدی گوجرانوالہ میں شہید کردیئے گئے تھے لیکن وزیرصا حب فرمارے تھے کہ احمدی غلطی کررہے ہیں وہ اگراپنی املاک کا دفاع نہ کریں اورجلوسوں کو لوٹ مار کی خواہش پورئ كرنے ديں تو احديوں كى جان في جائے گى۔ گوياان كى حكومت ميں اپني املاك كاجائز دفاع كرنا بھي ایک نا قابلِ معافی جرم تھا۔اور حکومت کا کام صرف مظلوموں پراعتر اض کرنا تھا۔ ۱۹۷ء کے فسادات میں کتنے ہی احمدی اس حالت میں شہید کردیئے گئے کہ ان کے پاس اپنے دفاع کے لیے ایک چیزی مجھی نہیں تھی۔ان نہایت قابل وزیرصاحب نے اس راز سے پردہ نہیں اٹھایا کہان کی شہادت کس دجہ سے ہوئی۔ بپدرہ جون تک پاکتان کے ۲۰اشہروں اور قصبوں میں فسادات کا آغاز ہو چکا تھا۔ان میں ا کثر مقامات صوبہ پنجاب سے تعلق رکھتے تھے لیکن پاکتان کے باقی صوبوں اور شالی علاقہ جات کے کچھ مقامات میں فسادات کی آگ بھڑ کنی شروع ہو چکی تھی۔احدیوں کو دھمکیاں دے کرارند ادیرِ آمادہ کرنے کی کوششیں کی جارہی تھیں ۔ان کو مارا پیٹا جار ہا تھا۔ان کے گھروں پر حملے ہورہے تھے، پھراؤ کیا جار ہا تھا ،سامان لوٹا جار ہا تھا اور ان ستر ہ دنوں میں کئی مقامات پر احمد یوں کے • ۲۷ مکانات کو نذر آتش کیا گیا یا انہیں لوٹا گیا۔احمد یوں کی دوکا نیں اور فیکٹریاں بھی خاص طور پر شورش کرنے والوں کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی تھیں۔ پندرہ جون تک احمد یوں کی ۳۴۰ دو کا نوں کولوٹ ماریا آتشز دگی کا نشنہ بنایا گیا اور چیوفیکٹر یوں کو تاخت و تاراج کیا گیا۔ دیگر کاروباری مراکز کا نقصان اس کے علاوہ تھا۔ فسادات کے ابتدائی سترہ دنوں میں احمد بوں کی ۲۵ مساجد کوشہید کیا گیا اور تین پر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی آشیر باد سے قبضہ کر لیا گیا۔۲۰ مقامات پر جماعت کی قائم کردہ چھوٹی حجود کی ایک بار پھر شیشن کے واقعہ پر قومی اسمبلی میں بحث شروع ہوگئی۔ وقفہ سے پچھ در پہلے جماعت ِ اسلامی کے پر وفیسر خفورا حمر صاحب نے کہا کہ باوجوداس کے کہاس واقعہ کا تعلق صوبائی حکومت سے ہے لیکن میا کہ تو می اسمبلی میں بحث ہونی چا ہے اور یہ بھی کہا کہاں میا کہ تو می اسمبلی میں بحث ہونی چا ہے اور یہ بھی کہا کہاں واقعہ کا تعلق فرجہ سے ہے۔ اس کے بعد جمعیت العلماء اسلام کے مفتی محمود صاحب پچھ نکات بیان کر نے کے لیے کھڑے ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ ربوہ میں جو واقعہ ہوا ہے وہ ایک جارحانہ کاروائی کرنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ ربوہ میں جو واقعہ ہوا ہے وہ ایک جارحانہ کاروائی زور دے کر کہا یہ پاکستان کی سالمیت کا مسئلہ ہے۔ اور دعوی کیا کہ ہم ایوان کے سامنے ثابت کریں نے کہ یہ یہ یہ ایوان کے سامنے ثابت کریں گئا۔

ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ شیش پر ہونے والا واقعہ جماعتی تعلیمات کے اور قانون کے خلاف تھا۔ لیکن یہ واقعہ جس میں کسی خص کی جان نہیں گئی ، کسی مضروب کی ہڈی نہیں ٹوٹی ، جوایک قصبہ تک محدود تھا، تو مفتی محمود صاحب کے نزدیک پاکستان کی سالمیت کے لیے ایک بڑا خطرہ تھا اور ایک بھیا نک جارحیت تھی ۔ لیکن اس روز تک پاکستان کے ٹی مقامات پر احمد یوں کے خلاف فسادات شرون موجکے تھے اور انہیں ہر طرح کے مظالم کا نشانہ بنایا جارہا تھا۔ اور گئی احمد یوں کو ملک کے مختلف مقامات پر ظالمانہ طریق پر شہید کیا جا چکا تھا۔ یہ بات مفتی صاحب کے نزدیک نہ تو ملک کی سالمیت کے لیے خطرہ تھی اور نہ بی اس سے کسی قشم کی جارحیت کی بوآتی تھی ۔ اور نہ بی دیگر ممبر ان آسمبلی کو یہ تو فیق بول کے وہ احمد یوں پر ہونے والے ان مظالم پر دو ترف بی کہد دیتے۔

وقفہ کے بعد وزیرِاعظم ذوالفقارعلی بھٹوتقریر کے لیے کھڑے ہوئے۔انہوں نے کہا کہ دنیا بج کے مہذب لوگ بیرسوچتے ہیں کہ ہم میں برداشت ختم کیوں ہوگئی ہے۔ کیا ہم اپنے مسائل کومہذب طریق سے طل نہیں کر سکتے۔ جب بھی ہماراایک مسکد ختم ہوتا ہے ہم ایک اور مسکلہ تلاش کر لیتے ہیں تاکہ ہم آپس میں لڑسکیں۔ پھر کہا کہ بیر مسئلہ کوئی نیا مسئلہ نہیں۔ بیر مسئلہ تقسیم ہند سے پہلے سے موجود تھا۔ بیروہ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے تقسیم ہند کے بعد لا ہور میں پہلامشہور مارشل لاء لگا تھا۔ مجھے کوئی جرت نہیں کہ اس معاملہ کا آغاز کیوں ہوا ہے جب ہم ایک مسئلہ طل کر لیتے ہیں تو ہم ایک دوسرامنگ پیدا کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے الیوزیشن اراکین کے بعض نکات سے اتفاق کرتے ہوئے کہا کہ مجھ

س انکارنہیں کہ بیالک علین مسئلہ ہے۔ بے شک بیالک قومی مسئلہ ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ غالب اللہ کا نہیں کہ اس مسئلہ کوطل اللہ کا کہ بیال کہ کہ بیال ک

نچرانبوں نے کہا کہ اس پر بحث بھی ہونی چاہے لیکن اس وقت جب خون بہنا بند ہو جائے اور یک میں امن کا راج ہو پھر جمیں شنڈے د ماغ سے اور معتدل انداز میں اس پر بات کرنی چاہے اور چاہے کہ ہم اس بارے میں کسی فیصلہ پر پہنچیں۔

اس كے بعد وزیر اعظم نے الوزیشن جماعتوں پرالزام لكاتے ہوئے كہا كدوہ ایک عرصہ سے اس منله کو ہوا دینے کی کوشش کررہے تھے اور موقع کی تلاش میں تھے کہ انہیں کوئی موقع ملے کیونکہ آئیں دوسرے مواقع پر حکومت کے مقابل پرزک أشانی پڑی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ آئین کی منظوری الیوزیشن ممبران نے بھی دی تھی اور اس کے آرٹیل ۱۰۱ (۱۳) میں اقلیت کی وضاحت کی گئی بـ ١٩٤٣ء كا آئين جو بحثوصاحب كي حكومت كاليك كارنامة مجها جاتا بـ اورجس يراكثر الوزيش كاراكين نے بھى د شخط كيے تھے۔اس كے آرٹيكل ١٠١ (١٣) ميں صوبائى اسمبلى ميں مذہبى اقليتول کے لیے مخصوص نشستوں کا ذکر ہے۔اور ان مذہبی اقلیتوں کے نام بھی لکھے ہیں۔اور آئین میں پیر آفیتیں میسانی، ہندو، تکھی، بدھ اور پاری لکھی گئی ہیں پہٹو صاحب بیان کر رہے تھے کہ جب آئمین منظور ہوا تھا تو اپوزیشن کے اکثر علماء، جن میں مفتی محمود صاحب بھی شامل تھے اس پر د شخط کیے تح بلداس كى منظورى پرمفتى صاحب نے ہى دعاكرائي تھى۔اس آئين كو بنانے كے ليے اسبلى نے جو منتئ تشكيل دى تھى مفتى محمود صاحب اس مے ممبر بھى تھے اور اس وقت انہوں نے مختلف نكات اٹھائے تخفیکن بیئنتئیں اٹھایا تھا کہ احمدی غیرمسلم اقلیت میں ان کا نام بھی آئین کی اس ثق میں غیرمسلم الميتول مين درج بونا حاسينے۔

اس مرحلہ پر میرکارروائی ایک گرا ہواانداز اختیار کر گئی۔ایک رکن آسمبلی احمد رضاقصوری صاحب خید اخت کرتے ہوئے کہا کہ نو اراکین نے آئین پر دسخط نہیں کیے تھے۔( دراصل تین اراکیین ایساس آئین کی منظوری کے وقت ووٹ نہیں دیا تھا۔ بیڈین اراکین شاہ احمد نو رانی صاحب جمود ملی مسموری صاحب اور احمد رضاقصوری صاحب تھے) (۱۴۳)۔ بین کیا گیا کہ انہوں نے قومی اسمبلی میں اس بات کا اظہار کیا تھا کہ وہ ابقصوری صاحب کو ہر داشت نہیں کرسکتے۔ چنانچہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس بات کے شواہد موجود ہیں کہ بھٹو صاحب احمد رضا صاحب کوراستہ سے ہٹانا چاہتے تھے۔ (۱۲)

ا گلے روز بھی قومی اسمبلی میں اس موضوع پر مختصری گفتگو ہوئی۔اور مفتی محمود صاحب نے سٹیشن والے واقعہ کے متعلق کہا:-

'' ...... آج میں نے اخبار میں پڑھا ہے کہ مرزا ناصر کو بھی تحقیقات میں شامل کر لیا گیا ہے۔ہم بیجانتے ہیں کہ ربوہ میں کوئی واقعہ ان کی مرضی کے بغیر نہیں ہوسکتا۔لہذااس کو گرفتار کرلیا جائے۔''(۱۷)

اس روز قومی آسمبلی میں ربوہ کے طیش پر ہونے والے واقعہ کے بارے میں سات تحاریکِ التوا پیش کی گئیں اور الپوزیش نے کہا کہ وزیرِ اعظم نے ان حالات کا سار االزام ہم پرلگا دیا ہے اور ہم جواب دینا چاہتے ہیں۔لیکن پیکر نے اس دن ان پر بحث کی اجازت نہیں دی۔اس پر الپوزیش کے ارا کین نے واک آؤٹ کیا اور نکلتے ہوئے ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگائے۔

درجون کے اخبارات میں پینجریں شائع ہونے لگ گئیں کہ حکومت قادیا نیوں کوغیر مسلم اقلیت قرار (۱۸)

دینے پر بنجیدگی سے غور کر رہی ہے اور اس بارے میں سرکاری فیصلہ کا جلد اعلان کر دیا جائے گا۔ (۱۸)

مرجون کو لا ہور میں کل پاکستان علماء ومشائخ کونسل منعقد ہوئی اور اس میں مطالبہ پیش کیا گیا کہ قدیا نیوں کو فیر مسلم اقلیت قرار دے کر انہیں کلیدی اسامیوں سے برطرف کیا جائے اور رپوہ کی زمین عبر الربی جائے ورنہ ۱۲ رجون سے ملک گیر ہڑتال کر دی جائے گی۔ (۱۹)

اس کتاب کی تالیف کے دوران جب ہم نے پروفیسر غفور احمد صاحب سے انٹرویو کیا اور میہ دریافت کیا کہ کیا ہے بنیا دی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہے کہ کسی گروہ کے متعلق میر مطالبہ کیا جائے کہ اس سے تعلق میں مطالبہ کیا جائے کہ اس سے تعلق رکھنے والے کلیدی آسامی پرفائز نہیں ہونے چاہئیں۔اس پر پہلے انہوں نے جواب ویا کہ آئیں تو صرف صدر اور وزیر اعظم کے عہدہ کے لئے پابندی ہے دوسرے تمام عہدوں پر اسٹن میں تو صرف صدر اور وزیر اعظم کے عہدہ کے لئے پابندی ہے دوسرے تمام عہدوں پر اس سے کوئی بھی مقرر ہوسکتا ہے۔ جب ہم نے انہیں پھر یا دولا یا کہ میہ مطالبہ اس وقت کی بینٹن کی طرف سے کیا گیا تھا جس کے وہ خودر کن تھے تو اس پر انہوں نے فرمایا:۔

ال پروز بر اعظم غصه میں آگئے اور کہا:-

You keep quiet. I have had enough of you.

absolute poison. I will not tolerate your nuisance ترجمہ: خاموش رہو \_ میں تہہیں کافی برداشت کر چکا ہوں مکمل زہر \_ میں تمہاری برتمیزی برداشت نہیں کردں گا۔

اس پر سنخی بڑھی اور احمد رضا نصوری صاحب نے وزیرِ اعظم کو بندر کہا۔ پھر پیکیر نے مداخلت کی اور وزیرِ اعظم نے پھرتقریر شروع کی۔

اس کے بعد وزیرِ اعظم نے تقریرِ جاری رکھتے ہوئے کہا کہ ہم نے آئین میں صدراور وزیرِ اعظم کے حلف میں ختم نبوت کے عقیدہ کا حلف داخل کیا ہے اور کہا کہ اس طرح ہم نے واضح کیا ہے کہ پاکتانی قوم ختم نبوت پرایمان لاتی ہےاور بیرکہ ہمارے نبی کے بعداب کوئی اور نبی نہیں ہوسکتا۔او پھروز ریاعظم نے اس بات پرزور دیا کہ تمیں عدالتی تحقیقات کے نتائج کا انتظار کرنا جا ہے۔ (۱۵) اس روز جب قو می اسمبلی میں کوئی مخض بیہ کہنے کو تیار نہیں تھا کہ گو جرانوالہ میں اتنے احمد ی شہید کر دیئے گئے ہیں۔ پاکتان میں کتنے ہی مقامات پر احمد یوں کو ہرطرح کے مظالم کا نشانہ بنایا جارہا ہے۔ ملک کے وزیرِاعظم بھی اگر کوئی بات کررہے تھے تو بہت عمومی انداز میں کہ جمیں ایک دوسرے سے از: نہیں چاہئے،ملک میں پہلے ہی بہت سے مسائل ہیں اور پورے ملک میں احمد یوں پر جومظالم ہور ب تھان پر وہ کھل کر بچھ نہیں کہدرہے تھے۔آج ملک کے سب سے بالامنتخب اداروں میں بھی کونی احمدیوں پر ہونے والے مظالم پرایک لفظ کہنے کو تیار نہیں تھا کیونکہ بیسب سمجھ رہے تھے کہ بیتو ایک لا چاراور کمزورسا گروہ ہےاس کے متعلق آواز بلند کر کے ہم اپناسیاسی ستفتل کیوں خطرہ میں ڈالیں۔ کیکن ملک کی تاریخ کے سب سے مضبوط وزیرِ اعظم کواندازہ نہیں تھا کہ آج کی بحث میں ان کے منہ ے ایک ایسا جملہ نکل گیا ہے جو کچھ برس بعدان کے خلاف قتل کے مقدمہ میں دلیل کے طور پر پیش کیا جائے گا۔ بھٹوصاحب نے احدرضا قصوری صاحب کو کہا تھا کہ میں تنہارا Nuisance برداشت نہیں کرسکتا ۔ پچھسال بعد جب بھٹوصاحب پرییہ مقدمہ چل رہا تھا کہانہوں نے احمد رضا قصور ک صاحب پرقاتلانه جملہ کرایا،جس میں ان کے والدقتل ہو گئے تو یہی جملہ ان کے خلاف دلیل کے طور ب

'' ہوگا۔ میں نے آپ کو بتایا ناں کہ اس ساری چیز کواس کے بیک گراؤنڈ میں دیکھیں۔ قادیا نیوں کو بھی اس بات کا احساس کرنا چاہئے کہ وہ اس ملک کے شہری ہیں تو کیا بات ہے کہ ملک کی ایک بہت بڑی Majority کے جذبات ان کے خلاف ہیں ۔ کوئی نہ کوئی وجہ تو اس کی ہوگی۔

پھر کہنے گئے کہ اس کی وجہ میں نے آپ کو یہ بتائی ہے کہ جب آپ اپنے اثر کو ناجائز استعمال کریں گے تو اس سے دوسر ے Hurt ہوں گے اور پھر اس کی میہ مثال دی کہ سر ظفر اللہ کی لوگ Respect کرتے تھے کہ انہوں نے پاکستان کو Preach کیا لیکن انہوں نے میرٹ کی بجائے تعلقات پر بہت بھر تیاں کیس۔''

یروفیسر غفور احمد صاحب کا بیربیان بہت دلچیپ ہے۔ اوّل تو یہی بات محل نظر ہے کہ ملک کی اکثریت احمد یوں کے خلاف ہے۔ لیکن اگران کا نظریت لیم کرلیا جائے تو پھرصورت حال میہ بے گی کہ اگرکسی ملک کی اکثریت کسی اقلیت کےخلاف ہوجائے تو ہمیں لازماً پیما ننایزے گا کہ قصوراس اقلیت کا ہی ہے اس لئے ان پر ہرظلم روا ہے۔مثلٰ اگر انتہا پیند ہندوؤں کے زیر اثر ہندوستان کی اکثریت وہاں کے مسلمانوں کے خلاف ہو جائے اور ریجھی حقیقت ہے کہ انتہا پیند ہندوستان میں بہت ووٹ بھی لیتے رہے اوران کاروبیمسلمانوں کے ساتھ اچھانہیں ہوتا تھا۔ بلکہ جماعت اسلامی یا یا کتان کی دوسری مذہبی پارٹیوں کوتو مجھی اتنی کامیا بی نہیں ملی جنتی ہندوا نتبالینند پارٹیوں کو ہندوستان میں ملتی رہی ہے۔تواس صورت میں اگریدا کثریت میں ہوتے ہوئے مسلمانوں کے خلاف قدم اُٹھا کیں تو کیا پھر پروفیسر غفور صاحب بینتیجہ نکالیں گے کہ قصور ضرور ہندوستان کے مسلمانوں کا بی ہے۔ مگر پینظریہ انصاف کےمطابق نہیں ہوگا بلکہ اس اندھے تعصب کی بجائے بیدد بکھنا جاہئے کہ جن پر الزام لگایا جار ہاہے۔ان پرلگائے جانے والےالزاموں کی حقیقت کیا ہے۔ یا پھر ہم بیمثال لے سکتے ہیں کہ اگر کسی مغربی ملک میں وہاں کی اکثریت وہاں کے مسلمانوں سے نارواسلوک کرے اور ان کے خلاف جذبات کوخواہ مخواہ موادی جائے تو کیالازماً اس سے نتیجہ بیے نکلے گا کہ قصور وارمسلمان ہی تھے۔ کوئی بھی صاحبِ عقل اس فلسفہ کوشلیم نہیں کرسکتا۔ان کا دوسراالزام بھی بہت دلجیپ ہے اور وہ ہیکہ حضرت چوہدری ظفراللہ خان صاحب نے تعلقات کی بنا پر بھرتیاں کیں۔اس سوال کے ایس منظر ہیں

الزام بھی مضکہ خیز ہے۔ سوال تو پی تھا کہ ۹ جون ۱۹۷۴ء کواپوزیش نے جس میں پروفیسر غفور صاحب ی ارٹی بھی شامل تھی میں مطالبہ کیوں کیا کہ احمد یوں کو کلیدی آسامیوں سے برطرف کردیا جائے تواس ے جواب میں اس مطالبہ کی وجہ بیر بیان کی جا رہی ہے کہ اس مطالبہ سے کوئی بچیس سال پہلے ایک احدی وزیرنے تعلقات کی بنا پر غلط بھر تیاں کی تھیں اس لئے ۱۹۷۳ء میں پیرمطالبہ پیش کرنا پڑا۔اور پیر ازام بھی خلط ہے کیونکہ اس وقت ۱۹۵۳ء کی عدالتی تحقیقات کے دوران جماعت اسلامی نے بھی اپنا ین اورموقف پیش کیا تھا اور اس تحریری موقف میں بھی یہی الزام لگایا تھا کہ احمدیوں نے آزادی کے بعدایے آپ کو حکومتی اداروں میں بالحضوص ایئز فورس ، آرمی ، سفارت خانوں میں ، مرکزی اور صوبائی كومتول ميں مشحكم كرليا تھا۔اب بيروچنے كى بات ہے كہ وزارت خارجہ ميں تو حضرت چو ہدرى ظفر الله خان صاحب وزیر خارجہ تھے لیکن آرمی ،ایئر فورس ،صوبائی حکومتوں اور مرکز ی حکومت کے سربراہ تو احمدی نہیں تھے۔ یہ کس طرح ممکن ہوا کہ احمدی ان میں نا جائز تصرف حاصل کرتے گئے ۔ اور اگر وزارت خارجہ میں بھی ایبا ہوا تھا تو جماعت ِاسلامی نے اس کا نبوت کیا پیش کیا تھا؟ جماعت ِاسلامی اں کا کوئی ثبوت نہیں پیش کرسکی تھی۔وہ کون ہے لوگ تھے جن کوسفارت خانوں میں ناجا ئز طور پر پھرتی کیا گیا تھا؟ جماعت ِاسلامی تحقیقاتی عدالت میں کوئی ایک نام بھی پیش کرنے سے قاصر رہی تھی۔اس بات كاكوكى ثبوت ييش نبيل كياتها كه حضرت جويدرى ظفرالله خان صاحب في تعلقات كى بنابر أَبْرِ بَيْالِ كَيْ تَعِيلِ لِهِ كِي أَيْكِ مِثَالَ نَهِيلِ بِيشِ كَي تَخْيِلِ إِن اللَّهِ كَدَاسِ بات كا كو في ثبوت تفاجي نهيل بيد الزام بالكل بے بنیاد ہے۔ جزل ضیاء كے دورِ مارشل لاء میں پروفیسرغفورصاحب نے بھی وزارت قبول کی تھی۔اس وقت ان کے پاس موقع تھا کہ اس وقت احدیوں کی مثالیس پیش کرتے جنہیں دوسرول کاحق مارکرمیرٹ کےخلاف ملازمتیں دی گئی تھیں لیکن وہ ایسانہیں کر سکے کیونکہ احمد یول کوتو فی دبائیوں ہے ان کے جائز حقوق ہے بھی محروم کیا گیا ،ان کومیرٹ کے خلاف ملازمتیں دینے کا تو موال ہی خبیں پیدا ہوتا۔ بیلوگ نہ ۱۹۵۳ء میں اس بات کا کوئی شوت پیش کر سکے، نہ ۱۹۷۴ء میں اس الزام في تجائى ثابت كرنے كے لئے كوئى مثال پيش كرسكے اور نه آج تك اس الزام كوثابت كرنے كے كُنْ كُولُ مُعْتُولُ ثَبُوت بِينَ كِيا كِيا ہِے۔نصف صدى سے زائد عرصہ بیت گیا بغیر ثبوت كے ایک بات ی و برائی جارہی ہے کہ حضرت چوہدری ظفر الله خان صاحب نے بچپاس سال پہلے کچھ احمد یوں کو نا

جائز طور پروزارت خارجه میں بھرتی کرلیا تھا۔

اس دوران Associated Press نے حضرت خلیفۃ المسیح الثالث سے انٹرویولیا۔ اس انٹرویومیں حضور نے ارشادفر مایا کدان فسادات کے پیچھے حکومت پاکستان کا ہاتھ کا رفر ماہے۔ آپ نے فر مایا کد دنیا کی کوئی طاقت ہمیں تباہ و ہر بادنہیں کر علق ۔ دنیا کے بچاس ممالک میں احمدیت موجود ہے۔ اگر پاکستان میں احمدی ختم بھی کردیئے جائیں تو باقی دنیا مین موجودر ہیں گے۔ (۲۰)

جماعت کے مخالف مولو یوں نے ۱۴ رجون ۱۹۷۴ء کو ایک ملک گیر ہڑتال کی اپیل کی۔ ملک اخبارات میں مختلف تنجارتی تنظیموں اور مجلس تحفظ ختم نبوت اور دوسری تنظیموں کی طرف سے اعلانات شائع ہورہے تھے کہ قادیا نیوں کا مکمل ماجی اور معاشی بائیکاٹ کیا جائے۔ان سے کسی قتم کے مراسم نہ رکھے جائیں اور نہ ہی کسی قتم کالین دین کیا جائے۔اور ملک کا ایک حصداس مہم میں حصہ بھی لے رہا تھا۔اس مرحلہ برحکومت وقت کے جواعلانات شائع ہور ہے تھے ان کی روش کا اندازہ ان مثالوں ہے ہوجاتا ہے۔ ۱۱رجون کووز براعلی پنجاب حنیف رامے صاحب نے بیان دیا کہ حکومت قادیا نیت کے مسئلہ کامستقل حل تلاش کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ امر قابلِ توجہ ہے کہ جماعت احمد میہ اور دیگر فرقوں کا مذہبی اختلاف ایک مذہبی معاملہ ہے لیکن حنیف رامے صاحب مید دعویٰ کررہے تھے کہ بید حکومت کا کام ہے ندہبی اختلافات کے معاملات کامتفل حل تلاش کرے۔اس کے ساتھ راے صاحب نے شورش بر پاکرنے والوں کو بیخوش خبری سنائی کدامیر جماعت احمد بیکوشامل تحقیق کرلیا گی ہے۔اور پھراعلان کیا کہ جمارےاور عامۃ المسلمین کے جذبات اور عقائدایک ہیں اور پھریہ خوش خبر ک سنائی کہ صوبہ پنجاب میں مکمل امن وامان قائم ہے اور پھر مولو یوں کوخراج محسین پیش کرتے ہوئے کو کہ امن قائم کرنے کا کام اکیلے حکومتِ وقت نہیں کرسکتی تھی عوام کے شعور ،اخبارات اور علماء کے تعاون سے بیکام ممکن ہوا ہے۔ (۲۱)

جیسا کہ ہم پہلے ہی جائزہ لے چکے ہیں کہ جس وقت رامےصاحب نے بیہ بیان دیا اس وقت رامےصاحب نے بیہ بیان دیا اس وقت رامےصاحب نے بیہ بیان دیا اس وقت رامےصوبے میں احمد یوں کے خون کی ہولی کھیلی جا رہی تھی ،ان کے گھر اور املاک کو آگیس لگائی جنوب کوصوبے میں امن وامان نظر آر ہا تھا۔مولویوں کا گردن اوری تھیں اوروز پر اعلیٰ صاحب ان کے کردار ا

مراہ رہے تھے۔اخبارات احمدیوں کی قتل و غارت اور ان پر ہونے والے مظالم کی خبروں کا مکمل بائکاٹ کیے بیٹے تھے اور ان بیس روز اند جماعت کے خلاف جذبات بھڑ کانے والامواد شائع ہوتا تھا اور اپلیں شائع ہور ہی تھیں کہ احمدیوں کا مکمل بائیکاٹ کردو، ان سے روز مرہ کالین دین بھی نہ کرولیکن بخباب کے وزیر اعلیٰ اخبارات کی تعریف کررہے تھے کہ انہوں نے امن قائم کرنے کے لیے مثالی تعون کیا ہے۔وزیر اعلیٰ بخباب کے بیان کو حقائق کی کسوٹی پر پر کھا جائے تو ایک ہی نتیجہ نگل سکتا ہے اورو دید کہ بیر فسادات حکومت کی آشیر یا دسے کرائے جارہے تھے۔

## وزیراعظم کا انکشاف کہان حالات کے پیچے بیرونی ہاتھ کا رفر ماہے

سارجون ۱۹۷۴ء کووز براعظم ذوالفقار علی بھٹوصا حب نے ایک نشری تقربر کی اوراس میں کہا کہ جوٹ ختم نبوت پرایمان نہیں لاتا وہ مسلمان نہیں ہے۔ اور کہا کہ بجٹ کا اجلاس ختم ہوتے ہی جولائی کے آغاز میں یہ مسلم قومی آمبلی میں پیش کیا جائے گا اور ۹۰ سالہ اس مسئلہ کوا کثریت کی خواہش اور خقیدہ کے مطابق حل کیا جائے گا اور اس سلسلہ میں وہ اپنا کر دارا داکریں گے۔لیکن کسی کوامن عامہ کو ختمیدہ کے مطابق حل کیا جائے گا اور اس سلسلہ میں وہ اپنا کر دارا داکریں گے۔لیکن کسی کوامن عامہ کو خراب کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔انہوں نے کہا کہ وہ ایک مضبوط اعصاب کے سیاستدان میں اور وہ جو فیصلہ کریں گے انہیں اس پر فخر ہوگا۔ بھٹو صاحب نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے کہ الیک میں قدیانیوں نے خریدا نہیں اور نہ وہ ان کے مختاج تو اینیوں نے خریدا نہیں اور نہ وہ ان کے مختاج تیں۔ اور انہیں شیعہ تی اور دوس نے فرقہ کے لوگوں نے بھی ووٹ دیئے تھے۔ (۲۲)

کیلن ان سب با توں کے ساتھ وزیراعظم نے اس بات کا بھی بُر ملا اظہار کیا کہ نہ صرف وہ بلکہ کی دوسر بے لوگ بھی میہ بات و مکھر ہے ہیں کہ ان حالات کے پیچیے بھی غیر ملکی ہاتھ کا رفر ما بھارت نے ایٹمی دھا کہ کیا ، دوسر کی طرف افغانستان بھارت نے ایٹمی دھا کہ کیا ، دوسر کی طرف افغانستان کے صدر سرکاری مہمان کی حیثیت سے ماسکو بہنچ گئے ۔ اور پاکتان میں بید مسئلہ اُ ٹھا دیا گیا۔ ربوہ کا واقعہ ان واقعات سے علیحدہ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا ۔ اور کہا کہ بیہ پاکتان کی سالمیت اور بوحت کے لیے خطرہ ہے۔ (۲۲،۲۳)

میام قابلِ توجہ ہے کہ اگر چہ حکومت مذہبی جماعتیں ،اپوزیشن کی جماعتیں اور مولو یوں کا گروہ

### بندرہ جون سے تیں جون تک کے حالات

جون کے آخری دو ہفتہ میں بھی جماعت ِ احمد بیر کے خلاف فتنہ کی آگ بھڑ کانے کی مہم پورے زورو شورسے جاری رہی۔اوراب میفتنہ پروراس بات کے لیے بھر پور کاوشیں کررہے تھے کہ کسی طرح احدیوں کا معاشی ،معاشر تی اور کاروباری بائیکاٹ اتنامکمل کیا جائے کہاس کے دباؤ کے تحت ان کے لے جینا ناممکن بنا دیا جائے اور وہ اپنے عقا ئدکوترک کرنے پر مجبور ہوجا کیں۔ہم اس مرحلہ پر پڑھنے والوں کو میدیا دولاتے جائیں کہ جبیبا کہ ہم ۱۹۷۳ء کی ہنگا می مجلسِ شوریٰ کے ذکر میں سے بیان کر چکے ہیں كه حضرت خليفة أمسح الثالث ً نے اس وقت بيفر مايا تھا كەمخالفيين بيمنصوبه بنارہے ہيں كەاحمد يوں پر ا تنامعاشی اوراقتصادی دبا وَ ڈالا جائے کہ وہ ان کے سامنے جھکنے پر مجبور ہوجا نمیں ۔اور ۲۸ –19 میں ہی مكه تكرمه مين رابطه عالم اسلامي كا جوا جلاس ہوا تھا اس ميں بھي پي قرار دادمنظور كي گئي تھي كه احمد يوں كا معاشی اور اقتصادی بائیکاٹ کیا جائے اور ان کوسر کاری ملازمتوں میں نہ لیا جائے۔اور اب فسادات شروع ہونے کے بعدان مقاصد کے حصول کے لئے ہرطرح کا ناجا نز ذریعہ استعال کیاجار ہاتھا۔ مرگودھا کی دوکا نوں پرجلی حروف میں بیاعلان لکھ کرلگا یا گیا تھا کہ یہاں ہے مرزائیوں کوسودا حبیں ملے گا۔بعض اوقات جواحمدی گھروں ہے باہر نکلتے تو ڈیوٹی پر مامور پچھلڑ کے ان سے استہزاء گرتے ،ان پرموبل آئل پھینکتے۔ان فتنہ پردازوں کی حالت اتنی بیت ہو چکی تھی کہ ۱۸رجون کو چنیوٹ میں ایک دس سالداحمدی لڑکا جب گھرہے باہر نکلاتواس کے کیٹر وں کوآگ لگادی گئی کیکن خدا نے اس کی جان بچالی۔ گوجرخان میں ایک بیاراحدی دوائی لینے کے لیے نکا اتو پورے شہر میں اسے کسی نے دوائی بھی فروخت نہ کی۔ بیاوگ احمد یوں کو تکلیف دینے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں کھونا جا ہے تحفظواهاس کے لیے کتنی ہی پستی میں کیوں نہ گرنا پڑے۔ان کے مظالم سے زندہ تو زندہ فوت شدہ بھی محفوظ نہ تھے۔ ۲۲؍جون کوخوشاب میں ایک احمدی کی قبر کواکھیڑ کراس کی بے حرمتی کی گئی۔ بیامر قابلِ فرر ب كرانبيل فسادات كے دوران ضلع خوشاب ميں قائداً باد كے مقام پرايك بہت بردا جلوس نكال لراحمه ایول کی چیددو کا نول کونذرا آتش کردیا گیا ، لا مبر مری جلائی گئی اوراحیه یوں کوز دوکوب کیا گیا۔اس معتقیم بعض احمدیوں کے مکانوں کوآگ لگائی گئی اور بعض پرنشانات لگائے گئے کہ ان کونذر آتش کرنا

سب جماعت کے خلاف شورش سے اپناسیای قد بڑھانے کے لیے اس شورش کو مواد ہے ہے،

اس کا رنامہ کا سہراا پنے سر باند ھنے کے لیے کوشاں تھے لیکن بیسب جانتے تھے کہ اس شورش کی ہائیں

ان کے ہاتھ میں نہیں بلکہ ملک سے باہر ہیں اور کوئی بیرونی ہاتھ اس بساط پرمہروں کو حرکت و سے رہز اور کھٹوصا حب جیساذ ہین سیاستدان سے بھی و کمھر ہاتھا کہ اس راستہ میں کئی ممکنہ خطرات بھی تھے۔

اور بھٹوصا حب جیساذ ہین سیاستدان سے بھی و کمھر ہاتھا کہ اس راستہ میں کئی ممکنہ خطرات بھی تھے۔

ما جون کو خطبہ جمعہ میں حضرت خلیفۃ آمسے الثالث ؓ نے احبابِ جماعت کو ان الفاظ میں استغفر کی طرف توحہ دلائی:۔

'' پس جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ خدا تعالیٰ کی حفاظت میں آنے کے لیے استغفار ہے اس لئے تم اٹھتے بیٹھتے ہر وقت خدا ہے مدد مانگو۔ پچھلے جمعہ کے دن پریشانی تھی لیکن بثاشت بھی تھی اور گھبراہٹ کا کوئی اثر نہیں تھالیکن بہر حال ہمارے کئی بھائیوں کو تکلیف بینچ رہی تھی جس کی وجہ سے ہمارے لئے پریشانی تھی۔ میں نے نماز میں کئی دفعہ سوائے خداتعالیٰ کی حمہ کے اور اس کی صفات دہرانے کے اور پچھنیں مانگا۔ میں نے خداے عرض کیا کہ خدایا تو مجھ سے بہتر جانتا ہے کہ ایک احمد ی کو کیا جا ہے ۔اے خدا! جو تیرے علم میں بہتر ہے وہ ہمارے ہر احمد کی بھائی کو دے دے۔ میں کیا مانگوں میرا تو علم بھی محدود ہے میرے یاس جو خریں آر ہی ہیں وہ بھی محدود ہیں اور کسی کے لیے ہم نے بدوعانہیں کرنی، ہاں یا در کھو بالکل نہیں کرنی ۔خدا تعالیٰ نے ہمیں دعائیں کرنے کے لیے اور معاف کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔اس نے ہمیں نوع انسان کا دل جیتنے کے لیے پیدا کیا ہے۔اس لئے ہم نے کی کونہ دکھ پہنچانا ہے اور نہ ہی کی کے لیے بددعا کرنی ہے۔آپ نے ہرایک کے لیے خیر مانگنی ہے۔ یا در کھو ہماری جماعت ہرا یک انسان کے دکھوں کو دور کرنے کے لیے پیدا کی گئی ہے۔لیکن اپنے اس مقام پر کھڑے ہونے کے لیے اور روحانی رفعتوں کے حصول کے لیے بینہایت ضروری ہے کہا تھتے بیٹھتے ، چلتے پھرتے اور سوتے جاگتے اس طرح دعائیں کی جائیں کہ آپ کی خوابیں بھی استغفار ہے معمور ہوجائیں۔ "(۲۵) المسلک کے داخلی معاملات میں دخل دینے کا موقع مل جاتا ہے اور پھر یہ نحوس چکر چلتا رہتا ہے اور ہیں بلک کی پالیسیوں کی باگ ڈور بیرونی عناصر کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے۔ بعد میں پاکتان میں جو رہ ہیں۔ دونما ہوئے وہ اس بات کی صدافت کا منہ بولتا شوت ہیں۔ خادم حر مین شریفین یا کسی اور بیرونی میں ہو براومملک کا اندرونی معاملات میں مداخلت کر لے کیکن سے کومت وقت کا کام بھی ہے کہ وہ اس چیز کا نوٹس لے اور بینو بت نہ آنے دے کہ کی بیرونی ہاتھ کو گھر میں مداخلت کا موقع ملے۔ جب ہم نے ڈاکٹر مبشر حسن صاحب سے میسوال کیا کہ کیا میاں مشل میں مداخلت کی وعوت دینے کے مشل محمد کا بیرونی معاملات میں مداخلت کی وعوت دینے کے مشرون نہیں ہے۔ تو اس موقع پر جوسوال جواب ہوئے وہ میہ تھے۔

" زَائْرُ مِیشْر حسن صاحب ممکن ہے کہ انہوں نے وہ ان کے بہنے پر ہی کیا ہو کہ تم یہ demand کرو۔ علطان: کس کے کہنے ہر؟

> زاکڑمبشرحسن صاحب: باہروالوں کے۔ ماطان: شاہ فیصل کے کہنے پر؟ زاکڑمبشرحسن صاحب: ہاں۔

> > ملطان: اجيمار

ڈائٹر مبشر حسن صاحب: ان کے پاکسی اور کے۔ جہاں سے بھی انہیں پیسے آتے تھے۔ سلطان: میال طفیل محد کو جماعت اسلامی کو پیسے ملتے تھے؟

مبشرحسن: بإلى بال-

سلطان: ان کے کہنے پرانہوں نے کہا OK تم بیکرو؟

ذَا مُرْ مِشْرِ حَسْنَ صَاحَبِ: ہاں تم سے demand کرو بھی ہم کردیں گے۔ خود بخو دہم نے تو نہیں کیا۔ demand ہورہی تھی بھائی عوام ہے۔''

جب ہم نے عبد الحفیظ پیرزادہ صاحب سے سوال کیا کہ میاں طفیل مجمد صاحب کا بیریان غیر ملکی ماندات کودعوت دینے کے مترادف نہیں تھا تو انہوں نے کہا:

"Jamat e Islami always did it, JUI always did it.

ہے لیکن پھرمفسدین کو کامیا بی نہیں ہوئی۔اس ضلع میں کارجون ۲۵ اوکوایک گاؤں چیک ۳۹ ڈی لی میں ایک بڑے جلوس نے محاصرہ کر لیا اور احمد بول کو مرتد ہونے کے لئے الٹی میٹم دیا۔احمد بول ك فصلیں بناہ کی گئیں۔اسی ضلع میں اکتوبر کے مہینے میں روڈہ کے مقام پر احمد یوں کی مسجد کوشہید کر دیا گیا۔ اور پھ گلہ صوبہ سرحد میں دوغیر احدی احباب کا صرف اس وجہ سے بائیکاٹ کر دیا گیا کہ انہوں نے ایک احمدی کی تدفین میں شرکت کی تھی۔۲۶ رجون کو فتح گڑھ میں ایک احمدی کی تدفین زبردی رکوا دی گئی۔ ڈسکہ میں ایک احمدی کی جیے ماہ کی بچی فوت ہو گئی۔ جب تدفین کا وفت آ گیا تو سات آٹھ سوافراد کا جلوس اسے رو کنے کے لیے بہنچ گیا۔ سرکاری افسران سے مدد طلب کی گئی توانہوں نے <sup>س</sup>ی مدو ہے انکار کر دیا۔ناچار بچی کو جماعت کی مسجد کے صحن میں ہی وفن کیا گیا۔ جب یا کتان میں ہرطرف وحشت وبربريت رقص كرر بي تقى تواس پس منظر ميں اخبارات احمد يوں پر ہونے والے مظالم كا توذكر تک نہیں کررہے تھے البنتہ میسر خیاں بڑے فخر سے شائع کررہے تھے کہ علاء کی اپیل پراحمہ یوں کا مکمل ساجی اور اقتصادی بائیکاٹ شروع ہو گیا ہے۔ چنانچہ ۲ ارجون کو پی خبر نوائے وقت کے صفحہ اوّل ک زینت بنی کہ محریک ختم نبوت کی اپیل پر آج مسلمانوں نے قادیا نیوں کا مکمل ساجی اور سوشل بائیکاٹ شروع کردیا ہےاور یہ کہ قادیا نیوں کے ریسٹورانٹ پر گا کہوں کی تعداد نہ ہونے کے برابرتھی۔

اس مرحلہ پر پاکتان کے پھے سائ لیڈردوسرے ممالک کے سربراہان سے بھی اپلیں کررہے تھے کہ وہ قادیا نیت کو کیلئے کے لیے اپنا اثر ورسوخ استعال کریں اور اس طرح دوسرے ممالک پاکتان کے اندرونی معاملات میں مراخلت کرنے کی دعوت دی جارہی تھی۔ چنا نچہ جماعت اسلائی کے امیر طفیل محمصاحب نے سعودی عرب کے شاہ فیصل کوایک تار کے ذریعہ اپیل کی کہ پاکتان میں جوفقہ قادیا نیت نے سراُ ٹھار کھا ہے، اس کو کیلئے کے لیے اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ اپنا اثر ورسوخ استعال کریں۔ انہوں نے مزید کھا کہ جس طرح رابطہ عالم اسلامی کے اجلاس میں قادیا نیول کو فیر سلم قرار دیا گیا تھا اس طرح پاکتان میں بھی ہونا چاہئے اور کھا کہ میں حرمین شریفین کے خاد میں میں اپنا اثر ورسوخ اور دوسرے ذرائع استعال کریں دائع استعال کرتا ہوں کہ آپ اس مسئلہ میں اپنا اثر ورسوخ اور دوسرے ذرائع استعاب کریں (۲۲)۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جب بھی جماعت احمد یہ کے خلاف ایسی شورش برپا کی گئی تو اس کے بہت سے کرتا دھرتا افراد کی پرورش بیرونی ہاتھ کرتے ہیں اور اس کے نتیجہ میں دوسرے ممالک

practice and propagate his religion and

(b) every religious denomination and every sect thereof shall have the right to maintain and manage its religious institution.

اس کا مطلب میہ ہے کہ پاکتان کے ہرشہری کو ہمارا مید وستور جو ہمارے لیے باعث فِخر ہے ہے بیٹ فیصلہ کرے ہے بیٹ فیصلہ کرے وہ اس کا مذہب ہے۔ (بھٹوصاحب یا مفتی محمود صاحب یا مودودی صاحب نہیں بلکہ) جس مذہب کے متعلق وہ فیصلہ کرے وہی اس کا مذہب ہے اور وہ اس کا زبانی اعلان کرسکتا ہے۔ یہ دستوراسے حق دیتا ہے کہ وہ میاعلان کرے کہ میں مسلمان ہوں کہ نہیں اور اگر وہ میاطلان کرے کہ میں مسلمان ہوں کہ نہیں اور اگر وہ میاطلان کرے کہ میں مسلمان ہوں تو بیآ کین جس پر پیپلز پارٹی کو بھی فخر ہے (اور ہمیں بھی فخر ہے اس لئے مید فعماس میں آگئ ہے) بید دستور کہتا ہے کہ ہرشہری کا بیری ہوں وہ امالان کرے کہ میں مسلمان ہوں یا مسلمانوں کے اندر میں وہائی ہوں یا اہلی حدیث ہوں یا اہلی حدیث ہوں باہلی قرآن ہوں یا ہر بلوی ہوں ( وغیرہ وغیرہ وغیرہ تہتر فرقے ہیں ) یا احمدی ہوں تو بیہ یا باہلی قرآن ہوں یا ہر بلوی ہوں ( وغیرہ وغیرہ وغیرہ تہتر فرقے ہیں ) یا احمدی ہوں تو بیہ خدیمی آزادی .....

پس ہزارادب کے ساتھ اور عاجزی کے ساتھ بیقل کی بات ہم حکومت کے کان تک پہنچانا چاہے ہیں کہ جس کا تہمیں انسانی فطرت نے اور سرشت نے حق نہیں دیا جس کا تہمیں انسانی فطرت نے اور سرشت نے حق نہیں دیا جس کا تہمیں حکومتوں کے مل نے حق نہیں دیا ، جسکا تہمیں یواین او کے Human Rights نے ہوئے نہیں دیا ، چین جیسی عظیم سلطنت جو مسلمان نہ ہونے کے (جس پر تمہارے دستخط ہیں ) حق نہیں کہ کوئی شخص Profess کھر رہا ہواوراس کے باوجود اعلان کرتی ہے کہ کسی کو بیچ تھی نہیں کہ کوئی شخص مسلمان ہوں ، کون ہے دنیا کی طرف منسوب کچھ اور کر دیا جائے میں کہتا ہوں میں مسلمان ہوں ، کون ہے دنیا علی جو بیٹ کا کہتم مسلمان نہیں ہو۔ یہ کسی نامعقول بات ہے۔ یہ ایسی نامعقول بات ہے کہ جولوگ دہریہ تھے انہیں بھی سمجھ آگئے۔ پستم وہ بات کیوں کرتے ہوجس کا تہمیں ہے کہ جولوگ دہریہ تھے انہیں بھی سمجھ آگئے۔ پستم وہ بات کیوں کرتے ہوجس کا تہمیں مہرے کہوں کہ دہریہ تھے انہیں بھی سمجھ آگئے۔ پستم وہ بات کیوں کرتے ہوجس کا تہمیں مہرے کہوں کہ دو اور نے حق نہیں دیا۔ '(۲۷)

JUP always did it"

جماعت ِ اسلامی ہمیشہ یہی کرتی تھی، جمعیت علماءِ اسلام ہمیشہ یہی کرتی تھی، جمعیت علمائے پاکستان ہمیشہ یہی کرتی تھی۔

حضرت خلیفة المسیح الثالث نے ۲۱ رجون ۱۹۷۴ء کے خطبہ جمعہ میں احمد یوں کے خلاف بایکا به کی مہم کا ذکر کر کے فر مایا کہ رسول کریم علیہ کو اور آپ کے صحابہ کو شعبِ ابی طالب میں جو تکالیہ پہنچائی گئیں وہ بہت زیادہ تھیں۔اور پھرآ پاکا مکی دور تکالیف کا دورتھا۔ان کی محبت کا تقاضا ہے کہ اُر دسیوں برس تک بھی ہمیں تکالیف اُٹھانی پڑیں تو ہم اس بیار کے نتیجہ میں دنیا پر ثابت کر دیں کہ جولوگ خدا تعالیٰ کی معرفت رکھتے ہیں اور محمد علیہ کے ساتھ پیار کرتے ہیں جوع کی حالت بھی ان کی وہ ہ کمز ورنہیں کرتی ۔وہ اسی طرح عشق میں مت رہتے ہیں جس طرح پبیٹ بھر کر کھانے والاشخص مت رہتا ہے۔ان دنوں جماعت کےخلاف حلقوں کی طرف سے پیمطالبہ بڑے زورشور سے کیا جارہاتہ کہ احمد یوں کوغیرمسلم ا قلبت قرار دیا جائے ۔حضور نے اس نامعقول مطالبہ کا تجزیبہ کرتے ہوئ فر مایا که دنیا بھر میں ایک شخص کا ند ہب وہی سمجھا جا تا ہے جس کی طرف وہ خود اینے آپ کومنسوب کرتا ہو۔حضور نے اس ضمن میں چین جیسے کمیونسٹ مذہب کی مثال دی۔اوراس ضمن میں ان کے قائد چیئر مین ماؤکے پچھا قتباسات پڑھ کر سائے۔اور فر مایا کہ کسی حکومت کا بیچق نہیں کہ وہ فیصلہ کرے کہ کسی شہری کا مذہب کیا ہے۔ اور یواین او کے انسانی حقوق کے منشور کا حوالہ دیا جس بر یا کشان نے دستخط کیے ہوئے ہیں۔اور پھراس مضمون پر یا کشان کے آئین کا تجزیہ کرتے ہوئے حضرت خليفة أسيح الثالث في مايا:-

'' آخر میں میں اپنے دستور کو لیتا ہوں ہمارا موجودہ دستور جوعوامی دستور ہے، جو پاکستان کا دستور ہے۔ وہ دستور جس پر ہمارے وزیراعظم صاحب کو بڑا آفخر ہے، وہ دستور جو ان کے اعلان کے مطابق دنیا میں پاکستان کے بلندمقام کوقائم کرنے والا اور اس کی عزت اوراحتر ام میں اضافہ کا موجب ہے، یہ دستور ہمیں کیا بتاتا ہے؟ اس دستور کی بیسویں دفعہ

(a) Every Citizen shall have the right to profess,

ایک طرف تو جماعت ِ احمد یہ کے متعلق حکومت اور اپوزیشن دونوں کے اراد ہے اجھے نہیں معلوم ہور ہے تھے اور دوسری طرف ملک میں احمد یوں پر ہرقتم کاظلم کیا جارہا تھا تا کہ وہ اس دباؤ کے تحت اپنی انتہا پر پنچی ہوتو ایک عارف باللہ بید مکھورہا ہوتا ہے کھا کہ دیں لیکن جب ابتلاؤں کی شدت اپنی انتہا پر پنچی ہوتو ایک عارف باللہ بید مکھورہا ہوتا ہے کہ ان مشکلات کے ساتھ اللہ کی نصرت آ رہی ہے۔ چنا نچہ ۲۸ جون کے خطبہ جمعہ میں حضرت خلیفة استی الثالث نے فرمایا:۔

''ہماراز مانہ خوش رہنے ، مسکراتے رہنے اور خوشی سے اچھلنے کا زمانہ ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ بشارت دی ہے کہ اس زمانہ میں نبی اکرم علیہ کے حصنڈ اونیا کے ہر ملک میں گاڑا جائے گا۔اور دنیا میں بہنے والے ہرانسان کے دل کی دھڑ کنوں میں مجھیلیہ کی محبت اور یبار دھڑ کنے گا۔اس لئے مسکراؤ!۔

مجھے یہ خیال اس لئے آیا کہ بعض چہروں پر میں نے مسکراہٹ نہیں دیکھی۔ ہمارے تو ہننے کے دن ہیں۔ نبی اکرم علیات کی فتح اور غلبہ کی جسے بشارت ملی ہووہ ان چھوٹی چھوٹی ہاتوں کو دیکھ کردل گرفتہ نہیں ہوا کرتا اور جو دروازے ہمارے لیے کھولے گئے ہیں وہ آسانوں کے دروازے ہیں۔'(۲۸)

جماعت ِ احمد سے کی مخالفت اتن اندھی ہو چکی تھی کہ ان فسادات کے دوران ایک گیارہ برس کے احمد کی بچے کو بھی ہجکہ نامی گاؤں سے گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس اس بچے کو گرفتار کرنے کے لئے آئی تو سپاہی ہتھکڑی لگائی گئ تو وہ بازو سے نکل گئی۔ اس پولیس والے نے صرف بازو سے بکڑ کر گرفتار کرنے پراکتفا کیا۔ البتداتی مہر بانی کی کہ اس بچے کو اپنیس والے نے صرف بازو سے بکڑ کر گرفتار کرنے پراکتفا کیا۔ البتداتی مہر بانی کی کہ اس بچے کو اپنیس میں سوالے میں رکھا گیا جہاں پر ربوہ سے گرفتار ہونے والے اسیران کورکھا گیا تھا۔ اس احاطے میں سات کو گھر یاں تھیں۔ اسیران کو شام چار بچے کو گھر یوں میں بند کر دیا جا تا اور کھا گیا تھا۔ اس احاطے میں سات کو گھر یاں تھیں۔ اسیران کو شام چار بچے کو گھر یوں میں بند کر دیا جا تا اور کھائے گئے جا تا۔ ان کا وقت یا تو دعا وی میں گزرتا یا پھر دل بہلانے کو کوئی کھیل میں جو انجو بیا گئی جاتے۔ مغرب عشاء کے وقت جب ہر کو گھری سے اذان دی جاتی تو جیل کی فضاء اذا نول سے گوننے اُٹھتی جیل میں کھا نا اتنا ہی غیر معیاری دیا جاتا جتنا یا کتان کی جیلوں میں دیا جاتا ہے۔ صحیح کے وقت گڑ اور چنے ملتے اور شام کو بد مزہ دال روٹی ملتی۔ گری کے دن تھا ورجیل میں پیکھا تک صحیح کے وقت گڑ اور چنے ملتے اور شام کو بد مزہ دال روٹی ملتی۔ گری کے دن تھا ورجیل میں پیکھا تک

موجود نہیں تھا البتہ حضرت خلیفہ اُس الثالث نے وہاں پر پیکھے لگانے کا انتظام فرما دیا تھا۔ اُسی افراد کے لئے ایک لیٹرین تھی۔ اور اگر کوٹٹریوں میں جانے کے بعد بارہ گھنٹے کے دوران کسی کو فضائے حاجت کی ضرورت محسوس ہوتی تو اسے لیٹرین میں جانے کی اجازت بھی نہیں ہوتی تھی اور اس کے لیے نا قابلِ بیان صورت پیدا ہو جاتی تھی۔ جب بیر گیارہ سالہ بچہ اپنے رشتہ داروں سمیت رہا ہوا تو اس کے والد ملک ولی محمد صاحب حضرت خلیفة کیارہ سالہ بچہ اپنے رشتہ داروں سمیت رہا ہوا تو اس کے والد ملک ولی محمد صاحب حضرت خلیفة کے بارہ میں دریافت کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ اس بچے کو بھی ملاقات کے لئے لاؤ۔ جب بیہ بچہ صفور سے ملاقات کے لئے حاضر ہوا تو حضور نے گلے لگا کر بیار کیا اور پرائیویٹ سیکر بیٹری کو ارشاد فرمایا کہ ان کی تصویریں بنانے کا انتظام کیا جائے۔ یہ بچہ اب تک تاریخ احمدیت کا سب سے کم عمر فرمایا کہ ان کی تصویریں بنانے کا انتظام کیا جائے۔ یہ بچہ اب تک تاریخ احمدیت کا سب سے کم عمر اسیرے۔ یہ اسیر مبشراحہ خالدصاحب مر فی سلسلہ ہیں۔

ایوان نے متفقہ طور پر بیقر ارداد منظور کرلی۔اس کے بعد الپوزیشن کے ۲۲ اراکین کے دستخطوں کے ستخطوں کے ستخطوں کے ستخطوں کے ستخطوں کے ستخطوں کے ساتھ ایک قر ارداد کوشاہ احمد نورانی صاحب نے پیش کیا اس پر منتق پارٹیوں کے اراکین کے دستخط تھے۔اس قر ارداد کے الفاظ تہذیب سے کلیئہ عاری تھے۔
اس قر ارداد کے الفاظ تھے

'' ''د چونکہ یہ ایک مسلّمہ حقیقت ہے کہ مرز اغلام احمد قادیا نی نے حضرت محمد علیقی کے بعد جواللہ کے آخری نبی ہیں نبوت کا دعویٰ کیا۔

اور چونکہ اس کا جھوٹا دعویٰ نبوت، قرآنِ کریم کی بعض آیات میں تحریف کی سازش اور جہادکوسا قط کر دینے کی کوشش، اسلام کے مسلّمات سے بغاوت کے متر ادف ہے۔
اور چونکہ وہ سامراح کی پیداوار ہے جس کا مقصد مسلمانوں کے اتحاد کو پارہ پارہ کرنا ہے۔
چونکہ پوری امتِ مسلمہ کا اس بات پر کامل انفاق ہے کہ مرزاغلام احمد کے پیروکارخواہ
مرزاغلام احمد کو نبی مانتے ہوں یا اسے کسی اور شکل میں اپنا غد ہمی پیشوا یا مسلح مانتے ہوں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔

چونکہ اس کے پیروکارخواہ انہیں کسی نام سے پکاراجا تا ہو۔ وہ دھوکا دہی سے مسلمانوں کا ہی ایک فرقہ بن کر اور اس طرح ان سے گل مل کر اندرونی اور بیرونی طور پر تنخ یبی کارروائیوں میں مصروف ہیں۔

چونکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی تظیموں کی ایک کانفرنس میں جو ۲ تا ۱۰ اراپریل مکہ تکرمہ میں رابطہ عالمی اسلامی کے زیر اہتمام منعقد ہوئی ،جس میں دنیا بھر کی ۱۳۰ مسلم نظیموں اور انجمنوں نے شرکت کی اس میں کامل اتفاق رائے سے یہ فیصلہ کر دیا گیا کہ قادیا نیت جس کے پیرو کار دھوکا دہی سے اپنے آپ کو اسلام کا ایک فرقہ کہتے ہیں۔ دراصل اس فرقہ کا مقصد اسلام اور مسلم دنیا کے خلاف تخ یبی کار روائیاں کرنا ہے اس لئے اب بیا آمبلی اعلان کرتی ہے کہ مرز اغلام احمد کے پیرو کارخواہ انہیں کسی نام سے پکارا جاتا ہو مسلمان نہیں ہیں اور یہ کہ آمبلی میں ایک سرکاری بل پیش کیا جائے تا کہ اس اعلان کو دستور میں ضروری ترامیم افلیت کے ذریعے ملی جامہ یہنایا جا سکے اور یہ کہ اسلامی جمہور سے پاکتان میں ایک غیر مسلم اقلیت کے ذریعے ملی جامہ یہنایا جا سکے اور یہ کہ اسلامی جمہور سے پاکتان میں ایک غیر مسلم اقلیت

پاکستان کی قومی اسمبلی پرمشمل ایک پیشل کمیٹی قائم ہوتی ہے پاکستان کے وزیرِاعظم ذوالفقارعلی بھٹوصاحباس بات کااظہار کر چکے تھے کہ جب قومی اسمبل بجٹ کے معاملات سے فارغ ہوگی، قادیانی مسئلہ قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا تا کہ اس دیریندمنلہ کا کوئی حل نکالا جائے۔ ۱۹۷۰ جون ۱۹۷۳ء کوقو می اسمبلی میں بجٹ کی کارروائی ختم ہوئی ،اس موقع پر وزیراعظم بھی ایوان میں موجود تھے۔اس مرحلہ پراپوزیشن کے مبران نے ایک قرار داد پیش کی کہ حضرت مسيح موعود عليه السلام كے پيرو كارول كو غيرمسلم اقليت قرار ديا جائے۔اس پر وزير قانون عبدالحفيظ پيرزاده صاحب نے كہا كە حكومت اصولى طور پراس قراردادى مخالفت نہيں كرتى بلكه اس كا خیر مقدم کرتی ہے۔وزیرِ قانون نے تبحویز دی کہ کارروائی کو دو گھنٹے کے لیے ملتوی کر دیا جائے تا کہ حکومت ابوزیش کے مشورہ کے ساتھ کوئی قرار دادتیار کر سکے بیتجو یزمنظور کر لی گئی۔ان دو گھنٹوں میں سپیکر کے کمرہ میں ایک میٹنگ ہوئی۔جس میں وزیر قانون پیرزادہ صاحب،سیکریٹری قانون محمر افضل چیمہ صاحب، پنجاب کے وزیرِ اعلیٰ حنیف رامے صاحب اور اپوزیشن کےممبران میں سے مفتی محمود صاحب، شیر باز مزاری صاحب، شاه احمد نورانی صاحب، غلام فاروق صاحب اور سردار شوکت حیات صاحب نے شرکت کی۔ ابوزیشن کے ممبران نے بیرواضح کیا کہوہ ہر قیمت پراپنی قرار دادکوالوان میں پیش کریں گے۔اس وقفہ میں مشورہ کے بعد ایوان کا اجلاس دوبارہ شروع ہوا۔اس میں وزیرِ قانون نے قرار داد پیش کی کہ ایک پیشل کمیٹی قائم کی جائے جوابوان کے تمام اراکین پرمشمل ہو۔ادر پیکر اسمبلی اس کے چیئر مین کے فرائض ادا کریں۔اس کمیٹی کے سپر دمندرجہ ذیل تین کام ہوں گے۔ ا)۔اسلام میں اس شخف کی کیا حیثیت ہے جو حضرت محمد علیقیہ کو آخری نبی نہ مانتا ہو۔

ا)۔اسلام میں اس شخص کی کیا حیثیت ہے جو حضرت مجمہ علیہ کو آخری نبی نہ مانتا ہو۔ ۲)۔ایک مقررہ وقت میں ممبران کمیٹی سے قرار دادیں اور تجاویز وصول کرنا اور ان پر رکرنا۔

۳) غور کرنے ،گواہوں کا بیان سننے اور دستاویز ات کا مطالعہ کرنے کے بعد اس مسئلہ کے متعلق تجاویز مرتب کرنا۔

اس کے ساتھ وزیرِ قانون نے کہا کہ اس تمیٹی کی کارروائی بند کمرہ میں (In Camera) ہوگی۔

دونہیں وہ اس سے پہلے جائیں ناں رابطہ عالمِ اسلامی کی طرف'' ہم نے کہا۔

و مطلب بیر که اس وقت Decide موچکاتها" اس پرصا جبز اده فاروق علی خان صاحب نے کہا:

They were planning like that نہیں مطلب ہے کہ Decide"

"Decide"

Decision

اب قارئین سے بات صاف صاف دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت کے قومی آسمبلی کے پیکر صاحب کے زور یک جس وقت رابطہ عالم اسلامی کے اجلاس میں جماعت احمد سے خلاف قرار دادمنظور کی گئی اس وقت اس چیز کامنصوبہ بن چکا تھا کہ پاکتان کے آئین میں احمد یوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینا ہے۔ اب محض اتفاق نہیں ہوسکتا کہ ڈیڑھ ماہ میں ربوہ کے سٹیٹن پر واقعہ بھی ہوجائے اور اس کے نتیجہ میں ملک گیرفسادات بھی شروع ہوجا ئیں، جس کے نتیجہ میں سے مطالبہ پورے زور وشور سے پیش کیا جائے گہ آئین میں ترمیم کر کے احمد یوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے۔ پڑھنے والے سے خود دیکھ سکتے جائے گہ آئین میں ترمیم کر کے احمد یوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے۔ پڑھنے والے سے خود دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں لازماً میماننا پڑے گا کہ ان فسادات کو بھی ایک پلان کے تحت شروع کرایا گیا تھا۔

اگلے روز کیم جولائی کواس پیشل کمیٹی کا اجلاس شروع ہوا اور پیا اجلاس ڈیڑھ گھنٹہ جاری رہا۔
اس اجلاس میں پیمنظور کیا گیا کہ اس کمیٹی کی تمام کارروائی بصیغہ راز رکھی جائے گی۔اور سوائے سرکاری اعلامیہ کے اس بارے میں کوئی خبرشائع نہیں کی جائے گی۔اور پیمجی قرار پایا کہ سیمیٹی بائے جولائی تک تجاویز کو وصول کرے گی۔اور اس کا اگلا اجلاس سرجولائی کو ہوگا جس میں مزید تواندوضوابط طے کے جائیں گے۔(۳۳،۳۲)

سیامرقابل توجہ ہے کہ آغاز سے ہی بڑے زور وشور سے اس بات کا اہتمام کیا جارہا تھا کہ تمام کا روائی کو خفیہ رکھا جارہ ہوگاں وکان خبر نہ ہو کہ کارروائی کے دوران کیا ہوا۔ حالا نکہ اس کمیٹی میں ملک کے دفاعی رازوں پر تو بات نہیں ہونی تھی کہ اس کو خفیہ رکھنے کی ضرورت ہو۔ اس کے دوران تو بھا میں ملک کے دفاعی رازوں پر تو بات نہیں ہونی تھی کہ اس کو خفیہ رکھنے کی ضرورت ہو۔ اس کے دوران تو بھا در جماعت کے مذہبی مخالفین کی طرف سے مذہبی دلائل پیش ہونے تھے اور جماعت کے مذہبی مخالفین کی طرف سے مذہبی دلائل پیش ہونے تھے اور دلائل کا بیتا دلہ کوئی نوے سال سے جاری تھا۔ رہے تھی نہیں کہا جاسکتا کہ ایسا اس لیے کیا جارہا تھا تا کہ

کی حیثیت سے ان کے جائز حقوق کا تحفظ کیا جاسکے۔

وزیرِ قانون نے اس قر ارداد میں جوانہوں نے پیش کی تھی اور اپوزیشن کی پیش کردہ قر اردار میں مشتر کہ امور کی نشاندہی کی۔ایوان نے اس قر ارداد کو بھی سپیشل کمیٹی میں پیش کرنے کی منظوری دے دی۔(۳۱ تا۳۷)

اب یہ بات قابل توجہ ہے کہ ابھی اس موضوع پر آعمبلی کی با قاعدہ کارروائی شروع ہی نہیں ہوئی اور ابھی جماعت احمد یہ کا موقف سنا ہی نہیں گیا تو الپوزیش ایک مشتر کہ قرار داد دی بیش کرتی ہے کہ الحمد یوں کو آئین میں غیر مسلم قرار دیا جائے اور حکومت سے کہتی ہے کہ ہم اس قرار داد کا خیر مقدم کرتے ہیں تو باقی کیارہ گیا۔ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ ابھی کارروائی شروع نہیں ہوئی تھی کہ اصل بیل فیصلہ ہو چکا تھا اور بعد میں جو پچھاکارروائی کے نام پر ہواوہ محض ایک ڈھونگ تھا۔ جب ہم نے ڈاکٹر مبشر حسن صاحب سے اس بارے میں سوال کیا تو ان کا جواب تھا کہ مجھے تج تو معلوم نہیں گیا د ڈاکٹر مبشر حسن صاحب سے اس بارے میں سوال کیا تو ان کا جواب تھا کہ مجھے تو معلوم نہیں گیا د پیٹر ارداد ہے اب کیا Attitude کیں ۔ تو بھٹو صاحب نے کہا ہوگا کہ پیش ہونے دو۔ خالفت نہ پر قرار داد ہے اب کیا Attitude کیں ۔ تو بھٹو صاحب نے کہا ہوگا کہ پیش ہونے دو۔ خالفت نہ کرو۔ تو اب انہیں ہے تھے میں نہیں آئی کہ کیا الفاظ استعال کریں ۔ تا کہ یہ کہ بھی دیں اور ان الفاظ بی حسن صاحب نے کہا۔ و ڈاکٹر مبشر صاحب نے کہا۔ دست صاحب نے کہا۔ و ڈاکٹر مبشر صاحب نے کہا۔ و ڈاکٹر مبشر صاحب نے کہا۔

" إلى بالكل بيوتوف تقالاء منسٹر۔اگروہ بھٹوصاحب كا ساتھى ہوتا تو اس طرح انہيں expose نہ كرتا۔''

جب انہیں کہا گیا کہ یہ تو انصاف سے بعید ہے کہ ایک فرقہ کا موقف سے بغیر آپ فیصلہ ا دیں۔اس پران کا جواب تھا۔ ''نیت تو ہوگئی تھی۔''

جب ہم نے بیسوال اس وقت کے پیکر صاحب صاحبز ادہ فاروق علی خان صاحب سے بوچھ کہ جب الپوزیش نے بیقر ارداد پیش کی تو حکومت نے کہا کہ ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں تو ا<sup>س؟</sup> مطلب ہے کہ اس وقت تک فیصلہ ہو چکا تھا تو ان کا جواب تھا: معاملہ میں ایک دوسرے سے دست وگریبان رہتے تھے لیکن اس معاملہ میں ابوزیش کی طرف سے بھی پیکتہ اعتراض نہیں اُٹھایا گیا کہ اس قدر خفیہ کارروائی کی ضرروت کیا ہے۔ انہیں بھی یہی منظورتھا کہ اس کارروائی کو منظرعام پرنہ لایا جائے۔ (۳۴

اس اجلاس میں بارہ رکنی ایک راہبر کمیٹی (Steering Committee) بھی قائم کی گئ جس میں اپوزیشن اور حکومت دونوں کے اراکین شامل تھے۔ بعد میں اس میں مزید اراکین کا اضافہ کر دیا گیا۔ اور یہ طے پایا کہ ۲ رجولائی کی صبح کور اہبر کمیٹی کا اجلاس ہواور اسی شام کو پوری قومی اسمبلی پر مشتمل پیش کمیٹی کا اجلاس ہو۔ وزیرِ قانون عبد الحفیظ پیرز ادہ صاحب اس راہبر کمیٹی کے سحنو پینر مقرر ہوئے اور یہ فیصلہ ہوا کہ ۲ رجولائی کی صبح کو اس راہبر کمیٹی کا اجلاس ہوگا اور شام کو پورے ایوان پر شتمثل سیش کمیٹی کا احلاس ہوگا۔

یہاں بیامر قابلِ ذکر ہے کہ مرجولائی ۱۹۷۴ء کو ناظر اعلیٰ صدرانجمن احمد بیہ حضرت صاحبز ادہ مرز امنصوراحیرصاحب نے قومی اسمبلی کی تمیٹی کے صدر کو لکھا کہ

A delegation of the Ahmadiyya Movement in Islam comprising of the following members may kindly be allowed to present material with regard to our belief in Khatme Nabbuwat -finality of the prophethood of the Holy Prophet Muhammad may peace and blessing of Allah be on him and to depose as witnesses

(1) Maulana Abul Ata (2) Sheikh Muhammad Ahmad Mazhar (3) Mirza Tahir Ahmad (4) Maulvi Dost Muhammad.

لینی جماعت کی طرف سے جاراراکین نامزد کئے گئے جو کہاس موقع پر جماعت کے وفد کے اراکین کی حیثیت نے جماعت کامؤ قف پیش کرنے کے لئے جائیں گے۔ یہ

امنِ عامہ کی حالت خراب نہ ہو کیونکہ جہاں جہاں فسادات کی آگ بھڑکائی جا رہی تھی، آگ مرکائی جا رہی تھی، آگر مقامات پر تو قانون نافذ کرنے والے ادارے یا تو خاموش تماشائی بن کر کھڑے تھے پاپا مفسد بن کی اعانت کررہ جتھے لیکن جب وزیرِ اعظم بھٹوصاحب نے اس مسکلہ پر ۱۳ رجون کوالا میں تقریر کی تو اس بات کا اشارہ دیا کہ اس خمن میں کارروائی مصوصاحب نے اس مسکلہ پر ۱۳ رجون کوالا میں تقریر قانون نے تمام ایوان کو پیش کی میں تبدیل کر کے کارروائی شروع کرنے کی تجویز پیش کی ساتھ ہی یہ بھی واضح کردیا کہ کارروائی حساس میں اس بات کا دروائی حساس کورس میں اس بات کا دروائی حساس کورس میں اس بات کا دروائی حق کہ کارروائی خفیہ ہوا در سرکاری اعلالہ کے علاوہ اس پرکوئی بات ببلک میں نہ آئے۔ بیاس لیے تھا کہ نو سے سال کا تجربہ انہیں سے بات کا مطالبہ پیش ہی نہیں کیا تھا کہ اوہ دور نہ جماعت جم دیکا مقابلہ نہیں کر سکتے ۔ ور نہ جماعت جن پر ہرفتم کے مظالم ہور ہے تھے بھی اس بات کا مطالبہ پیش ہی نہیں کیا تھا کہ از دوائی کو منظر عام پر نہ لایا جائے۔

تین جولائی کوکارروائی پھر سے شروع ہوئی اور مزید تو اعد بنائے گئے اور ایک بار پھر Camera ا لیعنی خفیہ کا رروائی کے اصول کا تختی سے اعادہ کیا گیا۔ منظور شدہ قواعد میں قاعدہ نمبر سابیر تھا۔

Secret Sittings\_The sittings of the committee shall be held in camera and no strangers shall be permitted to be present at the sittings except the secretary and secretary Ministry of law and parliamentary affairs, and such officers and staff as the chairman may direct.

لینی کمیٹی کے اجلاسات خفیہ ہوں گے اور سوائے سیر کیٹری اور سیکریٹری وزارت قانون اور پارلیمانی امور اور ان افسران کے علاوہ جن کی بابت صاحب صدر ہدایت جاری کریں کوئی شخص ان اجلاسات کوملاحظ نہیں کر سکے گا۔ ویسے تو الیوزیشن اور حکومت کے اراکین ہم اند هيرنگري ميں عقل کو کون پوچھتا تھا۔

چنانچی۳۱رجولائی ۱۹۷۴ء کو ناظر اعلی صدر انجمن احمد بیرصا جبز اده مرزامنصور احمد صاحب نے کیریٹری صاحب قومی آمیلی کوایک خطر محریفر مایا جس کے آخر میں آپ نے لکھا

"I find it very strange that you propose to appoint the head of delegation. I think the delegation being ours the choice as to who should lead it should also be ours."

یعنی بیات میرے لئے جیرت کا باعث ہے کہ آپ ہمارے وفد کا سربراہ مقرر کر رہے ہیں۔ اگر بیوفد ہمارا وفد ہے تو بیفی میارا ہونا چا ہے کہ اس کی قیادت کو ان کرے گا؟
لیکن بیقل کی بات منظور نہیں کی گئی۔

چنانچہ یتح ریں موقف ایک محضر نامہ کی صورت میں تیار کیا گیا اور کرم محرشفیق قیصر صاحب مرحوم اس محضر نامہ کی ایک کا پی کرم مجیب الرحمٰن صاحب کے پاس لے کرآئے کہ وہ اسے داخل کرائیں۔ چنانچہ کرم مجیب الرحمان صاحب نے بیکا پی قومی آسمبلی کے سیکر یٹری جنر ل الیاس صاحب کے حوالے کی ۔ انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ کیا میمکن ہے کہ آسمبلی کی کارروائی شروع ہونے سے قبل تمام ممبرانِ آسمبلی کواس کی ایک ایک کا پی دی جائے ۔ چنانچہ مجیب الرحمٰن صاحب نے فون پر حضرت تمام ممبرانِ آسمبلی کواس کی ایک ایک کا پی دی جائے ۔ چنانچہ دو تین دن کے اندر مکرم شفیق قیصر صاحب ایک طلیقة المسیح الثالث تے اس بابت عرض کیا۔ چنانچہ دو تین دن کے اندر مکرم شفیق قیصر صاحب ایک گاڑی میں اس کی جلدیں گیلی تھیں کہ یہ کا پیال گاڑی میں اس کی جلدیں گیلی تھیں کہ یہ کا پیال کی طریع کی اس کی جلدیں گیلی تھیں کہ یہ کا پیال کی یہ کی کی سے کہ کی کے حوالہ کی گئیں (۳۵) ۔

ال محضرنامے کے ساتھ کچھ Annexures بھی اجازت لے کرجمع کرائے گئے تھے۔ان کی فہرست بیہے:-

(1 ) An extract from 'the Anatomy of Liberty' by William O
Douglas

چاراراکین مکرم مولانا ابوالعطاء صاحب ، مکرم شخ محمد احمد مظهر صاحب ، حفزت صاحبزاده مرزاطا ہراحمد صاحب اور مکرم مولوی دوست محمد شاہد صاحب تھے۔ ۸رجولائی ۲۵ کا وقومی اسمبلی کے سیکریٹری کی طرف سے جواب موصول ہوا:۔

The special committee has permitted you to file a written statement of your views and produce documents etc in support. Thereof, the committee has also agreed to hear your delegation provided it is headed by chief of your Jammat. Oral statement or speech will not be allowed and only the written statement may be read before the committee. After hearing the statement and examining the documents the committee will put question to the chief of the jamaat. Please file your statement along with documents etc with the secretory National Assembly by six p.m. on eleventh July.

لیمن اسٹیلیگرام میں کہا گیاتھا کہ پیش کمیٹی جماعت کی طرف سے تحریری بیان کو قبول کرے گ اوراس کے ساتھ دوسری دستاویزات بھیجی جاستی ہیں۔ جماعت کے وفد کا موقف اس شرط پر سنا جائے گاکہ اس کی قیادت جماعت کے امام کررہے ہوں۔ کمیٹی کے سامنے تحریری بیان پڑھا جائے گا ذبانی بیان یا تقریر کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس بیان کے بعد پیش کمیٹی جماعت کے سربراہ سے سوالات کرے گی۔ براہ مہر بانی اپنا بیان شام چھ بجے اار جولائی تک جمع کرادیں۔

اب بیر بجیب صورت حال پیدا کی جارہی تھی کہ جماعت کا وفداس کمیٹی کے سامنے پیش ہونا تھا تو بیاختیار بھی جماعت کو ہی تھا کہ وہ جسے پیند کرےاس وفد کارکن یاسر براہ مقرر کر لے لیکن یہاں پر قومی اسمبلی کی کمیٹی بیٹھی یہ فیصلہ بھی کر رہی تھی کی کہ جماعت کے وفد میں سے شامل ہونا جیا ہے لیکن اس ۲۲۲ قادیا نیوں کے حق میں ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف تنظیموں کی طرف سے تحریری آراء موصول ہوئی ہیں۔ ان میں سے اا قادیا نیوں کے خلاف اور ۴ قادیا نیوں کے حق میں اور ایک غیر جانبدار ہے۔ ہیرزادہ صاحب نے کہا کہ مختلف حکومتوں کی امدادیا فتہ تنظیموں کی طرف سے بالواسطہ یا بلا واسطہ طور پر اظہار خیال کرنے کی درخواسیں موصول ہوئی ہیں۔ لیکن ابھی ان کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک اظہار خیال کرنے کی درخواسیں موصول ہوئی ہیں۔ لیکن ابھی ان کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک تجاویر نہیش کر سے میں جبول کی تھیں۔ در ہی مسلم ہے اور سمالیقہ حکومتیں اسے حل نہیں کر سکی تھیں۔ در اہم کمیٹی نے اپنی تجاویر نہیش کہ میٹی میں بھروائی تھیں اور پیشل کمیٹی نے انہیں منظور کر لیا ہے۔ دونوں جماعتوں کے وفود کے موقف کوسنا جانے اور ان وفو دمیں ان جماعتوں کے سر براہان کو بھی شامل ہونا چا ہے۔ اس کے بحد پیشل کمیٹی کے اراکین اٹار نی جزل کی وساطت سے ان وفو دسے سوالات کر سکتے ہیں۔ (۳۲)

جیسا کہ ابھی ہم نے ذکر کیا ہے کہ یہ فیصلہ ہواتھا کہ قومی اسمبلی کے ادا کین اٹارنی جزل صاحب
کو دساطت سے سوال کریں گے یعنی وہ سوال کھ کر اٹارنی جزل صاحب کو دیں گے اور اٹارنی جزل
ساحب وفد سے سوال کریں گے۔ یجی بختیار صاحب نے اپنی عمر کے آخری سالوں میں ہے ۔ کی
کاردوائی کے متعلق ایک انٹر و یو دیا اور اس میں سیدعویٰ کیا کہ بیاس لئے کیا گیا تھا کہ احمد یوں کو خیال تھا
کہ اگر مولوی ہم سے سوال کریں گے تو ہماری بے عزق کریں گے اس لئے جا سے دھیم نے بیتجوین
دی کہ سوالات اٹارنی جزل کی وساطت سے یو چھے جائیں۔

(تحریکِ ختم نبوت جلدسوم، ۲۷۳ مصنفه الله وسایاصاحب، ناشر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، حضوری باغ روژ ملتان، جون ۱۹۹۵ء)

ان کے اس بیان سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت اس وقت احمد یوں کے جذبات کا اس قدر خیال رکھر ہی گئی کہ انہیں اس بات کی بھی بہت پر واہ تھی کہ کہیں احمد یوں کی بے عزتی بھی نہ ہوجائے طالانکہ اس وقت صورتِ حال بیتھی کہ احمد یوں گوتل وغارت کا نشا نہ بنایا جار ہا تھا اور حکومت فسادات کو دو کے کی بجائے خود احمد یوں کومور دِ الزام تھہر ار ہی تھی ۔ اس بیان کا شقم اس بات سے ہی ظاہر ہوجا تا ہے کہ احمد ی اس بات سے پریشان تھے کہ مولوی ان کی سے کہ یکن بختیار صاحب نے دعویٰ کیا ہے کہ احمد ی اس بات سے پریشان تھے کہ مولوی ان کی سے کرتی گئی کریں گے اور اس صورتِ حال ہیں جائے دیم صاحب نے بیتجویز دی کہ ٹارنی جزل صاحب

- (2) We are Muslims by Hazrat Khalifa tul Masih Third
- (3) Press release by Mr. Joshua Fazaluddin
- (۴) فتاويٰ تكفير
- (۵)مقربانِ اللي كي سرخرو كي ازمولوي دوست محمد شام رصاحب
  - (٢) القول المبين ازمولا ناابوالعطاءصاحب
    - (٧) خاتم الانبياء عليك
  - (٨)مقام ختم نبوت از حضرت خليفة السيح الثالث ً
  - (٩) ہم مسلمان ہیں از حضرت خلیفۃ اکسی الثالثُ
    - (۱۰) بهاراموقف
  - (۱۱)عظیم روحانی تحبّیات از حضرت خلیفة اسی الثالث ّ
- (۱۲) حضرت بانی سلسلہ ریتح بیف قرآن کے بہتان کی تروید
  - (۱۳)مودودی شه پارے

(حضرت مولانا دوست محمد شاہر صاحب کی روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ پچھٹیمہ جات ان کے بعد بھی جمع کرائے گئے تھے ان کی فہرست یہ ہے:-

ا\_آزاد کشمیر اسمبلی کی قرار داد پر تبصره \_خطبه جمعه حضرت خلیفة اسیح الثالث "

٢ تحريك پاكتان ميں جماعت ِ احمد يدكا كردار از مكرم مولا نادوست محمد شاہر صاحب )

پندرہ جولائی کو وزیرِ قانون نے ایک پریس کانفرنس میں ان کمیٹیوں کی کارگزاری بیان گی۔
انہوں نے پریس کو بتایا کہ راہبر کمیٹی میں حکومتی اراکین کے علاوہ جماعت اسلامی ، جمعیت العلماء
اسلام اور جمعیت العلماء باکتان کے اراکین آسمبلی بھی شامل ہیں۔ لا ہوراور ربوہ دونوں کی جماعتول
کوکہا گیاتھا کہ وہ اپناتح ریں موقف جمع کرائیں۔ ربوہ کی جماعت کی طرف سے ۱۹۸ صفحات پر مشتل
ایک کاپی موصول ہوئی ہے اور انہیں کہا گیا ہے کہ وہ ۱۵ ارجولائی تک اس کی ۲۵ کا بیاں جمع کرائیں۔
اور دونوں جماعتوں سے کہا گیا ہے کہ وہ ان پراپئی جماعتوں کے سربر اہوں کے دستخط کرائیں۔ مختلف افراد کی طرف سے ۲۲۸ قادیا نیوں کے خلاف اور

سوالات کریں گریہ بیان دیتے ہوئے یکیٰ بختیار صاحب ایک بات چیک کرنا بھول گئے تھے۔

ہواک حیار میں ماحب کو ۱۹۷ جولائی ۱۹۷۴ء کو وزیر اعظم بھٹو صاحب نے برطرف کر دیا تھا کیوئل بھول ان کے، جائے رحیم صاحب کا طرز عمل پارٹی ڈسپلن کے خلاف تھا (مشرق م جولائی ۱۹۷۴ء میں)
اور ظاہر ہے کہ بیشد یداختلا فات ایک رات پہلے نہیں شروع ہوئے تھے ان کا سلسلہ کافی پہلے ہوئی تھی اور اس کا رروائی کے خطو و خال چل رہا تھا۔ قومی اسمبلی کی کا رروائی اس سے بہت بعد شروع ہوئی تھی اور اس کا رروائی کے خطو و خال تو سٹیرنگ کمیٹی میں سطے ہوئے تھے اور اس کا قیام ۱۳ جولائی کو ہی عمل میں آیا تھا اور یہ فیصلہ کہ حضور جماعت کے وفد کی قیادت فرما کیں گئی میں ہوا تھا کہ جماعت کا وفد قومی اسمبلی کی پیش کمیٹی میں استعانی کے بعد کا ہوئے قومی اسمبلی کی پیش کمیٹی میں اپناموقف پیش کرے گا۔ چنا نچے جب بیوفت آیا تو جائے رحیم صاحب اس پوزیشن میں تھے ہی نہیں اپناموقف پیش کرے گا۔ چنا نچے جب بیوفت آیا تو جائے رحیم صاحب اس پوزیشن میں تھے ہی نہیں کہ کہی طرح اس فتم کے فیصلوں پر اثر انداز ہوتے۔

کیکن بہر حال جب ہم نے اس وقت تو می آسمبلی کے پیکر کرم صاحبز ادہ فاروق علی خان صاحب
سے انٹر و یولیا تو انہوں نے اس کے بارے میں ایک بالکل مختلف واقعہ بتایا۔ گویہ فیصلہ پہلے ہو چاتھ
کہ سوالات اٹارنی جزل صاحب کی وساطت سے کئے جائیں گےلیکن ایک اور واقعہ ہوا جس کے بعد
حکومت نے اس بات کا مصم ارادہ کر لیا کہ اگر مولوی حضرات کو براہ راست سوالات کرنے کا زیادہ
موقع نہ ہی دیا جائے تو بہتر ہوگا۔ صاحبز ادہ فاروق علی خان صاحب نے ہمارے ساتھ اپنے انٹر دیا
میں کہا کہ مفتی محمود صاحب جو کہ اس وقت لیڈر آن نے اپوزیش تھے، نے ایک سوال پوچھا کہ آپ نے
میں کہا کہ مفتی محمود صاحب جو کہ اس وقت لیڈر آن اپوزیش تھے، نے ایک سوال پوچھا کہ آپ نے
اس لفظ کی اتنی Interpretation ہو چکی ہیں ہم نے اس کی سے ۔ اس پر حضور نے فر مایا کہ
اس لفظ کی اتنی Interpretation و سے ۔ اس کی سے ۔ اس کی سے ۔ اس الفظ کی اتنی Interpretation درست ہے۔

صاحبزادہ فاروق علی خان صاحب کہتے ہیں کہ اس پر مفتی محمود صاحب کا منہ کھلا کا کھلارہ گیا۔ کہتے ہیں کہ اس پر مفتی محمود صاحب کا منہ کھلا کا کھلارا ف گیا۔ کہتے ہیں کہ اس روز میں نے بھٹوصا حب کواسپے جیمبرسے فون کیا اور کہا کہ آپ کے لیڈر آف الپوزیشن کا بیرحال ہے کہ انہیں ایک سوال پر ہی صفر کر دیا گیا ہے۔ اس پر بھٹوصا حب نے کہا کہ

پرآپ کیا مشورہ دیتے ہیں۔اس پر میں نے کہا کہ جرح اٹارنی جزل ہی کرتارہے اوراس کے ساتھ انچ سات افراد کی کمیٹی اعانت کرے۔

یادرہے کہ بیروایت بیان کرنے والے صاحب اسمبلی کے سپیکر تھے اور اس بیشل کمیٹی کی صدارت کررہے تھے۔

نسوب ہو۔

ای طرح پاکتان کے دستوراساسی میں بھی دفعہ نمبر ۲۰ کے تحت ہر پاکتانی کا پیبنیادی حق شاہر کیا گیا ہے کہ وہ جس مذہب کی طرف چاہے منسوب ہو۔اس لئے بیام اصولاً طے ہونا چاہئے کہ کیا ہے کمیٹی پاکتان کے دستوراساسی کی روسے زیرِ نظر قرار داد پر بحث کی مجاز بھی ہے انہیں؟''

اگرقوم یا تسمبلی اس راسته برچل نکلے تو اس کے نتیجہ میں کیا کیا مکنه خطرات پیدا ہو سکتے ہیں ،ان پختر جائزہ لے کربیا نتباہ کیا گیا۔

''' ظاہر ہے کہ مندرجہ بالاصور تیں عقلاً ، قابلِ قبول نہیں ہوسکتیں اور بشمول پاکتان دنیا کے مختلف مما لک میں ان گنت فسادات اور خرابیوں کی راہ کھولنے کا موجب ہوجا ئیں گی۔ کوئی قومی آسمبلی اس لئے بھی ایسے سوالات پر بحث کی مجاز قر ارنہیں دی جاسکتی کہ سی بھی قومی آسمبلی کے مبران کے بارے میں بیضانت نہیں دی جاسکتی کہ وہ مذہبی امور پر فیصلے کے اہل بھی ہیں کہ نہیں ؟

دنیا کی اکثر اسمبلیوں کے ممبران سیاسی منشور لے کررائے دہندگان کے پاس جاتے ہیں ادران کا انتخاب سیاسی اہلیت کی بناء پر ہی کیا جاتا ہے۔خود پاکستان میں بھی ممبران کی بھاری اکثریت سیاسی منشور کی بناء اور علماء کے فتو ہے کے علی الرغم منتخب کی گئی ہے۔
پس ایسی اسمبلی کو میرت کیسے حاصل ہوسکتا ہے کہ وہ کسی فرقہ کے متعلق میہ فیصلہ کرے کہ فلال عقیدہ کی روسے فلال شخض مسلمان رہسکتا ہے کہ نہیں؟

اگر کسی اسمبلی کی اکثریت کو گفت اس بناء پر کسی فرقه یا جماعت کے مذہب کا فیصلہ کرنے کا مجاز قرار دیا جائے کہ وہ ملک کی اکثریت کی نمائندہ ہے تو بیہ موقف بھی نہ عقلاً قابلِ قبول ہے منافطر تأنه مذہباً۔ اس قسم کے امور خود جمہوری اصولوں کے مطابق ہی دنیا بھر میں جمہوریت کے دائرہ اختیار سے باہر قرار دیئے جاتے ہیں۔ اسی طرح تاریخ فیہب کی روسے کسی عہد کی اکثریت کا بیچ تسمی سلیم نہیں کیا گیا کہ وہ کسی کے مذہب کے متعلق کوئی فیصلہ دے۔ اگر میاصول تسلیم کرلیا جائے تو نعو ذُباللہ دنیا کے تمام انبیاء علیہم السلام اور ان کی جماعتوں کے میاصول تسلیم کرلیا جائے تو نعو ذُباللہ دنیا کے تمام انبیاء علیہم السلام اور ان کی جماعتوں کے میاصول تسلیم کرلیا جائے تو نعو ذُباللہ دنیا کے تمام انبیاء علیہم السلام اور ان کی جماعتوں کے

### جماعت إحمد بيكامحضرنامه

اس مرحلہ پر مناسب ہوگا کہ جماعت احمد سے محضر نامہ کا مخضراً جائزہ لیا جائے۔ یہ محضر نامہ حضرت خلیفۃ اس کی تیاری پر کام کیا تھا۔ ان میں حضرت صاحب، حضرت محضرت صاحب، حضرت مولا نا ابوالعطاء صاحب، حضرت تھا۔ ان میں حضرت صاحب، خضرت مولا نا ابوالعطاء صاحب، حضرت تھا۔ ان میں حضرت صاحب مظہراور حضرت مولا نا دوست محمد شاہر صاحب شامل تھے۔ اور جسیا کہ پہلے ذکر کیا جا تھے محمد محمد محمد محمد اور حسیا کہ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے اسے پیشل کمیٹی کے مطالعہ کے لیے بجوایا گیا تھا اور اس میں بہت سے بنیا دی اہمیت کے حامل ور متناز عدامور پر جماعت احمد بیر کا موقف بیان کیا گیا تھا۔ یہ جماعت احمد بیر کا وہ موقف تھا جو کہ حضرت خلیفۃ اس الثالث نے قومی اسمبلی کی سیشل کمیٹی میں پڑھ کر سنایا۔ اس محضرنا مے میں جماعت احمد بیرکا اصولی موقف بیان کیا گیا تھا کہ اگر پاکتان کی تو می اسمبلی ، پاکتان کی تو می اسمبلی ، پاکتان کی قومی اسمبلی ، پاکتان کی تومی اسمبلی ، پاکتان کی قومی اسمبلی ، پاکتان کی تومی اسمبلی کی تومی تومیش کی کیا گیا ہوگا ؟

اس کے پہلے باب میں قومی اسمبلی میں پیش ہونے والی مٰدکورہ قر اردادوں پر ایک نظر ڈال کر میاصولی سوال اُٹھایا گیا تھا کہ آیا

دنیا کی کوئی آسمبلی بھی فیی ذاتہ اس بات کی مجاز ہے کہ اقال: کسی شخص کا پیبنیا دی حق چھین سکے کہوہ جس مذہب کی طرف جا ہے منسوب ہو۔ دوم: یا مذہبی امور میں دخل اندازی کرتے ہوئے اس بات کا فیصلہ کرے کہ کسی جماعت یا فرقے یا فردکا کیا مذہب ہے؟

پھراس محضرنامہ میں جماعت ِ احمد یہ کی طرف سے اس اہم سوال کا جواب یہ دیا گیا تھا: ۔

''ہم ان دونوں سوالات کا جواب نفی میں دیتے ہیں۔ ہمارے نزدیک رنگ ونسل اور جغرافیا کی اور قومی تقسیمات سے قطع نظر ہرانسان کا یہ بنیادی حق ہے کہ وہ جس مذہب کی طرف چاہے منسوب ہواور دنیا میں کوئی انسان یا انجمن یا آسمبلی اسے اس بنیادی حق سے محروم نہیں کر سکتے ۔ اقوام متحدہ کے دستور العمل میں جہاں بنیادی انسانی حقوق کی صاحت دی گئی ہے وہاں ہرانسان کا بیحق بھی تسلیم کیا گیا ہے کہ وہ جس مذہب کی طرف چاہے

متعلق ان کے عہد کی اکثریت کے فیصلے قبول کرنے پڑیں گے۔ ظاہر ہے کہ بین ظالمانہ نفور ہے جسے دنیا کے ہرمذہب کا پیروکار بلاتو قفٹ ھکرادے گا۔''

مخضراً پیرکداس اہم اور بنیا دی سوال پر جماعت ِاحمد پیرکااصولی موقف پیرتھا 1 - نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کی کوئی بھی قانون ساز اسمبلی اس بات کا اختیار نہیں رکھتی کہ وہ پیر فیصلہ کرے کسی شخص یا گروہ کا ند جب کیا ہے ۔ یا اس قسم کا کوئی قانون بنائے جس سے کسی شخص یا گروہ کی ند ہبی آزادی متاثر ہو۔

2 - دنیا کی کوئی بھی سیاسی اسمبلی اس قتم کے معاملات کے بارے میں فیصلہ کرنے کانہ صرف اختیار نہیں رکھتی ہلکہ اس قتم کا فیصلہ کرنے یا اس پرغور کرنے کی اہلیت بھی نہیں رکھتی۔ 3 - کسی ملک کی اکثریت کو بیرت حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی گروہ کے مذہبی معاملات کے بارے میں فیصلے کرے اور یہ فیصلہ کرے کہ وہ کس مذہب سے وابستہ ہے۔

4۔ قرآن کریم کی تعلیمات اور آنخضرت علیقی کے ارشادات اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ کوئی شخص یا حکومت کسی شخص یا گروہ کے مذہب کے بارے میں اس قتم کے فیصلے کریں۔

5۔اگریدراستہ اختیار کیا گیا تو اس سے نہ صرف پاکستان میں ان گنت فسادات کے راستے کھل جائیں گے۔ راستے کھل جائیں گے۔

سی طاہر ہے کہ محضر نامہ کا بیہ حصہ بہت اہم ہے۔اس میں نہ صرف جماعت احمد بیکا اصولی موقف بیان کیا گیا ہے۔ اس میں نہ صد دنیا بھر میں موقف بیان کیا گیا ہے بلکہ متنبہ بھی کیا گیا تھا کہ اگر بینطلی کی گئی تو پاکستان اور دنیا بھر میں کیا کیا مسائل بیدا ہوں گے؟ کتاب کے آخر میں ہم اس بات کا جائزہ پیش کریں گے کہ اس غلطی کے اب تک کیا نتائج نکل رہے ہیں۔

اس محضرنامہ کا دوسراباب بھی ایک بہت اہم اور بنیا دی سوال کے بارے میں تھا۔ اگر سے
اس مسکلہ پر بحث ہور ہی ہے کہ کون مسلمان ہے تو چھر پہلے یہ طے کرنا ضروری ہے کہ مسلمان
کی تعریف کیا ہے؟ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ اور جہاں تک جماعت احمد ریہ کی مخالفت کی
تاریخ کا تعلق ہے تو اس سوال کا ایک پس منظر ہے۔ جب ۱۹۵۳ء میں جماعت احمد ریہ ک

فان فسادات پرعدالتی ٹریبونل نے کام شروع کیا تو اس کے سامنے جماعت ِ احمد یہ کے خالفین کا یہ مطالبہ تھا کہ آئین میں احمد یوں کو غیر مسلم قر اردیا جائے ۔ طبعاً اس ٹریبونل کے زبن میں بھی یہ سوال پیدا ہوا کہ اگر ایک فرقہ کو غیر مسلم قر اردینے کا مطالبہ ہے تو پہلے تو یہ طے کرنا ضروری ہے کہ آخر مسلم کی تعریف کیا ہے؟ مسلمان کے کہتے ہیں؟ جب یہ سوال ان علاء کے سامنے رکھا گیا جو کہ اس ٹریبونل کے روبروپیش ہورہ چھے تو کس ایک عالم کا جواب وسرے عالم کے جواب سے نہیں ماتا تھا۔ اس سے یہ صورت ِ حال سامنے آرہی تھی کہ اگر چہ بیہ گروہ احمد یوں کو غیر مسلم قر اردینے کے لئے تو فسادات بریا سامنے آرہی تھی کہ اگر چہ بیہ گروہ احمد یوں کو غیر مسلم قر اردینے کے لئے تو فسادات بریا کر رہا تھا لیکن ان کے ذبنوں میں خود یہ واضح نہیں تھا کہ مسلمان کی تعریف کیا ہے؟ اس یہ تعقیقاتی عدالت کی ریورٹ میں بیتھرہ تھا:۔

''ان متعدد تعریفوں کو جوعلاء نے پیش کی ہیں پیشِ نظر رکھ کر کیا ہماری طرف سے
کی تبصر ہے کی ضرورت ہے؟ بجزاس کے کہ دین کے کوئی دوعالم بھی اس بنیادی امر پر
متفق نہیں ہیں اگر ہم اپنی طرف سے مسلم کی کوئی تعریف کر دیں جیسے ہرعالم دین نے
کی ہے اور وہ تعریف ان تعریفوں سے مختلف ہو جو دوسروں نے پیش کی ہیں تو ہم کو متفقہ
طور پردائرہ اسلام سے خارج قرار دیا جائے گا اوراگر ہم علاء میں سے کسی ایک کی تعریف کو
اختیار کر لیس تو ہم اس عالم کے نز دیک تو مسلمان رہیں گے لیکن دوسرے تمام علاء کی
تعریف کی روسے کا فرہو جا کیں گے۔

(ر بورث تحقيقاتي عدالت فسادات پنجاب١٩٥٣ (اردو)ص٢٣٦\_٢٣٥)

اس تحقیقاتی عدالت کی رپورٹ کا حوالہ دیئے کے بعد جماعت احمہ یہ کے محضر نامہ میں سے موقف پیش کیا گیا کہ اگر مسلمان کی تعریف کا تعین کرنا ہے تو ہمیں لازماً حضرت محمد مسلمان کی تعریف کو تعین کرنا ہوگا ورنہ یہ بالکل لا یعنی بات ہوگی کہ مسلمان کی تعریف کو تسلیم کرنا ہوگا ورنہ یہ بالکل لا یعنی بات ہوگی کہ مسلمان کی تعریف کی بیان کر دہ تعریف کو تسلیم نہ کیا جائے جو کہ آنخضرت علیہ نے بیان فرمائی تھی اوراس ضمن میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی تین احادیث پیش کی گئیں۔

ان میں سے ایک حدیث میں آنخضرت علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اسلام ہے کہ یہ

گواہی دی جائے کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور محمد علیہ اللہ کے رسول ہیں اور نیزیہ کہ میں مقتل ہوتو تم نماز قائم کرواور زکو قادا کرواور رمضان کے روزے رکھواور اگر راستہ کی توفیق ہوتو ہیت اللہ کا حج کرو۔ (مسلم کتاب الایمان)

اور پھر میچے بخاری میں بیرحدیث درج ہے

سیاحادیث درج کر کے محضر نامہ میں جماعت ِ احمد یہ کی طرف سے بیال کی گئی

''ہمار ہے مقدس آ قاعلیہ کا بیہ احسان عظیم ہے کہ اس تعریف کے ذریعہ
آنحضور علیہ نے نہایت جامع و مانع الفاظ میں عالم اسلام کے اتحاد کی بین الاقوامی بنیاد

رکھ دی ہے اور ہرمسلمان حکومت کا فرض ہے کہ اس بنیاد کو اپنے آئین میں نہایت واضح

حیثیت سے شلیم کرے ورنہ امت ِ مسلمہ کا شیرازہ ہمیشہ ہمیشہ بھر ارہے گا اور فتنوں کا
دروازہ کبھی بند نہیں ہو سکے گا۔'' (محضر نام یہ 19)

اس معیار کوشلیم کر لینے کے بعد ایک سوال باتی رہ جاتا ہے کہ مختلف فرقوں کے علاء پیخے

سے ایک دوسر سے پر کفر کے فقاوی دیتے رہے ہیں اور مختلف اعمال کے مرتکب کو کافر اور کو اسلام سے خارج قرار دیتے رہے ہیں ، تو ان فقاوی کی کیا حیثیت ہوگی معضرنا میں جماعت احمد یہ کا یہ موقف درج کیا گیا کہ ان فقاوی کی صرف یہ حیثیت ہے کہ ان علاء کو در کیک یہ عقائد یا اعمال اس قدر اسلام کے منافی ہیں کہ قیامت کے روز ان کا خوالی ملمانوں میں نہیں ہوگا لیکن جہاں تک اس دنیا کا تعلق ہے ان فقاوی کی صرف ایک انتہا ہوگا کی مرف ایک انتہا ہوگئی ہوں کہ فیاری قرار دی ہے اور اس دنیا میں کوئی فرقہ یا شخص اس بات کا اہل نہیں کوئی وہ کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دے۔ یہ معاملہ خدا اور بندے درمیان ہے اور اس کا فیصلہ جز اس اے دن ہی ہوگا۔ ورنہ ایک دوسر نے کے خلاف کفر درمیان ہے اور اس کا فیصلہ جز اس اے دن ہی ہوگا۔ ورنہ ایک دوسر نے کے خلاف کفر

ناویٰ اس کثرت ہے موجود ہیں کہ کسی ایک صدی کے ہزرگان دین کا اسلام ان کی زوسے نہیں کچ ہے اور کوئی بھی فرقہ ایسانہیں پیش کیا جا سکتا جس کا کفر بعض دوسرے فرقوں کے زوری مسلّمہ نہ ہو۔ (محضرنامہ ۲۰–۲۱)

اس سے اگلے باب کا عنوان تھا مقام خاتم النہین علیہ اور حضرت بانی سلسلہ احمد سے کی مارفانہ تحریرات' ۔اس باب میں اس الزام کا تجوبیہ بیش کیا گیا تھا کہ احمد کی آخضرت علیہ کے مقام ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں۔اس باب میں مخالفین کے اس تضاد کی نشا ندہی کی گئی تھی کہ جو خالفین احمد یوں پر بیالزام لگا رہے ہیں وہ در حقیقت خود آنحضرت علیہ کے مقام خاتم النہین علیہ کا انکار کررہے ہیں کیونکہ وہ آنحضرت علیہ کے بعد امت مسلمہ کی اصلاح کے لئے ایک ایسے نبی کے منظر ہیں جس کا تعلق آنحضرت علیہ کی امت سے نہیں ہے۔ وہ خود آنحضرت علیہ کے بعد ایک ایسے نبیل ہے۔ وہ خود آنحضرت علیہ کے بعد ایک ایک کے بعد ایک اور اس طرح اس بات کے بعد ایک اور نبی یعنی حضرت علیہ کی امت سے نہیں ہے۔ وہ خود آنحضرت علیہ کے قائل ہیں کہ حضرت موسی کی امت سے تعلق رکھنا والا ایک پیغیر امت محمد ہی کا آخری روحانی میں کہ میں اور اس طرح اس بات موسی کی امت سے تعلق رکھنا والا ایک پیغیر امت محمد ہی کا آخری روحانی میں میں میں کہ میں اور اس کی آمد کی اور اس کی تعلق رکھنا والا ایک پیغیر امت محمد ہی کا آخری روحانی

اس کے بعد کے ابواب میں ذات باری تعالی ، قرآن کریم کی اُر فع شان کے بارے میں اور آخضرت علیہ اسلام کی معرفت سے پُر آخضرت علیہ اسلام کی معرفت سے پُر تخضرت علیہ اسلام کی معرفت سے پُر تخریات درج کی گئی تھیں۔ ایک تفصیلی علیجدہ باب آیت خاتم النہین کی تفسیر کے بارے میں تعاداس باب میں قرآن کریم کی آیات ، احادیث نبویہ علیہ ، لغت عربیہ اور ہزرگان سلف کے اقوال اور تحریرات کی روسے بہ ثابت کیا گیا تھا کہ آیت خاتم النہین کی صحیح تفسیر وہی ہے جو مجاعت احمدیہ کے لٹریچر میں کی گئی ہے۔

چونکہ اپوزیشن کی پیش کردہ قرار داد میں رابطہ عالم اسلامی کی قرار داد کو اپنی قرار داد کی بنیاد بنا کر پیش کیا گیا تھا اور اپوزیشن کی قرار داد میں بھی جماعت احمد یہ پرطرح طرح کے الزامات لگائے گئے سے اس محضر نامے میں ان دونوں قرار دادوں میں شامل الزامات کی تر دید پر شتمل مواد بھی شامل کیا گیا تھا اور پھر اراکین آسمبلی کے نام اہم گزارش کے باب میں مختلف حوالے دے کر لکھا گیا تھا کہ مذہب کے نام پر پاکستان کے مسلمانوں کو باہم گزارش نے اور صفی ع ہستی سے مٹانے کی ایک دیرینہ

سازش چل رہی ہے۔اس پس منظر میں پاکتان کے گزشتہ دوراورموجودہ پیدا شدہ صورتِ حالِ نظر ڈالی جائے تو صاف معلوم ہوگا کہ اگر چہموجودہ مرحلہ پرصرف جماعت ِ احمد بید کوغیر مسلم قرار دریا پر زور ڈالا جا رہا ہے مگر دشمنانِ پاکتان کی دیرینہ سیم کے تحت امت ِ مسلمہ کے دوسرے فرقوں کے خلاف بھی فنٹوں کا دروازہ کھل چکا ہے

اس محضرنامہ کے آخر پر حضرت مسیح موعودعلیہ السلام کا پیپر دردانتباہ درج کیا گیا:۔

'' میں نصیح تا گلہ مخالف علماءادران کے ہم خیال لوگوں کو کہتا ہوں کہ گالیاں دینا اور بدزبانی

کرنا طریقِ شرافت نہیں ہے۔اگر آپ لوگوں کی یہی طینت ہے تو خیر آپ کی مرضی لیکن اگر

مجھے آپ لوگ کا ذب ہجھتے ہیں تو آپ کو یہ بھی تو اختیار ہے کہ مساجد میں اکھے ہوکر یا الگ

الگ میرے پر بددعا کیں کریں اور رورو کرمیر ااستیصال چاہیں پھراگر میں کا ذب ہوں گاتو

ضروروہ دعا کیں قبول ہوجا کیں گی۔اور آپ لوگ ہمیشہ دعا کیں کرتے بھی ہیں۔

لیکن یا در تھیں کہ اگر آپ اس قدر دعا کیں کریں کہ زبانوں میں زخم پڑجا کیں اور اس قدر رورو کر کردرورو کر میر کا نہ کیا۔

اس وفت پورے ملک میں جماعت احمد یہ کے خلاف پورے زوروشور سے ایک مہم چلائی جار بی تھی اور احمد یوں پر ہر طرف سے ہرفتم کے الزامات کی بارش کی جار ہی تھی۔اس محضر نامہ میں اس نتم کے کئی اعتراضات کے جوابات بھی دیئے گئے تھے تا کہ پڑھنے والوں پر ان اعتراضات کی حقیقت، آشکار ہو۔

بی دہائیوں کے انظار کے بعد 1974ء میں ہونے والی پیشل کمیٹی کی کارروائی شاکع کی گئی تو بسی جماعت احمد سے بیش کردہ محضرنامہ کوشا کع نہیں کیا گیا حالانکہ اس محضرنامہ کو سے بیش کردہ محضرنامہ کوشا کع نہیں کیا گیا حالانکہ اس محضرنامہ کو سے بیش کردوروز میں سپیشل کمیٹی کے سامنے پڑھا گیا تھا اور بیکارروائی کا بھرزین حصہ تھا۔ جماعت احمد بیکا اصل موقف تو بیم حضرنامہ ہی تھاور نہیشل کمیٹی میں گئے جانے بھرزین حصہ تھا۔ جماعت احمد بیک کوشش کے علاوہ کوئی حقیقت نہیں رکھتے تھے۔ بیتر کیف بیال کی گئی؟ فرار کاراستہ کیوں اختیار کیا گیا؟ اس لئے کہ اس کی اشاعت کے نتیجہ میں اصل حقیقت سے کہا گئی؟ فرار کاراستہ کیوں اختیار کیا گیا؟ اس لئے کہ اس کی اشاعت کے نتیجہ میں اصل حقیقت سے کہا تھور بھی ان کے کہا تا تابل برداشت ہور ہاتھا۔

انظار کر دیا۔ لانکپوراور بور بوالہ میں بعض صنعتوں کے مالکان نے احمد یوں کو ملازمت سے فارغ کر دا۔ڈسکہ میں احمد یوں کے کارخانے کے ملاز مین کووہاں پر کام کرنے سے روک دیا گیا،جس کے نتیجے میں بیکارغانہ بند کرنا پڑا۔ دیہات میں احمد یوں کی زندگی کواجیرن کرنے کے لیے بیچی کیا گیا کہ اجمدیوں کو کنویں سے پانی نہیں لینے دیا جاتا اور چکی والوں کومجبور کیا گیا کہ احمدیوں کوآٹا پیس کر خد دیا ماے۔احدیوں کو تکلیف دینے کے لیے ان کی مساجد میں غلاظت پھینکی جاتی۔اور پاکپتن میں بهاعت کی مسجد پر قبضه کرلیا گیا۔ان کی سنگد لی سے مردہ بھی محفوظ نہیں تھے 2/جولائی کوخوشاب میں ا الله المراد المام المراد الم گئی۔ لائکیور میں اب مخالفین علی الاعلان میہ کہتے کھرتے تھے کہ پندرہ جولائی کے بعدر بوہ کے علاوہ کہیں براحدی نظر نہ آئے نصیرہ ضلع محجرات میں بیاعلان کیے گئے جو احمدی اینے عقا کد کونہیں چیوڑے گااس کے گھروں کوجلادیا جائے گا۔ ۲ رجولائی کوایک احمدی سیٹھی مقبول احمد صاحب کوان کے مکان پرگولی مارکرشہید کر دیا گیا۔ لا ہور کی انجینیئر نگ یو نیورشی میں احمدی طالب علم امتحان دینے گئے توان کے کمرہ کے اندر پیڑول چھڑک کرآگ لگادی گئی۔ انہیں اپنی جانیں بچا کروہاں سے تکلنا پڑا۔ (۲۸) کراچی میں جماعت اسلامی کے بعض لوگوں نے کچھ اور مولو یوں کے ساتھ ال کرایک سازش تیار کی کہ سی طرح لوگوں کے جذبات کو احد بول کے خلاف بھڑ کا یا جائے۔ انہوں نے دھگیر کالونی کراچی کے ایک پرائمری پاس مولوی جس کا نام ابراہیم تھا کو چھیا دیا اور اس کے ساتھ بیشور میا دیا کہ تادیانیوں نے ہمارے عالم دین کواغوا کرلیا ہے۔ پینجراخباروں میں شائع کی گئی اوراس کے ساتھ عوام میں اے مشتم کر کے اشتعال پھیلایا گیا۔ جلوس نکلنے شروع ہوئے کہ اگر قادیا نیوں نے ہمارے مولانا کوآزاد نه کیا توان کے گھروں اور دو کا نوں کونڈر آتش کر دیا جائے گا۔اوراس کے ساتھ احمد یوں کے کھروں اور دوکا نوں کی نشاندہی کے لئے ان پر سرخ روشنائی ہے گول دائر ہ بنا کراس کے اندر کراس کا نثان لگاریا گیا۔مقامی ایس ایکی اونے شرافت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان جلوسوں کومنتشر کیا۔خالفین کے جوش کوٹھنڈا کرنے کے لئے پولیس نے پانچ احدیوں کواس نام نہا داغوا کے الزام میں گرفتار کرلیا۔ مرلوی لوگ حوالات میں آ کر بولیس سے کہتے کہان کی پٹائی کرو۔ ابھی بینامعقول سلسلہ جاری تھا کہ ا پایس نے چھابے مارکر ۱۲ اراکست کوعلاقہ شیرشاہ کے مکان سے ان چھیے ہوئے مولوی کو برآ مدکر کے

كم جولائى سے بندرہ جولائى تك كے حالات

ا یک طرف تو ان کمیٹیوں میں کارروائی ان خطوط پر جاری تھی اور دوسری طرف ملک میں احمد یول كى مخالفت اپنے عروج پرتھی ۔اور بیسب کچھ علی الاعلان ہور ہاتھا۔ یہاں تک کہا خبارات میں طالب علم لیڈروں کے بیانات شائع ہورہے تھے کہ نہ صرف کسی قادیانی طالب علم کو تعلیمی اداروں میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا بلکہ جن قادیانی طالب علموں نے امتخان دینا ہے انہیں اس بات کی اجازت بھی نہیں دی جائے گی کہ وہ امتحانات دے سکیں ۔اور یہ بیانات شائع ہورہے تھے کہ اہل پیغام میں سے پچھالوگ پچھ گول مول اعلانات شائع کر کے اپنے کاروبار کو بائیکاٹ کی زوسے محفوظ رکھنے کی کوشش کررہے ہیں مسلمانوں کو چاہئے کہ ان کے اعلانات کوصرف اس وقت قبول کیا جائے گاجب وہ اپنے اعلانات میں واضح طور پر مرزاغلام احمد قادیانی کو کافر اور کاذب کہیں ورنہان کے کاروبار کا بائیکاٹ جاری رکھا جائے۔اوراس کے ساتھ بیم صفحکہ خیز اپیل بھی کی جار ہی تھی کہ عوام پرامن رہیں۔ گویاان لوگوں کے نز دیک بیاعلانات ملک میں امن وامان کی فضا قائم کرنے کے لیے تھے۔ (rz) کیم جولائی سے بندرہ جولائی ۴ کے ۱۹۷ء تک کے عرصہ میں بھی ملک میں احمد یوں پر ہرفتم کے مظالم جاری رہے۔اس دوران مخالفین احمد یوں کے خلاف بائیکاٹ کوشد پدتر کرنے کے لیے اپڑی چوٹی کا زورلگارہے تھے تا کہاں طرح احمد یوں پر دباؤڈ ال کرانہیں عقائد کی تبدیلی پرمجبور کیا جا سکے۔بہت سے شہروں میں غنڈے مقرر کیے گئے تھے کہ وہ احمد یوں کوروز مرہ کی اشیاء بھی نہ خریدنے دیں ادر جہاں کوئی احمدی باہر نظر آئے تو تو اس کے ساتھ تو ہیں آمیز رویہ روار کھا جاتا کئی مقامات پر احمد یوں کا منہ کالا کر کے انہیں سڑکوں پر پھرایا گیا اور بیہ پولیس کے سامنے ہوا اور پولیس تماشہ دیکھتی رہی-احمد بول کی دوکانوں کے باہر بھی غنڈے مقرر کر دیتے جاتے جولوگوں کو احمد یوں کی دوکانوں ہے خریداری کرنے سے روکتے ۔ سرگودھا، دیبالپوراور بھیرہ میں احدیوں کے مکانوں کے اردگر دمحاصرہ کی صورت پیدا ہوگئی۔اور۱۳ ارجولائی کوتخت ہزارہ میں احمد یوں کے بارہ مکانوں کونذر آتش کر دیا گیا۔ بائیکاٹ کی صورت کوشد بدتر بنانے کے لیے ریجی کیا گیا کہ بھنگیوں کومجبور کیا گیا کہ وہ احمد یوں کے مکانات کی صفائی نہ کریں اور بعض مقامات پر ڈاکٹروں نے احدی مریضوں کا علاج کرنے ہے بھی

گرفتار کرلیا۔ اور پھر جا کر گرفتار مظلوم احدیوں کی رہائی عمل میں آئی۔ (۲۹)

پورے ملک میں احمد یوں کے خلاف جھوٹی خبریں پھیلا کرلوگوں کو احمد یوں کے خلاف بحر کا پاہر رہا تھا۔ یہاں تک کہ بیخبریں مشہور ہونے لگیں کہ ربوہ کے ربلوے شیشن پر ہونے والے واقعہ میں بہت سے طالب علموں کی زبانیں اور دوسرے اعضاء کاٹے گئے تھے۔لیکن جب جسٹس صمدانی کی تحقیقات کی خبریں اخبارات میں شالع ہونے لگیں تو اس قسم کی خبر کا کوئی نام ونشان بھی نہیں تھا۔اس بحسٹس صمدانی کو اس مضمون کے خطوط ملنے لگے کہ بیخبریں شالئع کیوں نہیں ہونے دی جا رہیں کرنٹر مسٹس صمدانی کو اس مضمون کے خطوط ملنے لگے کہ بیخبریں شالئع کیوں نہیں ہونے دی جا رہیں کرنٹر مصدانی کو اس مضمون کے خطوط ملنے لگے کہ بیخبریں شالئع کیوں نہیں ہونے دی جا رہیں کو شہادت سرے میدانی کو دورانِ تحقیق ہی اس بات کا اعلان کرنا پڑا کہ حقیقت حال ہے ہے کہ ایسی کوئی شہادت سرے صدانی کو دورانِ تحقیق ہی اس بات کا اعلان کرنا پڑا کہ حقیقت حال ہے ہے کہ ایسی کوئی شہادت سرے سے ریکارڈ پر آئی ہی نہیں جس میں بیکہا گیا ہو کہ کسی طالب علم کی زبان کا ٹی گئی یا کسی کے جسم کا کوئی عضو الگ کیا گیایا مستقل طور پرنا کارہ کیا گیا۔فاضل نجے نے کہا کہ میڈ یکل رپورٹوں سے بھی بیا تو اہیں فلط خبری میں اس لیان کی تر دید ضروری تھی۔(۴)

جس وفت شیشن کا واقعه ہواءاس وفت جوخبریں اخبارات میں شائع کی جارہی تھیں وہ پیتھیں: ۔ گان نے لکھا:

''ا تنا زخمی کیا گیا کہ ڈیڑھ در جن طلباء ہلکان ہو گئے ۔ان کے زخموں کو دیکھنامشکل تھا.....جس قدرطلباء زخمی ہوئے ہیں ان کی حالت دیکھی نہیں جاتی ۔''(۴)

نوائے وقت نے ۲۰۰۰مئی ۱۹۷۴ء کی اشاعت میں خبر شائع کی تھی کہ ۳۰ طلباء شدید زخمی ہوئے ہیں۔ احبار مشرق نے ہیں۔ احبار مشرق نے ہیں۔ احبار مشرق نے ہیں۔ احبار مشرق نے ۲۰۰۰مئی ۱۹۷۴ء کو خبر شائع کی تھی کہ ۱۹ طلباء شدید زخمی ہوئے ہیں۔ احبار مشرق نے ۲۰۰۰مئی ۱۹۷۴ء کو خبر شائع کی تحاصل اور میں میں فرق ظاہر کررہا ہے کہ بغیر مناسب تحقیق کے خبریں شائع کی حالت نازک ہے۔ ان خبروں کا آپس میں فرق ظاہر کررہا ہے کہ بغیر مناسب تحقیق کے خبریں شائع کی حاربی تھیں۔

اورجیسا کہ پہلے ذکر کیا جاچکا ہے کہ نشتر میڈیکل کالج کے ان طلباء نے لائکپور میں اپناعلاج کرانا پیندنہیں کیا تھا اور کہا تھا کہ ہم ملتان جا کرا پنے تدریبی ہمپتال میں علاج کرائیں گے۔ حالانکہ اگران طلباء کی حالت آئی ہی نازکتھی تو یہ خود طب کے پیشہ سے منسلک تھے اور جانتے تھے کہ علاج میں ناخیر

تنی خطرناک ہوسکتی ہے۔ بہر حال ملتان میں ان کے تذریبی ہمینتال جا کرعلاج شروع ہوا۔اور جو الزان کے علاج میں شریک تھے انہوں نے ٹریبیونل کے سامنے ان رخمی طلباء کے زخموں کے متعلق الور اس کے علاج میں شریک تھے انہوں نے ٹریبیونل کے سامنے ان رخمی طلباء کے زخموں کے متعلق الور ایس سے بچھ طلباء یقینا گواہیاں دیں۔ان ڈاکٹر ول کے نام ڈاکٹر محمد زبیر اور ڈاکٹر محمد اقبال تھے۔ان میں سے بچھ کو داخل بھی کیا گیا تھا۔لیکن زخموں کی نوعیت کتنی شدیدتھی اس کا اندازہ ان زائر ول کی گواہی سے ہونے والے ان انکشا فات سے بخو کی ہوجا تا ہے۔

واکرمحدز بیرصاحب نے گواہی دی

۱) ۲۹ مئی ۱۹۷ مئی ۱۹۷ می جائے براوراست و ارڈ میں لے جایا گیا توان کوایم جنسی کی بجائے براوراست وارڈ میں لے جایا گیا۔ میں نے ان کا معائنہ کیا اوران میں سے ایک طالب علم آفتاب احمد کو کسی حد تک Serious کہا جا سکتا ہے۔ میں ان کی حالت کے متعلق بیاس لیے کہدر ہا ہوں کہ اس کے سر پرضرب گی تھی اور وہ اس وقت بے ہوش تھا۔ اور باقی مضروب پوری طرح ہوش میں تھے۔

باقی آٹھ طلباءی حالت کو Grievious نہیں کہا جاسکتا۔

۲) اس ایک Serious طالب علم آفتاب احمد صاحب کوبھی کروز کے بعد ۸ رجون کو مہیتال سے فارغ کردیا گیا تھا۔ ان کاسر کا ایکسرے کیا گیا تھا اور وہ بھی ٹھیک نکلا تھا اور کوئی فریکی نہیں تھا۔ فریکی نہیں تھا۔

۳) ڈاکٹر محمدز بیرصاحب نے کسی اور مریض کے ایکسرے کی ضرورت محسوں نہیں گی۔ ۴) کسی طالب علم کوخون لگانے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔

نشر ہپتال کے Casuality Medical Officer ڈاکٹر اقبال احمدصاحب نے بیر گواہی دی ۱) میں نے چارزخی طلباء کا شعبہ حادثات میں معائنہ کیا، جن میں سے کوئی بھی شدید زخمی نہیں تھا۔

۲)ان میں ہے کسی کو بھی خون نہیں لگا ناپڑا

۳) ایک طالب علم کی آگھ کے اردگر دنیلا داغ نمودار ہوا تھا، ایکس رے کرایا گیا تو وہ ٹھیک نکلا کوئی فریکچر نہیں تھا۔ ان ڈاکٹر صاحبان نے بیان کیا کہ داخل ہونے والے طلباء میں سے بعض ایسے بھی تھے ہو ڈسپارج ہونے کا انتظار کیے بغیرخود ہی ہمپتال سے چلے گئے تھے۔

یہ تھی ان شدید زخیوں کی نازک حالت کی حقیقت جس کے متعلق بچرے ملک میں افواہیں اڑائی جارہی تھیں کہ ذبا نیں اوراعضاء کاٹ دیئے گئے اورا خبارات بھی لکھ رہے تھے کہ ان میں سے کئی کی حالت نازک ہے۔ اور تیج بید تھا کہ کسی ایک کے بھی زخم اس نوعیت کے نہیں تھے کہ انہیں کئی کی حالت نازک ہے۔ اور تیج بید تھا کہ کسی ایک کے بھی زخم اس نوعیت کے نہیں تھے کہ انہیں کئی کی حالت نازک ہے۔ اور تیج بید تھا کہ کئی جان ضائع نہیں ہوئی۔ کسی کی ہڈی فریکی نہیں ہوئی۔ کسی کی ہڈی فریکی نہیں ہوئی۔ کی خون نہیں لگانا پڑا۔ صرف دو کے ایکسرے کرانے کی ضرورت پڑی اوروہ بھی ٹھیک تھے۔

# افراد جماعت پرسرگودهار بلوے المیشن برفائزنگ

اِن دوہ مفتوں کے حالات مکمل کرنے سے قبل ایک اہم واقعہ درج کرناضروری ہے۔ اِس واقعہ کر پاضروری ہے۔ اِس واقعہ کر پڑھ کراندازہ ہوجا تا ہے کہ اُس وقت احمد بول پر کس قتم کے مظالم روار کھے جارہے تھے۔ مکرم ومحترم ہادی علی چوہدری صاحب نے جو کہ اِس واقعہ کے چٹم دید گواہ تھے۔ اس واقعہ کو تحریفر مایا ہے۔ آپ لکھتے ہیں:۔

" مور خد ۱۲رجولائی کوسر گودھار بلوے اسٹیشن پراحمد بول کے قافلہ پر فائرنگ کی گئی اور دس نتج احمد یوں کو گولیوں کا نشا نہ بنایا گیا۔

جس روز فائرنگ ہوئی، اس سے ایک دوروز قبل ربوہ سے جودوست اپنے عزیزوں سے ملاقات کے لئے سرگودھا جیل گئے تھے ان کوملا قات کے بعد راستہ میں زدوکوب کیا گیا۔ اس واقعہ کی پیشِ نظر صدرصا حب عمومی نے ۲ ارجولائی کوملا قات کے لئے جانے والے دوستوں کومنظم طریق پر جانے کی ہدایت فر مائی اور مکرم محمد احمد صاحب لا بحریرین تعلیم الاسلام کالج ربوہ (حال جرمنی) کوامبر یا قافلہ بنایا۔

اس قافلہ کے جالیس سے زائد افراد میں خاکسار اور خاکسار کے نانامحتر م ماسٹر راجہ ضیاءالد یک ارشد شہید شامل تھے۔خاکسار کے ماموں مکر م نعیم احمد صاحب ظفر اور خاکسار کے بڑے بھائی اشرف علی صاحب بھی جیل میں تھے۔ہم دونوں ان سے ملاقات کی غرض سے گئے تھے۔

ارجولائی کی شام کو جب ملاقات کے بعدر بوہ والیسی کے لئے اسٹیشن پہنچ تو ابھی گاڑی کی آمد یہ چھ دیمتی ہم سب اسٹھ تیسرے درجہ کے ٹکٹ گھر میں انظار کرنے لگے۔ بیٹکٹ گھر اسٹیشن کی عمارت کے ساتھ مگر اس کے جنگلے سے باہرتھا۔ جب ٹکٹول والی کھڑکی کھلی تو اکثر لوگ ٹکٹ لینے کے ان قطار میں لگ گئے۔ بعض نے جب ٹکٹ لے لئے اور مختار احمد صاحب آف فیکٹری امریا کی باری آئی تو ٹکٹ دینے والے نے کہا:

''ر بوہ کے ٹکٹ ختم ہو گئے ہیں،آپ لالیاں یا چنیوٹ کاٹکٹ لے لیں، ویسے پتہ نہیں آپ لوگوں نے ربوہ پہنچنا بھی ہے یانہیں۔''

تھوڑی در میں ہم سب چنیوٹ وغیرہ کی ٹائیں لے چکے تھے۔گاڑی کاوقت بھی قریب تھا چنانچہ دودو چار چارافراد با تیں کرتے ہوئے اٹیشن کی بائیں جانب جنگلے کے ایک دروازے سے پہلے چنانچہ دودو چار چارافراد با تیں کرتے ہوئے اٹیشن کی بائیں جانب جنگلے کے ایک دروازے سے پہلے بلیٹ فارم سے دوسرے بلیٹ فارم پرچڑھے والے بچھ لوگ سیڑھیوں پرچڑھے والے بچھ لوگ سیڑھیوں پر اتر رہے سے کھ لوگ سیڑھیوں پر تقروں پر اتر رہے تھے کہ اچا نک پہلے بلیٹ فارم پر پولیس کے کمرہ کے سامنے سے چند غنڈوں نے سیڑھیوں سے اتر نے والوں پر فائرنگ شروع کی ۔ پولیس کے تین چارسیاہی ان حملہ آوروں کی پشت پر کھڑے تھے۔اس فائرنگ سے ابتداہی میں ہمارے دس لوگ زخمی ہوگئے اوران میں سے دوئین دوسرے بلیٹ فارم پر گر فارم پر سخونوں اور پُل کی فائر گل سے ابتدا ہی میں ہمارے دس فور کا تو خار کہ بھر وع ہوئی تو خاکساراس وقت سیڑھیاں چڑھ کر پُل کے شروع میں اور خیس کو تیون اور دوستوں کے بھاگ کر زخمیوں تک چہنے اور گر بے ہوؤں کو تھیدٹ کر ادھرادھرچھپانے کی کوشش کی۔

ا نہی کھات میں آیک و دغنڈوں کو دونوں پلیٹ فارموں کی درمیانی پٹری کو پھلانگ کر ہاتھوں میں باکی اور خبر کئے ادھرآتے دیکھا تو ہم نے فوراً پلیٹ فارم سے اُتر کر پٹری سے پھراُٹھا کر انہیں تاک کرمارے۔ ہمارے پھر انہیں کاری کے اور وہ واپس بھاگ گئے۔

ان حمله آوروں میں سے جو اِس پلیٹ فارم پرآتاوہ ہمارے پھروں کانشانہ بنتا اور پسپا ہوجاتا۔ اس سارے وقت گولیاں مارنے والے''مجاہد''ہم پر گولیاں برساتے رہے جو ہمارے عقب میں کھڑی مال گاڑی پرلگ لگ کرآ دازیں کرتی رہیں۔ہم موت سے بے خبر ایک دیوائلی کے علم میں ان پر پڑ برساتے رہے۔اس اثنا میں ریاض صاحب کو گرنے کی وجہ سے گھٹے پر چوٹ آ گئی۔ پکھ در پر پر راشد حسین صاحب کے سینے میں بھی گولی لگ گئی۔اب ہم دو تھے جنہوں نے اس وقت تک ان میر سے ایک ایک پر پھر برسائے جب تک کہ وہ بھاگ نہ گئے۔اس وقت اگر میہ دفاع نہ ہوسکہ تو ہے یقیناً اِس پلیٹ فارم پر آ کر ہمارے زخمیوں کو شہید کردیتے۔

بہرحال جب گولیوں کی آ وازختم ہوئی تو ایک سناٹا چھا گیا۔ ہم بھی اور بعض دوسرے دوست ہی فوراً ہی پلیٹ فارم پرآ گئے اور زخیوں کوسنجالنے لگے۔ اسی اثنا میں گاڑی بھی آ گئی۔ہم زخموں کسہارے دے کراس میں چڑھانے لگے کہ اچا نک ریلوے پولیس والے آ گئے اور ہمیں رپورٹ کسھوانے پرزورد بینے لگے۔ امیر قافلہ محمد احمد دونین گولیاں لگنے کی وجہ سے زخمی تھے۔ چنئی خاکسار پولیس والوں سے نبیٹ رہاتھا۔ہم بھند تھے کہ گاڑی فوراً چلا کیں تا کہ ربوہ جا کرزخمیوں کا ملائ شروع ہو، رپورٹ ہم گاڑی کے اندر ہی کھادیں گے۔وہ مصر تھے کہ پہلے وقوعہ بررپورٹ درج ہوگاڑی بھرگاڑی جا کھیا۔

ایک بے بی کاعالم تھا۔ اتنے میں سرگودھا کا ایک پولیس انسپاڑعبرالکر بم نامی بھی آگیا۔ اس فید شلوار قبیص پہن رکھی تھی اور ہیئت اور فطرت کا خالص چودھویں صدی کا مولوی تھا۔ وہ بھی پولیس والوں کے ساتھ مل کراصرار کرنے لگا کہ رپورٹ پہلے لکھواؤ۔ اس وقت صرف خاکسار تھا جوائن سے بخث کرر ہاتھا۔ اس تکرار کے دوران اچا نک ایک جیپ پلیٹ فارم پرآگر کر کی۔ جس میں سے سنبہ پتلون شرٹ میں افسرانہ شان سے ایک شخص اُتر ا۔ اس نے ایک لمحے میں صور تحال کا اندازہ کیا او پہلون شرٹ میں افسرانہ شان سے ایک شخص اُتر ا۔ اس نے ایک لمحے میں صور تحال کا اندازہ کیا او پہلون شرٹ میں افسرانہ شان سے ایک فکر نہ کرو، ہم یہاں سرگودھا میں ہی انہیں فوری طبقی امداد دیں گے۔ اس غرض کے لئے دو ایم پولیسیں پہنچ رہی ہیں۔ اس نے بتایا کہ وہ یہاں کا کمشز ہے اور ہر ہم کا انظامات ہو چکے ہیں۔ اس کی شرافت اور برد باری قابل تحریف تھی۔ اس کی مشرافت اور برد باری قابل تحریف تھی۔ اس کی جس سے اور پر چین کی ہو چکے تھے۔ آب فارم پر چین گھیں۔ اس وقت تک بکھر ہے ہوئے جم ہے۔ اور کہا دوست یہاں جمع ہو چکے تھے۔ آب فارم پر چین گھیں۔ اس وقت تک بکھر ہے ہوئے بھے۔ آب میں موالوں کے ساتھ فوری طور زخیوں کوگاڑی سے اُتارا اور ایم پولینس میں سوار کیج کم سب ہینال

چی جہاں فوری طور پرزخمیوں کوخون دیا گیا اور مرہم پٹی وغیرہ کی گئی۔ خاکسار کو زخمیوں کے چیا ہے۔ پتھ سپتال میں ہی رکھا گیا۔

ہ بتال کے باہر اور ہمارے زخیوں کے وارڈ کے باہر کمشنر سر گودھا کی طرف سے پولیس کا کڑا ا ببر دلگاریا تھااور ہماری حفاظت کا خاص خیال رکھا گیا۔

بعد میں معلوم ہوا کہ ہمپتال کے CMOاحمدی تھے۔ بہر حال ای وقت ہرزخی کے زخموں کا ابدازہ بھی کیا گیا اوراس کے مطابق ان کے علاج بھی معیّن کئے گئے۔ان میں خاکسار کے نا نامکرم اندازہ بھی کیا گیا اوراس کے مطابق ان کے علاج بھی کیونکہ گولی ان کے کان کے او پر گلی تھی اور د ماغ میں داخل ہوگئی تھی۔

میں داخل ہوگئی تھی۔

ایک اورغر بیانہ ہیئت کے نوجوان تھے جوسیالکوٹ کے کسی گاؤں سے اپنے کسی عزیز سے ملنے آئے تھے۔ان کے پیٹ میں گولی گئی تھی جو چندانتر یوں کوکاٹتی ہوئی معدے میں جاڑی تھی۔ان کا آپیشن پہلی رات ہی کییا گیا اور گولی نکال کے انتر یاں سی دی گئیں اور وہ جلد صحت یاب ہوگئے۔

راشد حسین صاحب جنہیں دفاع کرتے ہوئے سینے میں گولی گئی تھی۔ان کی حالت بھی ٹھیک نہ میں کوئی گئی تھی۔ان کی حالت بھی ٹھیک نہ تھی کیونکہ گولی سینے سے پھیچھو اول میں سے ہوتی ہوئی ریڑھ کی ہڈی کے ساتھ آ کر تھم گئی تھی۔اس وجہ سے وہ نکالی نہ جا سکتی تھی۔ بھیچھو اول کی حد تک تو ان کا علاج ہوگیا۔ مگر گولی ان کے اندر ہی رہی جو بعد میں جرمنی جا کر نکلوائی گئی۔

ای طرح مختلف لوگوں کو جو گولیاں لگیس وہ نکال دی گئیں اور علاج کردیئے گئے۔خاکسار کے بنا کولا ہوروغیرہ بھی لیے جایا گیا مگران کے سرسے گولی کا نگلنا ناممکن رہا۔جس کی وجہ سے وہ تین ماہ بعد فضل عمر ہیں تال میں وفات یا کر شہدائے احمدیت میں داخل ہوگئے۔

بعد میں چندروز کے بعد ہمیں سرگودھا ملزموں کی شناخت کے لئے اور وقوعہ کی رپورٹ کے لئے طلب کیا گیا۔ شناخت پریڈ میں وہ تمام غنڈ ہے موجود تھے جو ہمارے قافلوں پرزیادتی کرتے تھے اور ان میں سے ایک دووہ بھی تھے جو فائر نگ میں شامل تھے اور خاکسار انہیں پہچا نتا تھا۔ چنا نچہ خاکسار نے مجسٹریٹ کوان کی نشاندہی بھی کی ۔ مگر جس طرح ایک پلان تھا ہماری شناخت کوشلیم نہیں کیا گیا اور منتجہ بین کالاگیا کہ کوئی ملزم بھی بہچا نانہیں گیا۔ اس طرح وقوعہ کی تفصیلات کو بھی تشلیم نہیں کیا گیا۔

سے رے۔اس کارروائی کے آغاز کی معتین تاریخ کوخفیدرکھاجائے۔ہمارے پندرہ سکے محافظ ساتھ ۔ بیل گےاور آخر میں لکھا کہ ہم آپ کے جواب کے منتظر رہیں گے۔

اں کا جواب کار جولائی ۱۹۷۳ء کوقو می اسمبلی کے سیکریٹری اسلم اسد اللہ خان صاحب کی طرف یے یہ موصول ہوا کہ نئی تاریخ ۲۲۲ جولائی رکھی گئی ہے اور اسے خفیہ رکھا جائے گا۔ اسکورٹ مہیا کیا جائے گا۔ اسکورٹ مہیا کیا جائے گالیکن پندرہ مسلح محافظ ساتھ رکھنے کے بارے میں اجازت اس لئے نہیں دی جاسکتی کہ راستے میں ختلف اضلاع کے مجسٹریٹ نے اپنے اضلاع میں اسلحہ لے کرجانے پر پابندی لگائی ہوگی اور قومی تسلم میں اسلحہ لے کرجانے پر پابندی لگائی ہوگی اور قومی تسلم میں اسلحہ لے کرجانے پر پابندی لگائی ہوگی اور قومی تسلم میں اسلحہ لے کرآنے کی اجازت نہیں ہوتی۔

اور حکومت کا بیارادہ کہ کا جولائی ۴ مے ۱۹ او کارروائی شروع کر دی جائے اس لئے بھی عجیب تھا
کہ ۱۸ رجولائی کو تو صدانی ٹریبوئل کے سامنے لا ہور میں حضرت خلیفۃ المسیح الثالث کا بیان قلمبند ہونا
تھا۔ یہ کارروائی بند کمرے میں ہوئی لیکن بعد میں اخبارات کو اس بیان کے مندرجات چھاپنے کی
اجازت دے دی گئی حضور کے بیان کے علاوہ کئی سرکاری افسران کے بیانات بھی بند کمرے میں
ہوئے تھے۔ ۲۰ رجولائی ۴ کے ۱۹ اعجش صدانی نے ربوہ کا دورہ کیا اور بلوے شیشن کا معائنہ کرنے کے
علاوہ جماعتی دفاتر اور بہشتی مقبرہ بھی گئے۔ (مشرق ۱۹ جولائی ۴ کے ۱۹ عص ۱، ۲۱ جولائی ۴ کے ۱۹ عص)

اس کے بعد پھر دود فعہ ہمیں حاضری پرعدالت میں بلایا گیا۔ مگر معلوم ہوا کہ فیصلہ دہی ہوتار ہانہ صاحب اقتد ارلوگ جیا ہے تھے۔''

اس واقعه میں زخمی ہونے والے دیگر دوستوں کے نام بیہ ہیں:

ا حکرم لطف الرحمٰن صاحب (شمیکیدار پہاڑی) وارالنصر ربوه

۲ حکرم حاکم علی صاحب فیکٹری ایر یار بوه

سا حکرم میاں عبدالسلام صاحب زرگر ربوه

مرم ملک فتح محمرصاحب سرگودها

۵ حکرم ملک فتح محمرصاحب رباوه

## ١/جولائي كوكارروائي شروع كرنے كى اطلاع اورصدرانجمن احديد كاجواب

حکومت کی طرف سے جس مجیب روید کا اظہار کیا جارہا تھا اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکہ ہے کہ ۲۱ ارجولائی ۲۴ کے ۱۹ کی شام کوقو می آسمبلی کے سیکریٹری صاحب کا فون ربوہ آیا کہ جماعت کا وفد، امام جماعت احمد یہ کی سربراہی میں اسلام آباد آجائے کل سے قو می آسمبلی کی سیش کمیٹی کا رروائی کا امام جماعت احمد یہ کی سربراہی میں اسلام آباد آجائے کل سے قو می آسمبلی کی سیش کمیٹی کا رروائی کا آغاز کرے گی سید بات پیش نظر رہے کہ اس وفت ربوہ سے اسلام آباد جانے میں تقریباً چھ گھٹے گئے تھے اور اس وفت راستے میں امن وامان کی صورت حال نہایت مخدوث تھی رراستے میں سرگودھا تھ جہاں ایک ہی روز قبل احمد یوں کو بے در دی سے نشانہ بنایا گیا تھا اور اس امرکی تحریری اطلاع کوئی بہیں دی گئی تھی صرف زبائی اطلاع دی گئی تھی سربراہ کو خدمت میں درخواست کرے کہ وہ اسلام آباد تشریف لے جائیں۔ چنانچہ فون پرسیکریٹری معاجب کو اس بات سے مطلع کر دیا گیا اور سٹیرنگ کمیٹی کے سربراہ کو خط کھ کر جیا گیا اور سٹیرنگ کمیٹی کے سربراہ کو خط کھ کو الماط کوئی گئی کہ ان حالات میں صدر انجمن احمد یہ حضورہ دینے کی ذمہ دارئ بھیں لے سکتی کہ وہ آج ہی اسلام آباد روائہ ہو جائیں اور ان سے میہ مطالبہ کیا کہ باقاعدہ تحریری نوٹس بجھوایا جائے۔ راستے کے لئے حکومت اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے ملٹری اسکورٹ نوٹس بجوایا جائے۔ راستے کے لئے حکومت اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے ملٹری اسکورٹ

. ضور كوالله تعالى كى طرف سے البهام موا:-

"وَسِّعُ مَكَانَكَ إِنَّا كَفَيْنكَ الْمُسْتَهُزِئِيُنَ"

لینی اینے مکان کووسیع کر، ہم استہزاء کرنے والوں کے لیے کافی میں۔

الله يُرآ شوب دور مين الله تعالى ميخوش خبري عطا فرمار ہاتھا كه آج حكومت، طاقت اور اكثريت بندیں پہلوگ جماعت کوابک قابلِ استہزاء گروہ سمجھ رہے ہیں لیکن ان سے اللہ تعالیٰ خودنمٹ ئے آپ کو تیار کرے کوئی بھی غیر جانب دار شخص اگر بعد میں ظاہر ہونے والے واقعات کا جائزہ لے راس فضر کتاب میں بھی ہم اس بات کا جائزہ پیش کریں گے کہ جن لوگوں نے بدئیتی سے اس ېروائى كوشروع كىيااور پھر بزعم خوداحمه يول كوكا فرقر ارديايا كسى رنگ ميں بھى استہزاء كى كوشش كى ان كا نهم کیا ہوا؟ حقیقت سے سے کہ صرف خدا کا ہاتھ تھا جس نے ان پر پکڑ کی اور ان کو دنیا کے لئے ایک مہت کا سامان بنا دیا۔ یکسی دنیاوی کوشش کا نتیج نہیں تھا بلکہ خداان کی شرارتوں کے لئے کافی تھا۔ ال كعلاده ٢٥ ١٩٤ ع يُراتشوب دور مين حضرت خليفة أسي الثالث كوالهام موا فَدَمُدَم عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا ( تبال ك كناه كسببان كربّ في ال يربِّ وربِّ

فنرت خليفة أسيح الثالث المبلي مين محضرنامه رياهة بين

نرین لگائیں اوراس (نستی) کوہموار کر دیا۔

٢٢ اور ٢٣ جولائي ١٩٤ ء كوحفرت خليفة أسيح الثالث في يوري قومي المبلى يرمشمل خاص مميثي ئرجماعت احديدي طرف سے پیش كيا جانے والامحضر نامه خود پڑھ كرسنايا اوراس كے بعد كارروائي میرنوں کے لیے ملتوی کردی گئی۔جبیبا کہ پہلے ذکر آچکا ہے کہ اس محضر نامہ کے آخر پر حضرت سیح موعود میالسلام کی ایک پرشوکت تحریر درج کی گئی تھی اور جب حضور نے تمیٹی میں بیرحوالہ پڑھ کر سنایا تو کالگ خاص اثر ہوااور بعد میں ایک ممبراتم بلی نے اپنے ایک احمدی دوست کے ساتھ جیرت سے ک کارروائی کے آخر میں ممبران قومی اسمبلی کے اصرار پر بیسوال پوچھا گیا تھا کہ اس حوالہ کو درج

# قومی اسمبلی کی خاص تمیٹی میں کارروائی

جبیا کہ پہلے ذکر آچکا ہے کہ راہبر کمیٹی کے بعد بیمعاملہ قومی اسمبلی کی پیشل کمیٹی میں بیش بن ب اوراس کمیٹی کی صورت بیٹی کہ پوری قومی اسمبلی کوہی سپیٹل کمیٹی میں تنبدیل کر دیا گیا تھااور پہنچہ ہوا تھا کہ جماعت مبایعین اور غیر مبایعین دونوں کے وفو داس کمیٹی میں آئیں اور ان پر <sub>موالی</sub> کیے جائیں ۔صدرانجمن احدیدی طرف ہے کھا گیا کہ ہم اس بات میں آزاد ہیں جن ممبران رمشز وفد جا ہیں مقرر کریں کہ وہ اس تمیٹی میں اپنا موقف بیان کر لیکن حکومت کی طرف سے اصلیٰ كه حضرت خليفة أسيح الثالثٌ لا زماً اس وفد ميس شامل ہوں \_اس صورت حال ميں ياخچ اراكين . مشتل وفد تشكيل ديا گيا جس ميں حضرت خليفة المسيح الثالث محي علاوه حضرت صاجزاده مز طام راحد صاحب، حضرت بينخ محمد احمد صاحب مظهر، حضرت مولانا ابوالعطاء صاحب، حضرت مون دوست محمر شاہر صاحب شامل تھے۔

اس اہم کارروائی کے لیے حضرت خلیفۃ اُسی الثالث ؒ نے سب سے زیادہ دعاؤں سے ہی تیارز کی تھی۔خلافت لائبرری سے کچھ کتب منگوائی گئیں اور حضرت قاضی محد پوسف صاحب مرحم۔ كتب خانه كى كتب بهى منگوا كى گئيں ليكن حضرت خليفة الشيخ الثالث في مدايت تھى كەحضور كى اجازت کے بغیر بیرکتب کسی کونہ دی جائیں۔وفد کے بقیہ اراکین میٹنگ کر کے اس مقصد کے لیے بردی منت سے تیاری کررہے تھے اور جو اعتراضات عموماً کیے جاتے ہیں ان کے جوابات بھی تیار کیے گھ۔ چندمیٹنگز میں حضرت خلیفة است الثالث بھی شامل ہوئے حضرت خلیفة استے الثالث نے اس بات اظہار بار ہافر مایا کہاس کارروائی کے دوران نہصرف الله تعالیٰ کی طرف سے بیہ بتایا گیا تھا کہ کیا اور کما طرح جواب دیناہے بلکہ ریبھی بتایا گیا تھا کہ کب اس کا جواب دیناہے؟ حضرت خلیفۃ اُسیح الثا<sup>لف</sup>ا نے جب کارروائی میں شرکت کے لیے اسلام آباد جانا ہوتا تو حالات کے پیشِ نظر اس کا اعلان ہم کیا جاتا تھا اورجس روز جانا ہوتا اس روزصبح کے وقت حضور ارشا دفر ماتے اور پھر قافلہ روانہ ہوں کہ کرا کیا کہ مرزاصا حب نے بڑے جلال سے بیرحوالہ پڑھ کرسنایا ہے اور جبیبا کہ بعد میں ذکر آئے گا اسلام آباد میں حضور کا قیام ونگ کمانٹر شفیق صاحب کے مکان میں ہوتا تھا۔

اس کارروائی کے آغاز سے قبل حضور ہواس کے بارے میں تشویش تھی۔اس فکرمندی کی حالت کرنے کا مقصد کیا ہے؟ (۷،۲)

### قومی اسمبلی اور صدر انجمن احدید کے در میان مزید خط و کتابت

۲۲ رجولائی ۴ کا اء کوقو می اسمبلی کے سیکریٹری نے ناظر صاحب اعلیٰ کے نام ایک خط لکھا۔ جس میں کچھ حوالے بھجوانے کا کہا گیا تھا۔ بیخط جو کہ دراصل سیکریٹری صاحب قومی اسمبلی نے مولوی ظفرانصاری ایم این اے کے ایک خط پر کارروائی کرتے ہوئے لکھا تھا۔اس خطے سے بیخو بی ظاہر ہو جاتا تھا کہ خود قومی اسمبلی کو بھی نہیں معلوم کہ اس نے بیکارروائی کس سمت میں کرنی ہے۔اس خط میں لکھا گیا تھا جماعت احمد بیاس میمورنڈم کی کا پی جھجوائے جو کہ تقسیم ہند کے موقع پر جماعت ِ احمد پیک طرف سے پیش کیا گیا تھا۔اور پروفیسر سپیٹ (Spate)جن کی خدمات حضرت خلیفة اکسی الثانی نے اس کمیشن میں کچھ امور پیش کرنے کے لئے حاصل کی تھیں،ان کے نوٹس اور تجاویز بھی کمیشن کو مججوائی جائیں۔اس کے علاوہ الفضل کے کچھ شاروں اور ریویو آف ریلیہ جنز کے تمام شارے بھجوانے کا بھی لکھا گیا تھا۔اب موضوع تو بیتھا کہ جوشض آنخضرت علیہ کو آخری نبی نہیں سمجھتا،اس کی اسلام میں کیا حیثیت ہے؟ ہونا تو بیرچا ہے تھا کہ اس موضوع کے متعلق سوالات ہوں۔ یا پھراگر جماعت ِ احمد میہ کے محضر نامہ کے متعلق سوالات ہوتے تو بات کم از کم سمجھ میں بھی آتی مگر اس فرماکش سے تو لگتا تھا کہاس کارروائی کے کرتا دھرتا افراد کا ذہن کہیں اور ہی جارہا تھالیکن ان کوصدرانجمن احدید کی جانب سے میہ جواب دیا گیا کہ میمیمورنڈم اور پروفیسر سپیٹ کی تجاویز تو حکومت کے پاس ہی ہوں گی کیونکہان کومسلم لیگ کی طرف سے پیش کیا گیا تھا۔ بیسب کاغذات حکومت کی تحویل میں ہی تھے اور جنر ل ضیاءالحق صاحب کے دور میں ان کوشائع بھی کر دیا گیا تھا۔

اب جوبھی سوالات اُٹھنے تھے ان کے جوابات کے لئے حوالہ جات کی ضرورت ہونی تھی تا کہ صحیح اور مناسب حوالہ جات کے ساتھ جوابات سپیٹل کمیٹی کے سامنے آئیں۔اب کسی جرم کی تفیش تو نہیں ہورہی تھی کہ پہلے سے سوال بتا دینا مناسب نہ ہوتا۔عقائد کے متعلق ہی کارروائی ہونی تھی۔ چنانچہ جماعت کی طرف سے یہی مطالبہ کیا گیا کہ جوسوالات سپیٹل کمیٹی میں ہونے ہیں وہ اگر ہمیں مہیا کرد سے جائیں تا کہ متعلقہ حوالہ جات بھی سوالات کے ساتھ پیش کئے جاسکیں کیونکہ وہاں پر جماعت کے وفد کے پاس نوے سال پر چھیلا ہوالٹر پچر تو مہیا نہیں ہونا تھا۔ بہر حال ۲۵ رجولائی ۲۲ کے وفد کے پاس نوے سال پر پھیلا ہوالٹر پچر تو مہیا نہیں ہونا تھا۔ بہر حال ۲۵ رجولائی ۲۲ کے اوقد

تی اسبلی کے دفتر کی طرف سے ایڈیشنل ناظر اعلیٰ کو جواب موصول ہوا کہ سٹیرنگ تمیٹی نے اس برغور رے یہ فیصلہ کیا ہے کہ سوالات قبل از وقت مہیانہیں کئے جاسکتے البتۃ اگر کسی سوال کی تیاری کے لئے ت در کار ہوا تو وہ دے دیا جائے گا۔اس خط سے پیجمی انداز ہ ہوتا تھا کہ قومی اسمبلی اور اس کے علینے اس اہم کارروائی کی کوئی خاص تیاری نہیں کی ہوئی کیونکہ اس خطرے آغاز میں اوراس کے بعد بھی پہ کھا ہوا تھا کہ اس موضوع پر انجمن احمد یہ کے ہیڈ سے زبانی بات ہوئی تھی اور اس خط سے بیتا ثر لا تھا کہ لکھنے والے کے ذہن میں ہے کہ جماعت کے وفد کی قیادت انجمن کے سربراہ کر رہے ہں۔ حالانکہ ناظر اعلیٰ یا صدرصدر انجمن احمد سے اس موضوع پر کوئی زبانی بات ہوئی ہی نہیں تھی اور ندى صدرصدرائجمن احديياس وفدكي قيادت كررج تضاس وفدكي قيادت تو حكومت كاصرار کی وجہ سے حضرت خلیفۃ انسیج الثالث ؓ فرما رہے تھے۔ چنانچیراس بات کو واضح کرنے کے لئے المُيشَنَل ناظراعلي صاحبزاده مرزاخورشيداحدصاحب نيشنل اسمبلي كِسكِرييري كولكها كهاس وفعد کی قیادت صدرانجمن احمد میر کے سر براہ نہیں کر رہے بلکہ حضرت امام جماعت ِ احمد میرکر رہے ہیں۔ صدراجمن احدید کے سربراہ تو اس کے صدر کہلاتے ہیں۔اب بدایک اہم قانونی غلطی تھی جس کو دور کر دیا گیا تھالیکن آ فرین ہے قومی اسمبلی کی ذہانت پر کہاس کا بھی ایک غلط مطلب سمجھ کر دورانِ کارروائی اں پراعتراض کردیا۔وہ اعتراض بھی کیاخوب اعتراض تھا،ہم اس کا جائزہ بعد میں لیں گے۔

قوی اسمبلی کی پیش کمیٹی میں محضر نامہ پڑھے جانے کے بعد ۲۲ رجولائی کوایڈیشنل ناظر اعلیٰ صدر انجمن احمد میں اسمبلی کے سیکر بیٹری صاحب کے نام لکھا کہ قوی اسمبلی میں اس وقت دوموشن پیش کئے گئے ہیں جن میں سے ایک شاہ احمد نورانی صاحب کی طرف سے پیش کی گئی ہے۔اگر اس مرحلہ پر کوئی اور موشن بھی انیوان عبد الحفیظ پیرزادہ صاحب کی طرف سے پیش کی گئی ہے۔اگر اس مرحلہ پر کوئی اور موشن بھی ایوان کے سیاس موئی ہے جس میں پچھ نئے ڈکات ہوں تو اس کے متعلق بھی مطلع کر دیا جائے تا کہ ہم ان کے متعلق بھی اپنا نقط نظر پیش کرسکیں ۔اس کے جواب میں مطلع کر دیا جائے تا کہ ہم ان کے متعلق بھی اپنا نقط نظر پیش کرسکیں ۔اس کے جواب میں دمل کوئو می اسمبلی کی سٹیرنگ کمیٹی نے آپ کے اس خط کا جائزہ ۲۵ مرجولائی کے اجلاس میں لیا اور یہ فیصلہ کیا کہ آپ کوان دوسر سے مطلع کر دیا جائے گا۔
مطلع نہیں کیا جاسکتا اگر بعد میں اس کی ضرورت ہوئی تو آپ کواس سے مطلع کر دیا جائے گا۔

جمکیاں دیے رہتے۔ کوئی احمدی بازار میں نکلتا تو اس کے پیچے اوباش مخالفین لگ جاتے۔ اس ضلع کے احمدی صبر واستقامت سے ان مظالم کو ہر داشت کرتے رہے۔ ایک مولوی ایک احمدی کے گھر پر آیا اور خاتونِ خانہ سے کہنے لگا کہ مسلمان ہوجا و ور نہ رات کو مکینوں سمیت گھر کو آگ لگا دور یہ ن کر بہا درخاتون نے کہا کہ میں اور بچے اس وقت گھر میں ہیں تم رات کی بجائے ابھی آگ لگا دور یہ ن کر ملاں گالیاں دینے لگا۔ غلام محمد صاحب اوکاڑہ شہر سے جا کر ایک گا وک کے پرائم کی سکول میں پڑھاتے تھے۔ ان کو راستہ میں ایک شخص نے کلہاڑی مار کر شہید کر دیا۔ قاتل کو پچھ عرصہ گرفتاری کے بعد رہا کر دیا۔ اس کیس منظر میں جب ۱۲۸ جولائی کو وزیر اعلیٰ ساہیوال آئے تو احمد یوں کے ایک وفد نے ان سے ملنے کی درخواست کی تو انہوں نے ملنے سے انکار کر دیا۔ دوبارہ درخواست پر انہوں نے کہا کہ لا ہور آگو وہاں بھی وزیر اعلیٰ نے ملنے سے انکار کر دیا۔ دوبارہ درخواست پر انہوں نے کہا کہ لا ہور آگو وہاں بھی وزیر اعلیٰ نے ملنے سے انکار کر دیا۔

### ۵راگست کوکارروائی شروع ہوتی ہے

اب ہم اس کارروائی کا جائزہ لیں گے جو پوری قومی اسمبلی پرمشمل پیش کمیٹی میں ہوئی اور اس میں حضرت خلیفۃ اُسے الثالث پر کئی روز تک سوالات کا سلسلہ چلا۔ بیجائزہ قدر نے تفصیل سے لیا جائے گا۔ جیسا کہ جلدہ بی پڑھنے والے اندازہ لگالیں گے کہ اکثر سوالات تو غیر متعلقہ تھے لیکن پھر بھی مارت ہہوا کہ اس کارروائی کی ایک اہمیت ہے۔ وہ اس لئے کہ اس کے بعد دنیا کی تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ ایک سیاسی اسمبلی نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک گروہ کے مذہب کا کیا نام ہونا چا ہے ۔ اور اس لئے بھی کہ سایک اسمبلی نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک گروہ کے مذہب کا کیا نام ہونا چا ہے ۔ اور اس لئے بھی کہ سایک اس ان شکا ایک اہم حصہ تھا۔ اس کے علاوہ مخالفین جماعت کی طرف سے بارہا اس کارروائی کے متعلق غلط بیانی سے کام لے کرا پنے کارہائے نمایاں بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور ہرایک نے اس نام نہاد کارنا ہے کا سہرا اپنے سر پر با ندھنے کی کوشش کی ہے کہ بیاصل میں مئیں اور ہرایک نے اس نام نہاد کارنا ہے کا سہرا اپنے سر پر با ندھنے کی کوشش کی ہے کہ بیاضل میں مئیں تو پڑھنے والوں کوخوداندازہ ہوجائے گا کہ ذہانت یا یوں کہنا چا ہے کہ اس کے فقدان کا کیا عالم تھا۔ تو پڑھنے والوں کوخوداندازہ ہوجائے گا کہ ذہانت یا یوں کہنا چا ہے گا تو پڑھنے والے ان کی حقیقت کے متعلق خود اس کا مروائی میں وہی تھے ہے سوالات کئے گئے تھے جو کہ عموماً جماعت کے خافین کی طرف سے کے جاتے تھے۔ جب ان کا جواب درج کیا جائے گا تو پڑھنے والے ان کی حقیقت کے متعلق خود اسے کا خواب درج کیا جائے گا تو پڑھنے والے ان کی حقیقت کے متعلق خود اسے کا خواب درج کیا جائے گا تو پڑھنے والے ان کی حقیقت کے متعلق خود اسے کا خواب درج کیا جائے گا تو پڑھنے والے ان کی حقیقت کے متعلق خود اسے کا خواب درج کیا جائے گا تو پڑھنے والے ان کی حقیقت کے متعلق خود اسے کی خواب درج کیا جائے گا تو پڑھنے والے ان کی حقیقت کے متعلق خود اسے کی کوشن کی طرف سے کہ خواب کے گا تو پڑھی خود کیا جائے گا تو پڑھی خود کوشن کی کوشن کے متعلق خود کیائی کی کوشن کی کوشن کی کوشن کی کوشن کی کوشن کے کیا جائے کی کوشن کی کوشن کی کوشن کی کوشن کے کا سے کوشن کی کی کوشن ک

اسمبلی کی خاص ممینی میں سوالات کا سلسلہ تو ۵راگست سے شروع ہونا تھالیکن اس دوران پورے ملک میں احمد بوں کے خلاف پُرتشد ومہم کا سلسلہ جاری تھا اور حکومت اس کورو کئے کے لیے کوئی کوشش نہیں کر رہی تھی۔جگہ جگہ احمد یوں پر اپنے عقائد سے منحرف ہونے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا تیا۔ احمدیوں کا بائیکاٹ جاری تھا بہت سے مقامات پراحمدیوں کے گھروں اور دو کا نوں پر حملے کر کے ان کے ساز وسامان کونذرِ آتش کیا جار ہاتھا۔ بائیکاٹ اتنی مکروہ شکل اختیار کر گیا تھا کہ بعض جگہوں پر بچوں کے لیے دودھ لینا بھی ناممکن بنایا جار ہاتھا۔خانیوال میں چکی والوں نے احمد یوں کا آٹا پینے ہے بھی ا نکار کر دیا ۔ ۲۸ رجولائی کو بھویال والا میں احمد یوں کی مسجد جلا دی گئی۔ایک جگه پر حجام احمد یوں کی مجامت تک نہیں بنارہے تھے۔احمدی باہر ہے ایک حجام لے کرآئے تو فسادیوں نے اس کا منہ کالاکر کے اسے ذلیل کیا۔ یہ بات معمول بن چکی تھی کہ بس میں جہاں احدی ملے اسے زدو کوب کیا جائے۔ ٣٠ راگست کو بھیرہ میں احمدی ایک فوت ہونے والی خاتون کی تدفین احمدیہ قبرستان میں کر رہے تھے کہ فسادیوں نے وہاں جملہ کر کے مذفیین کورو کئے کی کوشش کی ہم راگست کواو کا ڑہ میں اعلان کیا گیا کہ ہم احمد یوں کو یا کستان میں نہیں رہنے دیں گے۔اس سے قبل بھی اوکاڑہ میں مخالفت کا انداز بیٹھا کہ احمد یوں کی دوکا نوں کا اور کاروباروں کا بائرکاٹ کیا جائے۔ نہان سے کسی کو چیز لینے دی جائے اورندان کوکہیں سے سوداسلف لینے دیا جائے۔احمدیوں کی دوکانوں کے باہر ملال بیٹھ کراس بات کی مگرانی کرتے رہنے کہ کوئی ان سے سودانہ ٹرید لے۔ پھر د ماغ کا پیخل اس حد تک پہنچ گیا کہ جوغیر احمدی عورتیں کسی احمدی کی دوکان سے کپڑاخرید نے لگتیں تو ان کو کہا جاتا کہ اگرتم نے ان سے کپڑا خریداتو تمہارا نکاح ٹوٹ جائے گا۔جس کسی پیچاری نے میلطی کی اس سے سرعام تو بہرائی گئی اور بعض کے نکاح دوبارہ پڑھائے گئے۔اوکاڑہ میں مخالفین فسادات کی آگ بھڑ کانے میں پیش پیش شھان میں سے کئی اسی دنیا میں خدا تعالیٰ کی گرفت میں آئے کوئی یا گل ہوا کوئی اب تک سڑکوں پر بھیک ما تک رہا ہے اور بھی کسی احمدی کے پاس آ کر بھیک کا طلبگار ہوتا ہے۔کسی کی اولا دخدا تعالیٰ کے قبر کا نشانه بن \_میرک ضلع او کاڑہ میں تو مخالفین کاغیظ وغضب اس حد تک بڑھا کہ انہوں نے پہلے احمد بول کے گھروں کے آگے چھا بے لگا کر انہیں اندر محصور کر دیا۔ جب پولیس نے آگر چھا بے اتروائے کو مخالفین نے اینٹوں کی چنوائی کر کے احمد یوں کے دروازے بند کر دیئے اور ملاں لوگ طرح طرح ک

اپنی رائے قائم کرسکیں گے۔

۵؍ اگست کے روز جب کارروائی شروع ہوئی تو آغاز میں سپیکر اسمبلی صاحبزادہ فاروق علی صاحب نے کہا کہ اس وقت اٹارنی جزل چیمبر میں مولوی ظفر احمد انصاری صاحب سے مشورہ کررہے ہیں اور ان کے آنے پر چند منٹ میں ہم کارروائی کا آغاز کریں گے۔ پھر پیکر آسمبلی نے اعلان کیا کہ کارروائی کا آغاز کریں گے۔ پھر پیکر آسمبلی نے اعلان کیا کہ کارروائی کا آغاز کریا ہوالی لکھ کردے گا اور اٹارنی جزل یہ سوال جماعت کے وفد سے کریں گے۔ کارروائی کے آغاز پر اٹارنی جزل یجی بختیار صاحب نے معزت خلیقہ اُسیح الثالث کو حلف اُٹھانے کے بعر حضرت صاحب کے حلف اُٹھانے کے بعر اٹارنی جزل نے واضح کیا کہ آپ نے اُن سوالات کے جواب دینے ہیں جو پوچھے جا کیں گے اور اٹر آپ کسی سوال کا جواب دینے ہیں جو پوچھے جا کیں گے اور اگر آپ کسی سوال کا جواب دینا پہند نہ کریں تو آپ اُن کار کر سکتے ہیں۔ لیکن اس انکار سے بیشل کمیٹی فوراً جواب نہ دینا پہند کریں تو آپ اس کے لیے وقت ما نگ سکتے ہیں۔

پیشتر اس کے کہ ہم ان سوالات کا جائزہ لیں جو پوچھے گئے اور ان جوابات کو دیکھیں جو دیئے گئے بیدامر پیشِ نظررہے کہ اس پیش کمیٹی کے سپر دید کام تھا کہ یہ فیصلہ کرے کہ اسلام میں ان لوگوں کی کیا حیثیت ہے جورسولِ کریم علیق کو آخری نبی نہیں مانتے ۔ اور ان کے سپر داس مسکلہ کے متعلق آراء جمع کرنا اور اس مسکلہ کو مدِ نظر رکھتے ہوئے تجاویز تیار کرنا تھا۔ بیدا یک مسکمہ امرہے کہ خواہ کسی کمیٹی کی تحقیقاتی کارروائی ہویا کوئی عدالتی کارروائی ہواورسوال پوچھے جائیں توبیسوالات پیشِ نِظر مسلمہ کے بارے میں ہونے چاہئیں یا کم از کم ان سوالات کا اس مسکلہ کے متعلق تجاویز مرتب کرنے سے کوئی واضح تعلق ہونا چاہئے ۔ اور پچھ تو بیا بھی پوچھے تو بیا بھی تا بلی اعتراض ہے کجا یہ کہ کوئی کئی روز غیر متعلقہ سوال جی جو تیا جائے اور پچھ تو بیا بھی تا بلی اعتراض ہے کجا یہ کہ کوئی کئی روز غیر متعلقہ سوال جی کے جو تیا ہے کہ کوئی کئی روز غیر متعلقہ سوالات بوچھ تا جائے۔

کارروائی کے آغاز سے بیام رظاہرتھا کہ اٹارنی جنرل صاحب غیر متعلقہ سوالات میں وقت ضائع کررہے ہیں اوراصل موضوع پرآنے سے کتر ارہے ہیں۔ان کا پہلاسوال حضرت سے موعود علیہ السلام کے بارے میں تھا۔اگر میپیش نظررہے کہ سے کمیٹی کس مسئلہ پرغور کررہی تھی تو یہی ذہن میں آٹا

اس پر حضرت خلیفة اُستی الثالث یف فرمایا'' ہال''۔اس کے بعد حضرت خلیفة اُسی الثالث سے ان کے حالات ِ زندگی دریافت کئے گئے۔

پھر یہ تفصیلات دریافت کرتے رہے کہ کیا آپ خلیفۃ کمسے ،امام جماعت احمد بیاورامیرالمؤمنین بنوں مضبوں پرفائز ہیں۔ جب اس کا جواب اثبات میں دیا گیا تو یہ سوال کیا گیا کہ آپ ان مختلف عہدوں کے تحت کیا کام کرتے ہیں اور یہ مختلف عہدے کن اختیارات کے حامل ہیں۔ اس پر انہیں بتایا گیا کہ یہ مختلف عہدے نہیں بلکہ امام جماعت احمد یہ، خلیفۃ کمسے اور امیر المونین کے الفاظ ایک ہی شخص کے مختلف سنعال ہوتے ہیں۔ پھراٹارنی جزل صاحب نے ایک اور مہمل سوال کیا کہ کیا جماعت احمد یہ اور عمل سوال کیا کہ کیا جماعت احمد یہ اور عمل سوال کیا کہ کیا جماعت احمد یہ خاربی کا میں۔ اس تمہید کے بعد اب امید کی جارہی مختلف شخصی کی طرف آئے گالیکن جو پچھ ہواوہ اس کے برعس تھا۔

اس کے بعد ریہ کہ جماعت ِ احمد ریہ میں استخابِ خلافت کے توانین کیا ہیں؟ کیا حضرت بانی عسلہ احمد ریہ کی تمام اولا دجو اب موجود ہے جبلس اجتخابِ خلافت کی رکن ہوتی ہے۔ اس پر جب انہیں ریہ بتایا گیا کہ ایسانہیں ہے تو وہ اس بحث کو لے بیٹھے کہ کیا جماعت ِ احمد یہ میں خلیفہ کو معزول کیا جا سکتا ہے؟ جب ان کو بتایا گیا کہ ایسانہیں ہوسکتا تو پھر اٹارنی جزل صاحب نے ریہ سوال اُٹھایا کہ کیا خلیفہ کے حکم کو Over rule کیا جا سکتا ہے۔ یہ بالکل غیر متعلقہ سوالات تھے۔ جماعت ِ احمد ریہ میں خلافت کا اختاب کیسے ہوتا ہے؟ خلافت کا کیا مقام کیا ہے؟ منافت کا امتام کیا ہے؟ میا ہوت کا اس سے کوئی سروکا رنہیں تھا۔

واضح رہے کہ بیقومی اسمبلی کی پیش کمیٹی کی کارروائی ہورہی تھی اور قومی اسمبلی کی پیش کمیٹی کی

پستان میں صرف پانچ یا چھاحمدی تھے اور ان کاعقیدہ اسلامی تعلیمات کے مطابق تھا تو ان کی تعداد کی بایران کوغیر مسلم نہیں قرار دیا جاسکتا۔اگر بالفرض پاکستان میں چھسات کروڑ احمدی بھی تھے مگر ان کا عقیدہ ناپر ان کی نیاز وہ راسخ العقیدہ نہیں بن سکتے تھے۔اور نہ ہی ان کی تعداد سے ان کے نہیں اظہار کے بنیادی حق پر کوئی فرق پڑتا تھا۔

اس کے بعد کارروائی آگے بڑھی تواس کے پڑھنے سے یہی تاثر ملتاہے کہ اٹارنی جزل صاحب کا وقفه عے کچھ درقبل بیتا نثر ابھر ناشروع ہوا کہ شایداب زیر بحث معاملہ کے متعلق سوالات شروع ہوں۔ انہوں نے حضرت خلیفة أسى الثالث كے خطبہ جمعه كا حوالد دیا جس میں حضرت خلیفة أسى الثالث نے آئین کے آرٹیکل ۸ اور ۲۰ میں نہ ہی آزادی کی ضانت کا حوالہ دیا تھا۔اور بیسوال اٹھایا کہ اگر پارلیمنٹ جا ہے تو دو تہائی کی اکثریت سے ان شقوں کو تبدیل کر سکتی ہے اور ساتھ ہی ہے تھی کہا کہ بارلیمنٹ کواپیانہیں کرنا چاہئے ۔ کچھ بجھ نہیں آتی کہ وہ کیا نتیجہ نکالنے کی کوشش کررہے تھے۔ ہر ملک کے آئین میں پارلیمنٹ کو بیاختیار ہوتا ہے کہ وہ اگر مطلوبہ تعداد میں ارا کین اس کے حق میں رائے دیں تو ملک کے آئین میں تبدیلی کرسکتے ہیں کیکن آئین کی ہرشق اور ہونے والی ہرترمیم کو بعض ملمہ بنیادی انسانی حقوق کے متصادم نہیں ہونا جاہئے خاص طور پر اگر اسی آئین میں ان حقوق کی ضانت دی گئی ہو مثلاً جس زمانہ میں جنوبی افریقہ کے آئین میں مقامی باشندوں کوان کے حقوق تنہیں دیئے گئے تو آخر کارپوری دنیانے ان کا بائیکاٹ کر دیا تھا اور بیعذر قابلِ قبول نہیں سمجھا جاتا تھا کہ ان کے آئین میں ایبا ہی لکھا ہوا تھا اور اگر کسی ملک کی پارلیمنٹ ایسی کوئی آئینی ترمیم کر بھی دے جو بنیادی انسانی حقوق سے متصادم ہوتو اسے قبول نہیں کیاجا تا بلکہ بسااوقات تو عدالت ہی اسے ختم کردیتی ہاوراندرونی دباؤ کےعلاوہ پوری دنیا کی طرف سے ان پر دباؤڈ الاجاتا ہے کہ اس کوختم کریں۔ حضرت خلیفة المسيح الثالث في اس سوال کے جواب کے شروع میں ہی ان الفاظ میں میروقف واسح فرماد ماتها

''……یہ پارلیمنٹ ہماری جو ہے، نیشنل اسمبلی میہ سیریم لیہ جسسلیٹو باڈی ہے اوراس کے اوپر کوئی پابندی نہیں، سوائے ان پابندیوں کے جو بیخودا پنے اوپر عائد کرے'' اوراس سے پہلے میبھی واضح فرمادیا تھا کہ پاکستان کا جوآئین ہے اس کی دفعہ 8 میرکہتی ہے کہ اس كارروائي جس قاعده كے تحت ہوتی ہے،اس كے الفاظ يہ ہيں۔

(B) Special Committees: The assembly may by motion appoint a special committee, which shall have such composition and functions as may be specified in the motion.

(National Assembly of Pakistan, Rules of procedures and conduct of business in teh National Assembly 2007p84)

اس قاعدہ سے ظاہر ہے کہ پیشل کمیٹی کی کارروائی اس کام کی حدود کی پابند ہوتی ہے جو کہ اس کے قومی آسمبلی نے متعیّن کئے ہیں اور یہ کمیٹی اس کام کوسر انجام دے کراپی رپورٹ قومی آسمبلی ہیں پیش کرتی ہے اور اس پیشل کمیٹی کے لئے یہ کام مقرر ہواتھا کہ یہ فیصلہ کرے کہ جو شخص آنخضرت علیہ کو آخری نبی نہیں تسلیم کرتا ، اس کی اسلام میں کیا حیثیت ہے؟ اب اس معاملہ پر جماعت احمد یہ کو آخری نبی نہیں تسلیم کرتا ، اس کی اسلام میں کیا حیثیت ہے؟ اب اس معاملہ پر جماعت احمد یہ کوقف موقف اور محضر نامہ کی صورت میں اور جماعت احمد یہ کے خالف ممبر ان اسمبلی کا موقف اور محضر نامہ کا جواب بھی تحریری صورت میں سامنے آجا کہا تھا۔ اس لیس منظر میں بہی تو قع کی جاسمتی تھی کہ اب سیشل کمیٹی میں سوالات اس متعلقہ موضوع پر ہوں گے لیکن اسنے دنوں کی کارروائی میں پچھاور جی منظر سامنے آتار ہا۔

اس کے بعد وہ اس تفصیلی بحث میں الجھ گئے کہ تاریخ کے مختلف ادوار میں احمد یوں کی تعداد کیا تھی؟ اوراب پہ تعداد کتنی ہے؟ انہوں نے دریافت کیا کہ ۱۹۲۱ء میں ہندوستان میں احمد یوں کی تعداد کتنی ہوگئ تھی؟ اوراب پاکستان میں احمد یوں کی تعداد کتنی ہوگئ تھی؟ اوراب پاکستان میں احمد یوں کی تعداد کتنی ہے؟ انگر بنا حکومت کی مردم شاری کے مطابق پہ تعداد کتنی تھی؟ اور حضرت میں موعود علیہ السلام کی تحریر کے مطابق بعتداد کتنی تھی ؟ اور دونوں میں فرق کیوں ہے؟ یہ کارروائی پڑھتے ہوئے پچھ بچھ نہیں آتی کہ صاحب موصوف یا ان کوسوال دینے والے کیا بحث لے بیٹھے تھے۔ ان کی یہ بحث اس لیے بھی زیادہ نامعقول معلوم ہورہی تھی کہ شروع میں ہی حضرت خلیفہ آسے الثالث نے فرمادیا تھا کہ ہمارے پاس بیعت کنندگان کا کوئی تعداد سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ آپ

رمیم کردے۔ اوّل تو معلوم ہوتا ہے کہ آئیں اندازہ ہی ٹیس تھا کہ وہ کیابات کہہ گئے ہیں۔ آئین تو واضح طور پر یہ کہدرہا ہے کہ پارلیمنٹ Chapter میں مذکورانسانی حقوق سے متصادم کوئی قانون نہیں بناسکتی اوراییا قانون کالعدم ہوگا اوراٹارنی جزل صاحب اس کاحل کیا تجویز فرما رہے ہیں؟ ہیلے انہوں نے یہ کہا کہ پارلیمنٹ ان شقوں میں ترمیم کا اختیار رکھتی ہے پھر اس موقف کا معیار اور بھی کر گیا اور انہوں نے یہ کہا کہ پارلیمنٹ ان شقوں میں ترمیم کا اختیار رکھتی ہے پھر اس موقف کا معیار اور بھی کر گیا اور انہوں نے یہ کہا کہ پارلیمنٹ آرٹیل 8 کوجس میں یہ پابندی لگائی گئی ہے کمل طور پرختم کرنے کا اختیار رکھتی ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی کہتے جا رہے ہیں کہ ان کے نز دیک پارلیمنٹ کو ایمانی کرنا چاہیں اور یہ ایسانہیں کرنا چاہیے۔ سیدھی سی بات ہے آئین کی روسے پارلیمنٹ کو یہ اختیار حاصل ہی ٹہیں اور یہ بات کہتے ہوئی کوئی بھی پارلیمنٹ ہوئی انسانی حقوق میں سے پھی یا تمام حقوق کو سلب کرنے کا اختیار رکھتی ہے۔ جب ایک سے زیادہ مرتبہ ان کی توجہ آرٹیل 8 میں پارلیمنٹ پرلگائی گئی پابندی کی طرف مبذول ہے۔ جب ایک سے زیادہ مرتبہ ان کی توجہ آرٹیل 8 میں پارلیمنٹ پرلگائی گئی پابندی کی طرف مبذول کرائی گئی تو اٹار نی جزل جناب بھی بھی بی جواب دیا

Those are of political nature, religious nature but not of constitutional nature.

لینی آئین میں پارلیمنٹ پرلگائی گئی یہ پابندی سیاسی اور مذہبی نوعیت کی ہے مگر آئینی نوعیت کی اسلامی اور مذہبی نوعیت کی اسلامی اور مذہبی نوعیت کی ہے۔

سے جواب مہمل اور غلط ہونے کے علاوہ مضحکہ خیز بھی تھا۔ یعنی آئین میں واضح طور پر ہیلکھا ہے اس باب میں لکھے ہوئے انسانی حقوق کو کممل تحفظ حاصل ہے اور پارلیمنٹ یا کسی اور ادارہ کو بیا ختیار حاصل نہیں کہ وہ کسی قانون سازی کے ذریعہ ان میں کوئی کی بھی کر سکے۔اور اٹارنی جنزل صاحب میں کہ بیتو محض سیاسی اور مذہبی قتم کی پابندی ہے آئینی پابندی نہیں ہے۔خدا جانے ان کے ذہن میں آئینی پابندی کا کیا تصور تھا۔

اس کے بعد اٹارنی جزل صاحب نے اس موضوع کے بارے میں ایک اور نکتہ بیان کیا۔ انہوں نے حضرت خلیفہ المسیح الثالث کے ایک خطبہ جمعہ کا حوالہ سایا جس میں حضور نے آئین کے آرٹیک 20 کا حوالہ دیا تھا۔اس پر انہوں نے بیاعتراض پیش کیا کہ اس آرٹیکل میں جس میں مذہبی ہاؤس کو بیاختیار نہیں ہوگا جوحقوق اس نے دیئے ہیں ان میں کمی کی جائے یاان کومنسوخ کیاجائے۔
اب یہاں صورت حال بیتھی خوداس اسمبلی کا بنایا ہوا آئین بیاعلان کر رہا تھا کہ انہیں
اس قتم کا فیصلہ کرنے کا اختیار ہی نہیں تھا۔ آئین کا آرٹیکل 8، جس کا حوالہ حضور دے رہے تھے،
اس کے الفاظ بیہ ہیں:-

Laws inconsistent with or in derogation of fundamental rights to be void.

- (1) Any law, or any custom or usage having the force of law, in so far as it is inconsistent with the rights conferred by this Chapter, shall, to the extent of such inconsistency, be void.
- (2) The State shall not make any law which takes away or abridges the rights so conferred and any law made in contravention of this clause shall, to the extent of such contravention, be void.

آئین کی اس شق کا مطلب واضح ہے کہ سٹیٹ کو بیداختیار نہیں ہوگا کہ آئین پاکتان کے Chapter 1 میں مذکور انسانی حقوق سے متصادم کوئی قانون سازی کرے اور اس سے متصادم اگر قانون سازی کی جائے گی تو وہ کالعدم ہوگی اور اس آئین میں اس شق سے چند سطریں پہلے آرٹیکل 7 میں سٹیٹ کی تعریف بھی درج ہے اور اس تعریف کی روسے پارلیمٹ بھی سٹیٹ کا ھسم آرٹیکل 7 میں سٹیٹ کی تعریف بھی سٹیٹ کا ھسم ہے اور اس طرح یہ پابندی پارلیمٹ پر بھی عائد ہوتی ہے اور آئین کا آرٹیکل 20 یہ اعلان کر را جا کہ ہرشخص کو اپنا مذہب propagate کرنے اور propagate کرنے اور کی احازت ہوگی۔

اب ملاحظہ سیجیجے کہ اٹارنی جزل صاحب نے اس دلیل کا کیارد پیش کیا۔انہوں نے فرمایا کہ لیکن پارلیمنٹ کو بیاختیار ہے کہ وہ وہ دوتہائی کی اکثریت سے آئین کی کے آرٹیکل 8اور آرٹیکل 20 پیل

حضر فليفة المسيح الثالث في ايك سوال كے جواب ميں فرمايا كہ جو خص سے كہنا ہے كه ميں میان ہوں اس کوہمیں مسلمان کہنا پڑے گا۔اٹار نی جنر ل صاحب نے کہا کہان کے ذہن میں ۔ ارے میں پچھ پیچید گیاں ہیں۔وہ یہ بحث لے بیٹھے کہآ یہ نے کہاہے کہ قانون کی روسے ہرفر داور ز ذیانه به و به مونا حیا ہے جس کی طرف وہ اپنے آپ کومنسوب کرتا ہے۔اس پر بیخیٰ بختیار صاحب ورک کوڑی لائے کہ اگرایک مسلمان طالب علم ڈاؤمیڈیکل کالج میں اقلیتوں کی سیٹ پردا خلے کے لے اپنے آپ کو ہندوظا ہر کرتا ہے تو کیا اسے قبول کرنا چاہئے۔اٹارنی جزل صاحب یہاں بھی ایک نه متعلقه موازنه پیش کررہے تھے۔ بیر مثال ہے کہ ایک طالب علم اپنے آپ کومسلمان کہتا ہے کیکن وافلہ کے لیے جعلی اندراج کرتا ہے تا کہ اس جھوٹ سے ناجا نز فائدہ اُٹھا سکے اور دوسری طرف ایک زنہ ہے جونو ہے سال سے دنیا کے بیسیوں ممالک میں اپنے آپ کومسلمان کہنا رہا ہے اور ان کے مقا کداچھی طرح سے مشتہر ہیں کہ وہ ہمیشہ سے اپنے آپ کومسلمان سجھتے ہیں مسلمان کہتے ہیں مسلمان کھتے ہیں اور احیا نک ایک ملک کی اسمبلی زبردتی ان کی مرضی کے خلاف پر فیصلہ کرتی ہے کہ آج سے وہ قانون کی نظر میں مسلمان نہیں ہوں گے۔ دونوں مثالوں میں کوئی قدرِ مشتر کے نہیں۔ بہر حال کارروائی یں ہونے والے سوالات زیر بحث موضوع کے قریب بھی نہیں آئے تھے کہ کارروائی مختصر وقفہ کیلیے رکی کیکن پیریا کتان کی پارلیمانی تاریخ کا ایک سیاه ترین دن تھا جب خود اٹارنی جزل نے تمام كمبران اسمبلي كے سامنے برملا بڑے فخرسے بيكها تھاكه بإركيمنٹ بنيادى انسانى حقوق كى ضانت وينے والی شقوں کو منسوخ کر سکتی ہے اور اس طرح بنیادی انسانی حقوق تلف کرنے کا اختیار رکھتی ے۔ حالانکہ آئین اعلان کرر ماہے کہ ٹیٹ کو، حکومت کو یارلیمنٹ کو ہر گزیہ خی حاصل نہیں کہ وہ ان حقوق میں کمی بھی کر سکے۔اسلام بیہ کھا تا ہے کہ سی کو بنیا دی انسانی حقوق سلب کرنے کی اجازت نہیں ب کین اس اسمبلی کی اخلاقی حالت بیتھی کہ کسی ایک ممبر نے بھی کھڑے ہوکرینہیں کہا کہ آپ بیکیا کہرہے ہیں۔ یہ تو ہمارے آئین ، ہماری اخلاقی قدروں اور ہمارے مذہب کی بنیاد ہے کہ سی کو بھی ظلمانہ طریق سے بنیا دی انسانی حقوق سلب کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے اور آپ یہ اعلان کررہے الله کوئمیں بیاختیار ہے اس شق کوہی ختم کر دیں جو بنیا دی انسانی حقوق کی ضانت دے رہی ہے۔ کی ایک پہلواس بات کو واضح کر دیتا کہ پیاسمبلی جو فیصلہ کرنے کا تہتیہ کئے بیٹھی تھی اس کا پہلا قدم ہی

آزادی کی ضانت دی گئی ہے پہلے بیعبارت موجود ہے۔

Subject to law, public order and morality:-

لیعنی یہ آزادی قانون،امن عامہ اور اخلاقیات کی حدود کی پابند ہوگی۔ہم اس کے متعلق پچے عرض کرنے سے قبل اس آرٹیکل کی پوری عبارت درج کردیتے ہیں:-

20. Freedom to profess religion and to manage religious institution

Subject to law, public order and morality:

- (a) Every citizen shall have the right to profess, practice and propagate his religion and
- (b) Every religious denomination and every sect thereof shall have the right to establish, maintain and manage its religious institutions.

اٹارنی جزل صاحب کا کہنا میتھااس آرٹمکل کی روسے اگراس قتم کی کوئی قانون سازی کی جائے تو احمد یوں کی یاکسی اور گروہ کی مذہبی آزادی پر قدغن لگائی جاسکتی ہے۔ حالانکہ آئین کی روسے یہ دعویٰ بالکل غلط تھا۔ حقیقت بہتھی کہ

1)۔1974ء میں اس وقت ایبا کوئی قانون موجود نہیں تھا جس سے احمہ یوں پر کسی قتم کی کوئی پابندی نہیں تھی کہ دوہ اپنے آپ کومسلمان نہیں کہہ سکتے ، یااس کا اظہار نہیں کر سکتے یا کسی قتم کے شعائر اسلامی نہیں بجالا سکتے ، یاا پنے عقائد کی تبلیغ نہیں کر سکتے ۔ آئین اور قانون اس قتم کی کوئی قد غن نہیں کر سکتے ۔ آئین اور قانون اس قتم کی کوئی قد غن نہیں کر سکتے ۔ آئین اور قانون اس قتم کی کوئی قد غن نہیں لگار ہے تھے۔

2)۔ آئین کے آرٹیل 8 میں اس بات پر پابندی تھی کہ اس تنم کی کوئی قدغن لگانے کا کوئی قانون بنایا جائے اور ایسی مکنہ قانون سازی کو کا لعدم قرار دیا گیا تھا۔

اس سے یہی نتیجہ نکل سکتا ہے کہ اس وقت پارلیمنٹ آئین میں مقرر کر وہ حدود سے تجاوز کررہی تھی اور آئین کی رو سے انہیں اس تسم کی کسی آئینی ترمیم کا کوئی اختیار نہیں تھا۔ نامل ہے۔ ندہجی آ زادی عالمی طور پر ٹابت شدہ تق ہے اور ان حقوق میں ہے جوا پر جنسی کے دور ان جو اللہ ہیں ہوتے۔ Article 233 & 233 Constitution of Pakistan یہ معطل نہیں ہوتے۔ اور ان حقوق میں شامل ہیں جو آ کین کے بنیادی ڈھانچہ کا حصہ ہیں اور پارلیمنٹ کوئی الیمی آ کینی ترمیم بھی نہیں کرسکتی جو اس بنیا دی حقوق کے برخلاف ہوا ور جو کسی کے مذہب کا فیصلہ اس کی منشا اور مرضی کے خلاف کرے۔ مذہب انسان کا سراسر ذاتی معاملہ ہے۔ سابقہ امر یکی صدر تھا مسن جیوس جو امریکہ صدر تھا مسن جیوس جو امریکہ کے تھانہوں نے کہا تھا:۔

"......Religion is a matter which lies solely between

man and his God, that he owes account to none other for his faith or his worship, that the legitimate powers of government reaches actions only, and not opinions, I contemplate with sovereign reverence that act of whole American people which declared that their legislature should "Make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof." Thus building a wall of seperation between church and State. وقفہ کے بعد کارروائی شروع ہوئی۔اٹارنی جزل صاحب کے سوالات توبعد میں شروع ہوئے لیکن ایک ممبر اسمبلی نے ایک اور مسلہ کے بارے میں سوال پیش کر دیا۔ انہوں نے بیسوال کیا کہ اگر المملی میں نقاریر ہوں تو رپورٹرز اس کامتن تیار کر کے ممبران کو تھیج کے لئے بھجوا دیتے ہیں ، تو اب جو جماعت کا وفدایک گواہ کی حیثیت سے بیان دے رہاہے تو کیا اس کاریکارڈ جماعت کے وفد کو سیجے اور تقدیق کے لئے بھجوایا جائے گا؟اس کے جواب میں سپیکرصاحب نے کہا کہ جماعت کے وفد کو جماعت کے وفد کا بیان تھیجے اور نشدیق کے لئے بالکل نہیں بھجوایا جائے گا بلکہ ممبران کو اں کار پکارڈ بھجوایا جائے گا اور صاحبز ادہ صفی اللہ صاحب نے بھی اس کی تائید کی۔ یہ ایک نہایت ہی قابلِ اعتراض فیصله تھا کیونکه دنیا بھر میں کسی بھی سطح پر جب گواہ سے بیان لیا جاتا ہے تو پھراس کا

یہ تھا کہ بنیادی انسانی حقوق کوسلب کیا جائے اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لئے میمبران انمین سب سے پہلے اپنے بنائے ہوئے آئین کو یا مال کررہے تھے۔

اب ہم ایک اور پہلو سے اس سوال کا جائزہ لیتے ہیں کہ کیا کسی پارلیمنٹ راسمبلی کوکوئی ایسا قانون بنانے یا آئینی ترمیم کرنے کا اختیار ہے جووہ کسی خص یا گروہ کے مذہب کا فیصلہ کرسکے۔اس کا جواب یقیناً نہیں میں ہے۔

انسانی حقوق کی تمام دستاویزات سوچ اور مذہب کی آزادی کا خاص طور پر تحفظ کرتی ہیں۔
اقوام متحدہ کے "Universal Declaration of Human Rights" کے آرئیک نمبر 18 کے مطابق ہرانسان کو بیمکس آزادی ہے کہ وہ جو چاہے مذہب اختیار کرے اور اس بخمل کرے۔ یہی حق "European Convention on Human Rights" کے مثل کرے۔ یہی حق "European Convention on Human Rights" کے آرٹیکل نمبر 9 میں بھی دیا گیا ہے۔ اس طرح دنیا بھر کے آ کین بھی اس حق کو تسلیم کرتے ہیں۔
آرٹیکل نمبر 9 میں بھی دیا گیا ہے۔ اس طرح دنیا بھر کے آ کین بھی اس حق کو تسلیم کرتے ہیں۔

اب سوال یہ ہے کہ کیا آئین ترمیم کے ذریعے کی کے مذہب کا فیصلہ کیا جاسکتا ہے یا نہیں۔

Chapter 2 کینے کے Chapter 2 کی پہلے حصہ میں شامل ہے اور بنیادی انسانی حقوق کا حصہ ہیں شامل ہے اور بنیادی انسانی حقوق کی حصہ ہیں جن کو آئین میں خاص حیثیت حاصل ہے اور کوئی قانون جوان کے خلاف ہو غیر قانونی اور غیر آئینی متصور ہوتا ہے۔ برصغیر کے پچھ ملکوں کی عدالتوں نے ایسی آئینی ترامیم کو بھی غیر آئینی قرار دیا ہے جو آئین کے بنیادی ڈھانچے سے متصادم ہوں۔اس سلسلہ میں بھارتی اور بھلہ دیش سپر یم کورٹ نے اپنے 2007ء میں دیئے گئے فیصلہ بھلہ کی فیصلہ بھلہ دیش میں دیئے گئے فیصلہ بھلہ دیش میں دیئے گئے بنیادی حقوق کو بھی آئین کے بنیادی ڈھانچے کا حصہ قرار دیا ہے۔

Coehlo Versus State of Tamil Nado (2007) 2SCC1)

اسی طرح بنگلہ دلیش سپریم کورٹ نے بھی آئین کے بنیادی ڈھانچے کے اصول پرآئین ترمیم کو کالعدم قرار دیا ہے۔

(Anwar Hossain Chaudhury VS Bangla Desh 1989, 18CCC (AD) من المرسكي 20 يهلي دن سے آئين كا آرٹريكل 20 يہلي دن سے آئين كا حصد ہے اور بنيادى حقوق كے Chapter بنيادى حقوق كے

تحریری ریکارڈ اس کو دیا جاتا ہے جسے وہ گواہ تسلیم کر کے یا پھر تھے کر کے دیتا ہے اور پھر ہے اس کا تصدیق شدہ بیان سمجھا جاتا ہے لیکن یہاں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ گواہ کو مکمل اندھیرے میں رکھا جارہا تھا کہ اس کا کیا بیان قلمبند کیا جارہا ہے۔ اور اس صورت حال میں بیر ریکارڈ مکمل طور پر تھے طرح محفوظ رکھا گیا کہ نہیں؟ اس سوال پر کوئی حتمی رائے نہیں دی جاسکتی اور جماعت احمد بیرکوا کی فریق کی حقیق سوال اُٹھانے کا پوراحت حاصل ہے۔

اٹارنی جزل صاحب نے سوالات کا سلسلہ دوبارہ شروع کیا۔ان سوالات کی طرز کا کُٹِ کُباب میں مداخلت میں مداخلت میں مداخلت کے کھا کہ کہ کہ جا کہ کہ کہ معاملات میں مداخلت کرے یا اگر کوئی فردیا گروہ اپنے آپ کو ایک مذہب کی طرف منسوب کرتا ہے تو حکومت کو بیا ختیار ہے کہ اس امر کا تجزیبے کرے کہ وہ اس مذہب کی طرف منسوب ہوسکتا ہے کہ نہیں۔

اس لا یعنی بات کو ثابت کرنے کے لیے وہ ایسی مثالیں پیش کررہے تھے جو یا تو غیر متعلقہ تھیں یا ایسی فرضی مثالیں تھیں جن کوسا منے رکھ کر کوئی نتیجہ نہیں نکالا جا سکتا ۔ مثلًا انہوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں قرآنِ کریم پر ایمان نہیں لا تالیکن وہ اس کے ساتھ میریھی کہتا ہے کہ میں مسلمان موں تو کیا اسے مسلمان سمجھا جائے گا۔اب بدایک فرضی مثال تھی جب کہ ایبا کوئی مسلمان فرقہ موجود ہی نہیں جواینے آپ کومسلمان بھی کہتا ہواور یہ بھی کہتا ہو کہ ہم قرآن پرایمان بھی نہیں لاتے ادر الیی فرضی اورانتها نی قشم کی مثال پر کوئی نتیج نبیس قائم کیا جاسکتا۔ پھروہ یہ مثال لے بلیٹھے کہ سعودی عرب میں مکہ اور مدینہ میں صرف مسلمان جاسکتے ہیں کیکن اگر کوئی یہودی اپنے فارم پر اپنا مذہب مسلمان لکھے اوراس بنا پروہاں پر داخل ہوکر جاسوی کرنے کی کوشش کرے تو کیا وہاں کی حکومت اے گرفتار کرنے کی مجاز نہیں ہوگی۔اس پر حضور نے میختصر اور جامع جواب دیا کہ اسے اینے آپ کومسلمان ظاہر کرنے کے الزام میں نہیں بلکہ ایک ملک میں جاسوسی کرنے کے الزام میں گرفتار کیا جائے گا اور بیر حقیقت تو سب د مکیر سکتے ہیں کہ اس مثال میں کسی مذہب کی طرف منسوب ہونا اتنا اہم نہیں ، ایسے تحق پر تو جاسوسی کا الزام لگتا ہے۔ یہاں پر بیخیٰ بختیارصا حب کواپنی مثال کے بودا ہونے کا احساس ہوا تو انہوں نے فوراً بات تبدیل کی اور کہا کہ فرض کریں کہ ایک عیسائی صحافی ہے اور وہ بحس کی خاطر مکہ اور مدیندو میمنا چاہتا ہے اور فارم غلط اندراج (False declaration) کرتا ہے اور اینے آپ کو

ملان فا ہر کرتا ہے تو کیا وہاں کی حکومت اسے روک نہیں سکتی۔ اس پر حضور نے جواب دیا کہ
اسے تو False declaration کردینے کی بنا پر گرفتار کیا جائے گا، غیر مسلم ہونے کی بنا پر
گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ اب بیمثال بھی زیر بحث معاملہ سے کوئی تعلق نہیں رکھتی تھی۔ ایک شخص کسی
اور ند ہب کی طرف اپنے آپ کومنسوب کرتا ہے اور اس نے بھی اسلام قبول ہی نہیں کیا۔ وہ کسی
مقصد کی خاطر غلط بیان دیتا ہے اور اپنے آپ کومسلمان لکھتا ہے۔ اس شخص سے کوئی بھی معاملہ کیا
جا کے لیکن دوسری طرف بالکل اور صورت حال ہے۔ ایک فرقہ ہے وہ اپنے آپ کو ہمیشہ سے مسلمان
مجتار ہا ہے اور اس نے بھی بھی اپنے آپ کوکسی اور مذہب کی طرف منسوب نہیں کیا۔ ایک سیاسی
اسمبلی ایک روز یہ فیصلہ سنانے بیڑھ جاتی ہے کہ اسے اپنے آپ کومسلمان کہنے کا کوئی حق نہیں۔ یہ
دونوں بالکل مختلف نوعیت کی مثالیں ہیں۔

پھراٹارنی جزل صاحب نے بیٹابت کرنے کی کوشش شروع کی کہ بنیادی حقوق پر بھی حکومت قدغن لگاستی ہے۔اس سلسلہ میں انہوں نے بیم عرکۃ الآراء مثال پیش کی کہ لیور برادرز ممینی ہکس نام کا صابن بناتی ہے۔اگر کوئی اور تمپنی اس نام سے صابن بنانے لگ جائے تو حکومت اسے روکے گ - يه جي ايك نهايت غير متعلقه اور لا يعني مثال تقي صنعتي مصنوعات ك متعلق Patent كراني کا قانون موجود ہے اور اگر ایک ممپنی جا ہے تو اپنی قابلِ فروخت مصنوعات کواس قانون کے تحت Patent کراسکتی ہے اور اس کے بعد کوئی اور ممینی ان نامول سے منسوب مصنوعات فروخت تهیں کرستی ۔اسلام یا کوئی اور مذہب قابلِ فروخت آئیٹم تونہیں کہ کوئی اور گروہ بیزنا م استعال نہیں کرسکتا اور نہ ہی کسی ایک فرقہ نے بینام Patent کرا کے اس کے استعمال کی اجارہ داری حاصل کی ہے۔ چنانچے حضور نے اٹارنی جزل صاحب برواضح فرمایا کہ لیور برا درز کے پاس تواس نام کواستعال کرنے کی Monoply ہے اور عقیدہ پر کسی گروہ کی Monoply نہیں ہوتی ۔اس پراٹارنی جز ل صاحب نے کہا فرض کریں کہ جہاں تک عقیدہ کا تعلق ہے کسی کے پاس اس کی Monoply نہیں جلیکن میں ابھی اس موضوع کی طرف نہیں آیا۔ حقیقت سے کہ اٹارنی جزل صاحب اس موضوع للطرف آنا بی نہیں جا ہے تھے اور نہ ہی اس کی طرف انہوں نے آنے کی بھی کوشش کی۔اس موقع پر تحضور نے بیمثال بیان فرمائی کہ اگر ایک گروہ کہے کہ عیسائیت کا نام صرف وہی گروہ استعمال کرسکتا

بخمیر کے خلاف کوئی اعلان نہیں کرنا پڑتا اور اس مثال کی اس بات سے کوئی مناسبت نہیں کہ ایک فرق اپنے آپ کو منسوب فرق ہے آپ کو منسوب فرق ہے آپ کو منسوب نہیں ہوتا اور ایک دن کوئی اسمبلی مینا معقول فیصلہ کرے کہ آج سے قانون کی روسے اس فرقہ کو ملمان شاز نہیں کیا جائے گا۔

اس کے بعد انہوں نے پھر پچھ فرضی مثالیں دے کربی ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ریاست کو بیہ دن ماصل ہے کہ وہ فد ہیں معاملات میں مداخلت کرے۔ پہلے انہوں نے اس غرض کے لئے بیہ کوشش کی کہ آئین کے Preamble کا حوالہ دیا کہ اس میں لکھا ہے

ان بی و پروه بیا بی مراح کا و س سرر مج سے دریا سے و مدبی معاملت یں مدا مت اور تہ نون سازی کا اختیار ہے۔ اس پر حضور نے بینشا ندبی فر مائی کہ اس کا مطلب تو صرف بیہ ہے کہ برقہ اور ہر گروہ کو اپنے نظریات اور ضمیر کے مطابق زندگی گزار نے کی آزادی اور سہولت دی باعث گی اور گئی بختیار صاحب اگر صرف اس Preamble کو بی پورا پڑھ لیتے تو آئہیں احساس ہو باتا کہ ان کی دلیل میں کوئی وزن نہیں ہے کیونکہ جس سطر کا وہ حوالہ دے رہے تھے، اس سے اگلی سطر

Wherein adequate provision shall be made for the minorities freely to profess and practice their religions and develop their cultures.

اب یخیا بختیارصاحب خواہ اپنے ذہن میں احمد یوں کو مسلمان سجھتے تھے یا کوئی غیر مسلم اقلیت مسلم اقلیت اسمور کررہ تھے ، یہ Preamble یہی اعلان کررہ اٹھا کہ احمد یوں کو جو بھی ان کا فدہب ہے اس کا المان کرنے ، اس پر عمل کرنے کی مکمل اجازت ہے۔ اور احمد یوں کا ہمیشہ سے اعلان ہے کہ ان کا مذہب اسلام اور صرف اسلام ہے۔ اور اس Preamble کی روسے بھی انہیں اس بات کی پوری

ہے اور دوسرے گروہ یا فرقے بینام استعمال نہیں کر سکتے۔ یقیناً کئس صابن کی فروخت کی بجائے یہ مثال زیر بحث موضوع کے مطابق تھی۔اس پراٹار نی جز ل صاحب کا فی جز بز ہوئے اور کہنے لگے کہ مثال زیر بحث موضوع کے مطابق تھی۔اس پراٹار نی جز ل صاحب کا فی جز بز ہوئے اور کہنے لگے کہ مثال زیر بحث موضوع کے مطابق تھی۔ اس مصلحہ استعمال مصابحہ کے استعمال مصابحہ کی استعمال مصابحہ کی استعمال میں مصابحہ کے استعمال میں مصابحہ کی مصابحہ کی مصابحہ کی مصابحہ کی مصابحہ کے استعمال میں مصابحہ کی مصابحہ

I am not anticipating any thing please. I am just dealing with the restriction of the human rights.

ایک بار پھر مینظا ہر ہور ہاتھا کہ اٹارنی جزل صاحب اصل موضوع کی طرف آنے کی بجائے اوھراُ دھر کی باتوں پر وفت ضائع کررہے ہیں۔ان کی پیش کردہ مثالیں اس قدر دوراز حقیقت اور موضوع سے ہٹ کرتھیں کہ حضور کو سوال کر کے کوشش کرنی پڑتی تھی کہ اصل بات واضح ہواور سوال وجواب کا سلسلہ اپنے اصل موضوع کی طرف واپس آئے اور اٹارنی جزل صاحب غلط سوال کر کے خود الجھن میں پھنس جاتے تھے۔

لیکن اس مرحلہ پرمعلوم ہوتا ہے کہ ان کی بیچار گی کچھ بوکھلا ہٹ میں تبدیل ہو چکی تھی۔ انہوں نے بیٹ ناس مرحلہ پرمعلوم ہوتا ہے کہ ان کی بیچار گی کچھ بوکھلا ہٹ میں تبدیل ہو چکی تھی۔ انہوں نے بیٹ بالکل لا یعنی مثال دے ڈالی۔ انہوں نے مثال دی کہ ہندوستان میں بعض صوبوں میں گائے کی قربانی کی اجازت نہیں۔ اس پر انہیں یاد دلایا گیا کہ اوّل تو اسلام میں ہر شخص پر بقرعید کے موقع پر قربانی کرنا جمی فرض نہیں ہے بکرے کی لازم نہیں بلکہ صرف صاحب استطاعت پر ہے اور گائے کی قربانی کرنا بھی فرض نہیں ہے بکرے کی قربانی بھی کی جاستی ہے۔ لیکن اپنے کو ثابت کرنے کے لئے اٹارنی جزل صاحب نے ایک فرض آدمی کی مثال پیش کی اور وہ مثال ہم ان کے الفاظ میں ہی درج کردیتے ہیں۔

I am just giving you a ridiculous example

یعنی میں آپ کو صرف ایک نامعقول مثال پیش کرر ہا ہوں
اب ہر پڑھنے والا بیدد کیے سکتا ہے کہ نامعقول اور افسانوی مثالوں کو بنیا دبنا کر کوئی قانون سازی نبیں کی جاسکتی ،کوئی سنجیدہ رائے نہیں دی جاسکتی اور نہ کسی نتیجہ پر پہنچا جاسکتا ہے۔
اس صورت حال کے پس منظر میں اس سیشن کے اختتا م پر حضور نے فرمایا: -

I have already humbly submitted so many times that these extreme examples, these imaginary examples, cannot solve the problem we are facing today. Let us face the facts.

لین میں پہلے بھی کئی مرتبہ عاجزی سے بیہ ہم چکا ہوں کہ یہ فرضی مثالیں اور بیا انتہائی نوعیت کی مثالیں ان مسائل کو حل نہیں کرسکتیں جن کا ہمیں آج سامنا ہے۔ ہمیں حقائق کا سامنا کرنا چاہیے۔ اب تک جماعت کے مخالفین پر بیام واضح ہو چکا تھا کہ بیہ بحث ان کی تو قعات کے مطابق نہیں جا رہی اور جماعت احمد یہ پر گرفت کرنے کا موقع نہیں پار ہے۔ چنا نچ شاہ احمد نورانی صاحب نہیں جا رہی کو کہا کہ جو سوال کی جاتے ہیں بیان کا معیّن جواب نہیں دیتے ، ان کو پابند کیا جائے کہ وہ معیّن جواب دیں۔ اور بیالٹا اٹار نی جزل صاحب سے سوال کر کے ٹال دیتے ہیں۔ بیطریق خلط ہے انہیں پابند کیا جائے کہ یہ جواب پورا دیں۔ ایک اور ممبر نے بیشکوہ کیا کہ لگتا ہے کہ بیہ جرح کرر ہے ہیں۔ اس پر پیکر آسمبلی نے کہا کہ

He has got his own methods

ان كالبناطريقه-

اب میہ بات قابلِ غور ہے کہ اس سیشن کے اختیام پر ایسی فرضی مثالیں پیش کرکے سوال کئے گئے تھے جن مثالوں کے بارے میں خود اٹارنی جنزل صاحب کا کہنا تھا کہ وہ نامعقول مثالیں ہیں۔حقیقت میہ ہے کہ نامعقول مثالوں کو سامنے رکھ کر تو کوئی معین جواب نہیں دیا جاسکتا۔

آزادی ہے کہ وہ اپنے آپ کومسلمان کہیں ،اس کا اعلان کریں اوراس پرعمل کریں۔ پارلیمنٹ کو بند حکومت کو یا کسی اور کو بیدی نہیں تھا کہ ان کوکسی اور مذہب کی طرف منسوب کرے۔ ابھی پیچلی بخت<sub>ار</sub> صاحب نے بید دلیل ختم ہی کی تھی کہ انہوں نے اپنی ہی دلیل کار دکر ڈ الا اورخو د فرمایا

Preamble is not enforceable

لعنی Preamble آئین کاوہ حصہ ہے جس کی تعمیل ضروری نہیں۔ اگران کے نزدیک ایبا ہی تھا تو پھراس Preamble کو بنیاد بنا کریہ بحث اُ ٹھانے کی َ ضرورت تھی کہ ریاست کے لئے ضروری ہو گیا ہے کہ وہ ندہبی معاملات میں مداخلت کرے۔ پھرانہوں نے آئین کے بچھ حصوں کو بنیاد بنا کر بچھ فرضی مثالیں پیش کر کے حضور سے دریافت کیا کہ کیااس صورت میں ریاست کے لئے ضروری نہیں ہوگا کہ وہ کسی شخص کے مذہب کے بارے میں فیصلہ کرے ۔مثلًا ایک شخص غیرمسلم ہے لیکن وہ صدریا وزیرِ اعظم کے انتخاب میں حصہ لینے کے لئے کاغذات جمع کرادیتا ہے مگر فرضی مثالوں پر بنیاد بنا کر کوئی معنی خیز گفتگو آ کے نہیں بڑھ تی۔ جب حضور نے دریافت فرمایا کہ اس وقت کیا قانون ہے بیہ فیصلہ کون کرے گا کہ بیٹمخض مسلمان ہے كه نهيس؟ تو يهلي اٹارني جزل صاحب نے كہا كه چيف الكيش كمشنركرے كا \_ پير جب حضور ف دریافت فرمایا که کیاوه اس مفروضے بر کاغذات مستر دکرسکتا ہے؟ تواٹارنی جز ل صاحب نے فو کہا کہ نہیں! فرض کریں کہ وہ نہیں کرسکتا لیکن اس براعتر اض ہوتا ہے اور اسی گفتگو کے دوران ا پنی مثال کو تبدیل کر کے کہا کہ یہ فرضی مخص جوصدریا وزیراعظم بننے کے لئے کاغذات جمع کراتا ؟ وہ اسلام کے بنیا دی اراکین میں ہے کسی ایک مثلًا ز کو ہ کا انکار کردیتا ہے پھر کیا ہوگا۔ پھر کہا کہ فرض کریں کہایک عیسائی مسلمان ہونے کا اقرار نامہ جمع کرا کے ان انتخابات میں حصہ لینے کی کوشش ک<sup>رد</sup> ہے تو کیا ہوگا۔ان کی مثالیں صرف فرضی ہی نہیں بلکہ کئی پہلؤوں سے افسانوی بھی تھیں - پیھ یڑھتے ہوئے ہیں بھی میں نہیں آتا کہ اگر فرضی مثال ہی پیش کرنا مقصد تھا تو وہ واضح ذہن کے ساتھ ا کیے معین مثال کیوں پیش نہیں کررہے تھے کبھی ایک مثال پیش کرتے تھے اور پھر کسی نتیجہ ؟ مہنچ بغیر بالکل مختلف مثال پیش کر دیتے تھے۔دوران گفتگوانہیں خودبھی احساس ہور ہا تھا <sup>کہا</sup> غلطی پر خلطی کررہے ہیں اور انہیں خود کہنا پڑا

اس مرحلہ پر چھ بجے شام تک کے لیے کارروائی ملتوی کر دی گئی۔ چھ بجے شام کارروائی پر شروع ہوئی تو اٹارنی جڑ لیے بار پھر میں سوال چھڑ دیا شروع ہوئی تو اٹارنی جزل صاحب نے موضوع کی طرف آنے کی بجائے ایک بار پھر میں سوال چھڑ دیا کہ پاکستان میں احمد یوں کی تعداد کیا ہے۔ اس پر آخر کارحضور نے فر مایا کہ میں کوئی بھی عددوثوق سے نہیں کہہسکتا۔ مختلف لوگوں نے جو پاکستان میں احمد یوں کی تعداد بیان کی ہے وہ صرف انداز سے پہھ حاصل نہیں ہوتا۔ اگر پانچ آدمیوں پر بھی ظلم کیا جائے تو وہ بھی اتنا ہی بُر اہوگا۔

اس کے بعدا ٹارنی جزل صاحب نے اپنی گفتگو کارخ ایک اور طرف چھرا۔ اگر چہ بظاہر ابھی بیٹ اسل سے بعدا ٹارنی جزل صاحب نے اپنی گفتگو کارخ ایک اور طرف چھرا۔ اگر چہ بظاہر ابھی بیٹ اسلام موضوع پر بھی نہیں آئی تھی لیکن بیٹی بختیار صاحب نے بیٹا بت کرنے کی کوشش شروع کردی کہ اگر احمد بوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا جائے تو اس سے ان کے حقوق پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اقد بوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا جائے تو اس سے ان کے حقوق پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور ایک اور ایک اور ایک مذہب کی طرف منسوب کرتا ہے اور ایک اور ایک سے اپنی آئی کو ایک مذہب کی طرف منسوب نہیں کرسکا۔ سابی آئی میں بیٹی کرسکا۔ اور اس کے ساتھ آپ کے دوہ اپنی مرضی سے اپنی آپ کو اس مذہب کی طرف منسوب نہیں کرسکا۔ اور اس کے ساتھ آپ کے آئین میں بیٹھی لکھا ہے کہ برخض اپنی مذہب کو حق میں ہوگا۔ اور پھر بیٹھی اصر ارکیا جارہ ہے کہ اس سے آپ کا کوئی حق میں شربھی نہیں ہوگا۔ سے بھر بحث کرتے ہوئے اٹارنی جزل صاحب نے کہا

اس کے جواب میں حضور نے فر مایا

But my religion is affected; if my religious feelings and passions are affected, my religion is affected

یعنی ''مگرمیراندہب متاثر ہوتا ہے۔اگرمیرے ندہبی احساسات اور جذبات متاثر ہوتے ہیں تومیراندہب متاثر ہوتا ہے۔''

اگراٹارنی جزل صاحب کو یااس وقت وہاں پرموجود ممبرانِ قومی اسمبلی کو پاکستان کے آئین میں پاکسی اور ملک کے آئین میں جس میں وہ جائیں، ترمیم کر کے غیر مسلم قرار دیا جاتا تو کیا وہ یہی کہتے کہاں سے مذہبی طور پرہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ، ہمارے حقوق محفوظ ہیں۔ یقینًا وہ ایسا نہ کہتے لیکہ وہ اس پرشد بداحتجاج کرتے۔

لیکن اس کے بعد انہوں نے جو تفصیلی دلائل بیان کئے وقت نے ان دلائل کوغلط ثابت کیا۔ان کا کہن تھا کہ غیر مسلم قر اردیئے جانے کے بعد احمد یوں کے حقوق محفوظ ہوجا ئیں گے اور میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہا گرآپ کوغیر مسلم نے قر اردیا گیا تو آپ کے حقوق محفوظ رہیں گے کہنہیں۔ان کے معین الفاظ یہ تھے:-

No, once you are declared a minority, your rights are protected, Mirza Sahib...If you are not declared a minority then I am not sure if your rights will be protected.

العنى مرزاصاحب! ايك مرتبه آپ كواقليت قراردے ديا جائے تو آپ كے حقوق محفوظ ہو جائيں گے۔اگر آپ كواقليت نه قرارديا گيا تو پھر ميں يفين سے نہيں كہ سكتا كه آپ كے حقوق محفوظ رہ سين گياں گے۔

ایک ملک کے ممبران پارلیمٹ کے سامنے اٹارنی جزل کے منہ سے بیہ جملہ اس ملک کے آئین کی ہی تو ہیں تھی لیعنی اگر کوئی فرقہ اپنے عقیدہ کے مطابق ایک مذہب کی طرف اپنے آپ کومنسوب کر حتو پارلیمٹ میں اٹارنی جزل صاحب فرما رہے تھے کہ وہ لیقین سے نہیں کہہ سکتے کہ ان کے حقوق محفوظ رہیں گے کہ نہیں۔ اگر ایسا ہی ہے تو پھر ملک میں آئین اور قانون کا فائدہ ہی کیا ہے۔ پھر اس آئین میں مذہبی آزادی بلکہ کسی قسم کی آزادی کا ذکر ہی فضول ہے۔ یہ بجیب نامعقولیت تھی کہ اس آئین میں مذہبی آزادی بلکہ کسی قسم کی آزادی کا ذکر ہی فضول ہے۔ یہ بجیب نامعقولیت تھی کہ مطابق اپنے مذہب کا اٹارنی جزل ملک کی قانون ساز اسمبلی میں یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے اپنے ضمیر کے مطابق اپنے مذہب کا اعلان کیا تو آپ کے حقوق کی کوئی ضانت کومت نہیں دے بھی کی آپیا گر آپ نے بھوٹ بولا اور اپنے ضمیر کے خلاف کسی اور نام سے اپنے مذہب کومنسوب کیا تو پھر ہم آپ کے حقوق کی حقاظت کریں گے۔ اس گفتگو کا ایک پس منظر ہے۔ جب قومی آسمبلی کی پیشل کمیٹی میں سے حقوق کی حفاظت کریں گے۔ اس گفتگو کا ایک پس منظر ہے۔ جب قومی آسمبلی کی پیشل کمیٹی میں سے حقوق کی حفاظت کریں گے۔ اس گفتگو کا ایک پس منظر ہے۔ جب قومی آسمبلی کی پیشل کمیٹی میں سے حقوق کی حفاظت کریں گے۔ اس گفتگو کا ایک پس منظر ہے۔ جب قومی آسمبلی کی پیشل کمیٹی میں سے دور کی حفاظت کریں گے۔ اس گفتگو کا ایک پس منظر ہے۔ جب قومی آسمبلی کی پیشل کمیٹی میں سے

### اس پیشکش کےمستر دہونے پراٹارنی جزل صاحب نے کہا

It is upto you

لین: "آپ کی مرضی" اس پر حضور نے فر مایا "ان بالکل"

قوی آسمبلی کی پیش کمیٹی میں ان الفاظ میں یہ پیشش کی گئی اور حضرت امام جماعت ِ احمد یہ نے واضح الفاظ میں اس پیشش کو مستر دفر مادیا۔ ہر پڑھنے والاخود رائے قائم کر سکتا ہے کہ س کا موقف اصولوں پر قائم تھا۔ اس موضوع پر مزید کچھ کھنے کی ضرورت نہیں۔ اس دو ٹوک جواب کے بعد کی نی بختیار صاحب کے سوالات کی ڈولتی ہوئی ناؤنے کسی اور سمت کا رخ کیا۔ انہوں نے حضرت خلیجہ ایسے الثالث نے 21 جون 1974 کے خطبہ جمعہ کا بیچوالہ پڑھا

''خدانعالیٰ اپ فعل سے ثابت کرے گا کون مومن ہے اور کون کا فرہے۔'' ومحض ایک فقرہ پڑھ رہے تھے۔ہم پورا اقتباس درج کردیتے ہیں

''لی تم وہ بات کیوں کرتے ہوجس کا تمہیں تمہارے اس دستور نے حق نہیں دیا جس دستور کوتم نے ہاتھ میں پکڑ کر دنیا میں سیاعلان کیا تھا کہ دیکھوکتنا اچھا اور کتنا حسین دستور ہے ہے۔ آج اس دستور کی مٹی پلید کرنے کی کوشش نہ کرواور اس جھڑ ہے میں نہ پڑواور اسے خدا پر چھوڑ دو کیونکہ مذہب دل کا معاملہ ہے۔خدا تعالیٰ اپنے فعل سے ثابت کرے گا کہ کون مومن اور کون کا فر ہے۔حضرت سے موعود علیہ الصلاق قوالسلام کے زمانے میں بھی جب اس قتم کے شور پڑتے تھے تو آپ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ یہاں کیوں شور مچاتے ہو امن سے آشتی سے اور صلح سے زندگی گذارو۔ جب ہم اس دنیا سے گزرجا کیں گے اور فدا تعالیٰ کے حضور پیش ہوں گے تو خود پیتے چل جائے گا کہ کون مومن ؟ اور کون کا فر؟''

(خطبات ناصر جلد 5 ص 574)

بہرحال اس خطبہ جمعہ کا یہ فقرہ پڑھ کراٹارنی جنزل صاحب نے کہا کہا گراس کے باوجود کہ آپ اینے آپ کومسلمان کہتے ہیں ،اگر میں یا کوئی شخص میہ کہتا ہے کہ آپ مسلمان نہیں تو کیا ہے آپ کارروائی ہورہی تھی تو اس وقت کچھ ماہ سے بورے پاکتان میں احمدیوں گوتل کیا جارہا تھا، ان کے اموال لوٹے جارہے تھے، ان کے گھروں کوآگیں لگائی جارہی تھیں اوراس وقت حکومت کی مشیزی فسادات کورو کئے کی بجائے نہ صرف خاموش تماشائی بنی ہوئی تھی بلکہ کئی مقامات پر مفسدین کی اعانت کررہی تھی اور بیسب ظلم کرنے کے بعداب جب جماعت کا وفدا پٹا موقف پیش کررہا تھا تو اس وقت ان کے سامنے بیپیشکش رکھی جارہی تھی کہتم اپنے ضمیر کے خلاف ملک کے آگین کے خلاف اسلام کی تعلیمات کے خلاف فیصلہ قبول کر لوتو ہم تہمیں تمہارے پچھ حقوق و دوری کے اوراگر تھے نہیں رہیں گے۔ کوئی بھی صاحبِ خیمیراس قتم کے گئے گزرے ہم تھی نڈوں کی تاکیدی ہو۔ حکومت کی مختصل کے تاکیدی ہو۔ حکومت کی خمارے حقوق کی مختاطت کی جائے ۔ تمہارا عقیدہ جو بھی ہواس سے خمہارے حقوق کی مختاطت کی جائے ۔ تمہارا عقیدہ جو بھی ہواس سے تمہارے حقوق کی کوئی فرق نہیں ہو تا۔

اس کے علاوہ انہوں نے تسلی دلائی کہ غیر مسلم قرار دیے جانے کے بعد بھی آپ اپنے نہ ہبکو propagate کرستے ہیں۔ یہ بھی صرف دکھانے کے دانت ہی سے حقیقت یہ ہے کہ جب بھی ایک ملک یا ایک معاشرے میں نہ ہبی تنگ نظری کا سفر شروع ہوجائے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب بھی ایک ملک یا ایک معاشرے میں نہ ہبی تنگ نظری کا سفر شروع ہوجائے تو یہ معاشرہ گرتے گرتے ایک مقام پررکتانہیں بلکہ تنگ نظری کی کھائی میں گرتا ہی چلاجا تا ہے۔ جب تک کہوہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کر کے واپسی کا سفر شروع نہ کرے۔ پاکتان بھی تنگ نظری کی کھائی میں گرتا چلا گیا۔ اور ۱۹۸۳ء کے آرڈ بینش میں جماعت سے اپنا نہ جب صرف جماعت احتجا حمیہ اور علی محدود زمین رہا بلکہ اس نے پورے معاشرے کو اپنی لیپٹ میں لے لیا۔ اور اس وقت ہے اب تک کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ پاکتان میں احمد یوں کے حقوق محفوظ نہیں رہے۔ جب اٹارنی جزل کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ پاکتان میں احمد یوں کے حقوق محفوظ نہیں رہے۔ جب اٹارنی جزل صاحب نے اس بات پرزوردیا کہ اگر آپ کو غیر مسلم قرار دے دیا جائے تو اس سے آپ کے حقوق محفوظ ہو جائیں گئی گئی اور یہ جائے تو اس سے آپ کے حقوق محفوظ ہو جائیں گئی گئی گئی گئی گئی ہوں سے تھو تا سے کہ جب اٹارنی جزل صاحب نے اس بات پرزوردیا کہ اگر آپ کو غیر مسلم قرار دے دیا جائے تو اس سے آپ کے حقوق محفوظ ہو جائیں گئی ہوں گئیں گئی ہوں نے دو اس محفوظ ہو جائیں گئی گئی ہوں نے دو واضی طور پر فرمایا

Then we do not want our rights to be protecetd.

لینی اس صورت میں ہم نہیں جا ہتے کہ اس طرح ہمارے حقوق محفوظ کئے جا کیں۔

کے بنیا دی حقوق کی خلاف ورزی ہوگی؟

اس کے بعد خدا جانے وہ کیا سوال اُٹھانے لگے تھے؟ اس پرحضور نے ایک بنیادی فرق کی نشاند ہی فرمائی اور فرمایا:-

''یبال بیسوال نہیں زید بکر کومسلمان کہتا ہے یا نہیں ۔سوال بیہ ہے کہ کیا بیہ حکومت کاحق ہے کہ کی کود نیاوی کھاظ سے، بیٹر سلم قرار دے دے اوراس کا اعلان کردے؟''
عالباً پیچی بختیار صاحب بیز کنداُ گھانے کی کوشش کررہے تھے کہ صدیوں سے علماء کفر کے فاوئی کہ دیتے چلے آرہے ہیں تو اب یہ کیسے ناجائز ہو گیا؟ اس موقع پر ان کا ذکر کرکے کفر کے فاوئی کے بارے میں حضرت خلیفۃ اُس کے الثالث نے فرمایا:۔

''……ہم اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ ان فقاولیٰ کا بیہ مطلب ہے کہ ان کے نزدیک جن پر کفر کا فتو کی لئے گا۔
لگایا گیا ہے ان کے اعتقادات یا اعمال اللہ کو پسنہ نہیں اور قیامت کے دن ان سے مواخذہ کیا جائے گا۔
ہمارے نزدیک فقاولیٰ کا اس سے زیادہ اور مطلب نہیں ۔اور سیاسی طور پر کسی کا پیری نہیں کہ ان تین احادیث کی روشنی میں جو محضر نامے میں ہیں ،سیاسی طور پر کسی حکومت کوجی نہیں ہے کہ کسی فرقے کو کافر قراردے ۔۔۔۔۔''

اس موقع پراٹارنی جزل صاحب کسی نامعلوم وجہ سے بیددور کی کوڑی لائے کہ علماء نے جوایک دوسرے کو کافر دوسرے کو کافر دوسرے کو کافر کے خلاف کفر کے فتوے دیئے ہیں وہ جذبات میں الیکٹن کے جوش میں ایک دوسرے کو کافر کہد دیا تھا۔ بیر بالکل لا یعنی دعویٰ تھا اس پر حضور نے فر مایا کہ الیکٹن تو اب شروع ہوئے ہیں اور بید فتر سے دیئے جارہے ہیں۔

پھراٹارنی جزل صاحب نے سوالات پوچھے کہ کیا احمدی مرزاصاحب کو نبی سجھتے ہیں۔اس پر حضرت خلیفۃ کمسے الثالث نے بیر بُرمعارف جواب دیا کہ نہیں،ہم انہیں امتی نبی سجھتے ہیں۔ اور پھر فر مایا کہ نبی ہونے اور امتی نبی ہونے میں بہت فرق ہے۔ جب اٹارنی جزل صاحب نے وضاحت کرنے کے لیے کہا تو اس پر حضور نے فر مایا:۔

''امتی نبی کے بیمعنی ہیں کہ وہ خض نبی اکرم علیہ کے عشق ومحبت میں اپنی ....زندگی گزارر ہاہے۔اس کوہم امتی کہیں گے۔قر آن کریم نے فرمایاہے کہ ....میری اتباع کروگے

تواللہ تعالیٰ کی محبت کو بیاؤگے۔امتی کے معنی یہ ہیں کہ حضرت بانی سلسلہ احمد یہ نبی اکرم علیہ ہے۔ کے کامل متبع تھے اور ہماراعقیدہ یہ ہے کہ کوئی روحانی برکت اور فیض نبی اکرم علیہ کی اتباع کے بغیر حاصل ہونہیں سکتا۔''

اں کے بعد بیہ بات شروع ہوئی کہ احمد بوں کے نز دیک جو حضرت میں موعود علیہ السلام کا انکار کرے اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے اور کفر کے کیا کیا مطالب ہو سکتے ہیں، شرعی اور غیر شرعی نبی میں کمافرق ہوتا ہے۔

اب بیدامید پیدا ہو چلی تھی کہ اب سارا دن گر ارکر شایدا ٹارنی جزل صاحب موضوع پرآئیں اور پر علی اور پر معرفت باتیں سننے کو ملیں لیکن چندمنٹ ہی گر رہ سے کہ بیخی بختیار صاحب اچا تک بغیر کی تہید کے پٹری سے اترے اور ایسا اترے کہ بہت دور نکل گئے۔انہوں نے اچا تک سوال کیا آپ نے لیے تو تو اضع پیند کرتے ہیں لیکن دوسروں کے لیے تو اضع نہیں ظاہر کرتے اور اس الزام کے حق میں اٹارنی جزل صاحب نے اپنی طرف سے جو دلیل پیش فرمائی وہ بیتھی کہ آپ نے بید تقاضا کے حق میں اٹارنی جزل صاحب نے اپنی طرف سے جو دلیل پیش فرمائی وہ بیتھی کہ آپ نے بید تقاضا کیا تھا کہ آپ کے نام جو خط آئے وہ امام جماعت احمد سے کا نام مسٹر مودودی کھا ہے، جب کہ آپ نے اپنی وکار انہیں مولا نامودودی کھا ہے، جب کہ ان کے پیروکار انہیں مولا نامودودی کہتے ہیں ۔ان کا اصرار تھا کہ اس طرح مودودی صاحب کی تحقیر ہوتی ہے اور ان کی جماعت کے لوگوں کے جذبات مجروح ہوتے ہیں۔

جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے تو جیسا کہ ہم ذکر کر چکے ہیں حکومت کی طرف سے ایک خط ملا جس میں حضرت خلیفۃ اُسے کا ذکر کرنا تھا لیکن قومی اسمبلی کے سیکر یٹری نے ان کے لئے انجمن احمد سے کے ہیڈ کے الفاظ استعال کئے حقیقت سے ہے کہ صدر انجمن احمد سے کا صدر صرف جماعت کی اس مراہ ہوتا ہے اور وہ اہام جماعت احمد سے ہیں ہوتا ۔ یہ بات ندصرف احمد یوں میں بلکہ غیر احمد یوں میں بھی معروف ہے۔ اس غلطی کی ضروری تھیجے کی گئی تھی اور وہ تھیجے بھی حضرت طلیفۃ اُس الثالث کی طرف سے نہیں بلکہ ایڈیشنل ناظر اعلیٰ صاحبز اوہ مرزا خورشید احمد صاحب کی طرف سے بھیوائی گئی تھی لیکن اٹارنی جزل صاحب با وجود وکیل ہونے کے اس موٹی بات کو سیجھنے سے مطرف سے بھیوائی گئی تھی کو بنیاد بنا کرایک لا یعنی اور غیر متعلقہ اعتراض کررہے تھے۔ اس کے جواب میں بھی قاصر سے اور اس غلطی کو بنیاد بنا کرایک لا یعنی اور غیر متعلقہ اعتراض کررہے تھے۔ اس کے جواب میں بھی قاصر سے اور اس غلطی کو بنیاد بنا کرایک لا یعنی اور غیر متعلقہ اعتراض کررہے تھے۔ اس کے جواب میں بھی قاصر سے اور اس غلطی کو بنیاد بنا کرایک لا یعنی اور غیر متعلقہ اعتراض کررہے تھے۔ اس کے جواب میں بھی قاصر سے اور اس غلطی کی خور بی بی قور و کیل ہونے کے اس موٹی بات کو سیمیں بھی تھی تھی تھی تا میں بھی تھی اس کے جواب میں بھی تا میں بھی تا میں بھی تھی تھی تا میں بھی تعلقہ اعتراض کر رہے تھے۔ اس کے جواب میں بھی تا میں بھی تا میں بھی تا کہ تا کہ بھی دور و کیل ہونے کے اس موٹی بات کو تھی بھی تا میں بھی تھی تا میں بھی تا کہ تا کہ بھی تا کہ تا کہ بھی تا کہ بھی تا کہ تا کہ کی تا کی بھی تا کہ تا کہ بھی تا کہ تا کہ تا کہ بھی تا کہ تا کی تا کہ تا ک

حضرت صاحب نے مذکورہ وضاحت بیان فر مائی اور کہا کہ بیں اپنے لیے کسی ادب کا مطالبہ نہیں کرتا۔ آپ مجھے مسٹر بھی نہ کہیں ۔میرانام مرزاناصراحمہ ہے، آپ مجھے خالی ناصر کہیں۔

جہاں تک اٹارنی جزل صاحب کی دوسری بات کا تعلق تھا تو اس کا پس منظر بیتھی کہ جماعتِ
احمد میہ کے محضر نامہ کے ضمیمہ میں مودودی صاحب کا نام انگریزی میں مسٹر مودودی کر کے لکھا ہوا تھا۔
اسی ضمیمہ میں مسٹر مودودی کے الفاظ سے پانچے لفظ پہلے مسٹر بھٹو کے الفاظ استعمال کیے گئے تھے حضور
نے فرمایا کہ جو چیز میں نہیں سمجھ سکا وہ میہ ہے کہ اسی جگہ پانچے لفظ پہلے مسٹر بھٹو سے تو تحقیر ظاہر نہیں ہوتی
اور مسٹر مودودی سے تحقیر ظاہر ہوتی ہے۔ میہ بات میں نہیں سمجھ سکا تحقیر کا کوئی پہلونہیں فکا کے لین
اٹارنی جزل صاحب اسی بات کو دہراتے رہے کہ اس طرح مودودی صاحب کے بارے میں تواضع
کا رویہ نہیں دکھایا گیا۔ انہوں نے ایس کی بحثی کا مظاہرہ کیا کہ خود سپیکر اسمبلی کو کہنا پڑا کہ یہ مناظرہ خم

لعنی اٹارنی جزل صاحب یا اسمبلی کوتو بیاختیار ہے کہوہ جس کے متعلق پیند کریں اسے غیرمسلم کہددیں کیکن اگر انگریزی میں مودودی صاحب کومسٹر مودودی کرکے لکھا جائے اور ان کومولا نا نہ کہا جائے تو بیالی تحقیرہے کہ اس کا سوال خود اسمبلی میں اٹھایا جائے جب کہ بحث کا مقصد بیر ہو کہ ختم نبوت کونہ ماننے والوں کا اسلام میں کیا مقام ہے اور سوال بیراٹھایا جائے کہ مودودی صاحب مسٹر ہیں یا مولا نا ہیں اور ٹارنی جنزل صاحب بیرنامعقول بحث کرتے ہوئے بیکس طرح فراموش کر گئے کہ اس ونت قومی اسمبلی کے سامنے اپوزیشن کی قرار دادتھی جس میں حضرت مسیح موعود کا نام نہایت گتاخی ہے لیا گیا تھا۔ کیااس پراٹارنی جزل صاحب نے اعتراض کیا تھا کہ بیاخلاق سے گری ہوئی حرکت ہے؟ بلکہ پیپلز یارٹی کے وزیرعبدالحفیظ پیرزادہ صاحب نے کہا تھا حکومت اس قرار داد کی مخالفت نہیں کرتی بلکہ اصولی طور پراس ہے متفق ہے اورا ٹارنی جنرل صاحب پیکس طرح بھول گئے کہ 4رجون 1974ء کو جب تو می اسمبلی کی کارروائی کے دوران مفتی محمود صاحب نے حضرت خلیفۃ اسسے الثالث کا نام لیا تھا تو ساتھ صاحب کا لفظ لگانے کا تکلف بھی نہیں کیا تھا اور آج اٹارنی جزل صاحب ایک طویل بحث کر کے بیٹا بت کررہے تھے کہ اگر آپ نے انگریزی کی تحریر میں مسرمودودی لکھ دیا ہے تواس سے شدید تحقیر ظاہر ہوتی ہے۔

ابھی بچیٰ بختیارصاحب اس جنجال سے باہر نہیں نکلے سے کہ انہوں نے اپنے دلائل کی زنبیل میں ہے ایک اور دلیل باہر نکالی۔اور کہا کہ انگستان میں جماعت احمد سینے ایک ریزولیشن پاس کیا ہے میں مطلب سی مام میں میں مصلف میں مسلمان نہیں کہا گیا۔اور یہ دعویٰ کیا کہ یہ خبر وہاں کے اخباروں میں آئی ہے آپ کہ خبی کے میں۔اور کہا کہ اس کی ایک کا پی حضور کو دی جائے۔ یہ حوالہ دکھا کر کی بختیار ہے مام کے سے اور کہا کہ اس کی ایک کا پی حضور کو دی جائے۔ یہ حوالہ دکھا کر کی بختیار مام کی ایک کا پی حضور کو دی جائے۔ یہ حوالہ دکھا کر کی بختیار صاحب نے یہ اعتراض کیا

"من ریفر کررہے ہیں مسلمانوں کو عام طور پر as non-Muslims" سیان کا ایک ہے جان اعتراض تھا۔ان الفاظ سے کہیں پیزطا ہزئہیں ہوتا تھا کہ غیراحمدی مسلمانوں کو غیر مسلم کہا جارہا ہے۔اس کا صرف بیہ مطلب تھا کہ وہ پاکستانی جو کہ جماعت ِ احمد یہ سے تعلق نہیں رکھتے اور پاکستان میں صرف مسلمان نہیں رہتے بلکہ عیسائی بھی رہتے ہیں ، ہندواور پارسی بھی رہتے ہیں۔

مغرب کی نماز کے بعد حضرت صاحب نے وضاحت کے لیے کہا کہ اس کا پی پرتو کسی اخبار کا منہیں ، یہ سیار خبار کا منہیں ، یہ سیار خبار کا منہیں ، یہ سیار خبار کا اور خوالہ ہے ۔ تو اٹارنی جزل صاحب کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ جھے خبر آئی تھی جس کا وہ حوالہ دے رہے تھے، انہوں نے صرف میہ کہہ کر اپنی جان چھڑ ائی کہ میہ مجھے ڈائر کٹ ملا ہے ۔ میں معلوم کروں گا کہ کس اخبار میں خبر آئی تھی ۔ اس سے میہ معلوم ہوتا تھا کہ انہوں نے کارروائی سے قبل کوئی شجیدہ تیاری نہیں کی تھی۔

اس کے بعد کفر کی تعریف پرسوالات اور جوابات کا ایک طویل سلسلہ چلا۔ چونکہ اس تھے سوالات دورانِ کارروائی بار بارپیش کئے گئے تھے،اس لئے ہم ان کا جائزہ ایک ساتھ پیش کردیں گے۔

معلوم ہوتا ہے کہ ممبرانِ اسمبلی خاص طور پر جماعت کے مخالفین کا صبر کا پیانہ لبریز ہور ہا تھا۔ بحث ان کی امیدوں کے برعکس جارہی تھی۔ وہ غالباً اس امید میں مبتلا تھے کہ جماعت کا وفد خدانخو استہ ایک ملزم کی طرح کٹہرے میں کھڑا ہوگا اور ان کے ہرنامعقول تبھرہ کوشلیم کرے گا اور اس پس منظر میں جب کہ ملک میں احمد یوں کے خون کی ہولی تھیلی جا رہی تھی ، جماعت کا وفد ان سے رحم کے لیے درخواست کرے گا۔ مگر ایسانہیں ہور ہا تھا۔ اٹارنی جزل صاحب ممبرانِ اسمبلی کے دیئے ہوئے جو یدواویلا صرف نورانی صاحب تک محدود نہیں تھا۔ایک اور ممبر عبدالعزیز بھٹی صاحب نے بھی کے یہ کورکہا کہ گواہ لیمنی حفزت خلیفۃ آسی کا الثاث سوال کو Avoid کرتے ہیں اور تکرار کرتے ہیں۔ چیئر کا لیمنی بینیکر صاحب کا فرض ہے کہ آنہیں اس بات سے روکا جائے۔ جہاں تک تکرار کا سوال ہواں کا جواب بھی دہرایا جائے گاتو اس کا جواب بھی دہرایا جائے گا۔

پیکر صاحب نے انہیں جواب دیا کہ اگر اٹارنی جزل صاحب یہ بات محسوں کریں کہ سوالات کے جواب نہیں دیئے جارہ تو وہ چیئر سے اس بات کی بابت استدعا کر سکتے ہیں۔ اس پر اٹارنی جزل صاحب نے کہا کہ ان کے لئے ضروری ہی نہیں ہے کہ وہ سوال کا جواب دیں لیکن پی چھی حقیقت ہے صاحب نے کہا کہ ان کے لئے ضروری ہی نہیں ہے کہ وہ سوال کا جواب دیں لیکن پی چھی حقیقت ہے کہ اٹارنی جزل صاحب نے سیکر صاحب سے بھی یہ استدعا کی ہی نہیں کہ ان کے سوال کا جواب کہ ان کے سوال کا جواب میں دیا جارہا کیونکہ جوابات تو مل رہے تھے لیکن سننے کی ہمتے نہیں ہو رہی تھی۔

میدالعزیز صاحب نے کہا:

"The conduct of the witness is not coming before the house as to how he is behaving ......"

سیتیمرہ غالباً اسی ذہنی الجھن کی غازی کررہا تھا کہ ہم تو امیدلگا کر بیٹھے تھے کہ یہ مجرم کی طرح پیش میں سے اور سیالٹ معاملہ ہورہا ہے ہمیں ہی خفت اُٹھانی پڑر ہی ہے۔اس کے بعد مولا بخش سومرواور اتالیق شاہ صاحب نے بھی یہی اعتراض کیا کہ جوابات Evasive دیئے جارہے ہیں۔ جب تک وہ ایک سوال کا جواب نہ دے دیں دوسری بحث میں نہ پڑا جائے۔ان سے رو رعایت نہ کی جب جائے۔اس پہیکرصاحب نے جواب دیا کہ اس معاملے میں اسی وقت ہی مداخلت کی جائے گی جب الارنی جزل صاحب اس بارے میں استدعا کریں گے۔

## أئينه صداقت اورانوارخلافت كحواله جات براعتراض

جیسا کہ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ پہلے روز کی کارروائی کے اختتا م پر بیطویل بحث ہوئی تھی کر گفر کے کیا کیا معانی بیان ہوئے ہیں؟ چودہ سوبرس پرمحیط عالم اسلام کے لٹر پچر میں بیا لفظ کن مختلف معانی میں استعال ہوا ہے؟ جماعت احمدیہ کے لٹر پچر میں بیلفظ کن مطالب میں بیان ہوا ہے؟ کفر کے سوالات کررہے تھے وہ نہ صرف غیر متعلقہ تھے بلکہ جب بحث آگے بڑھتی تھی تو ان سوالات کاسقم خور ہی ظاہر ہوجا تا تھا۔ جب ۵راگست کی کارروائی ختم ہوئی اور حضرت خلیفۃ اکسی الثالث جماعتی وفر کے دیگر اراکیین کے ہمراہ جب ہال سے تشریف لے گئے تو ممبرانِ اسمبلی کا غیظ وغضب و کھنے والا تھا۔ اس وقت ان کے بغض کا لا وا بھٹ پڑا۔ ایک ممبر میاں عطاء اللہ صاحب نے بات شروع کی اور کہا

I have another point some of the witnesses who were here, for instances, Mirza Tahir, they were unnecessarily........

اس جملہ کی اٹھان سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ حضرت صاحبز ادہ مرزاطا ہراحمہ صاحب کے متعلق کچھ زہرا گلنا چاہتے ہیں لیکن ان کا تبھر ہ سپیکر کے Just a minute کہنے سے ادھورا ہی رہ گیا۔ اس کے فور آلبعد شاہ احمد نورانی صاحب نے جھٹ اعتراض کیا

'' وہ لوگ بہنتے بھی ہیں۔ باتیں بھی کرتے ہیں اس طرف دیکھ کر مذاق بھی کرتے ہیں اور سربھی ہلاتے ہیں۔ آپ ان کو بھی چیک فرما کیں۔''

پہلی بات تو ہہ ہے کہ اگر جماعت کے وفد کی طرف سے کوئی نا مناسب رویہ ظاہر ہوتا تو ہہ کارروائی سیسیکر کے زیر صدارت ہورہی تھی اور وہ اسی وقت اس کا نوٹس لے سکتے تھے اور اٹارنی جزل صاحب جو سوالات کر رہے تھے اس پر اعتراض کر سکتے تھے لیکن ساری کارروائی میں ایک مرتبہ بھی انہوں نے ایسانہیں کیا۔ اصل میں نورانی صاحب اور ان جیسے دوسر ہے احباب کو یہ بات کھٹک رہی تھی کہ وہ اس خیال سے آئے تھے کہ آج ان کی فتح کا دن ہے اور خدانخو استہ جماعت احمر یہ کا وفد اس سیاسی اسمبلی میں ایک مجرم کی طرح پیش ہوگالیکن جو پچھ ہور ہا تھا وہ ان کی تو قعات کے بالکل برعکس تھا۔ کارروائی کے دوران جماعت کا وفد حضرت خلیفۃ آسے الثالث کی اعانت کر رہا تھا اور اس عمل میں خاہر ہے آپس میں بات بھی کرنی پڑتی ہے اور اس عمل میں چبرے پر پچھ تا ثر ات بھی آتے ہیں۔ اور ظاہر ہے آپس میں بات بھی کرنی پڑتی ہے اور اس عمل میں چبرے پر پچھ تا ثر ات بھی آتے ہیں۔ اور اسمبلی میں مسکرانا اور سرکو ہلانا کوئی جرم تو نہیں کہ اس کو د کھے کرنو رانی صاحب طیش میں آگئے ۔ آخر اسمبلی میں مسکرانا اور سرکو ہلانا کوئی جرم تو نہیں کہ اس کو د کھے کرنو رانی صاحب طیش میں آگئے ۔ آخر اسمبلی میں انسان شامل ہوتے ہیں کوئی جسے تو آسمبلیوں کی زینت نہیں بنتے۔

مختلف فتاوی کا کیا مطلب ہے؟ دائر ہ اسلام سے خارج ہونے کی اصطلاح کا کیا مطلب ہے؟ وغیرد اسمبلی کی پیش کمیٹی میں کئی روز یہ اعتر اض بار بارپیش کیا گیا کہ جماعت کی بعض کتب میں حضر سے معنود علیہ السلام کونہ ماننے والوں کے متعلق کفر کا لفظ استعال کیا گیا ہے یا آئہیں کا فرکہا گیا ہے۔ اس اعتر اض کا مقصد بیتھا کہ چونکہ احمد یوں کی بعض تحریروں میں حضرت سے موعود علیہ السلام کا انگار کرنے والوں کے متعلق کفر کے الفاظ استعال کئے گئے ہیں اس لئے ، اب قو می اسمبلی کا یہ تق ہے کہ وہ احمد یوں کو آئین میں ترمیم کر کے غیر مسلم قر ار دے دے۔ چونکہ بیا عتر اض بار بارپیش کیا گیا۔ اس لئے مناسب ہوگا کہ اس جگہ بید ذکر ایک جگہ پر کر دیا جائے اور بیا مربھی قابلِ ذکر ہے کہ بیا عتر اض

سب سے پہلے یہ جائزہ لیتے ہیں کہ کفر کے لغوی معنی کیا ہیں۔اس کے اصل معنی کسی چزو چھپانے کے ہیں۔رات کو بھی کا فرکہا جاتا ہے۔کاشتکار چونکہ زمین کے اندر نئے چھپاتا ہے اس لیے اسے بھی کا فرکہا جاتا ہے۔کفر کے معنی نعمت کی ناشکری کرکے اسے چھپانے کے بھی ہیں۔اورسب سے بڑا کفر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ،شریعت یا نبوت کا انکار ہے۔(مفرداتِ امام راغب)

مسیح موعود علیہ السلام کا انکار کرنے والوں کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا انکار کرنے والوں کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ورح ذیل ہیں۔اگر سرسری نظر سے دیکھا جائے تو ای درحقیقت تضاد دکھائی دے گالیکن اگر احادیث نبویہ علیہ کی روشنی میں اس مفہوم کو سمجھا جائے تو یہ درحقیقت تضاد نہیں۔ان میں وہ حوالہ جائے بھی شامل ہیں جن پر اعتراض کیا جاتا ہے اور یہ حوالے اس کارروائی کے دوران بھی پیش کئے تھے۔

حضرت سيح موعود عليه السلام تزياق القلوب ميں تحرير فرماتے ہيں

''کیونکہ ابتدا سے میرا کیمی مذہب ہے کہ میرے دعوے کے انکار کی وجہ سے کوئی شخص کا فریا د جال نہیں ہوسکتا۔ ہاں ضال اور جادۂ صواب سے منحرف ضرور ہوگا۔اور میں اس کا نام بے ایمان نہیں رکھتا۔ ہاں میں ایسے سب لوگوں کوضال اور جادۂ صدق وصواب سے دور سمجھتا ہوں جو اُن سچائیوں سے انکار کرتے ہیں جو خدا تعالیٰ نے میرے پر کھولی ہیں۔ میں بلاشبہ ایسے ہرایک آدمی کوضلالت کی آلودگی سے مبتلا سمجھتا ہوں جو جق اور راسی

مخرف ہے۔لیکن میں کسی کلمہ گوکا نام کافرنہیں رکھتا جب تک وہ میری تکفیراور تکذیب

کر کے اپنے شیئی خود کافر نہ بنالیوے ۔سواس معاملہ میں ہمیشہ سے سبقت میرے خالفوں

گر طرف سے ہے کہ انہوں نے مجھ کو کافر کہا۔میرے لئے فتو کی طیار کیا۔ میں نے سبقت

کر کے ان کے لئے کوئی فتو کی طیار نہیں کیا۔اور اس بات کا وہ خود اقر ارکر سکتے ہیں کہ

اگر میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک مسلمان ہوں تو مجھ کو کافر بنانے سے رسول اللہ علیہ ہے کہ وہ خود کافر ہیں۔سومیں ان کو کافر نہیں کہنا بلکہ وہ مجھ کو کافر کہہ کرخود فتو کی

نوی کے نیچ آتے ہیں۔ "(۸)

تریاق القلوب میں اسی عبارت کے بنچے حاشیہ میں حضرت کے موجود علیہ السلام تحریفر ماتے ہیں:۔

'' بیئلتہ یا در کھنے کے لاگق ہے کہ اپنے دعوے کے انکار کرنے والے کو کا فرکہنا بیصر ف
ان بنیوں کی شان ہے جو خدا تعالی کی طرف سے شریعت اور احکام جدیدہ لاتے ہیں لیکن صاحب الشریعت کے ماسوا جس قدر ملہم اور محد ً ثیب گووہ کیسی ہی جناب الہی میں اعلیٰ شان رکھتے ہوں اور خلعت مکا کمہ الہی سے سرفراز ہوں ۔ ان کے انکار سے کوئی کا فرنہیں بن جاتا۔ ہاں برقسمت منکر جو ان مقربانِ الہی کا انکار کرتا ہے وہ اپنے انکار کی شامت سے دن بدن سخت دل ہوتا جا ۔ یہاں تک کہ نور ایمان اس کے اندر سے مفقو دہوجاتا ہے اور یہی احاد بیٹ نبوتیہ سے مستبط ہوتا ہے کہ انکار اولیاء اور ان سے دشمنی رکھنا اوّل انسان کو فقلت اور دنیا پرسی میں ڈالنا ہے اور پھر اعمالی حسنہ اور افعالی صدق اور اخلاص کی ان سے تو فیتی چھین لیتا ہے۔ '(۸)

پھر حضرت میں موغود علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ آپ نے تریاق القلوب میں تحریر فرمایا ہے کہ آپ کے انکار سے کوئی شخص کا فرنہیں بنتا علاوہ ان لوگوں کے جو آپ کی تکفیر کر کے کا فربن جا کیں۔
لین عبدالحکیم خان کے نام مکتوب میں آپ تحریر فرماتے ہیں کہ ہرشخص جس کو میری دعوت پہنچی ہے اور الک نے جھے قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں ہے۔ اس بیان اور پہلی کتابوں کے بیان میں تناقض ہے۔ اس بیان اور پہلی کتابوں کے بیان میں تناقض ہے۔ اس کا جواب آپ نے حقیقہ الوحی میں تی تحریر فرمایا:۔

" يرجيب بات ہے كه آپ كافر كہنے والے اور نه ماننے والے كو دوستم كے انسان

تھہراتے ہیں حالانکہ خدا کے نز دیک ایک ہی قتم ہے کیونکہ جوشخص مجھے نہیں مانتا وہ اس وجہ سے نہیں مانتا کہ وہ مجھے مفتری قرار دیتا ہے .....

.....جو کھلے کھلے طور پرخدا کے کلام کی تکذیب کرتے ہیں اور خدا تعالیٰ کے ہزار ہانشان
د کی کر جوز مین اور آسمان میں ظاہر ہوئے پھر بھی میری تکذیب سے بازنہیں آتے ۔وہ خوو
اس بات کا اقرار رکھتے ہیں کہ اگر میں مفتری نہیں اور مومن ہوں تو اس صورت میں وہ
میری تکذیب اور تکفیر کے بعد کا فر ہوئے اور مجھے کا فرکھہر اکر اپنے کفر پر مہر لگا دی ۔
یہا یک شریعت کا مسلم ہے کہ مومن کو کا فرکہنے والا کا فر ہوجا تا ہے ۔۔۔۔۔ "(۹)
حضرت میں موعود علیہ السلام حقیقۃ الوجی میں تحریفر ماتے ہیں:۔

"..... كيونكه كافر كالفظ مومن كے مقابل پر ہے اور كفر دوشم پر ہے

(اوّل) ایک بیکفر کدایک شخص اسلام سے ہی انکار کرتا ہے اور آنخضرت علیہ کوخدا کا رسول نہیں مانتا ( دوم ) دوسرے میر کفر کہ مثلًا وہ مسیح موعود کونہیں مانتا اور اس کو با وجود اتمام جحت کے جھوٹا جانتا ہے جس کے ماننے اور سچا جاننے کے بارے میں خدا اور رسول نے تا کید کی ہےاور پہلے نبیوں کی کتابوں میں بھی تا کیدیائی جاتی ہے۔ یس اس لئے کہ وہ خدااوررسول کے فرمان کامنکر ہے کا فرہے اورا گرغور سے دیکھا جائے تو بیرونوں قتم کے تفر ایک ہی قتم میں داخل ہیں کیونکہ جو شخص با وجود شناخت کر لینے کے خدا اور رسول کے حکم کو نہیں مانتاوہ بموجب نصوص صریحة قرآن اور حدیث کے خدااور رسول کو بھی نہیں مانتااور اس میں شک نہیں کہ جس پر خدا تعالیٰ کے نز دیک اوّل قسم کفریا دوسری قسم کفر کی نسبت اتمام جحت ہو چکاہے وہ قیامت کے دن مواخذہ کے لائق ہوگا۔اورجس پرخدا کے نز دیک اتمام حجت نہیں ہوااور وہ مکذّب اور منکر ہے تو گوشریعت نے (جس کی بناء ظاہر پر ہے) اس کا نام بھی کا فرہی رکھاہے اور ہم بھی اس کو باتباعِ شریعت کا فرکے نام سے ہی پیکارتے ہیں يُحرجهي وه خداك نزديك بموجب آيت لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلاَّ وُسُعَهَا قابلِ مواخذه نہیں ہوگا۔ ہاں ہم اس بات کے مجاز نہیں ہیں کہ ہم اُس کی نسبت نجات کا تھم دیں اس کا معامله خدا کے ساتھ ہے جمیں اس میں دخل نہیں اور جیسا کہ میں ابھی بیان کر چکا ہوں۔ پیلم

محض خدا تعالیٰ کو ہے کہ اس کے نزدیک باوجود دلائلِ عقلیہ اور نقلیہ اور عمدہ تعلیم اور آسانی
نثانوں کے سس پر ابھی تک اتمام جمت نہیں ہوا۔ ہمیں دعوے سے کہنا نہیں چاہئے کہ
فلاں شخص پر اتمام جمت نہیں ہوا ہمیں کسی کے باطن کاعلم نہیں ہے۔'(۱۰)
حضرت میں موجود علیہ السلام کی زندگی کے آخری دنوں میں مشہور سیاسی لیڈر رسر فضل حسین

حضرت مینج موعودعلیه السلام کی زندگی کے آخری دنوں میں مشہورسیاسی لیڈر رسر فضل حسین آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پچھ سوالات آپ کی خدمت میں پیش کئے۔اس گفتگو کے دوران آپ نے فرمایا:-

'' ہم کسی کلمہ گوکواسلام سے خارج نہیں کہتے جب تک وہ ہمیں کا فر کہہ کرخود کا فر نہ بن جائے۔'' (ملفوظات جلد ۵ سے ۲۳۵)

ای مغمون کے متعلق حضرت خلیفۃ کمسے الثانی اپنی تصنیف آئینہ صداقت میں تحریر فرماتے ہیں در میراعقیدہ ہے کہ کفر در حقیقت خدا تعالی کے انکار کی وجہ ہے ہوتا ہے اور جب بھی کوئی وحی خدا تعالیٰ کی طرف سے ایسی نازل ہو کہ اس کا ماننا لوگوں کے لئے ججت ہواس کا انکار کفر ہے اور چونکہ وحی کو انسان تب ہی مان سکتا ہے کہ جب وحی لانے والے پر ایمان لائے۔ اس لئے وحی لانے والے پر ایمان اس خور ہے۔ اور جونہ مانے وہ کا فر ہے۔ اس وجہ ہے نہیں کہ وہ زید یا بکر کو نہیں ما نتا بلکہ اس وجہ ہے کہ اس کے نہ مانے کے نتیجہ میں اسے خدا تعالیٰ کے کلام کا بھی انکار کر نا پڑے گا ۔۔۔۔۔ اور چونکہ میر نے زدیک ایسی وحی میں اسے خدا تعالیٰ کے کلام کا بھی انکار کر نا پڑے گا ۔۔۔۔۔ اور چونکہ میر نے زدیک ایسی وحی میں اس لئے جس کا ماننا تمام بن نوع انسان پر فرض کیا گیا ہے حضر ہے سے موعود پر ہوئی ہے اس لئے میر نے زدیک بموجب تعلیم قرآن کریم کے ان کے نہ مانے والے کا فر ہیں خواہ وہ باقی صب صداقتوں کو مانے ہوں۔ '(۱۱)

سرسری نظر سے ان حوالہ جات کو پڑھنے سے ایک نا واقف شخص شاید بین تیجہ نکالے کہ ان حوالہ جات میں تضاد ہے کہ ایک کافر جات میں تضاد ہے کہ ایسا شخص کافر ہے اور ایک اور جگہ پر لکھا ہے کہ ایسا شخص کافر نہیں ہے کہ ایسا شخص کافر ہمیں ہے کہ ایسا ہوئے ہیں جس کے مضامین احادیث نبویہ عظیمی میں بھی بیان ہوئے ہیں۔ بیان ہوئے ہیں۔

مثلًا صحیح مسلم کی کتاب الایمان میں روایات ہیں کہ جواپنے آپ کوکسی کا بیٹا کہے اور وہ جانتا ہو

ﷺ کے ان سے جزید وصول کیا جاتا تھا، یا ان پر ممانعت تھی کہ وہ اپنے آپ کومسلمان کہ سکیس یا ان پر ممانعت تھی کہ وہ مسجد میں آ کر مسلمانوں کے ساتھ نماز ادا کر سکیس نواس کا جواب ہیہ ہے کہ یقیناً ایسا خیب تھا ان پر اس قسم کی کوئی پابندی نہیں تھی۔ ان افعال کے مرتکب جب تک کہ اپنے افعال سے تو بہ تر کے انہیں ترک نہ کر دیں کفر تو کرتے تھے لیکن بیان کا اور خدا تعالیٰ کے در میان معاملہ تھا۔ گوان اور یہ کی روسے ان افعال کے مرتکب افر ادخدا کی نظر میں دائرہ اسلام سے تو خارج ہوجاتے تھے لیکن اس دنیا میں مرگز شار نہیں کیا جاتا اور انہیں غیر مسلموں میں ہرگز شار نہیں کیا جاتا اور سے بین اس دنیا میں ملت اسلامیہ میں شامل رہتے ہیں اور انہیں غیر مسلموں میں ہرگز شار نہیں کیا جاتا اور سے برھ کر رہے کہ درسول کریم علیا ہے۔ آپ نے فرمایا:۔ میں مرد جس نے ہماری نماز پڑھی اور ہمارے قبلہ کو اپنا قبلہ بنایا اور ہماراذ بچہ کھایا وہ مسلمان ہے جس کے لئے اللہ اور رسول کی امان ہے لیس تم اللہ کے ساتھ اس کی دی ہوئی امان میں ہوفائی نہ کرو۔' (صحیح بعداری ، کِتَابُ الصَّلٰو قِ باب ۲۶۹)

اوراس سے اگلی حدیث میں ہے کہ جس نے لا الدالا الله کہا، ہماری طرح نماز پڑھی ہمارے قبلہ کو ا پنایا، ہمارا ذبیحہ کھایا تو ان کا خون ہمارے لئے حرام ہے اور ان کا حساب لینا اللہ تعالیٰ پر ہے۔اس مضمون کی احادیث دوسری معتبر کتب احادیث میں بھی بیان ہوئی ہیں مثلًا سنن ابی داؤد کتاب الجہاد الله الله الله الله محمد رسول الله پڑھا، ہمارے قبلہ کواپنا قبلہ بنایا، ہماراذ بیجہ کھایااور ہماری نماز پڑھی اس کا خون ہم پرحرام ہے، جوملمانوں کاحق ہے وہ ان کاحق ہے اور ان پروہ حق ہے جوملمانوں پر ہے۔ان احادیث سے میصاف طور پرظاہر ہے کہ قانونی طور پر جومذکورہ بالا معیار پر پورااترے وہ مسلمان شار ہوگا اوراس کو عرف عام میں مسلمان ہی کہا جائے گا اور وہ ملت ِ اسلامیہ کا ہی حصہ مجھا جائے گا اور ان کے باقی ا مُالَ كَا معاملہ اللّٰہ تعالیٰ کے سپر د ہے۔اگر چہ پہلے بیان شدہ احادیث میں بہت ہے ایسے اشخاص کے متعلق کہا گیا تھا کہ انہوں نے اپنے اعمال کے نتیج میں کفر کیا ہے۔ بیام قرآن کریم کے الفاظ کی معروف ترین لغت مفردات امام راغب میں بھی بیان ہواہے۔مفردات امام راغب میں لفظ اسلام کی ونساحت میں لکھاہے کہ شرعاً اسلام کی دوقتمیں ہیں۔اگر کوئی شخص زبان سے اقر ارکر لے۔دل سے معتقد ہو یا نہ ہواس سے انسان کی جان مال عزت محفوظ ہو جاتی ہے مگر اس کا درجہ ایمان سے کم ہے اور

کہ وہ اس کا بیٹا نہیں ہے اس نے کفر کیا (بَابٌ مَنِ ادَّعَیٰ اِلٰی غَیْرِ اَبِیُهِ) اور ایک اور روایت میں ہے كه جوايي باپ سے بيزار مواوه كافر موكيا (بَابُ بَيَانِ حَالِ إِيْمَانِ مَنْ رَغِبَ عَنْ أَبِيُهِ) اى طرق رسولِ کریم علیہ نے فرمایا کہ لوگوں میں دو چیزیں ہیں جو کفر ہیں۔ایک نسب پرطعن کرنا اور دوسرے ميت پرچلا كررونا (اِطلَاقُ اسْمِ الْكُفُرِ عَلَى طَعُنٍ فِي النَّسْبِ وَالنَّيَاحَةِ) - اسى طرح ارشا دنبوى ي کہ جس نے کہا کہ فلاں ستارے کی وجہ سے بارش پڑی اس نے کفر کیا (بَیَادُ کُفُرِ مَنُ فَالَ مُطِهٰنَا بِالنَّوُعِ ﴾ پھرارشادِنبوی علیہ ہے کہ آ دمی اورشرک اور کفر کے درمیان نماز کا ترک کرنا ہی ہے اوراس پر المام سلم في باب بى بي باندها به بيانُ إطلاقِ اسْمَاءِ الْكُفُو عَلَى مَنْ تَرَكَ الصَّلوةَ لِعِنْ جس نے نماز ترک کی اس پر کفر کے نام کے اطلاق کا بیان ۔اس طرح سنن ابی داؤد میں حدیث بیان ہوئی ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فر مایا کہ قر آن کریم کے بارے میں جھگڑ اکرنا کفرہے۔ (باب ۲۹۱ نَهَىٰ عَنِ الْحِدَالِ فِي الْقُرُآن) - جامع ترندى ابواب الطهارة ميں روايت ب كدرسول الله عليه في فر مایا کہ جوکا بمن کے پاس گیااس نے اس کا جو محمد علیہ پر نازل ہواا نکار کیا۔ (بَابُ مَا جَآءَ فِي حُرَاهِيَةٍ اتُبَانِ الْحَآئِضِ) - جامع ترمذي ميں حضرت ابن عمر عدوايت ہے كہ جس نے اللہ تعالیٰ كے سواكى ك فتم كها في ال في كفركيا يا شرك كيا- (بَابٌ فِي حُرَاهِيّةِ الْحَلْفِ بِغَيْرِ اللّهِ) - اسى طرح ترندى من بیان ہواہے کہ جس کوکوئی عطا دی گئی اور اس نے تعریف کی تو اس نے شکر کیا اور جس نے چھپایا اس في كفركيا- (بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُتَشَبِّع بِمَا لَمُ يُعْطِهِ) اوررسول كريم عَلِي فَيْ فِي مايات كه جو خص کسی ظالم کے ساتھ چلا کہ اس کی تائید کرےاوروہ جانتا ہے کہوہ ظالم ہے تو وہ شخص اسلام ہے نگل كيا (مِشْكوة شريف بَابُ الظُّلُمِ) -الناحاديث مين بهت سے امورايسے بيان ہوئے ہيں جن كا مرتکب جب تک کدان کوتر کنہیں کرتاوہ بموجب ارشاد نبوی کفر کرتا ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہ کہ رسول کریم علیہ کے زمانہ مبارک میں جولوگ ان افعال کے مرتکب ہوتے تھے اس وقت کیا قانون کی روسے وہ غیرمسلم شار ہوتے تھے کہ نہیں مثلًا اس وقت کے اسلامی قانون کے مطابق مسلمانوں سے زکو ۃ وصول کی جاتی تھی اور غیرمسلموں سے جزییہ وصول کیا جاتا تھا۔اورز مانہ نبوی میں ایسےلوگ موجود تھے جونمازادانہیں کرتے تھے یامیت پر چیخ کرنوحہ کرتے تھے یا بے بایوں سے ہیزار تھے، یاغلطی سے غیراللّٰہ کی تنم کھا جاتے تھے تو کیا ایسے لوگوں کواس وقت کے قانون کی روسے غیرسلم

دوسرا درجہ اسلام کا وہ ہے جوابمان سے بڑھ کر ہے اور وہ سے کہ زبان کے اعتراف کے ساتھ دن اعتقاد بھی ہواورعملاً اس کے تقاضوں کو پورا بھی کرے۔

جماعت ِ احمد بیرکا یہی مسلک رہاہے جوشخص اس قتم کی صورتوں میں ، احادیثِ نبویہ کی روثیٰ میں جن کی چندمثالیں اوپر دی گئی ہیں ،غلط افعال یا عقائد کی وجہ سے،دائرہ اسلام سے خارج بھی ہو کیکن وہ کلمہ پڑھتا ہواورا پنے آپ کومسلمان کہتا ہوتو اسے بھی عرف عام میں مسلمان ہی کہاجائے ہو اور وہ ملتِ اسلامیہ میں ہی شار ہوگا اور قانون کی روسے اسے مسلمان ہی سمجھا جائے گا۔اس کا حمالہ الله تعالیٰ لے گا۔ حکومتوں یا انسانوں کا بیکا منہیں ہے کہاس سے بیچن چھینیں۔ورنہ تو بی بھی مانا پڑے گا جوشخص نین جمع عداً ترک کرے وہ قانون کی رو ہے مسلمان نہیں ہے اور اپنے آپ کومسلمان نہیں کہ سکتا، جومیّت پر چیخ کرروئے وہ قانون کی روسے سلمان نہیں ہے اورا پنے آپ کومسلمان نہیں کہ سکتا، جونمازترک کرے وہ قانون کی روہے مسلمان نہیں ہے اوراپنے آپ کومسلمان نہیں کہ سکتا، جو غیراللّٰد کی قتم کھائے وہ قانون کی رو ہے مسلمان نہیں ہے اور اپنے آپ کومسلمان نہیں کہ سکتا۔ ظام ہے مندرجہ بالاصورت محض فتنہ کا دروازہ کھو لنے والی بات ہوگی اور زمانہ نبوی ﷺ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔اس طرح جماعت کے لٹریچر میں جن چند جگہوں کے حوالے ۱۹۵۳ء کی تحقیقاتی عدالت میں بھی دیئے گئے تھے اور اب بھی دیئے جارہے تھے کہ ان میں حضرت سیح موعود علیہ السلام کی تکذیب کو کفر لکھا گیا ہے یا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تکنریب کو دائر ہ اسلام سے نکلنے کا مترا دف لکھا گیا ہے،اس کا مطلب مینہیں ہے کہ وہ ملت اسلامیہ سے خارج ہیں یا انہیں بیری نہیں کہا ہے آپ کو مسلمان کہیں۔اس کی وضاحت بار ہا جماعتی لٹریچر میں دی گئی ہے۔

جب ۱۹۵۳ء کی تحقیقاتی عدالت میں حضرت خلیفة المسیح الثانی سے بیسوال کیا گیا کہ اگر کوئی شخص مرز اغلام احمد صاحب کے دعاوی پرغور کرنے کے بعد اس دیا نتر ارانه نتیجہ پر پہنچتا ہے کہ بید دعاوی غلط بیں تو کیا ایسا شخص مسلمان رہے گا؟ تو اس پرحضور نے جواب دیا کہ ہاں عمومی طور پر اس کومسلمان ہی سمجھا جائے گا۔

اور اسی کارروائی کے دوران جب جماعت ِ اسلامی کے دکیل چوہدری نذیر احمد صاحب نے حضرت خلیفة آلمسے الثانی سے سوال کیا: -

"کیا آپاب بھی میعقیدہ رکھتے ہیں جوآپ نے کتاب آئینہ صدافت کے پہلے باب میں صغیہ ۳۵ پر ظاہر کیا تھا۔ یعنی میر کہتام وہ مسلمان جنہوں نے مرزاغلام احمد صاحب کی بیت نہیں کی خواہ انہوں نے مرزاصاحب کا نام بھی نہ سناہووہ کا فر ہیں اور دائر ہ اسلام سے میں ہیں۔''

خارج ہیں۔ اس کے جواب میں حضرت خلیفۃ اسی الثانی نے فرمایا:

''سی بات خود اس بیان سے ظاہر ہے کہ بین ان لوگوں کو جو میر نے ذہن بین ہیں مسلمان سجھتا ہوں۔ پس جب بین کافر کا لفظ استعال کرتا ہوں تو میر نے ذہن بین دوسری فتم کے کافر ہوتے ہیں جن کی میں پہلے ہی وضاحت کر چکا ہوں یعنی وہ جو ملت سے خارج نہیں۔ جب میں کہتا ہوں کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں تو میر نے ذہن میں وہ نظر سے ہوتا ہے جس کا اظہار کتاب مفردات راغب کے صفحہ ۱۲۴۰ پر کیا گیا ہے۔ جہاں اسلام کی دو قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک دُون اُلایٹ مانِ اور دوسر نے فَون ق الایٹ مان دون اُلایٹ مان سے مم ہے۔ فَون ق الایٹ مان سے مم ہے۔ فَون ق الایٹ مان میں ایس مسلمانوں کا ذکر ہے جو ایمان میں اس درجہ متاز ہوتے ہیں کہ وہ معمولی ایمان سے باند تر ہوتے ہیں۔ اس لئے میں نے جب سے کہا تھا کہ بعض لوگ دائرہ اسلام سے خارج ہیں تو میں میں وہ مسلمان شے جو فوق الایمان کی تعریف کے ماتحت آتے ہیں۔ میر نے ذہن میں وہ مسلمان شے جو فوق الایمان کی تعریف کے ماتحت آتے ہیں۔ میشکو نہ میں بھی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے فرمایا ہے کہ جو خص کی ظالم کی مدد کرتا ہے اور اس کی جمایت کرتا ہے وہ اسلام سے خارج ہوجا تا ہے۔'

(تحقیقاتی عدالت میں حضرت امام جماعت احمد پیکابیان، ناشر احمد پیکتابستان حیدرآباد ہے۔ ۲۰،۱۹ آئینہ صدافت کا جوحوالہ پیش کر کے بیاعتراض اُٹھایا جاتا ہے کہ اس میں غیر احمدی مسلمانوں کو غیر مسلم کہا گیا ہے۔اس حقیقت غیر مسلم کہا گیا ہے۔اس حقیقت سے بیاعتراض بالکل باطل ہوجا تاہے۔

اوراس کارروائی کے دوران ۲ راگت کو جب حضرت خلیفۃ اُسیح الثالث ؓ سے سوال کیا گیا کہ الیک صورت میں اگر کسی شخص کے متعلق میے کہا جائے کہ وہ دائر ہ اسلام سے خارج ہو گیا ہے تو کیا پھر بھی

اس پرحضورنے پیرفر مایا کہ

'' مسلمان رہتا ہے۔ اس واسطے میں نے اس کی وضاحت کی ہے۔''
اس وضاحت کے بعد بھی اٹارنی جزل صاحب یہ گفتگو چلاتے رہے اوران لوگوں کے متعلق سوال کیا
جو حضرت سے موعود علیہ السلام کو اتمام جحت کے بعد نبی نہیں مانتے۔ اس پر حضور نے پھر جواب دیا کہ
'' جو شخص حضرت مرزا غلام احمد صاحب کو نبی نہیں مانتا لیکن وہ حضرت نبی اکرم
خاتم الانبیاء علیہ کی طرف خود کومنسوب کرتا ہے اس کوکوئی شخص غیر مسلم کہہ ہی نہیں سکتا۔''
کھر حضوں نرفی لیا۔۔

''بر وہ شخص جو محمد علیقہ کی طرف خود کومنسوب کرتا ہے وہ مسلمان ہے ۔۔۔۔۔ اور کسی دوسرے کاحق نہیں ہے کہ اس کوغیر مسلم قرار دے۔''

قرائست کی کارروائی کے اختیام پر بھی اس موضوع پر سوالات ہوئے۔ اٹارنی جزل صاحب کی کوشش تھی کہ جماعت احمد میکا وفداس موقف کا اظہار کرے کہ جماعت احمد میں کے نزد یک جو مسلمان حضرت سے موعود علیہ السلام کا اٹکار کرتے ہیں وہ ملت اسلامیہ میں اور اسی شار نہیں ہوتے اور وہ آنخضرت علیقیہ کی امت کا حصہ نہیں ہیں اور غیر مسلم ہیں اور اسی طرح کی کوشش اس وقت بھی کی گئتی جب 1953ء کی انکوائری میں حضرت خلیفۃ آسے الثانی پر سوالات کئے گئے تھے۔ ایسے لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے جن کے متعلق چودہ سوسال سے کفر کے فتوے دیئے جارہے ہیں حضرت خلیفۃ آسے الثانی نے فرمایا:۔

''اس کا مطلب اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ ان کے بعض کام ہمارے نزدیک ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پیار نے ہیں .....''

> یجیٰ بختیار: تیمیٰ وه مسلمان پیربهی رہتے ہیں؟ حضرت خلیفة اسسے الثالثؒ: وه قابلِ مواخذه ہیں اللّٰد کے نز دیک۔ کیٰ بختیار بنہیں، پیربھی وہ مسلمان رہتے ہیں یا نہیں؟

حضرت خلیفۃ اُسی الثالثُّ: اگر پانچ ارکانِ اسلام کے علاوہ باقی جوتعلیم ہے اور احکامِ قرآنی ہیں، ان کوچھوڑ کے یا خود ان پانچ پڑمل نہ کر کے بھی مسلمان رہتا ہے، ۔۔۔۔۔ پھروہ مسلمان ہوگا۔اس پرحضور نے فرمایا کہ ہاں وہ ملت ِاسلامیہ کا فر دہوگا۔اوروہ بعض جہت سے مسلمان ہےاوربعض جہت سے کا فرہے۔

اور کراگست کو جب دو پہر کے پیشن کی کا رروائی ہوئی ہے تو اس میں حضرت خلیفۃ آسیے الثالیہ نے اس موقع پر بھی بیفر مایا تھا کہ آنخضرت علیہ کے زمانہ سے اب تک دو مختلف گروہ پیدا ہوتے رہے ہیں ایک وہ مختلصین جنہوں نے اسلام کو اچھی طرح قبول کیا اور ان لوگوں نے رضا کا رانہ طور پر اپنی مرضی اور اختیار سے اپنی گردنیں خدا تعالی کے حضور میں پیش کردیں۔ اپنے اخلاص کے مطابق خدا کی راہ میں قربانی کرنے والا اور تمام احکامات پڑمل کرنے والا بیا یک گروہ ہے۔ اس کے ساتھ ایک دومرا گروہ بھی ہے جو اس مقام کا نہیں ہے۔ حضور نے حدیث کا حوالہ دے کرفر مایا کہ رسول کریم علیہ ہوتا تھا اور ساتھ ہی ان کو مسلمان بھی کہا جاتا تھا اور حضور نے یہ آیت کریمہ پڑھی:۔

اور حضور نے یہ آیت کریمہ پڑھی:۔

قَالَتِ الْأَعْرَابُ امَنَا لَ قُلُ لَّمْ تُؤْمِنُواْ وَلَكِنْ قُولُوْ السَلَمْنَا (الحجرات: ١٥) لَيْ عَرَاب كَهَمْ بِين كه بم ايمان لِيَ اللهُ كَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ كَا اللهُ الل

اس پراٹارنی جزل صاحب نے سوال کیا کہ کیا احمد یوں میں بھی اس قتم کے مسلمان ہیں؟ اس پر اٹارنی جزل صاحب نے سوال کیا کہ کیا احمد یوں میں بھی ایک ایسا گروہ ہے جو کہ خلص ہے اور دوسرا گروہ بھی ہے۔ اس پر چھواٹارنی جزل صاحب نے سوال کیا کہ پھروہ بھی کا فر ہوئے اس حد تک ۔ اس پر حضور نے جواب دیا'' اس حد تک وہ بھی کا فر''۔

اس کے بعدا ٹارنی جزل صاحب نے سوال کیا کہا گرایک شخص حضرت مینے موعود علیہ السلام کا اپنی طرف سے نیک نیتی سے اٹکار کرتا ہے تواس کی کیا حیثیت ہے؟ اس پر حضور نے فرمایا ''ہاں وہ گنہ کارہے۔''

اٹارنی جزل صاحب نے پھرسوال کیا کہ وہ شخص کس Category میں کافر ہے؟ اس پہ حضور نے فرمایا ''جس طرح نماز نہ پڑھنے والا۔'' حضور نے فرمایا ''جس طرح نماز نہ پڑھنے والا۔'' اس پراٹارنی جزل صاحب نے کہا''بس اتناہی؟ بیمسلمان رہتا ہے؟''

ایک sense میں مسلمان رہتے ہیں ایک میں نہیں۔

پھراٹارنی جزل صاحب نے سوال کیا کہ علماء جن کے متعلق بیفتویٰ دیتے ہیں کہ وہ وائرہ اسلام سے خارج ہے، ان کی کیا حیثیت ہے۔اس پر حضرت خلیفۃ اسے الثالث نے فرمایا:

''میرے نز دیک صرف سے ہے کہ وہ قیامت والے دن مرنے کے بعد قابلِ مواخذہ ول گے۔''

پھر5 راگت کی کارروائی کے دوران اس موضوع پرسوالات آگے بڑھے تو حضرت خلیفة الثالث ؒنے فرمایا:-

''کلمہ طیبہ کا انکار کرے کوئی شخص تو وہ ملتِ اسلامیہ سے خارج ہوجا تا ہے، امتِ مسلمہ میں نہیں رہتا لیکن جو بدعقید گیاں ہیں ، دوسری کمزوریاں ہیں ، گنہگار ہے، انسان بڑا کمزورہ میں بھی آپ بھی ، اللہ محفوظ رکھے ہمیں ، تواس کو ابنِ تیمیہ یہ کہتے ہیں: ۔

ایک کفر ہے جوملت سے خارج کر دیتا ہے اور دوسرا کفر ہے جوملت سے خارج نہیں کرتا ہے وکلمہ طیبہ کا انکار ہے وہ ملت سے خارج کر دیتا ہے۔''

اس کے علاوہ حضرت خلیفۃ آسے الثالث نے اس اصولی موقف کا اظہار فر مایا: ۔

اس کے علاوہ حضرت خلیفۃ آسے الثالث نے اس اصولی موقف کا اظہار فر مایا: ۔

د جوشخص اپنے آپ کومسلمان کہتا ہے، وہ مسلمان رہتا ہے۔''

پھریجیٰ بختیارصاحب نے ان دوسومولویوں کی بابت سوال کیا جنہوں نے حضرت اقدس سیح موعود علیہ السلام پر کفر کا فتو کی لگایا تھا۔حضرت خلیفۃ السیح الثالث نے فر مایا کہ وہ بھی ملت ِ اسلامیہ سے خارج نہیں سمجھے جا سکتے۔

اور یہ بات صرف احمد یوں کے لٹریجر تک محدود نہیں کہ ایسے افر ادبھی ہوتے ہیں جن پر ایک لحاظ سے کفر کا لفظ تو آتا ہے لیکن وہ پھر بھی ملت ِ اسلامیہ میں ہی رہتے ہیں اور ان کوعرف عام میں مسلمان ہی کہا جاتا ہے۔ حضرت خلیفۃ اُسی کے الثالث یے اس کا رروائی کے دوران پرانے علیاء میں سے مشہور علامہ ابن ِ تیمیہ کا حوالہ دیا۔ وہ اپنی تصنیف کتاب الایمان میں لکھتے ہیں:۔

". . فَقَالَتِ الْعُلَمَاءُ فِي تَفُسِيْرِ الْفُسُوقِ هَاهُنَا هِيَ الْمَعَاصِيُ قَالُوا فَلَمَّا

كَانَ الطُّلُمُ ظُلُمَيْنِ وَالْفِسُقُ فِسُقَيْنِ كَذَالِكَ الْكُفُرُ كُفُرَانِ اَحَدُهُمَا يَنُقُلُ عَنِ الْمِلَّةِ"

رکتاب الایمان، تصنیف احمد ابن تیمیه ، ناشر مطبع الانصاری، دهلی ص اک) لیمی جس طرح ظلم دو تم کا ہوتا ہے، نسق دو تم کا ہوتا ہے کفر بھی دو تم کا ہوتا ہے۔ ایک کفر ملت سے نکا لنے کا باعث بنتا ہے اور دوسرا کفر ملت سے نکا لنے کا باعث نہیں بنتا۔ اس کے علاوہ اس دور میں جماعت کے اشد مخالف مولوی شبیر عثمانی صاحب کا کہنا تھا:۔

''…..حفرت ابنِ عباس رضى الله عنها عد كُفُرٌ دُونَ كُفُو كَ الفاظ بعينه مروى نهيس بيل بلكه ان عن و مَن لَمْ يَحْكُمُ بِمَا انْزَلَ اللّهُ فَاُولَئِكَ هُمُ الْكَفِرُونَ '' كَيْفير مِن بلكه ان عن و مَن لَمْ يَحْكُمُ بِمَا انْزَلَ اللّهُ فَاُولَئِكَ هُمُ الْكَفِرُونَ '' كَيْفير مِن بلكه ان عن المُحلّة '' منقول ہے جس كامطلب بيہ كه ترجيحوثا برا ابوتا ہے، برا كفرتو ملت ہے بى نكال ديتا ہے جب كه چيوٹا ملت سے نهيں نكال ديتا ہے جب كه چيوٹا ملت سے نهيں نكالت معلوم بواكه كفركانواع ومراتب بين .....''

(کشف الباری مانی صحح البخاری جلد دوم، افا دات شخ الحدیث مولا ناسلیم الشفان ناشر مکتبہ فاروقی کرا ہی میں مورد الب ہم اس فلسفہ کا جائزہ لیتے ہیں چونکہ احمد یوں کی بعض تحریروں ہیں حضرت سے موعود علیہ السلام کے انکار کو کفر قر اردیا گیا ہے، اس لئے انہیں آئین میں غیر مسلم قر اردیا چاہئے ۔ تو پھر ہمیں یہ اصول تسلیم کرنا پڑے گا کہ جس فرقہ کی تحریروں میں دوسر نے فرقہ کے لوگوں کو غیر مسلم قر اردیا گیا ہوا سے اسلیم کرنا پڑے گا کہ جس فرقہ کی تحریروں میں دوسر نے فرقہ کے لوگوں کو غیر مسلم قر اردیا گیا ہوا سے دیکھتے ہیں کہ صدیوں سے مختلف علماء دوسر نے فرقوں کے متعلق اور ان کے ایمان کے بارے میں کیا فرادی ویست ہیں کہ صدیوں سے مختلف علماء دوسر نے فرقوں کے متعلق اور ان کے ایمان کے بارے میں کیا فرادی ویست ہیں کہ فراک دیتے رہے ہیں ۔ حفیوں کی کتا ہو فان شریعت میں کھا ہے کہ غیر مقلدین کی برعت بہت فرادی ویست کہ میں گنا نے کہ خیر مقلدین کی برعت بہت انہوں نے انہوں نے درست نہیں اور وجو ہات میں سے یہ وجو ہات بھی کھی ہیں کہ اگر کورہ پانی میں چھ ماشہ بیٹ ب پر فراک کورہ پانی میں چھ ماشہ بیٹ ب بر فراک کورہ پانی میں جو ماشہ بیٹ اس کے حالت کورہ کی کہ اگر کورہ پانی میں چھ ماشہ بیٹ ب بر فراک کورہ پانی میں جو ماشہ بیٹ اور وجو ہات میں ۔ اس طرح شافعی اگر فراکش و شرا الط حفی کی رعایت نہ رہی نواوی عثانی کے مامور کی تکذیب و تکفیر تو ایک طرف رہی نواوی عثانی کے مامور کی تکذیب و تکفیر تو ایک طرف رہی نواوی عثانی کے مامور کی تکذیب و تکفیر تو ایک طرف رہی نواوی عثانی

مصنّفة تقی عثمانی صاحب میں لکھاہے کہ اگر کوئی علماء کو بُر ابھلا کیے اورستِ وشتم کرے تو پیر نہ صرف بدترین اورفسق ہے بلکہ ان کلمات کا کلمات کفر ہونے کا اندیشہ ہے اور اگر ایک شخص مؤذن کو بُرا بھل کہے کہ وہ اذان کیوں دیتا ہے بیکلمات کفر ہوں گے اور اگر کوئی شخص منکر حدیث ہوتو بیر کفرے اور تجدیدایمان اور تجدیدِ نکاح ضروری ہے، نہ صرف یہ بلکہ اگر کوئی پیعقیدہ رکھے کہ جہنم وائی نہیں ہے اس کلمہ پربھی کفر کااندیشہ ہے(۴۹) یعض علماء تواس طرف گئے ہیں کہا گرکوئی شخص پی عقیدہ رکھے کہ قرآن شریف مخلوق ہے یا اگریپی عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ کی رؤیت محال ہے تو بیجھی ان لوگوں میں شامل ہےجنہیں کا فرکہنا جاہئے (۵۰)۔ دیو ہندی مسلک کی کتابعزیز الفتاویٰ میں کھھاہے اگر زکان ثانی کومعیوب سمجھا جائے تواس سے کفر کا اندیشہ ہےاور پیجھی تکھا کہا یک مردصالح کوڈا نٹنے اور ذیل کرنے سے آدمی فاسق اور بے دین ہوجا تا ہے (۴۸)۔اسی طرح دیو بندیوں کی طرف سے ان کے نمایاں عالم رشید احمد گنگوہی صاحب نے فتویٰ دیا تھا کہ شیعہ حضرات جوتغزیہ نکالتے ہیں وہ بُت ہے اور تعزیه پرستی کفر ہے۔ جب ایک شخص نے ان سے میلا دمیں شرکت کرنے والوں کے متعلق جو پیمانتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ اصر ہوتے ہیں اور بریلوی عالم احمد رضا خان صاحب کے بعض معتقدات کا ذكركركان معنعلق سوال كيا تورشيداحد كنگوبي صاحب نے جواب ديا جو خص الله جَلّ هَا نهُ ك سواعالم غیب کسی دوسر ہے کو ثابت کرے اور اللہ تعالیٰ کے برابر کسی دوسرے کاعلم جانے وہ بے شک كافر ہے اس كى امامت اور اس ميل جول محبت مودّت سبحرام ہيں۔

روافض کے متعلق سوال کیا گیا تو گنگوہی صاحب نے فتویٰ دیا کہ علماء میں سے بعض نے ان کے متعلق کا فرکا تھم دیا ہے اور بعض نے ان کو مرتد قرار دیا ہے (۵۱) فرکا تھم دیا ہے اور بعض نے ان کو مرتد قرار دیا ہے (۵۱) فرکا تھم دیا ہے عالم مولوی عبدالحج صاحب نے فتوے دیتے کہ بعض شیعہ فرقے کا فر ہیں (۵۲) ۔ حسام الدر مین علی منحر الکنر والمین جو کہ ہریلوی قائدا حمد رضا خان صاحب کی تصنیف ہے اس میں لکھا ہے کہ: -

''ہر وہ شخص کہ دعویٰ اسلام کے ساتھ ضروریات و بن میں سے کسی چیز کا منکر ہویں بھیا کا فرہ اس کے پیچھے نماز پڑھنے اوراس کے ساتھ شادی کا فرہے اس کے پیچھے نماز پڑھنے اوراس کے ساتھ شادی بیاہ کرنے اوراس کے ہاتھ کا ذبیحہ کھانے اوراس کے پاس بیٹھنے اوراس سے بات چیت کرنے اور تمام معاملات میں اس کا حکم وہی ہے جومر تدوں کا حکم ہے۔ (۵۳)

بریلوی مسلک کے قائد احمد رضا خان صاحب نے مسلمانوں کے کئی فرقوں کو یہود بوں اور پیمائوں سے بھی بدتر قرار دیا ہے اور واضح طور پرمرند قرار دیا ہے۔ یہاں تک کہ ان کا فتو کی تھا کہ بیودیوں کے ہاتھ کا ذبیحہ تو حلال ہے لیکن مسلمانوں کے کئی فرقوں کے ہاتھ کا ذبیحہ ترام اور نجس ہے۔ بیودیوں کے ہاتھ کا ذبیحہ ترام اور نجس ہے۔ بیدونوں کے کافاظ ہیں:-

"یہودی کا ذبیحہ حلال ہے جب کہ نام الہی عَن َّ جَلا اُلہ کے کر ذنے کر ہے۔ یونہی اگر کوئی واقعی فرانی ہونہ نیچری دہر میہ جیسے آج کل کے عام نصار کی ہیں کہ نیچری کلمہ گومدی اسلام کا ذبیحہ تو مر دارہ ندی مورانیت کا رافضی تبر ائی ، وہا بی دیوبندی ، وہا بی غیر مقلد ، قا دیا نی ، چکڑ الوی ، نیچری ، ان سب کے ذبیح محض نجس ومر دار ترام قطعی ہیں۔ اگر چہ لاکھ بارنام الہی لیں اور کیسے ہی متقی پر ہمیزگار بنتے ہوں کہ بیسب مرتدین ہیں۔ وَلا ذَبِیْحَةَ لِمُورُ تَدِّ سِسَنَ

(احکام شریعت مے 138 تصنیف احمد صاخان بریلوی صاحب ناشر متاز اکیڈی لاہور) پھراحمد رضاخان بریلوی صاحب مسلمانوں کے گئی فرقوں پر مرتد اور کا فرہونے کا فتو کی ان الفاظ میں لگاتے ہیں۔

''……مرتدوں میں سب سے خبیث تر مرتد منافق ، رائضی ، وہابی ، قادیانی ، نیچری چکڑالوی کہ کہ پڑھتے ہیں اور اپنے آپ کومسلمان کہتے ، نماز وغیرہ افعال اسلام بظاہر بجالاتے بلکہ وہابی وغیرہ قرآن وحدیث کا درس دیتے لیتے اور دیو بندی کتب فقہ کو ماننے بھی شریک ہوتے بلکہ چشتی ، نقشبندی وغیرہ بن کر بیری مریدی کرتے اور علماء ومشائخ کی نقل اتا رتے اور بایں ہمہ محمد رسول اللہ علیقی کی تو ہیں کرتے یاضروریات وین سے کسی شے کا انکار رکھتے ہیں ۔ ان کی اس کلمہ گوئی وادعا کے اسلام نے اور افعال واقوال میں مسلمانوں کی نقل اتا رنے ہی نے ان کو انخبت و اَحسو ور برکافراصلی یہودی ، نھرانی ، بت پرست ، مجوس سب سے بدتر کر دیا ……'

(احكام شريعت ص139 معتقد احدرضا خان صاحب)

احدرضاخان صاحب بریلوی کافتوی جورد الرفضہ کے نام سے شائع ہواتھااس میں لکھا ہے۔
'' بالجملہ ان رافضیوں تبر ائیوں کے باب میں حکم یقینی قطعی اجماعی سے کہ وہ علی العموم کفار
مرتدین ہیں۔ان کے ہاتھ کا ذبیحہ مردار ہے۔ان کے ساتھ منا کت نہ صرف حرام بلکہ خاص زنا ہے۔

معاذ الله مرد رافضی اورعورت مسلمان ہو تو بیتخت قبر الہی ہے۔اگر مرد سنی اورعورت ان خبیثوں میں کی ہو جب بھی ہرگز نکاح نہ ہوگا محض زنا ہوگا۔اولا دولد الزنا ہوگی۔باپ کا ترکہ نہ پائے گی۔اگرچہ اولا دبھی سنی ہو کہ شرعًا ولد الزنا کا باپ کوئی نہیں .....۔

جوان ملعون عقیدول پرآگاہ ہوکر بھی انہیں مسلمان جانے یاان کے کا فرہونے میں شک کرے خود کا فرب و بین ہے اور اس کے لئے بھی یہ سب احکام ہیں جو ان کے لئے ندکور ہوئے۔'

(دَ ذَالرَّ فُضَةِ ص30 و 23 ۔ مصنف احمد رضا خان بریلوی صاحب۔ تاشرکت خانہ حاجی مشاق اندرون بوہڑ گیٹ ملان فنت او کی است کے سات ک

''اہلسنت کے سواسب کلمہ گواہل قبلہ گمراہ فاسق بدئتی ناری ہیں۔'' (صفحہ 29) نیسیں نات شدہ میں شدہ میں انتہاں کا میں ا

نیچری زندیق ہیں دشمنانِ دین ہیں، فاسق ہیں انہیں اسلام سے اصلاً لگا وُنہیں۔وہ بخت خبیث کا فرمر تد ہیں ان کی کلمہ گوئی اور نماز بقبلہ محض بے سوداوران کی تاویلیین سراسر مردود جوان کے کفر میں شک کرے خود کا فریے۔وہ دین سے نکل گئے نرے ملحد ہیں۔(صفحہ 31)

رافضی دین سے خارج ہیں۔ زے طحد۔اسلام وملت سے باہر ہیں۔ (صفحہ 32) وہانی فاجر ہیں۔ دین وسنت کے دشمن ہیں .....یشیطان کا گروہ ہیں۔ (صفحہ 32) ''سرورغریزی فتاویٰ عزیزی'' میں لکھا ہے کہ جب مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی سے ایک سوال پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا:۔

''بلاشبه فرقد امامید حضرت ابو بکررضی الله تعالی عنه کی خلافت سے منکر ہیں اور کتب فقه میں مذکورہے کہ حضرت ابو بکررضی الله تعالی عنه کی خلافت سے جس نے انکار کیا تو وہ اجماعِ قطعی کامنکر ہوااوروہ کا فرہوگیا.....''

(سرویؤریزی فی فی کاوی کاویزی کی جلداول اردوتر جمدی ۴۴۰۰ با ہتمام محمد فخر الدین فخر المطالع لکھنو) صرف دوسرے فرقول کی طرف سے شیعہ حضرات پر کفر کے فتو نے نہیں لگائے جارہے تھے بلکہ شیعہ حضرات نے بھی فتو کی دیا کہ صرف شیعہ جنت میں جائیں گے اور باقی جہنم میں

جائیں گے۔ چنانچیمتاز شیعه عالم سیرعلی حائری صاحب کا فتو کی تھا:''بقیناً جائیئے وہ ایک فرقہ ناجیہ صرف امامیہ اثناعشریہ ہے اس کے سواکوئی نہیں .....
کیونکہ حدیث میں امت محمدی صلحم کو تہتر فرقوں میں محدود کیا گیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے
ان میں سے بہتر فرقول کو توجہنمی قرار دیا ہے صرف ایک فرقہ کوان میں سے علیحدہ کر دیا ہے۔'

(فاوی حائری حصد دویم مطبح اسلامیه شیم لا ہور۔ پہلاسوال) صرف اپنے فقہ کے امام کے قیاس کو نہ تسلیم کرنے والے کو بھی کا فرقر ار دیا گیا۔ فقہ کی کتاب عرفانِ شریعت میں لکھا ہے اور'' فآو کی عالمگیری'' کا حوالہ دے کر لکھا ہے کہ:-''جو شخص امام ابوحنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قیاس کوفق نہ مانے وہ کا فرہے۔''

" (عرفانِ شريعت \_حصه موم \_ص 24)

مولو یول کے طبقہ نے ہمیشہ امت مسلمہ کے اولیاء اور مجددین کو اپنی تکفیر بازی کا نشانہ بنایا ج۔ چنانچہ مسعود عالم ندوی حضرت سیداحمر شہید صاحب ؓ کے ساتھ ہونے والے سلوک کے بارے میں لکھتے ہیں۔

''علاء سوء اور قبر پرستول نے مجاہدینِ امت پر کفر کے فتو ہے لگائے۔ سرحد کے خوانین نے اپنے مرشد ومحن سے غداری کی ....سیداحم شہید اور اساعیل شہید جیسے مجاہدینِ امت پر کفر کے فتو ہے لگا کیں۔ مسلمانانِ ہند پراس سے زیادہ منحوں گھڑی کوئی نہیں آئی ......''

(ہندوستان کی پہلی اسلامی تحریک میں 39و40 مصنفہ مسعود عالم ندوی۔ناشر مکتبہ ملّیہ راولپنڈی)
اور کفر کے فتووں کا بیہ سلسلہ ایک صدی پہلے شروع نہیں ہوا بلکہ صدیوں سے بیہ عالم چلا آرہا
ہے۔مثلًا فقاویٰ عالمگیری میں مختلف ماخذ کے حوالہ سے مختلف صورتیں درج ہیں جن میں ایک شخص پر
کفر کا فتویٰ لگتا ہے۔صرف چند مثالیں پیش خدمت ہیں۔

اس میں لکھا ہے کہ اگر کسی نے اپنے ایمان میں شک کیا اور کہا میں ایماندار ہوں انشاء اللہ تو وہ زہے۔

> جس شخص نے قرآن بین کلام اللہ کی نسبت کہا کہ اللہ کا کلام مخلوق ہے تو وہ کا فرہے۔ اگر کسی نے ایمان کومخلوق کہا تو وہ کا فرہے۔

اگر کسی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ انصاف کے واسطے بیٹھا ہے یا کھڑا ہے تو اس کی تکفیر کی جائے گ<sub>ی۔ او</sub> اگر کہا کہ میرا آسان پرخدااور زمین پرفلاں تو اس کی تکفیر کی جائے گی۔

اگر کسی سے کہا گیا کہ بہت نہ کھایا کرخدا تجھے دوست نہیں رکھے گا اوراس نے کہا میں تو کھاؤں بہ خواہ مجھے دوست رکھے یا دشمن تو اس کو کا فرکہا جائے گا۔اوراسی طرح اگر کہا کہ بہت مت ہنسیا بر بہت مت کھا اور اس نے کہا کہ اتنا کھاؤں گا اور اتنا ہنسوں گا اور اتنا سوؤں گا جتنا میراؤ چیاہے تو اس کی تکفیر کی جائے۔

اگر کسی سے کہا گیا کہ خدا ہے تعالیٰ نے چار بیویاں حلال کی ہیں اور وہ کہے کہ میں اس حکم کوپنہ نہیں کرتا تو یہ گفر ہے۔

اگرکسی نے امامت ابو بکڑ سے انکار کیا تو وہ کا فرہے

اوراگر کسی نے خلافت حضرت عمرٌ سے انکار کیا تو وہ بھی اَصَحّ قول کے مطابق کا فرہے۔ اگر کسی نے کہا کہ کہ کاش حضرت آ دمؓ گیہوں نہ کھاتے تو ہم لوگ شقی نہ ہوتے تو اس کی تمنیر اجائے۔

ایک نے ایک عورت سے نکاح کیا اور اگر گواہ حاضر نہ ہوئے اور اس نے کہا خداا ورفرشتول ؛ گواہ کیا تو اس کی تکفیر کی جائے گی۔

اوراگر کسی نے رمضان کی آمد کے وقت کہا بھاری مہینہ آیا تو یہ گفر ہے۔
اگرا یک شخص مجلس علم سے آتا ہے اور کسی نے کہا کہ توبت خانہ سے آتا ہے توبیہ گفر ہے۔
اگر کسی نے کہا کہ مجھے جیب میں روبیہ چاہئے میں علم کو کیا کروں تو تکفیر کیا جائے گا۔
اگر کسی نے فقیر کو مالِ حرام میں سے بچھ دے کر ثواب کی امیدر کھی تواس کی تکفیر کی جائے گا۔
اور اگر فقیر نے یہ بات جان کر دینے والے کو دعا دی اور دینے والے نے اس پر آمین کہا ہوا۔ (۵۲)

اس دور میں تو علماء نے تکفیر کے دائر ہ کو اور بھی وسیع کر دیا ہے۔ چنانچہ ۱۹۷۸ء میں جمہت العلماء پاکستان کے ایک لیڈرمفتی مختار احمد گجراتی نے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کرکٹ ڈی د کیصنے والوں کو دائر ہ اسلام سے خارج قرار دے دیا تھا (۵۵) اور اس پارٹی کے اراکین اسمبلی کے

براجلاں ہیں بھی موجود تھے بلکہ جمعیت العلماء پاکستان کے قائد شاہ احمد نورانی صاحب نے تو جہاں ہیں بھی موجود تھے بلکہ جمعیت العلماء پاکستان کے قائد شاہ احمد نورانی صاحب نے تو جہاں ہے اس موقع پرقو می آسمبلی کی پیشل سین ہیں جہاعت اسلامی کے اراکین اس بات کے لئے بہت کوشاں تھے کہ احمد یوں کوآئین میں جب بین میں جماعت اسلامی کے اراکین اس بات کے لئے بہت کوشاں تھے کہ احمد یوں کوآئین میں جماعت اسلامی میں جائے خودمودودی صاحب کے بارے میں آنخضرت علیہ نے پیشگوئی فرمائی تھی۔ اوران میں دجالوں میں سے ایک ہیں جن کے بارے میں آنخضرت علیہ نے پیشگوئی فرمائی تھی۔ مولوی مجرصادق صاحب بیفتو کی دیتے ہیں۔

" بہتے میں دجال اور پیدا ہوں گے جو اس سے پہلے تمیں دجال اور پیدا ہوں گے جو اس اس مقال اور پیدا ہوں گے جو اس اس دجالِ اصلی کا راستہ صاف کریں گے۔میری سمجھ میں ان تمیں دجالوں میں سے ایک مودودی ہیں۔''

(حق پرست علاء کی مودودیت سے نارانسکی کے اسباب، ص 97، مرتبہ مولا نااحم علی باراوّل، ناشرنوائے پاکستان لاہور)

تواگر یہ اصول تسلیم کیا جائے کہ جس فرقہ کی تحریر میں دوسر نے فرقہ یا کسی گروہ کے متعلق کفر کا
فولی موجود ہے تواسے آئین میں ترمیم کر کے قانونی طور پرغیر مسلم قرار دینا چاہئے تو پھر اس ز دسے
کوئی فرقہ نہیں نی سکے گا۔اور پاکستان کے آئین کے مطابق یہاں پرصرف غیر مسلم اکثریت ہی بس
ری ہوگی۔

#### ٢ راگست كى كارروائى

۲۷ اگست کو اسمبلی کی کارروائی دوبارہ شروع ہوئی۔ ابھی جماعت کا وفد اسمبلی میں نہیں آیا تھا۔
گرمعلوم ہور ہاتھا کہ آج کچھ والے پیش کر کے جماعت کے وفد کو لاجواب کرنے کی کوشش کی جائے
گل پیکیرصاحب نے اٹارنی جزل سے کہا کہ میراخیال ہے کہ آپ کی سہولت کے لئے کتا ہیں سامنے
میں کو دی جائیں۔ اس پر اٹارنی جزل صاحب نے کہا کہ وہ موجود ہیں۔ پیکیرصاحب نے پھر تاکید
کی کہ اٹارنی جزل صاحب کے آس پاس Least Disturbance ہوئی جا ہے۔ ان کے
ادرگر دکوئی سرگوشی نہیں ہونی چا ہے۔ یہ اہتمام غالباً اس لئے کیا جارہا تھا کہ اٹارنی جزل صاحب پوری
گیموئی سے سوال کر سکیں۔

۔ ان صالحین کے حوالے سے میہ بات فرمائی کہ کفر دوقتم کا ہے ایک کفروہ ہے جوملت اسلامیہ سے کا لیاعث ہوگا اور دوسراوہ جوملت اسلامیہ سے باہر نکا لنے کا باعث نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ جاءت احمد میہ کا طرف سے یہ بھی نہیں کہا گیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا انکار ملت اسلامیہ ہاءت احمد میہ کر دیتا ہے۔

اں کے بعد اٹارنی جزل صاحب نے وہی پرانے اعتراضات دہرائے جوعموماً جماعت کے خالفین کی طرف سے کیے جاتے ہیں۔ یعنی احمدی غیر احمد یوں کا جنازہ نہیں پڑھتے ،ان سے شادیاں نبیں کرتے۔ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ چوہدری ظفر اللہ خان صاحب نے قائدِ اعظم کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا۔اب ذرانصور کریں کہ بیکارروائی ۱۹۷۳ء کے فسادات کے دوران ہور ہی تھی جبکہ فودا خبارات لکھ رہے تھے کہ علاء کی تحریک کے نتیجہ میں یا کتان بھر میں احمد یوں کا بائیکاٹ شروع ہوگیا ہے اور ان دنوں میں احمد بول کا جنازہ پڑھنا تو دور کی بات ہے، احمد بوں کی تدفین میں بھی ر کاوٹیں ڈالی جار ہی تھیں لیعض مقامات پراحمہ یوں کی قبروں کواکھیڑ کران کی نعشوں کی بےحرمتی کی جار ہی تھی۔ جگہ جگہ احمد یوں کوشہید کیا جارہا تھا اور حکومت اور قانون نافذ کرنے والے ادارے تماشا کی ہے کھڑے تھے لیکن اسمبلی میں اعتراض احمد یوں پر ہور ہاتھا کہ وہ غیراحمد یوں کے جنازے کیوں نہیں پڑھتے اوران سے شادیاں کیوں نہیں کرتے۔ بیروال تو پہلے غیراحدی مسلمانوں سے ہونا على على المعالى المعارة مراحة مين؟ ال كاجواب يقيناً نفي ميس بيتواس اعتراض كاحق البین نہیں ہوسکتا کہ احمدی غیر احد یوں کا جنازہ کیوں نہیں پڑھتے۔ بلکہ جب۱۹۵۳ء میں تحقیقاتی مدالت میں حضرت خلیفة کمیسے الثانی برسوالات کئے گئے تو سوالات کرنے والوں میں ایک مولانا ميش بھی تھے۔انہوں نے حضور سے سوال کیا:-

''عام مسلمان تواحدیوں کا اس لئے جنازہ نہیں پڑھتے کہ وہ آحدیوں کو کافر ہجھتے ہیں۔ آپ بتا ئیں کہ احمدی جوغیراحدیوں کا جنازہ نہیں پڑھتے اس کی اس کے علاوہ کیا وجہ ہے جس کا آپ قبل ازیں اظہار کر چکے ہیں۔''

(تحقیقاتی عدالت میں امام جماعت ِ احمد بیکا بیان ۔ ۳۹ ۔ ناشر احمد بیکتابتان سندھ) اب ایک عدالتی کارروائی میں کتنا واضح اقرار ہیں کہ مولانا جن کی نمائندگی کر رہے ہیں وہ اس سے قبل کہ حضور وفد کے ہمراہ ہال میں تشریف لاتے ایک ممبر جہانگیر علی صاحب نہر آپریکی صاحب نہریکی صاحب نہریکی صاحب سے کہا:-

Mr. Chairman interpretation of document or a writting is not the job of witness. I would therefore request that the witness should not be allowed to interpret; it is the job of the presiding officer or the judge.

لیعنی وہ پیے کہدرہے تھے کہ ایک تحریریا دستاویز سے استدلال کرنا گواہ کا کامنہیں ہوتا۔ یہ کارروائی کے چیئر مین یا جحول کا کام ہوتا ہے۔ لہذا گواہوں کو لینی جماعت کے وفد کواس بات ہے روہ جائے کہ وہ استدلال کریں۔جہانگیرعلی صاحب کی طرف سے بیابک لا یعنی فرمائش تھی۔ سوالات کرنے والوں کی طرف سے جماعت کی تعلیمات پراعتراض کیے جارہے تھے اور سیاق وسباق اور پس منظر سے الگ کر کے جماعتی تحریرات کے حوالے پیش کیے جارہے تھے لیکن ان صاحب کے نزدیک جماعتی وفدکواس بات کی اجازت نہیں ہونی چاہئے تھی کہوہ ان کے متعلق جماعتی موقف کے مطابق استدلال پیش کرے۔اگر پیش کمیٹ میں جماعتی وفد کو بلانے کا مقصد صرف یہی تھا کہ دد ممبرانِ المبلی کے غیر متعلقہ سوالات سنے ان کے تبھرے سنے کیکن ان کے جواب میں اپنا استدلال نہ پیش کرے تو اس لغوممل کوکوئی بھی ذی ہوش قبول نہیں کرسکتا اور بیہ بات اس لئے بھی نا قابلِ فہم معلوم ہوتی ہے کہ اب تک کی کارروائی میں خود کئی تحریریں پیش کر کے اٹارنی جزل صاحب نے یہ دریافت کیا تھا کہ اس کے بارے میں جماعت کے دفد کا نقطہ نظر کیا ہے۔اس کے جواب میں سیلر صاحب نے صرف میے کہا کہ جج تو آپ ہی لوگ ہیں اور اٹارنی جزل صاحب جب جاہیں اس من میں درخواست کر سکتے ہیں۔ کچھ دریے بعد جماعت کا وفد داخل ہوا پیکرصاحب نے اظہار کیا کہ سوالات کا بیسلسلہ دو تین دن جاری رہ سکتا ہے بوری کارروائی کے لئے حلف ہو چکا ہے لیعنی تے سرے سے گواہ سے حلف لینے کی ضرورت نہیں۔ اس کارروائی کے آغاز میں حضرت خلیفۃ اُسی الثالث ؒ نے گزشتہ روز کی بحث کے تسلسل پی

احمد یوں کونہ مسلمان سیجھتے ہیں اور نہ ان کا جنازہ پڑھتے ہیں ،گراس کے باوجود مولانا کا بیہ خیال تا کہ ان کو پیق مان کو پیق حاصل ہے کہ وہ احمد یوں کو سرزنش فر مائیں کہ وہ غیراحمد یوں کا جنازہ کیوں نہیں پڑھتے۔
اور تو اور بیاعتر اض اُٹھاتے ہوئے اٹارنی جنرل صاحب نے ریو یوآف ریلجنز میں شاکع ہونے والے ایک تحریر پڑھی اور بید دعویٰ کیا کہ بیتح پر حصرت مرز ابشیر الدین محمود احمد خلیفۃ اُس کا اثانی کی ہے اور اس طویل بحث کی بنیادانہوں نے اس تحریر سے اُٹھائی ۔حقیقت بیتھی کہ بیتح پر حصرت خلیفۃ اُس الثانی کی نہیں تھی کہ بیتح پر حصرت خلیفۃ اُس الثانی کی نہیں تھی کہ بیتح پر حصرت خلیفۃ اُس الثانی کی نہیں تھی کہ بیتح پر حصرت صاحبز ادہ مرز ابشیر احمد صاحب کی تھی۔

(ملاحظه سيجيّ ريويوآف ريلجز جلد 14 ص 169)

یہ بات قابل غور ہے کہ 6 راگست کی کارروائی کے بالکل شروع میں اٹارنی جزل صاحب نے حوالہ جات کی کتب کواٹارنی جزل صاحب نے پاس رکھنے کا کہاتھا تو اس پراٹارنی جزل صاحب نے کہا تھا'' They are available ''۔اس پر سپیکر صاحب نے کہا

"All are available" اس پر اٹارنی جزل صاحب نے پھر کہا۔" All are available" میں شہر کہا۔" available " میں سیسیکر صاحب نے کہا جور یفرنس آپ پیش کریں وہ ان کودکھا دیئے جائیں کہ بیدر یفرنس پیش کئے جانے تھے وہاں بہ موجود تھے۔ اس کے باوجود اٹارنی جزل صاحب نے جو پہلاحوالہ پیش کیا اس بیس تحریر غلط تخصیت کی طرف منسوب کی۔ اگر بیغلط حوالہ دینے کا واقعہ ایک دوم تنبہ ہوتا تو قابلِ درگز رتھا لیکن مختلف طریق پر غلط حوالہ دینے کا واقعہ ایک دوم تنبہ ہوتا تو قابلِ درگز رتھا لیکن مختلف طریق پر غلط حوالہ دینے کا سلسلہ اس کا رروائی میں بہت تو اتر سے جاری رہا۔ اس صورت حال بیل دوم کنہ صورتیں ہوسکتی ہیں۔

1)۔اپنے موقف کی کمزوری کومحسوں کرتے ہوئے جماعت ِ احمد یہ کے نیان اس بات پرمجبور تھے کہ غلط حوالے پیش کریں۔

2)۔اٹارنی جزل اور اس اسمبلی میں سوالات کرنے والوں کی ذہنی حالت الی تھی کہ وہ اگر سامنے حوالہ تحریری طور پر بھی موجود ہو توضیح طرح پڑھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے۔الیں صورت میں کافنی میں ان پر سے اس پہلو سے بددیا نتی کا الزام تو ہٹ جاتا ہے لیکن ان کی ذبانت کے بارے میں کافی شکوک و شبہات جنم لیتے ہیں۔

اب زیر بحث موضوع کی طرف آتے ہیں۔ اسلام کے باقی فرقوں سے وابستہ اراکین جو یہ اعزاضات احمدیت پر کررہے تھان کا حال ہے تھا کہ ہر فرقد نے دوسر نے فرقوں پروہ وہ اعتراضات سے تھے اور ایسے فتوے لگائے تھے کہ خدا کی پناہ۔ اس مرحلہ پر پیضروری تھا کہ ان کو کسی قدر آئینہ کھا جائے۔

'' وہابید دیو بندیدا پنی تمام عبارتوں میں تمام اولیاء انبیاء حتی کہ حضرت سید الاوّلین والآخرین علیق کی اورخاص ذات باری تعالیٰ شَانه 'کی اہانت اور جنگ کرنے کی وجہ سے قطعاً مرتد وکا فر ہیں اور ان کا ارتد اد کفر میں سخت سخت سخت درجہ تک پہنچ چکا ہے ایسا کہ جو ان مرتد وں اور کا فروں کے ارتد اد و کفر میں ذرا بھی شک کرے وہ بھی انہی جیسامرتد و کا فر ہے اور جواس شک کرنے و الے کے کفر میں شک کرے وہ بھی مرتد و کا فر ہے ۔ مسلمانوں کو جائے کہ ان سے بالکل محتر زومجتنب رہیں۔ ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا تو ذکر ہی کیا اپنے تیجھے بھی ان کو نماز نہ پڑھنے دیں اور نہ اپنی مسجد وں میں انہیں گھنے دیں ۔ نہ ان کا ذبیحہ کھا کیں اور نہ ان کی شادی نمی میں شریک ہوں اور نہ اپنی مسجد وں میں انہیں گھنے دیں ۔ نہ ان کا ذبیحہ موں تو نہ اور نہ اپنی مسجد وی میں شرکت نہ کریں ۔ مسلمانوں کے موں تو بیا دین مرین تو گاڑنے تو بینے میں شرکت نہ کریں ۔ مسلمانوں کے موں تو بیادی تو بین مرین تو گاڑنے تو بینے میں شرکت نہ کریں ۔ مسلمانوں کے قبرستان میں کہیں جگہ نہ دیں غرض ان سے بالکل احتیاط واجتنا برکھیں ۔ .... ''

ابھی یہ باغ و بہارفتم کا فتو کی جاری تھا کہ اٹارنی جزل صاحب نے کہا کہ یہ تو محضر نامہ میں بھی سے اس سے اس کے اسے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے ان کی بے چینی ظاہر ہوتی تھی۔ اس پر حضور نے فرمایا کہ مجھے یہاں پر دہرانے کی اجازت دی جائے کیونکہ اگر سوال دہرایا جائے گاتو جواب بھی دہرایا جائے گا۔ اس پر اٹارنی جزل صاحب نے کہا کہ انہیں اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ اس پر حضور نے اس فتو ہے کا باقی حصہ پڑھ کر سنایا۔

"ليس ديوبندية خت سخت اشدم تدوكا فربيل اليه كهجوان كوكا فرند كم خود كافر بهوجائ

گا۔اس کی عورت اس کے عقد سے باہر ہوجائے گی اور جواولا دہوگی وہ حرامی ہوگی اور آ ازروئے شریعت تر کہ نہ پائے گی۔'' حضور نے فرمایا کہ

''اس اشتہار میں جن علماء کے نام ہیں،ان میں چندایک بیہ ہیں سید جماعت علی شاہ، حامد رضا خان صاحب قادری غوری رضوی بریلوی مڅر کرم دین مڅرجیل احمه وغیره بهت سے علماء کے نام ہیں۔ایک رخ بیجھی ہےتصویر کا۔ان کے بچوں کے متعلق بھی وہی فتو مٰ ہے جس کے متعلق آپ مجھ سے وضاحت کروانا جائتے ہیں۔اور بیاس سے کہیں زیادہ سخت ہے۔ میہ بہت سار ہے حوالے ہیں۔ میں ساروں کو چھوڑ تا ہوں تا کہ وقت ضا کع نہ ہو۔ اہلِ حدیث کے پیچھے نماز نہ پڑھیں تو اس کے متعلق بریلوی ائمہ ہمیں غیرمہم الفاظ میں خبردار كرتے ہيں كه وہابيه وغيره مقلدين زمانه بالاتفاق علاءِ حرمين شريفين كافر مرتد ہیں ایسے کہ جوان کے اقوالِ لغویہ پراطلاع پا کر کافر نہ مانے یا شک کرے وہ کا فرہے۔ ان کے پیچیے نماز ہوتی ہی نہیں۔ان کے ہاتھ کا ذبیح ترام ہے۔ان کی بیویاں نکاح سے نکل گئیں۔ان کا نکاح کسی مسلمان کا فریا مرتد ہے نہیں ہوسکتا۔اس کے ساتھ میل جول، کھانا بینا ،اٹھنا بیٹھنا،سلام کلام سبحرام ہیں۔ان کے مفصل احکام کتاب متطاب حسام الحرمين شريف ميں موجود ہيں۔ يہ ابل حديث كے پيچھے نماز برا صنے كا ذكر مور با ہے۔ باقی اس کے حوالے میں چھوڑ تا ہوں۔ بریلوی کے متعلق جہاں تک نمازیڑھنے کاتعلق ہے دیو بندی علاء بیشرعی حکم ہمیں سناتے ہیں:-

''جو خص الله جلّ شائه کے سواعلم غیب کی دوسرے کا ثابت کرے اور الله تعالیٰ کے برابر کسی دوسرے کا ثابت کرے اور الله تعالیٰ کے برابر کسی دوسرے کاعلم جانے وہ بے شک کا فرہے۔ اس کی اعانت اسے میل جول محبت و مود ت سب حرام ہیں۔''

میفتو کی رشید میں رشید احمصاحب گنگوہی کا ہے جوان کے مرشد ہیں۔ میں ایک ایک فقوے کو صرف بتار ہا ہوں تا کہ معاملہ صاف کر سکوں۔ پرویزیوں اور چکڑ الویوں کے متعلق نماز پڑھنے کے سلسلہ میں بیفتو کئ ہے:۔

"چگڑالویت حضور سرور کا ئنات علیہ التسلیمات کے منصب و مقام اور آپ کی تشریعی حشیت کے منکر اور آپ کی افا دیت مبارکہ کے جانی دشمن ۔ رسول کریم کے کھلے باغیوں نے رسول کے خلاف ایک مضبوط محاذ قائم کر دیا ہے۔ جانتے ہو باغی کی سز اکیا ہے صرف گولی۔" شیعہ حضرات کے متعلق کہ ان کے چیجھے نماز ہوتی ہے یا نہیں: -

''بالجملهان رافضوں تر اکنوں کے باب میں حکم یقینی قطعی اجماعی ہے کہ وہ علی العموم کا المرم تدین ہیں ان کے ہاتھ کا ذبیحہ مردار ہے۔ ان کے ساتھ منا کحت نصرف حرام بلکہ خاص زنا ہے۔ معاذ اللہ مرد رافضی اور عورت مسلمان ہوتو بیتخت قبر اللی ہے۔ اگر مردشی اور عورت ان خیسیوں کی ہوجب بھی نکاح ہر گزنہ ہوگا محض زنا ہوگا۔ اولا دولد الزنا ہوگا۔ اولا دولد الزنا ہوگا۔ اولا دولد الزنا ہوگا۔ باپ کا ترکہ نہیں عورت نہ باپ کا ترکہ نہیں گا گرچہ اولا دبھی سی ہوکہ شرعاً ولد الزنا کا باپ کوئی نہیں ۔ عورت نہ ترکہ کی مستحق ہوگا نہ مہر کی کہ زانیہ کے لیے مہر نہیں۔ رافضی اپنے کی قریب حتی کہ باپ بیٹے ماں بیٹی کا ترکہ نہیں پاسکتا۔ تی تو سنی کسی مسلمان بلکہ کسی کا فر کے بھی یہاں تک کہ خودا ہے ہم فہ ہب رافضی کے ترکہ میں اس کا اصلاً پھھ تی نہیں ۔ ان کے مردعورت عالم جابل کسی سے میل جول ، سلام کلام شخت کہیرہ اشد حرام ۔ جوان کے ملحون عقیدہ پر آگاہ ہوکر جسی انہیں مسلمان جانے بیا ان کے کا فر ہونے میں شک کرے ۔ سسکا فر بے دین ہوا ور اس نے کا فر ہونے میں شک کرے ۔ سسکا فر بے دین ہوا ور اس فتو کی کو بگوش ہوش سنیں اور اس پڑمل کر کے سیچے بیے سنی بنیں۔ ''

(فتوى مولانا شاه مصطفى رضاخان بحوالدرساله رد الرافضة)

یہ اس میں آگیا ہے۔ یہاں بیسوال نہیں کہ احمدی ، وہابیوں ، دیو بندیوں وغیرہ کے بیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے یاان کی شادیوں کو کیوں مکروہ سمجھا جاتا ہے۔اس سے کہیں زیادہ فتو کی موجود ہے۔ ہمیں ساروں کو اکٹھالے کرکوئی فیصلہ کرنا چاہئے۔''

حضور نے بیضرف چند مثالیں ممبرانِ قومی آمبلی کی خدمت میں پیش کی تھیں ورنہ بی فقاویٰ تو میں مین اور دوسرے میں اور مختلف فرقوں نے ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگائے ہوئے ہیں اور دوسرے فرقول میں شادی کی ممانعت کے فتوے دیئے ہیں۔ چند مزید مثالیں پیش کی جاتی ہیں۔

شادی کے معاملہ میں دیوبند کا ایک فتو کی پیش کرتے ہیں۔ مولوی رشید گنگوہی صاحب
دیوبند کے ایک نہایت نمایاں عالم شخے اور جماعت احمد سے گنخالفت میں بھی بہت پیش پیش
خفے۔ ان سے سوال پوچھا گیا کہ اگر ایک سنی عورت شیعہ مرد سے شادی کرے اور اسے
معلوم ہو کہ سے مرد شیعہ ہے اور پھر وہ عقا کد کو حیلہ بنا کر بغیر طلاق کے سنی سے دوسری
شادی کر لے تو اس نکاح کی کیا حیثیت ہے؟ اور اگر کسی سنی کی اولا دشیعہ ہوجائے تو کیا
وہ اس سنی کا ترکہ پائے گی۔ اس سوال کے جواب میں رشید گنگوہی صاحب کا فتو کی ہے تھا:۔

درجس کے نز دیک رافضی کا فر ہے وہ فتو کی اقل ہی سے بطلا بن نکاح کا دیتا ہے۔
اس میں اختیار زوجہ کا کیا اعتبار ہے ہیں جب جا ہے علیحہ ہوعہ سے کر کے نکاح دوسر سے
سے کر سکتی ہے اور جو فاسق کہتے ہیں ان کے نز دیک میامر ہرگز درست نہیں کہ نکاح اوّل
صحیح ہو چکا ہے اور جو فاسق کہتے ہیں ان کے نز دیک میامر ہرگز درست نہیں کہ نکاح اوّل

(فقاوى رشيدىيەك 225 مُبوَّب مانشرادب منزل كراچى)

شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی کا فتوئی ملاحظہ ہو

''مردسی اورعورت شیعہ میں نکاح کا حکم اس پرموقوف ہے کہ شیعہ کا فریس یا نہیں۔
مذہب حنی میں اس پر فتوئی ہے کہ فرقہ شیعہ میں مرتد کا حکم ہے۔ایسے ہی فقاوئی عالمگیری
میں لکھا ہے تو اہلِ سنت و جماعت کے لئے یہ درست نہیں کہ شیعہ عورت سے نکاح کریں۔
میں لکھا ہے تو اہلِ سنت و جماعت کے لئے یہ درست نہیں کہ شیعہ عورت سے نکاح کریں۔
اور مذہب شافعی میں دوقول ہیں۔ایک قول کی بناء پرشیعہ کا فر ہیں اور دوسرا قول یہ ہے
کہ پدلوگ فاسق ہیں۔ایہ ہی صو اعق مصور قہ میں مذکور ہو لیکن قطع نظر اس سے
اس فرقہ کے ساتھ نکاح کرنے میں طرح طرح کا بہت فساد ہوتا ہے۔مثلاً بدمذہب ہونا۔
اہل خانہ اور اولا دکا اور ایک ساتھ اس کرنے وغیرہ میں با ہمی اتفاق نہ ہونا تو اس سے پر ہیز
اہل خانہ اور اولا دکا اور ایک ساتھ اس کی عزیز ہے مات کی گھرد کی۔ ناشر سعیہ کپنی)
اب تک ممبر ان اسمبلی اٹار نی جزل صاحب کے ذریعہ جوسوالات کر رہے تھے ان کی طرز ہے
جارہی تھی کہ چونکہ احمدی غیر احمد یوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ،ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھتے ،ان کی عورتیں ان کے مردوں سے شادی نہیں کرتیں، اس لیے یہ خود اسے آپ کومسلمانوں سے علیمہ ورکھنا

پاہندا دوسر ہے مسلمان اگران کوغیر مسلم قرار دے دیں تو کیچھ مضا کفتہ نہیں لیکن جب حضور نے غیر احمد کی جدیعالماء کی طرف سے دیئے گئے صرف چند فنا و کی پڑھ کرسنائے تو یہ واضح ہوگیا کہ وہ ایک دوسر ہے ہے متعلق کیا خیالات رکھتے ہیں۔ نماز پڑھنا یا جناز ہ پڑھنا تو در کنارانہوں نے تو ہیجی تکھا ہواتھا کہ نہ صرف دوسر فرقہ سے وابستہ افراد کا فرہیں بلکہ اگران سے شادی کر کی جائے تو تمام تو اولا دولد الزناہوگی۔ اگراسی امر کو معیار بناکر آئین میں غیر مسلم بنانے کا عمل شروع کیا جائے تو تمام فر قرفے غیر مسلم قرار دے دیئے جائیں گے اور اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ایسا کوئی شخص دیکھنے کو بھی نہ ملک تا تاب میں ایسا کوئی شخص دیکھنے کو بھی اگر کہیں پر جنازہ پڑھنے والا کوئی مسلمان کہا جا سکے۔ جناز ہ کے متعلق حضور نے فر مایا کہ بیفرض کفا ہے ہے۔ اگر کہیں پر جنازہ پڑھیں بلکہ ایک مرتبہ جب ڈنمارک میں ایک مسلمان عورت کے جنازہ کی غیراحمدی مسلمان کا جنازہ پڑھیں بلکہ ایک مرتبہ جب ڈنمارک میں ایک مسلمان عورت کے جنازہ کی صورت میں ایسا نہیں کیا گیا تو اس پرحضور نے اس جماعت پر شخت نار اضائی کا اظہار فرمایا:۔

جب يدحوالي براه كي توجواثر الارنى جزل صاحب اين سوالات سے قائم كرنا جا ہے تھے وه زائل ہو گیا۔ نه معلوم اس بات کی پریشانی تھی یا اس بدحواس کا کچھاورسبب تھا، اٹار نی جنز ل صاحب نے اس مرحلے پر کچھنا قابلِ فہم سوالات کا سلسلہ شروع کیا۔ انہوں نے غیر احمدی علماء کے فتاویٰ کے بارے میں حضور سے دریافت کرنا شروع کیا کہ کیااس سے مراد ہے کہ ان فتاویٰ کی وسیع ز دمیں آنے والے دائر ہ اسلام سے خارج ہیں یاملت اسلامیہ سے خارج ہیں۔اس پر حضور نے فرمایا کہ بہتو فقاوی وینے والے خود بتا ئیں کہان کی مراد کیاتھی میں کس طرح بتا سکتا ہوں؟ اور سادہ ہی بات تھی کہ جن مالک کے فقاوی تھے ان کے بڑے بڑے مولوی صاحبان سامنے بیٹھے تھے،ان سے بوچھنا جا ہے تھا کہ انہوں نے ایک دوسرے کو کا فر قرار دینے کے جو فناویٰ دیئے ہیں ان سے کیا مراد تھی۔ جماعت ِاحمد میکا وفداس کا جواب کیسے دے سکتا تھا؟ پھرانہوں نے ایک اور نا قابل فہم سوال کیا کہ جو فاوی احدیوں کےخلاف ہیں ان سے کیا مراد ہے؟ لینی کیاان سے مراد دائرہ اسلام سے خارج ہونا ب یاملتِ اسلامیہ سے خارج ہونا؟ بیا یک اور عجیب سوال تھا؟ حضور نے فرمایا کہ جوعلاء سامنے بیٹھے ہیں بیتوان سے یو جیما جائے کیکن اٹارنی جزل صاحب اس بات کود ہراتے رہے۔ پھرحضور نے ایک باراورواضح فرمایا کهان کے متعلق میں کیسے بتاسکتا ہوں کہان کی مراد کیا ہے؟

اٹارنی جزل صاحب نے پھر مطلوبہ تا اثر کو قائم کرنے کے لیے یہ ذکر چھیڑا کہ احمدی غیراحمدی بچوں کا جنازہ کیوں نہیں پڑھتے۔اس پر حضرت خلیفۃ المسیح الثالث نے انہیں یا دولا یا کہ گئ مرتبہ ایسا ہو چکا ہے کہ ایک احمدی بچہ تھا اس کی ہو چکا ہے کہ ایک احمدی بچہ تھا اس کی قبرا کھیڑ کر لاش کو باہر نکلوا یا اور یہ یا دولا یا کہ انہی دنوں میں فسادات کے دوران گوجرانوالہ میں ایک احمدی بچ کی مذفین کوروکا گیا اور قائد آباد میں ایک احمدی کی قبر اکھیڑ کر اس کی لاش کو قبر سے باہر نکالا احمدی بچ کی مذفین کوروکا گیا اور قائد آباد میں ایک احمدی کی قبر احمدیوں یا ان کے بچوں کا جنازہ کیوں احمدی بیار سے بول کیا جا رہا تھا۔خود غیر احمدی مسلمانوں نے تو انرسے یہ نہیں پڑھتے ؟ اور یہ سوال احمدیوں کا جنازہ پڑھنا بالکل نا جا کرنے ہے سینکٹروں میں سے صرف چند مثالیں فقاوی دیئے ہیں کہ احمدی بچوں کا جنازہ پڑھنا بالکل نا جا کرنے ہے۔سینکٹروں میں سے صرف چند مثالیں بیش کی جاتی ہو نے قاوئی پر شتمل ہے اور ممتبہ فقد وسیہ سے شائع ہوئی تھی ،اس کا ایک فتوئی ملاحظہ ہو:۔

''جن لوگوں نے قادیانی عورت کومسلمان سمجھ کراس کی نام نہاد نمازِ جنازہ میں شرکت کی ہے اور دعائے استغفار پڑھی ہے وہ بلا شبددائرہ اسلام سے خارج ہو کر شرعاً کا فرہو گئے ہیں یعنی وہ مرتد ہیں اوران کی بیویاں ان کے حبالہ عقد سے آزاد ہو چکی ہیں .....' (صغہ 123)

اوراحدی بچول کی نماز جنازہ کے بارے میں اس کتاب میں فتوی ہے

''جس طرح کسی بالغ قادیانی مرد کا جنازہ پڑھنا کفر ہے اور اسی طرح نا بالغ قادیانی کا جنازہ
پڑھنا بھی کفر ہے۔۔۔۔۔' (صغہ 119)

ايك اورفتويٰ ملاحظه ہو

''.....پی جس نے دیدہ دانستہ مرزائی کے جنازہ کی نماز پڑھی ہے اس کوعلانیے تو بہ کرنی جا پیجے اور مناسب ہے کہ وہ اپناتجد بیدنکاح کرے.....''

(فتو کی شریعت الله نی برعقا ئد نبوت قادیانی ، براہمن شیم پریس ، ص 19) حیرت ہے کہ جن مسالک کی طرف سے میے فتوے دیئے گئے ہوں ، وہ احمدیوں پر اعتراض کریں کہ احمدی ان کے بالغ یا نابالغ افراد کی نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھتے ؟ ہر ذی ہوش اس اعتراض کو خلاف عقل قر اردے گا۔

یہاں ذرا رک کرایک اور پہلو سے اس الزام کا جائزہ لیتے ہیں کہ احمدی غیر احمد یوں کا جنازہ نہیں پڑھتے ۔ بعض فرقے ایسے بھی ہیں کہ جو بیق کہتے ہیں کہ اپنے مذہبی مخالف کا جنازہ اتو پڑھلو گرسطر ح؟ بیہ بات تو واضح ہے کہ کوئی بھی فرقہ غیر مسلم کا جنازہ نہیں پڑھتا۔ اس لئے نیچے درج کئے گئے جوالے کا اطلاق اس مسلمان کی نمازِ جنازہ پر ہی ہوسکتا ہے جواس فرقہ سے وابستہ نہ ہو۔ چنانچہ شیعہ فقہ کی کتاب الجنائز میں لکھا ہے کہ علی بن ابر اہیم سے روایت ہے کہ اگر حق سے انکار کرنے والے کی نمازِ جنازہ پڑھوتو بیدعا کرو

(فروع كافي \_ كتاب البخائز \_ باب الصلوة على الناصب بص ٩٩)

جوں میں شامل ہوتے تھے۔ اس پر یجی بختیار صاحب نے فرمایا کہ وہ تو Humanity ہوت تھے۔ اس پر یجنی دکھائی جاتی ہے۔ اس پر حضور نے فرمایا: مجو کہ ہندو، یہودی اور عیسائی طلباء سے بھی دکھائی جاتی ہے۔ اس پر حضور نے فرمایا: "اور وہ Humanity کہاں گئی جنہوں نے سینکٹر وں مکانوں اور دوکا نوں کو طاد یا .....اور آ دمیوں کو مار دیا"

یجیٰ بختیارصاحب:ان کوکوئی defend نہیں کرتا حضور:کس نے آواز اُٹھائی یجیٰ بختیارصاحب:نہیں جی ،کوئی نہیں حضور:ان کےخلاف آواز کس نے اُٹھائی ؟

کیٰ بختیارصاحب: Nobody is defending them حضور:But nobody condemned them کیٰ بختیارصاحب: Nobody condemned the Rabwah

#### incident

حضور:?What was Rabwah incident کی بختیارصاحب:All right so we don't go to that حضور:نہیں تیرہ بچوں کوضر بات ِ خفیفہ۔کیااس کا نتیجہ رید نکلتا ہے کہ سینکٹر وں مکا نوں اور دوکا نوں کوجلادیا۔

l agree with you they should یکیٰ بختیار:نہیں جی بالکل نہیں ہے۔ be punished اس کا سوال نہیں ہے۔

اس مرحلہ پر ہونے والی گفتگو درج کردی گئی ہے لیکن معلوم ہوتا ہے کہ اٹار فی جزل صاحب میں حتا تک کا سامنا کرنے کا حوصلہ نہیں تھا۔وہ یہ فرمارہے بھے کہ ربوہ کے سٹیشن کے واقعہ کی کسی نے منت نہیں کئتھی۔بالکل خلاف واقعہ بیان تھا۔ جہاں تک جماعت احمد رید کا تعلق ہے تو اس واقعہ سے انگے خطبہ جمعہ میں ہی حضور نے اس کی مذمت فرمائی تھی اوران نوجوانوں کی حرکت کوخلاف تعلیمات

کیوں نہیں پڑھتے تو انہیں یا دولایا گیا کہ انہی دنوں میں احمد بوں کوشہید کیا جا رہا ہے، ان کی قبری اور اکھیٹری جا رہی ہیں ، ان کی تدفین میں رکاوٹیس ڈالی جا رہی ہیں ، ان کے مکانات اور دوکا نیں اور فیلٹریاں نذرِ آتش کی جا رہی ہیں ، آخر بیتو بتا کیں کہ ان کے خلاف آ واز کس نے اُٹھائی اور آخر کیوں فیلٹریاں نذرِ آتش کی جا رہی ہیں ، آخر بیتو بتا کیں کہ ان کے خلاف آ واز کس نے اُٹھائی اور آخر کیوں نہیں اُٹھائی ؟ حکومت نے تو ان کے دفاع کے لیے پھھٹیں کیا بلکہ بہت سے مقامات پر قانون نافز کرنے والے ادارے مفسدین کی اعانت کر رہے تھے اور احمد بوں کو ہی گرفتار کر رہے تھے کیا حکومت کا فرض نہیں تھا کہ ان مظالم کورو کے یا کم از کم ان کے خلاف آ واز ہی اُٹھائے۔

سید کرد کچیسی کا باعث ہوگا کہ جب اٹارنی جنرل صاحب نے علماء کے بیفقاوئی سے جن میں نہ صرف ایک دوسرے کو مرتد اور کا فرکھہرایا گیا تھا بلکہ اس امر کی بھی تختی سے وضاحت کی گئی تھی کہ ان لوگوں سے سلام کرنا بھی ممنوع ہے اور اگر آ دمی ان کے کفر پرشک بھی کرے تو خود کا فرہو جاتا ہے، قو معلوم ہوتا ہے کہ اٹارنی جنرل صاحب کی قوت استدلال رخصت ہوگئی کیونکہ ان علماء کے دفاع میں انہوں نے کہا کہ

''وہ کہتے ہیں کہ کی ایک نے فتوے دیئے الیکش کے زور میں۔ یاکسی ایک نے

"-Who take it seriously

اس غیر مربوط وضاحت سے بیلگتا ہے کہ ان کا خیال تھا کہ بیفتو ہے صرف الیکش کے دوران دیئے گئے تھے۔ حالانکہ اس فتم کے فقاویٰ کا سلسلہ اس وقت سے شروع ہو جاتا ہے جب ابھی الیکشنوں کا نام ونشان بھی نہیں تھا اور الیکشن کے دنوں میں ہرفتم کے اُنٹ شَدْ فقاویٰ دینے کی کلی آزادی تو نہیں ہوجاتی۔ اس لا لیمنی جواب کوس کر حضور نے انہیں یا د دلایا:۔

''یہ فتا و کی رشید یہ الیکش ہے کہیں پہلے کے ہیں'' اس پرشایدا ٹارنی جز ل صاحب کو اپنی غلطی کا احساس ہوااورانہوں نے کہا '''نہیں میں بات کرتا ہوں، مثال کے طور پر''

اس صورت حال کے بارے میں پڑھنے والے اپنی رائے خود قائم کر سکتے ہیں۔حضرت خلیفۃ المسیح الثالث ؓ نے فرمایا کہ مَیں ایک طویل عرصہ پرنیل رہا ہوں اور نہ صرف غیر از جماعت طلباء کو وظائف دیئے جاتے تھے جو کہ جماعت ِ احمد رہے خلاف وظائف دیئے جاتے تھے جو کہ جماعت ِ احمد رہے خلاف

ہے تھے کہ بیسلسلہ مزید چلے۔ غالباً اٹارنی جزل صاحب بھی منتظر تھے کہ کوئی مداخلت کر کے اللہ وجواب کے سلسلے کورو کے۔انہوں نے فوراً کہا:-

Shall we adjourn?

ینیٰ کیا ہم کارروائی کو روک دیں؟ سپیرصاحب نے فر مایا

Yes. we adjourn to meet again at 12

یعنی ہم وقفہ کر دیتے ہیں اور بارہ بجے کارروائی دوبارہ شروع ہوگی۔پھر جماعت کا وفدرخصت بوا۔اس کے بعد کئی ممبرانِ اسمبلی کے شکوول کا سلسلہ شروع ہوا۔

جماعت اسلامی کے پروفیسر غفورصاحب کھڑے ہوئے اور بیاعتراض کیا کہ بیر (یعنی جماعت کا وند) سوالات کو Avoid کرتے ہیں۔ جب کوئی سوال پوچھا جا ہے تو بہت سے پوائٹ (Point) بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں بیہ بات قابل غور ہے کہ جب کوئی سوال اُٹھا تھا تو جماعت احمد بیک طرف سے حضرت خلیفۃ اُسی الثالث اُپناموقف بیان کہ جب کوئی سوال اُٹھا تھا تو جماعت احمد بیک طرف سے حضرت خلیفۃ اُسی الثالث اُپناموقف بیان فرماتے تھے۔ کسی ایک مقام پر بھی غیر متعلقہ بات نہیں پیش کی گئی تھی۔ اگر بیسوال اُٹھا یا جائے اور بار بار اُٹھا جائے کہ احمد کی غیر احمد یوں کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے ؟ ان کی نما نے جنازہ کیوں نہیں پڑھتے اُٹھا کہ احمد کی خیر احمد ی کھاء احمد کی علاء احمد کی خواب میں غیر احمد ی علاء احمد کی خواب میں غیر احمد کی علاء کے قاوئی جوان فرقوں سے تعلق رکھتے جو جن سے تعلق رکھتے والے مجران بیاعتر اضات اُٹھا رہے تھے، بیش کیے جائیں جنہوں نے دوسر نے فرقوں کو مسلمان بیھنے پر بھی کفر کا فتو کی لگایا ہے ان کے ساتھ میں خواب کی نماز جنازہ میں شرکت کو قطعاً شادی کرنا تو در کناران سے سلام کرنے کو بھی ممنوع قرار دیا ہے۔ ان کی نماز جنازہ میں شرکت کو قطعاً نمی فراد دیا ہے۔ دوسر نے فرقد سے شادی کوزنا قرار دیا ہے۔ ان کی نماز جنازہ میں شرکت کو قطعاً بی قرار دیا ہے۔ دوسر نے فرقد سے شادی کوزنا قرار دیا ہے، کوئی بھی ذی ہوش اس بیان کوغیر متعلقہ نمی فراد دیا ہے۔ دوسر سے فرقد سے شادی کوزنا قرار دیا ہے، کوئی بھی ذی ہوش اس بیان کوغیر متعلقہ نمی فراد دیا ہے۔

موال میا ٹھتا ہے کہ اس پس منظر میں احمد یوں پراعتر اض ایک بے معنی بات نظر آتی ہے۔ موضوع کے مطابق حوالہ جات پیش کئے جارہے تھے۔ان کو سی طرح بھی Avoid کرنا اور Side Track کرنا ہورہی تھی کہ ان علاء کو اور دوسر مے ممبران کو آئینے دیکھنے کرنا نہیں کہا جاسکتا۔ بیٹلملا ہٹ اس لئے ظاہر ہورہی تھی کہ ان علاء کو اور دوسر مے ممبران کو آئینے دیکھنے

سلسلہ قرار دیا تھا اور پورے ملک کے سیاستدانوں اور مولو پوں نے تو اس واقعہ کو مبالغہ کی انہا کرتے ہوئے بڑھا چڑھا کر بیان کیا تھا اور جماعت ِ احمد یہ کے خلاف ہر تیم کی زہر فشانی کی تھی۔ اخبارات ان بیانات سے بھرے پڑے تھے اور ان حقائق کے باوجود اٹارنی جزل صاحب فرمارے تھے کے ربوہ بیس ہونے والے واقعہ کوکسی نے Condemn ہی نہیں کیا اور جسیا کہ حضور نے فرمایا کر کیا تیرہ لڑکوں کو گئے والی خفیف ضربوں کا بیر تقیجہ ذکلنا چاہئے تھا کہ کئی احمد یوں کو شہید کر دیا جائے ، بیننکروں مکانوں اور دوکانوں کولوٹ لیا جائے یا جلادیا جائے۔

يهلي بيه طے ہو چکا تھا كہ جو بھى سوال كرنے ہوں وہ يا تو يہلے اٹارنى جزل ياسوالات كيلئے بنائي أن تمیٹی کے سپر دکئے جائیں گے یا پھر دورانِ کارروائی کاغذ پرلکھ کراٹارنی جنزل صاحب کے حوالہ کے جائیں گے تا کہ وہ بیسوال کریں لیکن اس مرحلہ پر جماعت کے مخالف مٰرہبی جماعتوں کے لیے یہ صورت حال برداشت سے باہر ہور ہی تھی کیونکہ کارروائی کی نہج ان کی امیدوں کے برعکس جارہی تھی۔ وہ بیسوال اُٹھارہے تھے کہ احمدی غیراحمد یوں کی نمازِ جنازہ کیوں نہیں پڑھتے یاان سے شادیاں کیوں نہیں کرتے لیکن اب ایسے حوالے سامنے پیش کئے جارہے تھے جن سے ہوتا واضح طور پر بیمعلوم ہوتہ تھا کہ اعتراض کرنے والے ممبران اسمبلی جن مختلف فرقوں سے تعلق رکھتے تھے ان کے علماء نے ایک دوسرے کو کا فرمر مداور بے دین قرار دیا ہے۔اوران کے ساتھ نکاح کرنے یاان کے پیچھے نماز پڑھنے: ان کا جنازہ پڑھنے سے تختی سے منع کیا ہے اور اس سیشن کے آخر میں جب آئینہ ویکھنا پڑا کہ پورے ملک میں اس وقت احمد یوں کوشہید کیا جار ہاتھا ، ان پر ہرتشم کے مظالم کئے جارہے تھے تو بیصورے حال جماعت ِ احمد بیر کے مخالفین کے لئے نا قابلِ برداشت ہوگئی۔ان کونظر آرہاتھا کہ وہ دلائل سے کامیاب نہیں حاصل کر سکتے ۔ وہ کسی صورت برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ احمدیوں پر ہونے والے مظام ال طرح سامنے آئیں۔ آئینہ دیکھنے کی ہمین نہیں تھی۔

سب سے پہلے چوہدری جہانگیرعلی صاحب کھڑ ہے ہوئے اور کہا:-

Mr. Chairman Sir, may I draw your attention? No discussion should take place between question and their answers.

اس مبهم جملے سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ بیرصاحب اب جملے سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ بیرصاحب اب جملے سے دونہیں

# ا ان کوچیچ طرح سناہی نہیں۔اٹارنی جز ل صاحب نے بھی فوراً کہا

Again and again he avoided the reply because he has got no reply.

بڑے والے خود یہ بات محسوں کر سکتے ہیں کہ خود اٹارنی جزل صاحب اور بیش کمیٹی کے اراکین سپل کمیٹی کے سامنے پیش کئے گئے اصل موضوع پر آنے سے کتر ارہے تھے۔ اور غیر متعلقہ سوالات کر کے وقت گزار رہے تھے۔ جو سوالات پوچھے گئے تھے حضرت خلیفۃ المسے الثالث نے ان کے بارے ہیں جماعت کا موقف بیان فرمایا تھالیکن اگر اس قتم کے نا قابل فہم سوال جماعت کے وفد سے کے جائیں کہ جب دوسر نے فرقوں کے علماء نے ایک دوسر نے کو کا فر اور مرتد قرار دیا تو اس کا کیا مطلب تھا؟ تو ظاہر ہے کہ جماعت کا وفد اس کا جواب کیسے دے سکتا ہے۔ جن مسالک کی طرف سے بی فقاوی جاری ہوئے تھے ،ان سے دریا فت کرنا مائے تھا۔

ایک اور مجبر مولوی نعمت الله صاحب نے بیسوال اُٹھایا کہ اس بات کا سیجی جواب نہیں دیا گیا کہ جوہبری ظفر الله خان نے قائدِ اعظم کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا۔ یہ بات بھی قابلِ جرت ہے کہ آج مولو یوں کے گروہ کی طرف سے بیسوال اُٹھایا جار ہا تھا کہ کتنا بڑاظلم ہو گیا کہ حضرت چو ہدری ظفر الله خان صاحب نے قائدِ اعظم کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا۔ انہی مولو یوں نے تو قائدِ اعظم کو کافر اعظم کا نام دیاتھا اور جب عدالتی تحقیقات میں ان سے اس بابت سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ وہ آج تک اپنے خیالات پرقائم ہیں (۵۹)۔ اس اسمبلی میں جماعت اسلامی سے تعلق رکھنے والے چند مجبران بھی موجود خیالات پرقائم ہیں (۵۹)۔ اس اسمبلی میں جماعت اسلامی سے تعلق رکھنے والے چند مجبران بھی موجود سے کہاوہ بھول گئے سے کہ ان کے راہبراور ان کی پارٹی کے بانی نے کس دھڑ لے سے کہ اتفاق اسلامی نے تھا کہ ایک ہیں جا سے واکر رکھتا ہو اور معاملات کو اسلامی نے فظر سے دیکھتا ہو۔ جو اسلامی نے وزیر جمنی ایسانہیں معلوم تھا کہ مسلمان لفظ کا مفہوم ہے کیا اور اب ان کو بین کر بہت تھی کہ قائد اس وقت جماعت احد مید پر گویا کہ کہ ناکہ اعظم کا جنازہ کیوں نہیں بڑھا گیا۔ ستم ظر لیتی ہیہ ہے کہ اس وقت جماعت احد مید پر کہا کہ کہ کہ کہ خازہ کیوں نہیں بڑھا گیا۔ ستم ظر لیتی ہیہ ہے کہ اس وقت جماعت احد مید پر کہ کہ کتا کہ کہ کہ خازہ کے کو نہیں بڑھا گیا۔ ستم ظر لیتی ہیہ ہے کہ اس وقت جماعت احد یہ پر کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ خازہ کہ کو نہیں بڑھا گیا۔ ستم ظر لیتی ہیہ ہے کہ اس وقت جماعت احد یہ پر کہ کہ کہ کہ کہ کہ کو نام

کی ہمت نہیں ہور ہی تھی۔ ہاں یہ سوال ضروراً ٹھتا ہے کہ اصل موضوع سے گریز کیا جارہا تھا جہہے۔
مہران محضرنامہ پڑھ چکے تھے تو یہ ہمت کیوں نہیں ہور ہی تھی کہ زیر بحث موضوع کے متعلق سوالات کیے
جا کیں ۔ اٹارنی جزل صاحب اور ممبرانِ اسمبلی خود اصل موضوع کو Avoid اور Side track جا کیں ۔ اٹارنی جزل صاحب اور ممبرانِ اسمبلی خود اصل موضوع کو کرنے گئی دلیل پیش کرنے کا کررہے تھے۔ اس کے بعد پروفیسر غفور صاحب نے اپنی بات کے حق میں کوئی دلیل پیش کرنے کا جو داقعہ بیان کیا ہے وہ بالکل غلط ہے ۔ کوئی ایسا واقع نہیں ہوا اور عجلت میں پروفیسر غفور صاحب یہاں تک کہہ گئے۔

" د نمارك كاواقعه مجھے معلوم ہے كه بالكل غلط ہے۔"

حقیقت سے ہے کہ حضور نے بیربیان فر مایا تھا کہ ڈنمارک میں ایک مسلمان کا اچا تک انقال ہوگی تھا۔ اس موقع پرسوائے احمد یوں کے کوئی اور جنازہ پڑھنے والاموجوز نہیں تھا لیکن احمد یوں نے خلطی نہیں پڑھا۔ جب حضور کے علم میں بیدواقعہ آیا تو اس پر حضور نے اطہارِ ناراضگی فر مایا کہ اس خاص صورت میں بید جنازہ پڑھنا چا بیٹیے تھا۔ سوچنے والی بات بیہ کہ پروفیسر غفور صاحب کو کیسے بیعلم ہوسکتا ہے کہ حضور نے کب کس احمدی سے اظہارِ ناراضگی فر مایا کہ اس دعوے کو قبول نہیں کر عتی۔ بیس محمدی سے اظہارِ ناراضگی فر مایا کہ نہیں ۔ عقل ان کے اس دعوے کو قبول نہیں کر عتی۔

اعتراض کرنے میں پروفیسر غفور صاحب پیش پیش شھاور انہوں نے خود بیان دیا تھا کہ انہوں نے خود بیان دیا تھا کہ انہوں نے اور ان کی جماعت کے امیر میاں طفیل محمر صاحب نے قائد اعظم کا جنازہ نہیں بیٹ سے اور ان کی وجہ یہ بیان کی تھی کہ بیضروری نہیں تھا۔ (روز نامہ صاوات 27 رفروری 1978) اور آج بیاعتراض اُٹھایا جا رہا تھا کہ حضرت جو ہدری ظفر اللہ خان صاحب نے قائد اعظم کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا تھا؟

اور یہ امرنظر انداز نہیں کیا جاسکتا کہ احمد یوں پر بیاعتراض ہے کہ انہوں نے شہیرعثانی صاحب
کی اقتداء میں قائد اعظم کی نمازِ جنازہ کیوں نہیں ادا کی؟ بیامر کس طرح فراموش کیا جاسکتا ہے کہ شہیرعثانی صاحب نے مصرف یہ اعلان کیا تھا کہ احمد می مرتد ہیں بلکہ اس وجہ سے احمد یوں کے واجب القتل ہونے کا تحریری فتو می جھی دیا تھا اور اس امر کا ذکر ۱۹۵۳ء میں فسادات پر ہونے والی عدالتی تحقیقات کی رپورٹ میں بھی ہے لیکن شہیرعثانی صاحب پرکوئی اعتراض نہیں ہونے والی عدالتی تحقیقات کی رپورٹ میں بھی ہے لیکن شہیرعثانی صاحب پرکوئی اعتراض نہیں اگراعتراض ہونے والی عدالتی تحقیقات کی رپورٹ میں بھی ہے لیکن شہیرعثانی صاحب پرکوئی اعتراض نہیں اگراعتراض ہونے والی عدالتی ہونے والی عدالت کی دیوں پر ہے جنہوں نے ان کی اقتدا میں نماز جنازہ نہیں پڑھی۔

اس کے بعد اٹارنی جزل صاحب نے اس موضوع پر گفتگو جاری رکھتے ہوئے کہا کہ چوہدری ظفر اللہ خان صاحب کے قائد اعظم کے جنازہ میں شامل نہ ہونے کے بارے میں الفضل 28/اکتوبر 1952ء کی اشاعت میں یہ explanation شائع ہوئی تھی۔

''ابوطالب بھی قائداعظم کی طرح مسلمانوں کے بہت بڑے محس تھے مگر نہ مسلمانوں نے ان کا جنازہ پڑھانہ رسولِ خدا علیقی نے''

حقیقت یہ ہے کہ یفقرہ الفضل کی اس اشاعت کے صفحہ 4 پر موجود ہے اور اٹارنی جزل صاحب
بالکل غلط کہہ رہے تھے کہ یہاں پر اس بات کی explanation دی گئی ہے کہ چو ہدری ظفراللہ
خان صاحب نے قائد اعظم کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا؟ یہاں اس موضوع کا کوئی ذکر نہیں۔
مذکورہ تحریر میں بیدذکر ہورہا ہے کہ پاکستان میں پچھلوگ قائد اعظم کی شان میں گستانی
کرتے ہیں یہاں تک کہ آپ کے متعلق کافر اعظم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں اور
اگر انہیں روکا جائے تو کہتے ہیں کہ ہم نے قائد اعظم کا جنازہ بڑھ دیا تھا لہذا ہماری
وفا داری رجٹر ڈ ہو چکی ہے۔ پھریں کہ ہم نے قائد اعظم کا جنازہ بڑھ دیا تھا لہذا ہماری

"علاءِ ديوبند پرجھوٹے الزامات لگے....."

حقیقت تو یہ ہے کہ اس وفت یہ بحث ہور ہی تھی کہ اُمّت مسلمہ کی تاریخ بیں کفر کا لفظ یا دائرہ اسلام سے خارج ہونے کے الفاظ کن کن معانی بیں استعال ہوئے ہیں۔ اور اس کی مثالیں بیشل کمیٹی کے سامنے رکھی گئی تھیں۔ یہ غیر متعلقہ کس طرح ہو گئیں۔ اور غلام غوث ہزار وی صاحب کیا کہہ رہے تھے؟ یہ کفر کے فقاو کی علاء نے نہیں دیئے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ فقاو کی محضر نامہ بیں بھی شامل تھے اور ان کے ساتھ کممل حوالے بھی دے دیئے تھے۔ اگر کوئی حوالہ غلط تھا تو ممبران جو جج بن کر بیٹھے تھے یہ سوال اُٹھا سکتے تھے لیکن کس طرح اُٹھاتے اس طرح کے فتوے دینا تو علاء کا معمول تھا۔ آج تک بیہ سارے حضرات مل کریہ ثابیں کر سکے کہ اس وقت جو کفر کے فقاو کی پڑھے گئے تھے ان میں سے کوئی مسلم کوئی ثبوت و بیا گیا کہ یہ الکہ بھی غلط تھا اور نہ بی محضر نامہ میں درج کفر کے فقاو کی کے بارے میں بھی کوئی ثبوت و بیا گیا کہ یہ سے کھی خبیں تھے، اگر آج بھی کسی کوشک ہے تو ان کے حوالے چیک کر کے حقیقت معلوم کر سکتا ہے۔ سو سے گھی خبیں تھے، اگر آج بھی کسی کوشک ہے تو ان کے حوالے چیک کر کے حقیقت معلوم کر سکتا ہے۔ سو سے گھی مبران کی طرف سے بار بار اس بات کا اظہار کیا گیا کہ فلاں فلاں سوال کا جواب نہیں جب بھی مبران کی طرف سے بار بار اس بات کا اظہار کیا گیا کہ فلاں فلاں سوال کا جواب نہیں دیا گیا۔ تو سپیکر کوان باتوں کی تھی کرنی پڑی۔ چنانچہ جب مولوی نعت اللہ صاحب نے یہ اعتراض

اُٹھایا کہ قائداعظم کے جنازے کے بارے میں سوال کا جواب نہیں دیا گیا تو سپیکرنے انہیں یادگرایا کہ اس کا جواب آگیا ہے۔ اس طرح کا سوال جب مولوی غلام غوث ہزاروی صاحب کی طرف ہے اُٹھایا گیا تو ان کو بھی سپیکر صاحب نے یادکرایا کہ اس سوال کا جواب آچکا ہے۔

اس موقع پرایک مجمر عبدالحمید جتوئی صاحب نے جو کہا ہم اُسے من وعن درج کردیے ہیں۔
'' جناب چیئر مین! ہمیں کل سے پیۃ لگا ہے کہ ہم اس ہاؤس میں نج بنے ہیں اور
ہم فیصلہ کریں گے۔ میں جھتا ہوں ہماری پوزیشن وہی ہے جیسے کہ کسی نان ایڈووکی لے
ہائی کورٹ کا نج بنا دیا جائے اور وہ فتو کی دے اس نج کا جوفتو کی ہے نج کی حیثیت سے
ہائی کورٹ کا نج بنا دیا جائے اور وہ فتو کی دے اس نج کا جوفتو کی ہے نج کی حیثیت سے
سسہ میری تو عرض میہ ہے کہ یا تو ہم اسلام کے ماہر ہوں ،اسلامیات پڑھے ہوں یا
پروفیسر ہوں اسلامیات کے تو پھر ہم سے فتو کی کی امیدر کھی جاسکتی ہے لیکن ایے
مالات میں ہمارے لئے as a lay man بڑا مشکل ہے کہ ہم نج بنین'

سپیکر: آپ نے فتو کی نہیں دینا آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ عبدالحمید چتو کی صاحب: فیصلہ کرنا ہے؟ سپیکر: فیصلہ کرنا ہے۔

عبدالحمید جنونی صاحب: فیصله کرنے کا اس آدمی کو کیسے حق آپ دیتے ہیں جس کو فیصلہ کے قانون کا پہتہ نہ ہو؟ انتہائی زیادتی ہے ہمارے ساتھ۔ سپیکر: پھر بعد میں فیصلہ کریں گے۔

اس کے بعد 12 بج تک کے لئے اجلاس ملتوی کردیا گیا۔

اس اظہارِ رائے سے اندازہ ہوتا تھا کہ جس طرز پر کارروائی جاری تھی اس پر اندر سے خود کئی ممبران کا ضمیر مطمئن نہیں تھا۔وہ جانتے تھے کہ اسمبلی اپنی حدود سے تجاوز کر رہی ہے۔ سپیکر سے کہہ کربات کوٹال گئے کہ اس مسلہ پر پھر بات کریں گے کیکن حقیقت ہے ہے کہ اس مسلہ پر پھر بھی بات نہیں کی گئی۔

12 بیجے کارروائی دوبارہ شروع ہوئی۔قبل ازیں غیراحمدی علاء کے جوفقاویٰ پڑھے گئے تھے۔ ان کا کئی ممبران کے دل پر کیا اثر تھا اس کا اندازہ ایک اورممبر چوہدری غلام رسول تارڑ صاحب

ہیں تجرہ سے ہوتا ہے جوانہوں نے بیپیکر اسمبلی کو نخاطب کر کے کیا۔ انہوں نے کہا کہ جونتو ہے یہاں مرزاصا حب نے پڑھے ہیں ، ان کا اچھا اڑ نہیں ہوگا۔ اگر کسی ممبر یا مولا ناصا حب کے پاس ان کی زدید ہوتو وہ دے دیں۔ عبد العزیز بھٹی صا حب نے کہا کہ مفتی محمود صا حب نے کہا ہے کہ زید ہوئی ہے اور ان کی Citations بھی دی ہیں۔ جب اٹارنی جزل صا حب مناسب سمجھیں گےتو ان کے بارے میں سوال بو چھ لیس گے لیکن اس کے بعد اٹارنی جزل صاحب نے ان کی تردید کا گوئی جواب ان کے باس نہیں تھا اور نہ موال نہیں اٹھایا۔ اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ان فقا وئی کا کوئی جواب ان کے پاس نہیں تھا اور نہ می ان کی کھی تو موال کے بھی ان کی کوئی تردید کی تھی تو مان کوئی تردید ہوئی تھی۔ اگر فہ کوئی دینے والوں نے بھی ان کی کوئی تردید کی تھی تو مان کوئی تردید کی تھی تو کہ تو کوئی تردید ہوئی تھی۔ اگر فہ کوئی دینے والوں نے بھی ان کی کوئی تردید کی تھی تو کی تو کی تارید کی تھی کوئی تردید ہوئی تھی۔ تا کہ ان مولوی حضر ات پرلگا ہوا نے الزام دور ہو۔

۔ پیفتو ہے تو علاء کئی صدیوں سے دوسر ہے فرقوں کے خلاف دیتے آر ہے تھے۔اگران کو تسلیم کر کے پاکستان کے پاکستان کے اکستان میں مسلمان دیکھنے کو نہ ملتا۔ یہ کوئی ایک مثال تو نہیں تھی کہ تر دید ہوجاتی ۔ایسے فتو ہے تو سینکڑوں کی تعداد میں موجود تھے۔ حقیقت بہے کہ آخر تک انارنی جزل صاحب نے اس تر دید کو منظر عام پرلانے کی ضرورت محسوں نہ کی جو مفتی محمود صاحب کے سینے میں ہی فن رہی۔

ال سیشن کے آغاز میں اٹارنی جزل صاحب نے ایک بار پھریہ سوال اُٹھایا کہ چوہدری ظفر اللہ خان صاحب نے قائد اِعظم کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا تھا؟ اس کے جواب میں حضرت خلیفۃ آسی الثالث من خصرت چوہدری ظفر اللہ خان صاحب کا ایک بیان پڑھ کر سنایا جو کہ انہوں نے 1953ء کی تحقیقاتی عدالت میں دیا تھا اور وہ بیتھا کہ''قائد اُٹھم کا جنازہ شبیرا حمد عثانی صاحب نے پڑھایا تھا اور وہ چوہدری ظفر وہ جسے مرتد سمجھتے تھے۔ اس وجہ سے چوہدری ظفر اللہ خان صاحب کو احمدی ہونے کی وجہ سے مرتد سمجھتے تھے۔ اس وجہ سے چوہدری ظفر اللہ خان صاحب کو احمدی ہونے کی وجہ سے مرتد سمجھتے تھے۔ اس وجہ سے چوہدری ظفر اللہ خان صاحب کو احمدی ہونے کی وجہ سے مرتد سمجھتے تھے۔ اس وجہ سے جوہدری طفر اسلام کو ان سے؟ اور ملت اسلام میکا فردکون ہے؟ جیسے موضوعات پر پر انی بحث کا اعادہ ہوا۔

شام چھ بجے تک جو کارروائی ہوئی اس کے متعلق جیسا کہ بعد میں سپیکرصاحب نے کہا کہ جزل اگر امین ختم ہوگیا ہے۔ یہ ایک نہایت اہم مرحلہ کا اگر امین ختم ہوگیا ہے۔ یہ ایک نہایت اہم مرحلہ کا اعاز ہور باتھالیکن اس مرحلہ پر بہنچ کراٹارنی جزل صاحب نے جوسوالات کیے یا یوں کہنا جا ہے کہ

ممبران میں سے جو جماعت کے مخالف مولوی حضرات تھے انہوں نے جوسوالات انہیں لکھ کردئے تا کہ وہ بیسوالات حضرت خلیفۃ اُسی الثالث ؒ کے سامنے رکھیں،ان کے حوالہ جات میں عجیر ا فراتفری کا عالم تھا۔ جماعت ِ احمد یہ کے وفد کو تو پیلم نہیں تھا کہ کیا سوالات کیے جا کیل گے۔دوہرا فریق سوالات کرر ہاتھا۔ بیرایک مسلّمہ اصول ہے کہ اگر سوال کرنے والاکسی کتاب کا حوالہ پیش کرے تو پیراس کا فرض ہے کہ وہ کتاب کا صحیح نام ،مصنف کا نام صفحہ نمبر اور مطبع خانہ کا نام سنِ اشاعت وغیرہ بتائے تا کہ جواب دینے والا اصل حوالہ دیکھ کر جواب دے لیکن معلوم ہوتا ہے کہ اٹارنی جزل صاحب اوران کی اعانت کرنے والے مولوی حضرات نے اس تاریخی کارروائی کے لیے بنیا دی تیاری کا تکلّف بھی نہیں کیا تھا۔بعض مرتبہ تو متعلقہ بحث کے لیے ان کے پاس بنیادی معلومات بھی نہیں مہا موتى تهين - بيل تو جب حضور نے آيت كريمه كا بي كلوا برُهالًا نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَدِ مِّنُ رُسلِهِ (البقرة: ٢٨٦) تو اٹارنی جزل صاحب کو بیر مغالطہ ہو گیا کہ بیصرف شرعی نبیوں کے بارے میں ہے۔حالانکہاس آیت میں کہیں پرصرف شرعی نبیوں کا ذکرنہیں ہے بلکہ سورۃ بقرۃ میں اس مضمون کی جو دوسری آیت لیعنی آیت نمبر ۱۳۷ ہے اس میں اس مضمون کے بیان سے قبل حضرت اسحق ،حضرت اساعیل اور حضرت یعقوب جیسے غیر شرعی نبیوں کا ذکر بھی ہے۔ بہر حال پھر بحث شروع ہوئی کہ کون ملت اسلاميد ميں رہتا ہے اور كون اسلام سے غارج ہوجا تا ہے۔

اس کے بعداٹارنی جزل صاحب نے کسی ممبر کی طرف سے کیا گیاسوال اُٹھایا کہ' مرزاغلام احمہ صاحب نے عبد انحکیم کو جو پہلے مرزاغلام احمہ کا مریدتھا۔ پھر اس سے شدید اختلاف کیا۔ یا اس کی حیثیت نبوی ماننے سے انکار کیا تو مرزاغلام احمہ نے اسے مرتد قرار دیا ؟ (هیقة الوحی صفحہ ۱۲۳)۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سوال کرنے والے نے سطحی معلومات بھی حاصل کیے بغیر حوالہ دے کرسوال کردیا تھا۔ حقیقت سے ہے کہ ڈاکٹر عبدالحکیم نے اس عقیدہ کا اظہار کیا تھا کہ نجات کے لیے آنخضرت علیہ پہلے ایمان لانا ضروری نہیں جب کہ جماعت احمد سے کا بنیادی عقیدہ سے کہ حضرت محمد فیا ایکان لانے بغیر نہ تو نجات حاصل ہو سکتے ہیں۔ چونکہ اس کا اخراج ایکان لانے بغیر نہ تو نجات حاصل ہو سکتے ہیں۔ چونکہ اس کا اخراج میعقیدہ جا عت احمد سے کہ بنیادی عقیدہ سے ہی مختلف تھا اس لیے حضرت میں موعود نے اس کا اخراج میں موتود نے اس کا اخراج موتود سے اس کا خراج موتود نے اس کا اخراج موتود سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا اور

تقیقة الوی کے جس مقام کا حوالہ دیا جار ہاتھا وہاں پر عبدالحکیم کے اخراج کا ذکر نہیں تھا ایک بالکل اور مضمون بیان ہور ہاتھا۔ البتہ عبدالحکیم کو لکھے گئے ایک خط کا ذکر تھا۔

ای تیاب میں حضرت سے موعود علیہ السلام نے عبد الحکیم کے ارتد ادکی جو دجہ تحریفر مائی تھی وہ یہ تھی:

''وہ امر لکھنے کے لائق ہے جس کی وجہ سے عبد الحکیم خان ہماری جماعت سے علیحدہ ہوا
ہے اور وہ سے کہ اس کا میعقیدہ ہے کہ نجات اِخروی حاصل کرنے کے لئے آنخضرت علیہ ہے ہے اور وہ سے کہ اس کا میعقیدہ ہے کہ نجات اِخروی حاصل کرنے کے لئے آنخضرت علیہ ہے ایس بلکہ ہرایک جوخدا کو واحد لا شریک جانتا ہے (گوآنخضرت علیہ ہے) وہ نجات پائے گا۔'' (حقیقة الوی۔روحانی خزائن جلد ۲۲س ۱۱۲)

معلوم ہوتا ہے کہ اس مرحلہ تک اٹارنی جزل صاحب کا ذہن اس کٹاش میں تھا کہ مولو یوں کے ایک دوسرے پرجو کفر کے فناوی جو پڑھے گئے ہیں،ان کے اثر کو زائل کرنے کی کوئی صورت نکالی جائے۔ چنانچہ انہوں نے اس کے لئے ایک نہایت عجیب راستہ دھونڈا۔ پہلے انہوں نے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ جیسا کہ آپ کہتے ہیں ان علماء نے پہلے ایک دوسرے کے خلاف کفر کے فتوے دیئے اور پھر جنوری 53ء میں اس کے با وجود انہوں نے منفقہ طور پر احمد یوں کو غیر مسلم قرار دیا۔ یہ منظر کشی کرنے کے بعد یجی بختیار صاحب نے حضور سے دریافت فرمایا

"......وه كيول اكشفي بوخ?....."

سے حصہ پڑھتے ہوئے سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ بیسوال جماعت احمد سے کو فدسے کیوں کر رہے تھے۔ جماعت احمد بیکا وفد اس بات کے لئے جوابدہ نہیں تھا کہ کیوں ان کے خالف مولوی حضرات بھی ایک دوسرے پر کفراورار تداد کے فتوے لگاتے ہیں اور پھرمل کر احمد یوں کے خلاف فتوے دیئے لگ جاتے ہیں۔ اس عجیب سوال کا جواب جماعت ِ احمد سے کا وفد کیا دے سکتا تھا ؟ بیسوال تو ان مولوی حضرات سے ہونا چاہئے تھا جو کہ سامنے بیٹھے کے وفد کیا دے سکتا تھا ؟ بیسوال تو ان مولوی حضرات سے ہونا چاہئے تھا جو کہ سامنے بیٹھے کے ۔ اس پر حضرت خلیفۃ المسیح الثّالثُ نے فرمایا:۔

'' بیسوال جو مجھ سے کررہے ہیں،اس کا مطلب سیہ ہے کہ میں کوئی وجہ سوچوں اپنے د ماغ سے؟''اس پراٹارنی جز ل صاحب نے ایک بار پھر سے بجیب سوال ان الفاظ میں دہرایا۔ '' آپس میں تو انہوں نے ایک دوسرے کو کافر کہد دیا مگرا کھے ہو کے صرف آپ کو آ انہوں نے غیرمسلم قرار دیا۔''

اں پر حضور نے فرمایا''اس کی وجہ موجود ہے۔ میں حوالہ نکا لتا ہوں۔ڈاکٹر خلیفہ عبدالکیم صاحب نے ، بیرحوالہ ان کا ہے۔انہوں نے لکھا ہے۔

''پاکتان کی ایک یو نیورسٹی کے وائس چانسلر نے مجھ سے حال ہی میں بیان کیا کہ ایک ملاءِ عظم اور عالم مقتدر سے جو پچھ عرصہ ہوا بہت تذبذ ب اور سوچ بچار کے بعد بجرت کر کے پاکتان آگئے ہیں میں نے ایک اسلامی فرقے کے متعلق دریافت کیا۔ انہوں نے فتو کل دیا کہ ان میں جو عالی ہیں وہ واجب القتل ہیں اور جو عالی نہیں وہ واجب التعزیر ہیں۔ ایک اور فرقے کے متعلق پوچھا جس میں کروڑ پق تاجر بہت ہیں۔ فرمایا وہ سب واجب القتل ہیں۔ یہی عالم ان ہیں ہیں میں میں گروڑ پق تاجر بہت ہیں۔ فرمایا وہ سب واجب القتل ہیں۔ یہی عالم ان ہیں ہیں ہیں پیش پیش پیش پیش اور کرتا دھرتا تھے جنہوں نے اپنے اسلامی مجوز و ستور میں بدلازمی قرار دیا کہ ہراسلامی فرقہ کو تسلیم کر لیا جائے سوائے ایک کے جس کو اسلام سے خارج سمجھا جائے۔ ہیں تو وہ بھی واجب القتل گراس وقت علی الاعلان کہنے کی بات خارج سمجھا جائے۔ ہیں تو وہ بھی واجب القتل گراس وقت علی الاعلان کہنے کی بات نہیں۔ موقع آئے گا تو دیکھا جائے گا۔ انہیں میں سے ایک دوسر سے سر براہ عالم دین نے فرمایا کہ ابھی تو ہم نے جہاد فی سبیل اللہ ایک فرقہ کے خلاف شروع کیا ہے۔ اس میں کامیابی کے بعد انشاء اللہ دوسروں کی خبر لی جائے گی۔''

(اقبال اور ملا ، مصنفہ ذاکر خلیفہ عبد الکیم میں 19 ، ناشر برم اقبال الا بور)
واضح رہے کہ مصنف کوئی احمدی نہیں تھا بلکہ کتاب کا سرسری مطالعہ ہی ہے واضح کر دیتا ہے کہ
مصنف جماعت ِ احمد بیہ کے عقائد سے شدید اختلاف رکھتا تھا لیکن ملا کے عزائم کوئی ایسے ڈھے جھے
نہیں تھے کہ ملک کے پڑھے لکھے لوگوں کو اس کی خبر ہی نہ ہو۔ جس طرح اب وطن عزیز میں مسلمانوں کو
واجب الفتل قرارد کے کرخون کی ہوئی کھیلی جارہی ہے اور جس طرح تنگ نظر طبقہ ہر ذریعہ استعمال کرکے
ملک کے کسی نہ کسی حصہ پر اپنا تسلط جمانا جیا ہ رہا ہے اس سے بیصاف ثابت ہوجا تا ہے کہ یہ خیالات
مکٹ وہم نہیں تھے۔

اس کے بعد اٹارنی جزل صاحب نے کہا ''مرز اغلام احمہ نے آئینہ صداقت میں۔ بیان ک

تعنیف ہے؟ ''اس پر حضرت خلیفۃ المسے الثالث ؒ نے فرمایا کہ حضرت مسے موعود علیہ السلام کی کسی خینف ہے؟ ''اس پر حضرت خلیفۃ المسے الثالث ؒ نے فرمایا کہ حضیف کا نام آئینہ صدافت نہیں ہے تو پھر کی بختیار صاحب نے بچھ بے بقین کے عالم میں کہا کہ پر مرزابشیرالدین کی ہوگ ۔ یہ بجیب غیر ذمہ داری ہے کہ آپ خودایک کتاب کا حوالہ پیش کررہے ہیں اور بھی اور بھی اور بھی دوسرانام لیتے ہیں اور بھی دوسرانام لیتے ہیں اور بھی دوسرانام لیتے ہیں اور بھی نین سے کہ نہیں سکتے کہ س کی کسی ہوئی کتاب ہے۔ اس طرح سے تو کوئی سنجیدہ کارروائی یا بحث نہیں ہوسکتی اور نہ اس قسم کے انداز کوکوئی قابلِ توجہ سمجھ سکتا ہے۔

پھرانہوں نے کسی کتاب نہج مصلیٰ کا حوالہ پڑھنے کی کوشش کی جس کا انہیں خود کا نہیں تھا کہ سس کی کسی ہوئی ہے اور یقیناً کتب حضرت مسیح موعودعلیہ السلام اور خلفاء یا سلسلہ کے کسی جانے بھیانے مصنف کی تحریر کردہ کتب ہیں اس نام کی کوئی کتاب نہیں۔ جب حضرت خلیفۃ اُسیح الثالث ؓ نے دریافت فرمایا کہ بیہ کس کی کسی ہوئی ہے تو اٹارٹی جزل صاحب نے اس کے جواب ہیں بجائے مصنف کا نام بتانے کے ، کہا'' سوال کرنے والے نے کہا ہے کہ مرزاصا حب نے بیہ کہا ہے اور بیہ کتاب جو ہے۔ ''اس کے بعداور بات شروع ہوئی اور حضرت خلیفۃ اُسیح نے واضح فرمایا کہ بیہ گناب بھر ہوئی ہوئی اور حضرت خلیفۃ اُسیح نے واضح فرمایا کہ بیہ گناب رجس کے مصنف کا نام بھی بتایا نہیں جارہا تھا ) ہمارے لیے اتھار ٹی نہیں ہو گئی۔ بیام قابل توجہ ہے کہا نار نی جزل صاحب قومی اسمبلی کی پیش کر ہے کہا تاب کے حوالے کو بطور دلیل پیش کر رہے کہا ٹارنی جزل صاحب قومی اسمبلی کی پیش کی تصنیف ہے اور اس سے بہی ظاہر ہوتا تھا کہ کتاب سے قوادر انہیں خود بھی معلوم نہیں تھا کہ بیکس کی تصنیف ہے اور اس سے بہی ظاہر کرتے ہیں کہ اس موقع پرایک جعلی حوالہ پیش کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔

نیکی بختیارصاحب بہر حال وکیل تھے۔ وہ جانے تھے کہ اوپر تلے کی غلطیوں نے ان کی بیزلیش کر ورکر دی ہے۔ اب انہوں نے حضرت سے موعود علیہ السلام کی دوکتب کے حوالہ جات پیش کیے تاکہ اپنی طرف سے ایک مضبوط دلیل پیش کی جائے۔ چنا نچہ انہوں نے کہا کہ حضرت سے موعود علیہ السلام کی کتاب تحفہ گولڑ دید کے صفحہ ۱۳۸۲ کے حاشیہ میں حضرت سے موعود علیہ السلام نے تمحریر فرمایا ہے۔ 'پہل میہ بات ہے۔ 'پھر دومرے فرقوں کو جو دعویٰ اسلام کرتے ہیں بالکل ترک کرنا پڑے گا۔' بہاں میہ بات تابل و کرے کہ تحفہ گولڑ دید کے تو ۱۳۸۲ صفحات ہی نہیں ہیں۔ نہ معلوم اٹارنی جزل صاحب نے اس

کتاب کے صفحہ نمبر 382 کا حوالہ کیسے دریافت کرلیا۔البتہ اس کتاب کے ایک مقام پر جواس تم ہو فقرہ آتا ہے وہاں پر بید بحث ہی نہیں ہورہی کہ کس کو مسلمان کہلانے کا حق ہے کہ نہیں، وہاں تو پر مضمون میان ہورہا ہے کہ احمد یوں کا امام احمد یوں میں ہی سے ہونا چاہئے۔ انہیں حضرت سے موعود علیہ السلام کے ملذ بین کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہئے۔

یہاں پر بیددلچسپ بات قابل ذکر ہے کہ جب ہم نے صاحبز ادہ فاروق علی خان صاحب سے انٹرولو کیا تو انہوں نے کہا کہ بختیار صاحب نے کتابیں پڑھ کر سوال کئے تھے اور اس ضمن میں انہوں نے خاص طور پر حفزت کے موعود علیہ السلام کی کتاب تختہ گولڑ و بیکا نام لیا کہ یجی بختیار صاحب نے اس کتاب کو پڑھ کر سوال اُٹھائے تھے۔اس سے سوالات کرنے والوں کی حالت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس کو پڑھ کر سوال کئے گئے تھے اور اس کا جوایک ہی حالت کا اندازہ لگایا دوالہ بڑھا گیا وہ بھی غلط نکا۔

پھراس کے بعد میددلیل لائے کہ هیقة الوی کے صفحہ ۱۸۵ پر حضرت میں موعود علیہ السلام نے ترکیر فرمایا ہے کہ'' کفری دو قسمیں ہیں ایک آنخضرت سے انکار، دوسرے میں موعود سے انکار۔ دونوں کا متیجہ د ماحسل ایک ہے۔' یہاں پراٹارنی جزل صاحب میں الفاظ پڑھنے کی بجائے کوئی اور الفاظ پڑھ رہے تھے اور بید یا نتدارانہ طریق نہیں تھا۔ وہ نہ صرف عبارت میں نہور ہورہ سے لیکہ نامکمل پڑھ رہے تھے۔ جب اٹارنی جزل صاحب نے کہا کہ'' کیا بیددرست ہے کہ مرز اغلام احمد نے اپنی کی تحریر میں بیاں بیکہ ایکہ کا نکار اور دوسرے سے موعود کا انکار دونوں کا متیجہ و میں بیکہا ہے کہ کفر کی دوشمیس ہیں ایک آنخضرت کا انکار اور دوسرے سے موعود کا انکار۔ دونوں کا متیجہ و ماحسل ایک ہے۔'' چونکہ اٹارنی جزل صاحب معین الفاظ نہیں پڑھ رہے تھے اور عبارت مکمل بھی نہیں کھا۔''اس پر صنور نے فرمایا'' جوالفاظ اصل سے جھوڑ گئے۔ اس پڑھ رہے ہے توالہ پڑھا حقیقۃ الوی صفحہ ۱۸۵۔ اس پر حضور نے فرمایا'' جوالفاظ اصل سے جھوڑ گئے۔ اس لئے میں کہتا ہوں کہ کی کتاب میں نہیں لکھا۔''اس پر اٹارنی جزل صاحب بس اتنا ہی کہہ سے ''دہ لئے میں کہتا ہوں کہ کی کتاب میں نہیں لکھا۔''اس پر اٹارنی جزل صاحب بس اتنا ہی کہہ سے ''دہ لئے میں کہتا ہوں کہ کہ کا دور پھر ہے بجیب وغریب جملہ ادا فرمایا،''پوزیش clarify کرنی ہے۔' دہ پڑھیں یا دہ پڑھیں۔''

اب پڑھنے والے دیکھے سکتے ہیں کہ بیکوئی معقول جواب نہیں تھا۔ بیاعتراض کرنے والے کا کام

ہوتا ہے کہ وہ اصل حوالہ اور سیجے عبارت پیش کرے نہ کہ اعتراض کرنے کے بعد حوالہ تلاش کرتا رہے۔ یا مطاطحوالہ پکڑے جانے پر بید کہے کہ اس سے فرق کیا پڑتا ہے۔ اس طرح تو کوئی معقول گفتگونہیں ہوسکتی۔ یہاں پراٹار نی جزل صاحب سیجے الفاظ پڑھنے کی بجائے کوئی اور الفاظ پڑھ رہے تھے۔ وہ نہ صرف یہ کہ سیجے عبارت نہیں پڑھ رہے تھے بلکہ ایک نامکمل عبارت پڑھ رہے تھے۔ اصل عبارت کو پڑھ نے بات واضح ہوجاتی ہے۔ 'دھی تھۃ الوی'' کا متعلقہ حوالہ پٹیش ہے۔

''اتمام جت کاعلم محض خدا تعالی کو ہے۔ ہاں عقل اس بات کو چا ہتی ہے کہ چونکہ لوگ مختلف استعداد اور مختلف فہم پر مجبول ہیں اسلئے اتمام جت بھی صرف ایک ہی طرز سے نہیں ہوگا۔ پس جولوگ بوج علمی استعداد کے خدا کی براہین اور نشانوں اور دین کی خوبیوں کو بہت ہوگا۔ پس جولوگ بوج علمی استعداد کے خدا کی براہین اور نشانوں اور دین کی خوبیوں کو بہت آسانی سے جمھے سکتے ہیں اور شناخت کر سکتے ہیں وہ اگر خدا کے رسول سے انکار کریں تو وہ گفر کے اول درجہ پر ہونگے اور جولوگ اس قد رفہم اور علم نہیں رکھتے مگر خدا کے نز دیک اُن پر بھی اُن کے فہم کے مطابق جت پوری ہو چکی ہے اُن سے بھی رسول کے انکار کا مواخذہ ہوگا مگر برنبیت پہلے منکرین کے کم ۔ بہر حال کسی کے گفر اور اس پر اتمام جت کے بارے میں فرد فرد کا حال دریا فت کرنا ہمارا کا منہیں ہے بیائں کا کام ہے جو عالم الغیب ہے۔ ہم اس قدر کہ سے حت ہیں کہ خدا کے نز دیک جو مشکر گھر چکت ہو چکا ہے اور خدا کے نز دیک جو مشکر گھر ہوگا ہم مشکر کو چکا ہے وہ مواخذہ کے لائق ہوگا۔ ہاں چونکہ شریعت کی بنیا د ظاہر پر ہے اس لئے ہم مشکر کو چکا ہے وہ مواخذہ کے اور نہ بیہ کہ سکتے اور نہ بیہ کہ سکتے ہیں کہ وہ مواخذہ سے بڑی ہے اور کا فرکا لفظ مومن کے مقابل پر ہے اور کفر دوقتم پر ہے۔

(اقل) ایک بیکفر کہ ایک شخص اسلام سے ہی انکار کرتا ہے اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا رسول نہیں مانتا۔ (دوم) دوسرے بیکفر کہ مثلاً وہ سے موعود کو نہیں مانتا اور اُس کو باوجود اتمام جمت کے جھوٹا جانتا ہے جس کے ماننے اور سچا جاننے کے بارے میں خدا اور رسول نے تاکید کی جاور پہلے نبیوں کے کتابوں میں بھی تاکید یائی جاتی ہے۔ پس اس لئے کہ وہ خدا اور رسول کے فرمان کا مشکر ہے ، کافر ہے اور اگر غور سے دیکھا جائے تو سے

دونوں قتم کے کفرایک ہی قتم میں داخل ہیں کیونکہ جو خص باوجود شاخت کر لینے کے خدااور سول کے حکم کوئییں مانتا وہ بموجب نصوص صریحہ قرآن اور حدیث کے خدااور رسول کوبھی نہیں مانتا وہ بموجب نصوص صریحہ قرآن اور حدیث کے خدااور رسول کوبھی نہیں مانتا اور اس میں شک نہیں کہ جس پر خدا تعالی کے نزدیک اوّل قتم کفریا دوسری قتم کفر کی نسبت اتمام جحت بہو چکا ہے وہ قیامت کے دن مواخذہ کے لا ایق بموگا اور جس پر خدا کے نزدیک اتمام جحت نہیں ہوا اور وہ مکذب اور منکر ہے تو گو شریعت نے (جس کی بنا ظاہر پر ہے) اُسکا نام بھی کا فربی رکھا ہے اور ہم بھی اُس کو با تباع شریعت کا فرکے نام سے بھی پکارتے ہیں مگر پھر بھی وہ خدا کے نزدیک بموجب آیت کلائے گلف اللّٰهُ نَفُسًا اِلَّا وُسْحَهَا رَالِقَرَةَ : ۲۸۷) قابل مواخذہ نہیں ہوگا۔ ہاں بم اس بات کے مجاز نہیں ہیں کہ ہم اُس کی نسبت نجات کا حکم دیں۔ اس کا معاملہ خدا کے ساتھ ہے ہمیں اس میں دخل نہیں ہیں۔ '

(''مقيقة الوي''صفحه 179-180اشاعت 20ايريل 1907ء)

یجاں اس شخص کا ذکر ہے جو کہ خدا تعالیٰ کے ایک مامور کو بجیان لیتا ہے کہ وہ بچا ہے اور یہ بھی جا تھا ہے کہ دہ می جا تنا ہے کہ دہ میاں ہے لیکن پھر بھی وہ تکبر سے دیدہ دانستا انگار کرتا ہے۔اب ایسے شخص کو کیا خدااور اس کے رسول کے فر مان کا انکار کرنے والا کہیں گے یااس کو پئا مومن قرار دیں گے؟

اب ان کے حوالہ جات کی فلطیاں ایک تجیب و فریب صورت حال اختیار کرچکی تھیں۔ حضرت میں موعود علیہ السلام نے تحریر معلوم میں موعود علیہ السلام کی تحریر کا حوالہ اس کتاب ہے دیا جا رہا تھا جو حضرت میں معلوم موعود کا بیش معلوم میں فرمائی تھی۔ ایسی نامعلوم کتابول کے حوالے پیش کئے جارہے تھے جن کے متعلق خود آئییں معلوم نہیں تھا کہ کھی کس نے تھی۔ حضرت میں موعود کی کتب کے حوالہ جات بمعہ صفحہ نمبر پیش کے گئے تونہ صرف ان صفحات پر ربی عہارت موجود نہیں تھی بلکہ وہاں پر سی اور موضوع کا ذکر بہور ہاتھا۔ یا پھر سی حاللہ پائل کی بجائے بدل کر الفاظ پڑھے جارہے تھے۔ اس کے باوجود وہ غلط حوالہ پیش کرکے غیر متعلقہ سوالات کا بے ربط اور طویل سلسلہ شروع کر دیتے۔ جب کا رروائی شروع ہوئی تھی تو سپیکر صاحب نے سوالات کا بے ربط اور طویل سلسلہ شروع کر دیتے۔ جب کا رروائی شروع ہوئی تھی تو سپیکر صاحب نے سی وقت کہا تھا کہ کتب اٹارنی جزل صاحب کے قریب کر دی جا کیں تاکہ وہ حوالہ اٹارنی جزل صاحب گوا ہوں کو یعنی جہا عت احمد ہے وفد کے ادا کین کو دکھا سکیں لیکن یہاں یہ ہور ہاتھا کہ اٹارنی حوالہ اٹارنی جن الحال کی خود کے ادا کین کو دکھا سکیں لیکن یہاں یہ ہور ہاتھا کہ اٹارنی حوالہ اٹارنی حوالہ اٹارنی حوالہ اٹارنی حوالہ کا میں اس میں مور ہاتھا کہ اٹارنی حوالہ کا موالہ کی کتب اٹر دیا جو دور دور کو کھا سکیں لیکن یہاں یہ ہور ہاتھا کہ اٹارنی حوالہ کا کہ اٹارنی حوالہ کے دور کے ادا کین کو دکھا سکیں لیکن یہاں یہ ہور ہاتھا کہ اٹارنی حوالہ کو دکھا سکیں لیکن کی جو دور کی جائیں تا کہ وہ دور ہور ہور کی جائیں کی دور کو دیا گونہ کے دور کی جائیں کی جو دور کی جائیں کی دور کی جائیں کی دور کو کا کہ کر بھور کیا تھا کہ کی جو دور کی جائیں کی دور کی جو دور کی جو دور کی جو دور کی جو دور کو کی خوالہ کی کر کر کے خوالہ کی جو دور کی جو دور کی جو دور کی جو دور کر جو دور کی جو دور کر کر جو دور کر کر بھور کی کر بھور کر کر جو دور کی جو دور کر کر جو دور کر کر بھور کی کر بھور کر کر کر بھور کر کر بھور کر کر بھور کر کر کر بھور کر ک

جزل صاحب ایک حوالہ بھی دکھانے کی زحمت نہیں کررہے تھے۔ اس مرحلہ پرشام کی کارروائی میں وقفہ کا علان ہوا۔ ایسامعلوم ہوتا ہے کہ اب پیکر صاحبز ادہ فاروق مارب بھی بچیٰ بختیار صاحب اور ان کی ٹیم کی تیاری کے اس عالم سے تنگ آ چکے تھے۔ جب حضرت ملائیۃ المسے الثالث ﷺ جماعت کے وفد کے ہمراہ ہال سے تشریف لے گئے تو سپیکر صاحب نے کہا خلیفۃ المسے الثالث ؓ جماعت کے وفد کے ہمراہ ہال سے تشریف لے گئے تو سپیکر صاحب نے کہا

The honourable members may keep sitting

پر انہوں نے ان کتب کو قرینے سے لگانے کے متعلق ہدایات دیں جن کے حوالے پیش کیے
جارہ ہے تھے اور لا بسریرین کو اس کے قریب کرسیاں رکھنے کی ہدایت دی اور حوالہ جات میں نشانیاں
کھنے کی ہدایت دی اور کہا کہ جن لوگوں نے مخصوص حوالہ جات دیتے ہیں با قاعدہ کتا بول میں نشان
کا کر رکھیں اور اگر گواہ کی چیز سے انکار کریں تو کتاب فوراً پیش کی جائے اور پھران الفاظ میں
پیکر صاحب نے اظہار برہمی کیا۔

'' پیطریقه کاربالکل غلط ہے کہ ایک حوالہ کو تلاش کرنے میں آدھا گھنٹہ لگتا ہے۔ میں کل سے کہہ رہا ہوں کہ کتابیں اس طرح رکھیں لیعنی چار پانچ کر سیاں ساتھ رکھ دیں۔ جن مجمبر صاحبان نے حوالہ جات تلاش کرنے ہیں ان کر سیوں پر بیٹھ کر تلاش کر سکتے ہیں اور وہ حضرات جنہوں نے حوالہ جات دینے ہیں إدھر آ کر بیٹھیں لہٰذاوہ کتابیں Ready ہونی چاہئیں تا کہ اٹارنی جزل کو کوئی تکلیف نہ ہو اور ٹائم ضائح نہ ہو۔'

اُبھی پیکر صاحب کے بیدالفاظ ختم ہی ہوئے تھے کہ مفتی محمود صاحب نے جوعذر پیش کیا وہ بھی خوب تھا۔انہوں نے بید قی نکتہ بیان فرمایا:-

 کتاب دوسر ہے ایڈیشن کی نکال کی جائے تو پھر ظاہر ہے کہ پیش کر دہ عبارت اس طرح نہیں سلے گا اور اسل الفاظ پیش کرنے کی بجائے الفاظ بدل کر پیش کے جائیں یا پھر محض ایک مخالف کی کتاب ہماعت کی کتاب کا فرضی حوالہ نقل کر کے پیش کر دیا جائے تو پھر خفت تو اُٹھانی پڑے گی۔ایے بزرجم روں کی عقل پر ماتم ہی کیا جاسکتا ہے۔مفتی محمود صاحب کے تبصر سے سے تو بیہ معلوم ہوتا تھا کہ ثنایہ انہیں کتابوں کو دیکھنے کا زیادہ تجر گہر ہیں ہے۔ان کے ان جملوں سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے جاعت احمد بید کے خلاف تین حوالے دمل جاعت احمد بید کے خلاف تین حوالے ڈھونڈ نے سے اور پھر دوران کا رروائی بیہ حوالے دمل سے لیکن بیہ بات نا قابلِ فہم ہے کہ وہ کتابوں کو شول کر حوالہ ڈھونڈ نے کی کوشش کیوں کر رب سے اگرا بیک کتاب سے کوئی عبارت تلاش کرنی ہو تواسے پڑھ کر تلاش کی جاتی ہے۔

لیکن شایر بیپیر صاحب مفتی محمود صاحب کا دقیق نکته بیخ نیس پائے تھے۔انہوں نے کہا کہ
اب جنر ل ایکز املیشن ختم ہو چکا ہے۔ اب زیا دہ تر حوالہ جات کی بات شروع ہو چکی ہے
دو تین حوالہ جات نہیں مل سکے۔ جن صاحب نے جو حوالہ پیش کیا ہے وہ اس کو flag کر کے
ر کھے اور جب اٹارنی جز ل سوال کریں تو اسمبلی کے عملہ کا آدمی بیخوالہ و فدکو پیش کر ہے۔
اس مرحلہ پر مولو کی غلام غوث ہزار وی کو خیال آیا کہ وہ بھی کوئی نکتہ بیان فرما ئیں۔ چنا نچہ وہ کہنے گئے:۔
'' جناب والا میں ایک چیز کے متعلق عرض کروں کہ ہم حوالہ جات اس وقت تیار رکھیں
گے جب ہم کو اٹارنی جزل کی طرف سے علم ہو کہ اب وہ کون سے سوالات کریں گے ۔۔۔۔۔۔'
بیش کررہے تھے اور چند حوالے ابھی ابھی پیش کئے گئے تھے اور وہ بھی غلط نکلے ۔ جس نے سوال کیا تھا
وہ حوالہ نکال کرا ہے پاس رکھ سکتا تھا تا کہ عند الطلب پیش کر سکے یا پھر کتاب سے نکال کراٹارنی جزل
کو دے سکتا تھا تا کہ جماعت کے وفد کو دکھایا جا سکے۔

اس کے بعد شاہ احمد نورانی صاحب نے خفت مٹانے کی کوشش کی اور سپیکر صاحب کو کہا کہ انہوں نے لیمی حضور ؓ نے حقیقۃ الوحی والے حوالے کا انکار کیا ہے جب کہ بیرحوالہ یہاں پر موجود ہے اور سپیکر صاحب کو کہا کہ آپ ملاحظ فر ماسکتے ہیں۔ آفرین ہے نورانی صاحب پر۔معلوم ہوتا ہے کہ وہ کارروائی کے دوران ذہنی طور پر غیر حاضر تھے۔حضرت خلیفۃ آسے الثالث نے فرمایا تھا کہ اصل الفاظ جھوڑ دیے

کے ہیں بعنی معیّن عبارت نہیں پڑھی گئی اور اس کا علاج بہت آسان تھا اور وہ سے کہ اصل عبارت پڑھ دی جاتی الفاظ دی جاتی الفاظ اٹارنی جزل صاحب نے پڑھے تھے وہ معیّن الفاظ اس کتاب میں موجود نہیں ہیں ۔ سیچے طریق تو یہی ہے کہ حوالہ کی معین عبارت پڑھی جائے۔ کتاب ما منے موجود تھی ،سادہ سی بات تھی کتاب اُٹھاتے اور معیّن عبارت پڑھ دیتے لیکن اٹارنی جزل بامنے موجود تھی ،سادہ سی بات تھی کتاب اُٹھاتے اور معیّن عبارت کے سامنے آنے پر وہ اعتراض اُٹھ ہی بیں سکتا تھا جووہ اُٹھانے کی کوشش کررہے تھے۔

مغرب کی نماز کے بعد جب کارروائی شروع ہوئی تو حقیقة الوجی کے اس حوالہ سے بات شروع ہوئی تو حقیقة الوجی کے اس حوالہ سے بات شروع ہوئی جس کا حوالہ وقفہ سے پہلے دیا جارہا تھا۔ لیکن اٹار نی جزل صاحب اب بھی پرانی غلطی پرمصر تھے۔ انہوں نے ایک بار پھر معین عبارت پڑھنے کی بجائے اپنی طرف سے اس کا خلاصہ پڑھا البتہ اس مرتبہ بینہیں کہا کہ یہ حقیقة الوجی کے اس صفحہ پر لکھا ہے بلکہ یہ کہنے پراکتفا کی کہ سی تحریر میں لکھا ہے۔ اٹارنی جزل صاحب نے کہا:۔

'' کیا بید درست ہے کہ مرزا غلام احمد نے اپنی کسی تحریر میں لکھاہے کہ کفر کی دونشمیں میں۔ایک آنخضرت علیقے سے انکار اور دوسرامسے موعود سے انکار۔''

حضور نے ان کی غلطی سے صرف نظر کرتے ہوئے فرمایا کہ اس سے آگے کی عبارت خوداس کا مطلب واضح کردیتی کیونکہ آگے لکھا ہے کہ جو با وجوداتمام جحت کے اس کوجھوٹا جا نتا ہے۔ حالانکہ خدا اور رسول نے اس کے ماننے کی تاکید کی ہے۔ کیونکہ وہ خدا اور رسول کے فرمان کا مشکر ہے۔

پچھدریہ بعد پھراٹارنی جزل صاحب کے سوالات نے ایک عجیب رخ اختیار کرلیا۔ اور بیہ بحث افادی کہ جماعت احمد بیکا کلمہ کیا ہے، بیکوئی خفیہ امر نہیں۔ جماعت کا وسیج لٹر پچر بیسیوں زبانوں میں دنیا کے سوسے زائد ممالک میں اچھی طرح معروف ہے۔ ہر کتاب میں، ہر تحریر میں کوئی ایک صدی سے پہی لکھا ہوا ملے گا کہ جماعت احمد بیکا کلمہ لا الله الله الله الله محمد وسیم کی کہ جماراکلمہ لا الله وسوے قریب ممالک میں سی احمدی نیچ سے بھی بوچھ لیں تو وہ یہی جواب دے گا کہ ہماراکلمہ لا الله الله الله الله محمد دسول الله ہے۔ لیکن اس کا رروائی میں اٹارنی جزل صاحب ایک تصویرا شمالا ہے جو کرنا نیجیریا کے ایک شہر اجیبواوڈ ہے میں جماعت کی مسجد کی تھی۔ اس کے اوپر کوئی رسم الخط میں کلمہ جو کرنا نیجیریا کے ایک شہر اجیبواوڈ ہے میں جماعت کی مسجد کی تھی۔ اس کے اوپر کوئی رسم الخط میں کلمہ

میں نہیں جانا چاہئے۔ ظاہر ہے جماعت ِ احمد یہ پراعتراضات کئے جارہے تھے اور مختلف علمی بحثیں اُکھانے کی کوشش کی جارہے تھے اور مختلف علمی بحثیں اُکھانے کی کوشش کی جارہی تھی، یہ بات تو Reasoning کے بغیر ہوئی نہیں سکتی۔اگرا ٹارنی جزل صاحب اور ممبرانِ اسمبلی Reasoning میں نہیں جانا چاہتے تھے تو پھریہ کارروائی نہیں محض ڈرامہ کیا جارہا تھا۔

## اس پرحضور نے فر مایا:-

''اوروہ جوبیس فتوے،ان کے متعلق ہیں، شیعہ کے متعلق،اور جو حرمین شریف کے فتا وکی محمد بن عبد الو ہاب اوران کے متعلق بارہ سال انہوں نے جج نہیں کرنے دیا وہا بیوں کو۔ساری اپنی تاریخ بھول جائیں گے ہم؟اب جلدی میں ایک فیصلہ کرنے کے لئے تاریخ کے اوراق مجول جائیں گے ہم؟

لیکن بعد کی کارروائی ہے یہی واضح ہوتا ہے کہ اٹارٹی جزل صاحب یا یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا

کہ سوالات کرنے والی ٹیم Reasoning کا طریقہ کا رنہیں اپنا نا چاہتی تھی۔اس سے پہلے بھی یہ ذکر آچکا ہے کہ خود پینیکر آسمبلی نے اس بات کی نشاندہی کی تھی کہ جوحوالہ جات پیش کے جاتے ہیں،
ان کو ڈھونڈ نے میں آ دھا آ دھا گھنٹہ لگ جاتا ہے۔لیکن اب بھی یہی حال تھا کہ یا تو حوالے سے پیش ہی منہیں ہوتے تھے یا جب ان پر بات شروع ہوتی تو یہ صاف نظر آجا تا کہ یا تو اس حوالہ کا سیاق وسبات مجھی پڑھھنے کی کوشش نہیں کی گئی یا پھر اس سوال کو اُٹھانے والوں میں میصمون سیجھنے کی صلاحیت بی نہیں یائی جاتی تھی ۔ چند مثالیں پیش ہیں۔

بحث کے دوران اٹارنی جزل صاحب نے فرمایا کہ الفضل ۲۲ رجنوری ۱۹۱۵ء کا حوالہ ب مرزابشیرالدین محمود کاہے:

'''میج موعود کو احمد نبی الله تسلیم نه کرنا آپ کو امتی قرار دینا۔ امتی گروه سمجھنا۔ گویا آنخضرت علیق سید المرلمین خاتم النبین ہیں کو امتی قرار دینا امتوں میں داخل کرنا ہے کفر عظیم ہے اور کفر در کفر ہے۔''

اس حوالہ کو پڑھتے یا یوں کہنا جائے کہ ایجاد کرتے ہوئے اٹارنی جزل صاحب کو بیتھی خیال نہیں آیا کہ ساری عبارت مہمل ہے اس کا مطلب ہی کچھنہیں بنتا۔ بہر حال اس کے جواب میں حضور

نہیں بہت کی نشاند ہی فرمائی کہ بی فقرہ تو بظاہر ٹوٹا کچوٹا لگتا ہے۔ لیکن کی بختیار صاحب پھر بھی نہیں بہتے ہوا اور کہا کہ میں چیک کروں گا۔

نہیں بہتے ہا اور کہا کہ میں پھر پڑھ دیتا ہوں۔ اس پر حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں چیک کروں گا۔

یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اس حوالہ کے متعلق کچھ گومگو کی کیفیت میں رہے۔ بھی بیتوالہ ۲۲ تاریخ کابن بہتی فاہر ہوتا ہے کہ وہ اس حوالہ کے متعلق کچھ گومگو کی کیفیت میں رہے۔ بھی بیتوالہ بھی جعلی ہا اور بھی جعلی کہ بیتوالہ بھی جعلی اور خودسا ختہ تھا۔

جعلی حوالے تو پہلے ہی پیش کئے جارہے تھے۔اس مرحلہ پر پہنچ کرایک اور طریقہ کاراختیار کیا المهايها حواله پيش كيا گياجس كي آدهي عبارت صحيح تقي اورآ دهي خودساخته تقي \_اڻارني جز ل صاحب فِي معرت خليفة أسيح الثاني كي تقرير ملائكة الله "كي صفحه 47و46 كي يرعبارت بإهي " کیا میں ناصری نے اپنے بیروؤں کو یہود یوں سے الگ نہیں کیا۔ کیاوہ انہیاء جن کے زمانے کاعلم ہم تک پہنچا ہے اور ہمیں ان کے ساتھ جماعتیں بھی نظر آتی ہیں انہوں نے اپنی جاعتوں کوغیروں سے الگ نہیں کیا۔ ہرشخص کو ماننا پڑے گا کہ بے شک کیا ہے پس اگر حفرت مرزاصاحب فے جوایک نبی اور رسول ہیں اپنی جماعت کومنہاج نبوت کے مطابق اپی جماعت کوغیروں سے علیحدہ کردیا ہے تو نئ اور انو کھی بات کون سی ہے ....جس دن ہے کہتم احمدی ہوئے تو تہہاری قوم تو احمدیت ہوگئی شناخت اور امتیا ز کے لئے اگر کوئی پوچھے تو اپنی ذات یا قوم بتا سکتے ہوورنداب تو تمہاری قوم،تمہاری گوت،تمہاری ذات احمدی ہی ہے پھراحمہ یوں کوچھوڑ کرغیراحمہ یوں میں کیوں قوم تلاش کرتے ہو۔'' (ملائكة الله صفح 46-47)

''ملائکة الله ''مین'' کیامیخ ناصری''کے الفاظ سے لے کر'' انوکھی بات کون کی ہے''
تک والی تحریم وجود ہی نہیں ہے اور اس کے بعد کے الفاظ واضح ہیں

(''ملائکة الله''صفی نمبر 46-47۔ شائع کردہ الشو کة الاسلامیه انوار العلوم جلد 5 ص 441)

برصاحب شمیر اس بات سے انفاق کرے گا کہ یہ ایک شرمنا ک حرکت تھی کہ اس طرح کے

جرشاح والے بنا کر پیش کئے جائیں۔

اٹارنی جزل صاحب نے ایک سوال بیا تھایا کہ

''صفیہ ۳۳۳ پر آئینہ کمالات اسلام ہے تو اس میں ہے کہ جو خص نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ دہ ضروری ہے کہ خدا تعالیٰ کی ہستی کا اقرار کر ہے۔ اور نیز سے بھی کیے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے میر ہے پروحی نازل ہوتی ہے اور نیز خلق اللّٰہ کو وہ کلام سناو ہے جواس پر خدا تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے اور ایک امت بنائے جواس کو نبی جھتی ہواور اس کی کتاب کو کتاب اللّٰہ جانتی ہو۔''

اس کے بعد انہوں بیسوال اُٹھایا کہ اس عبارت کا ریفرنس ان کا (بیعنی حضرت میں موہود علیہ السلام کا ) Reference کس کی طرف؟ علیہ السلام کا ) Reference کس کی طرف ہے۔ اپنی طرف یا آنحضرت علیہ کی طرف ہواتی ہے۔ اشارہ حضرت خلیفۃ کمسیح الثالث نے بیاہم سوال اُٹھایا کہ اس کی ضمیر کس طرف جاتی ہے۔ اشارہ واضح تھالیکن آفرین ہے کہ سننے والوں کو سمجھ نہیں آیا۔

یہ حوالہ پڑھنے کے بعد پاکتان کی قابل آمبلی میں نہایت قابل اٹارنی جزل صاحب نے یہ ہم سوال اُٹھایا کہ

''تویہ Reference آنخضرت کی طرف ہے ان کایا اپنے سے مراد ہے؟'' حضور نے فرمایا کہا سے چیک کریں گے۔ اب ہم پورا حوالہ پیش کرتے ہیں: -

''اور یہ جو حدیثوں میں آیا ہے کہ دخّال اوّل نبوت کا دعویٰ کریگا بھر خدائی کا۔اگر
اس کے یہ معنی لئے جائیں کہ چندروز نبوت کا دعویٰ کر سے پھر خدا بننے کا دعویٰ کر سے گا تو بیہ
معنی صریح باطل ہیں کیونکہ جو شخص نبوت کا دعویٰ کر سے گا اس دعویٰ میں ضرور ہے کہ وہ خدا
تعالیٰ کی ہستی کا اقر ارکر ہے اور نیز بی بھی کہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے میر بے پروحی نازل
ہوتی ہے۔اور نیز خلق اللہ کو وہ کلام سناو ہے جو اس پر خدا تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے
اور ایک امت بناو ہے جو اس کو نی بچھتی اور اس کی کتاب کو کتاب اللہ جا تی ہے۔اب سجھنا
عیا ہے کہ ایسا دعویٰ کرنے والا اسی امت کے روبر وخدائی کا دعویٰ کیونکر کرسکتا ہے کیونکہ وہ
لوگ کہ ہے سکتے ہیں کہ تو بڑامفتری ہے پہلے تو خدا نے تعالیٰ کا اقر ارکر تا تھا اور خدا تعالیٰ کا کلام

ہم کو منا تا تھا اور اب اس سے انکار ہے اور اب آپ خدا بنرتا ہے ۔۔۔۔۔۔
صحیح معنے یہی ہیں کہ نبوت کے دعویٰ سے مراد دخل در امور نبوت اور خدائی کے دعویٰ سے مراد دخل در امور خود ائی ہے جسیا کہ آج کل عیسائیوں سے بیحر کات ظہور میں آرہی ہیں۔ایک فرقہ ان میں سے انجیل کو ایسا تو ڈمروڑ رہا ہے کہ گویا وہ نبی ہے اور اس پر آسیتیں نازل ہورہی ہیں اور ایک فرقہ خدائی کے کاموں میں اس قدر دخل دے رہا ہے کہ گویا وہ خدائی کے کاموں میں اس قدر دخل دے رہا ہے کہ گویا وہ خدائی کو ایسا کو گھرا کو ایسا کو تو کہ گویا وہ خدائی کو ایسا کہ گویا وہ خدائی کے کاموں میں اس قدر دخل دے رہا ہے کہ گویا وہ خدائی کو ایسا کو تو کہ گویا وہ خدائی کے کاموں میں اس قدر دخل دے رہا ہے کہ گویا وہ خدائی کو ایسا کو تو کہ کہ گویا وہ خدائی کو تو کہ کا خوا کہ کہ کو بیا وہ کہ کہ کو بیا کہ کہ کو بیا کہ کا کہ کو بیا کہ کہ کو بیا کہ کو بیا کہ کا کہ کو بیا کہ کو بیا کہ کو بیا کہ کو بیا کہ کہ کو بیا کہ کا کہ کو بیا کہ کو بیا کہ کو بیا کہ کو بیا کہ کہ کو بیا کہ کو بیا کو بیا کہ کی کر بیا کہ کو بیا کو بیا کہ کو بیا کہ کو بیا کی کو بیا کہ کو بیا کہ کو بیا کہ کو بیا کی کو بیا کہ کر بیا کہ کو بیا کہ

حضرت مینی موعود علیہ السلام پر تو بیلوگ ایمان نہیں لائے تھے لیکن اس حوالہ کا ایک حصہ پڑھ کر بغیر ہو ہے جھے یہ سوال اُٹھانا کہ کیا اس کی ضمیر آنخضرت عقیقی کی طرف جاتی ہے؟ اور پھر اس سوال کو دم رہانا یا پر لے درجہ کی بے عقلی ہے یا ایک الیی خوفنا ک گتاخی کہ کوئی مسلمان اس کا تصور بھی نہیں کرسلا ۔ ایک بات تو ظاہر ہے کہ ان سوالات کو پیش کرنے سے قبل کوئی تیاری نہیں کی گئی تھی ۔ ان احادیث میں ایک اہم پیشگوئی بیان ہوئی ہے اور بعد میں رونما ہونے والے واقعات اس عظیم پیشگوئی کی واضح تصد لیق کرتے ہیں اور حضرت سے موعود علیہ السلام اس پیشگوئی کی ایک لطیف تشریخ بیان فرما میں بیشگوئی کی ایک لطیف تشریخ بیان فرما ان اس بی کسان کیا گیا ہے جو اس دور میں ان احادیث بیور ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں کیا گیا ہے جو اس دور میں ان احادیث بور پر پورا ہو کر آئخضرت عقلیقی کا ایک زندہ نشان بن چکا ہے ۔ لیکن بیامی مضمون پا کستان کی قابل تو می اسمبلی میں سوالات مہیا کرنے والوں کی عقل سے بالاتر تھا۔

اس کے بعد پچھ دیر تک اٹار فی جنرل صاحب نے بیہ بحث اُٹھائی کہ حضرت سے موعود علیہ السلام کا دعور کا شری نبوت کا تھا۔ اس معاملہ میں حضرت سے موعود علیہ السلام کے دعاوی اور گریات بالکل واضح ہیں۔ آپ کا دعوی امتی نبی کا تھا۔ آپ نے بار ہا واضح الفاظ میں اس بات کا املان فرمایا تھا کہ اب آخضرت علیہ کی لائی ہوئی شریعت اور آپ کے احکامات کا ایک شوشہ بھی منسون نہیں ہوسکتا اور اب جو بھی کوئی روحانی مدارج حاصل کرے گا وہ آنخضرت علیہ کی اتباع اور منسون نہیں ہوسکتا اور اب جو بھی کوئی روحانی مدارج حاصل کرے گا وہ آنخضرت علیہ کی اتباع اور فیض سے ہی حاصل کر سکتا ہے۔ اس بات کو بحث بلکہ کیج بحثی کا موضوع بنانا ایک لا یعنی بات تھی اور منسرت خلیفۃ السلام کی تحریرات پڑھ کر سائیں کر سے المیں ان ایک لائیٹ کے اس موضوع پر حضرت میں موعود علیہ السلام کی تحریرات پڑھ کر سائیں

جن سے اُٹھائے گئے اعتر اضات باطل ہوجاتے تھے۔ ابھی بحث جاری تھی کہ اٹارنی جز ل صاحب یا ان کوسوالات مہیا کرنے والے قابل احباب اپنی طرف سے ایک بر ہانِ قاطع میدلائے اور اٹارنی جز ل صاحب نے میحوالہ پیش کیا۔

''لیں شریعت اسلامی نبی کے جومعنی کرتی ہے اس کے معنی سے حضرت غلام احمد صاحب براز مجازی نہیں بلکہ حقیقی نبی ہیں۔''

حضرت خلیفة کمیسے الثالث نے ارشاد فر مایا 'نیکہاں کا حوالہ ہے؟' اس پراٹار نی جز ل صاحب نے لب کشائی فرمائی 'نشریعت نبوت صفحہ ۱۲' ۔ ایک منٹ میں بیان کا دوسرا کا رنامہ تھا۔ اس نام کی جماعت کی کوئی تصنیف نہیں تھی۔ بیحوالہ بھی جعلی تھا۔ بقیہ کارروائی میں وہ اس نام نہا دکتاب کو پیش کرنے کا حوصلہ نہ کر سکے۔ پیشتر اس کے کہ بچیٰ بختیار صاحب حوالہ جات پیش کرنے کے میدان میں پھھاور جو ہر دکھاتے کہ پیکیر صاحب نے انہیں اس مخصے سے نجات دلائی اور کہا کہ کل کارروائی جاری رہے گی اب وفد جاسکتا ہے۔کل دس سے کارروائی شروع ہوگی۔

لیمی پیکرصاحب نے توبیہ متنبہ کیا تھا کہ آپ کو حوالے وقت پڑئیں ملتے اور آ دھا آ دھا گھنٹہ حوالہ ڈھونڈ نے میں لگ جاتا ہے اور اس کے بعد سوال اُٹھانے والوں نے بیاصلاح کی کہ ان کتابوں کے حوالے پیش کرنے نثر وع کر دیئے جو کبھی لکھی ہی نہیں گئیں تھیں۔اسی افر اتفری کے عالم میں ۲ راگت کی کارروائی ختم ہوئی۔

## مراكست كى كارروائى

جب اراکست کی کارروائی شروع ہوئی تو بات ان حوالہ جات سے شروع ہوئی تھی جوگزشتہ روز پڑھے گئے تھے۔ سوالات کرتے ہوئے جوحوالہ جات پیش کیے جارہے تھے یا یوں کہنا مناسب ہوگا کہ جن کو پیش کرنے کی کوشش کی جارہی تھی وہ عجیب افر اتفری کا شکار تھے۔ اٹارنی جز ل صاحب فے حضور سے کہا کہ جوحوالے میں نے کل پڑھے تھے آپ نے ان کی تصدیق کرلی ہے؟ اس پر حضرت خلیفۃ اسسے الثالث نے فر مایا'' ایک ایک کولے لیتے ہیں جو ۲۹ رجنوری ۱۹۱۵ء کا آ چکا ہے ہے پڑھ آپ سنا دیجیئے۔ میں Verify کرویتا ہوں۔' اٹارنی جز ل صاحب نے فر مایا کہ کل جو آخر میں پڑھا تھی وہ پہلے پڑھتا ہوں۔ایک روز پہلے انہوں نے ایک حوالہ پیش کیا تھا اور کتاب کا نام'' شریعت نبوٹ'

یان فر مایا تھا۔ آج اس حوالہ کی کتاب کا نام اور صفحہ نمبر سب نیا جنم لے چکے تھے۔ اب انہوں نے بیارت پڑھی'' اسلامی شریعت نبی کے جو معنی کرتی ہے اس کے معنی سے حضرت مرزا غلام احمہ پر خباری نہیں بلکہ حقیق نبی ہیں۔ (حقیقة النبوّت صفحہ ۱۷ )۔ اب اس بحث سے ان کا مقصد بیتھا کہ پر خرج ازی نہیں بلکہ حقیق نبی ہیں۔ (حقیقة النبوّت صفحہ ۱۷ )۔ اب اس بحث سے ان کا مقصد بیتھا کہ چند حضرت سے مواد بیہ کہ انہوں نے جائے دور قبل بیہ حوالہ پیش کیا گیا تھا تو اس وقت صاحب شریعت ہونے کا دعوی کیا ہے۔ کیونکہ جب ایک روز قبل بیہ حوالہ پیش کیا گیا تھا تو اس وقت شری اور غیر شری انبیاء کا تذکرہ چل رہا تھا۔ پہلی تو یہ بات قابل غور ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام، حضرت سلیمان ، حضرت ایو بی ، حضرت یعقوب اور بہت سے دوسرے انبیاء شریعت نہیں لائے تھے۔ تو کیا بیہ سب حقیق نبی نہیں تھے، کیا ان کوغیر حقیقی انبیاء کہ کران کی شان میں گتا تی کی جائے گی یا اگر کی بھی لی نظ سے یہ کہا جائے کہ دید حقیق انبیاء تھے تو اس کا بیہ مطلب لیا جائے گا کہ ان کوشری نبی ہم جھا جا کہ بھی کی فاظ سے یہ کہا جائے کہ دید حقیق انبیاء تھے تو اس کا بیہ مطلب لیا جائے گا کہ ان کوشری نبی ہم جھا جا رہا ہی ۔ اس کا صرف ایک حوالہ پیش ہے۔ اس کا صرف ایک حوالہ پیش ہے۔

حقیقی اور مجازی کی اس تشریخ کو سجھنے کے بعد حفرت صاحب کے اس فقرہ کولو کہ میں مجازی طور پر نبی ہوں اور حقیقی طور پر نبی نہیں ہوں۔ اور شریعت اسلام کودیکھو کہ وہ نبی کسے کہتی ہے اور چونکہ شریعت اسلام قرآن کریم ہی ہے اسے جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں نبی کی تعریف بہی معلوم ہوتی ہے کہ جس شخص پر کثر ت سے اظہار غیب ہواور انذاری اور تبشیر کی رنگ اس کی پیشگو سیوں میں پایا جائے۔ اب بیدونوں با تیں حضرت سے موعود میں پائی جاتی ۔ اب بیدونوں با تیں حضرت سے موعود میں پائی جاتی ہیں۔ اور تیسری بے بات بھی موجود ہے کہ اللہ تعالی نے آپکا نام نبی رکھا۔ پس شریعت اسلام نبی کے جو معنے کرتی ہے، اسکے معنے سے حضرت صاحب ہرگز مجازی نبی نہیں ہیں بلکہ حقیقی نبی ہیں۔ ہاں حضرت شیخ موعود نے لوگوں کو اپنی نبوت کی قشم سمجھانے کیلئے اصطلاحی طور پر نبوت کی جو حقیقت قرار دی ہے جس کے بیہ معنے ہیں کہ وہ شریعت جدیدہ لائے۔ اس اصطلاحی طور پر نبوت کی جو حقیقت قرار دی ہے جس کے بیہ معنے ہیں کہ وہ شریعت جدیدہ لائے۔ اس اصطلاح کے دُر و سے حضرت میچ موعود ہرگز حقیقی نبی نہیں ہیں بلکہ مجازی نبی ہیں الے۔ اس اصطلاح کے دُر و سے حضرت میچ موعود ہرگز حقیق نبی نہیں ہیں بلکہ مجازی نبی ہیں لیے لئے کوئی جدید شریعت نہیں لائے۔'

("حقيقة النبوت حصاقل" از حفرت مصلح موعود اشاعت 1925 وصفح 174-174)

حضرت خلیفۃ اکمسی الثالث نے فر مایا کہ اس کتاب میں اصل عبارت بیکھی ہے کہ اگر حقیقہ کے معنی شرعی نبی کئے جائیں تو میں آپ کو حقیقی نبی نہیں مانتالیکن اگر حقیقی کے مقابلہ پر بناوٹی رکھا جائے تو میں آپ کو بناوٹی نبی نہیں مانتا۔ اس جواب سے بیصاف ظاہر تھا کہ اس حوالہ کو پیش کر کے مخالفین جو مطلب اس عبارت سے اخذ نہیں کیا جا سکتا۔

اس کے بعد بھی سوالات کرنے والے احباب کا ستارہ گردش میں ہی رہا۔ اٹارنی جزل صاحب نے بیٹا بت کرنے کے لئے کہ احمد یوں کے زد یک نعوذُ باللہ حضرت سے موعود علیہ السلام قرآنِ کریم ہے علیحہ ہ ایک ٹی شریعت لے کرآئے ہیں ، ایک حوالہ پڑھنا شروع کیا اور اس حوالہ میں بیعبارت پڑھ گئے ۔
'' …… ہمارا ایمان ہے کہ آنخضرت علیہ نے خاتم الانبیاء ہیں اور قرآن رہانی کتابوں کا خاتم ہے۔ تاہم خدا تعالی نے اپنے نفس حرام نہیں کیا کہ تجدید کے طور پر کسی اور معمول کے ذریعہ بیا احکام صادر کرے کہ جھوٹ نہ بولو جھوٹی گواہی نہ دوزنا نہ کروخون نہ کروظا ہر ہے الیہ ایمان شریعت ہے جو مسے موعود کا بھی کام ہے ……''

اب اس عبارت میں واضح طور پرنگ شریعت کی تر دیدتھی ، بیصرف تجدیدِ احکام کا ذکرتھا۔ اس پر حضور نے فرمایا کہ بیتو بہت واضح ہوگیا ہے۔ اس پر اٹارنی جنزل صاحب کواس دلیل کوترک کرکے دوسراموضوع شروع کرنایڑا۔

اس کے بعد ۲۹ رجنوری یا ۲۹ رجنوری کے اُس پُر اسرارحوالہ کاذکر شروع ہوا جس کی فرضی لوٹی پھوٹی عبارت ایک روز قبل پڑھی گئی تھی ۔ اگست کی کارروائی میں بیحوالہ ۲۹ رجنوری ۱۹۱۵ء کابنا ہوا تھا۔ اٹارنی جزل صاحب نے ایک مرتبہ پھراس حوالے کی عبارت و ہرائی حضور نے فر مایا کہ اس روز تو الفضل شائع ہی نہیں ہوا تھا۔ اصولاً تو سوال پیش کرنے والوں کے پاس حوالہ یا جُوت ہونا چاہئے تھالیکن اب ان کے لیے عجیب صورت ِ حال پیدا ہوئی تھی کہ جس روز کے الفضل کا وہ حوالہ اسے فخرسے پیش کررہے تھے ، اس روز تو الفضل شائع ہی نہیں ہوا تھا۔ کیونکہ اس دور میں الفضل روز انج شائع نہی نہیں ہوا تھا۔ کیونکہ اس دور میں الفضل روز انج شائع نہی نہیں ہوا تھا۔ کیونکہ اس دور میں الفضل روز انج شائع نہیں ہوا تھا۔ کیونکہ اس دور میں الفضل روز انج شائع نہیں ہوا تھا۔ کیونکہ اس دور میں الفضل روز انج شائع نہیں ہوا تھا۔ کیونکہ اس دور میں الفضل روز انج شائع نہیں ہوا تھا۔ کیونکہ اس دور میں الفضل روز انجاد کی اللہ کے اور ذبنی قالم از کی میں ہے جھیا ہوگا۔ ان کی میں عجیب وغریب دلیل پڑھ

کرتو ہنسی آتی ہے۔ بیصاحب قومی آسمبلی کی ایک اہم کمیٹی میں ایک حوالہ پیش کررہے تھے اور دوروز میں ایک سے زائد مرتبہ پیش کر بھی تھے۔ اور علاء کی ایک ٹیم اس کام میں ان کی اعانت کررہی تھی اور اس حوالہ کی بنا پر وہ اپنے زعم میں جماعت احمد یہ کے خلاف کیس مضبوط کر رہے تھے اور ابھی انہیں سے بھی معلوم نہیں تھا کہ بیحوالہ کس تاریخ کا تھا۔ اس پر حضور نے واضح الفاظ میں فر مایا در نہیں نہیں ، یہ سی معلوم نہیں تھا کہ بیحوالہ کس تاریخ کا تھا۔ اس پر حضور نے واضح الفاظ میں فر مایا در نہیں نہیں ، یہ سی الفاظ میں نہیں ہے۔ یہ بنایا گیا ہے۔ 'اس تاریخ کے قریب ترین الفضل جو شائع ہوئے تھے ان کے نمبر ہی اس بات کو واضح کر دیتے ہیں کہ اس روز الفضل شائع نہیں ہوا تھا اور وہ نمبر ہیہ تھے۔

۲۸ جنوری ۱۹۱۵ء جلد نمبر ۲۲ نمبر ۹۷ ۳۱ جنوری ۱۹۱۵ء جلد نمبر ۲۲ نمبر ۹۸ ۱وریه عبارت الفضل میں شائع ہی نہیں ہوئی۔

اس پراٹارنی جزل صاحب نے یہ بات ختم کی۔اباٹارنی جزل صاحب بلکہ یوں کہنا چا بیکے کیمبرانِ قومی اسمبلی ایک بجیب صورتِ حال سے دو چارہ و چکے تھے۔انہوں نے بہت سے حوالے ججع کرے ایک کیس تیار کیا تھالیکن اب یہ ہور ہاتھا کہ وہ ایک کتاب کا حوالہ پیش کرتے تھے تو معلوم ہوتا تھا کہ اس کتاب کا کوئی وجود ہی نہیں۔ بھی وہ ایک کتاب کا صفحہ نمبر بتاتے تو حقیقت بیسا منے آتی کہ اس کتاب کا اسے صفحات ہی نہیں۔اگر کتاب کا نام مصنف کے نام سمیت بتایا جاتا تو عقدہ یہ کھاتا اس مصنف نے کہ میں کوئی کتاب اس نام سے نہیں کہ سی۔اگر کیلی بختیار صاحب قسمت سے کوئی معین اس مصنف نے کہمی کوئی کتاب اس نام سے نہیں کہمی۔اگر کیلی بختیار صاحب قسمت سے کوئی معین عبارت موجود عبارت پڑھتے تو آخر کاربیا نجام ہمار ہے سامنے ہے کہ اصل میں اس کتاب میں بیمعین عبارت موجود میں نیس کے کہاں کتاب میں میں اس کتاب میں ہوا۔ ان کی بہت می غلطیاں تو ابھی سے سامنے آپی ہیں اور معلوم ہوتا اٹارنی جزل صاحب جانتے تھے کہ ان کی بہت می غلطیاں تو ابھی سے سامنے آپی ہیں اور معلوم ہوتا اٹارنی جزل صاحب جانتے تھے کہ ان کی بہت می غلطیاں تو ابھی سے سامنے آپی ہیں اور معلوم ہوتا المارنی بیا کہ ہوں نے جو کوشش کی وہ ان ہی کا حصہ ہے۔حضر تے خلیقہ المسے الثالث نے ابن تیمید کی انہوں نے جو کوشش کی وہ ان ہی کا حصہ ہے۔حضر تے خلیقہ المسے الثالث نے ابن تیمید کی انہوں نے جو کوشش کی وہ ان ہی کا دور نے کی انہوں نے جو کوشش کی وہ ان ہی کا حصہ ہے۔حضر تے خلیقہ المسے کا ارشاد فر مایا تو اس کے ایک کتاب '' کا حوالہ دیا اور اسے میمبر ان و فدکو کتاب و سے کا ارشاد فر مایا تو اس کے ایک کتاب '' کا حوالہ دیا اور اسے میمبر ان و فدکو کتاب و سے کا ارشاد فر مایا تو اس کے ایک کتاب کا ارشاد فر مایا تو اس کے کہا کی کتاب کا کوئی کتاب کا خوالہ دیا اور انہی کا حوالہ دیا اور اسے میمبر ان و فدکو کتاب دیے کا ارشاد فر مایا تو اس کا حصہ کے دھر کیا کہا کہ کتاب کا موالہ دیا اور اسے میمبر ان و فدکو کتاب دیے کا ارشاد فر مایا تو اس کی حصور کیا کی کتاب کیا کہ کتاب کیا کہا کوئی کی کتاب کیا کہ کی کتاب کیا کہ کتاب کی کتاب کی کتاب کیا کہ کتاب کی کتاب کی کتاب کیا کہ کتاب کی کوئی کی کتاب کی کتاب کی کتاب کوئی کی کتاب کی کتاب کوئی کی کتاب کی

اب بدایک عجیب مضحکه خیز منظرتها که اٹارنی جزل آف پاکستان پوری قومی اسمبلی پر مشتمل پیش کر ہا ہے اورا سے یہ بھی علم نہیں کہ یہ تحریک میں کہ ہوئی ہے، اسے یہ بھی خبر نہیں کہ اس جریدہ کی کوئی حیثیت بھی ہے کہ نہیں ۔ بہر حال انہوں نے حوالہ بہوئی ہے، اسے یہ بھی خبر نہیں کہ اس جریدہ کی کوئی حیثیت بھی ہے کہ نہیں ۔ بہر حال انہوں نے حوالہ بر ھنے کا شوق جاری رکھا اور ایک طویل اقتباس پڑھا۔ اس کی تحریر اور ایک موضوع سے دوسر سے موضوع پر بہکتے چلے جانا ہی بتا رہا تھا کہ یہ ایک غیر معیاری تحریر ہے لیکن اس کا لُب لُباب بدتھا کہ امریوں نے خود اپنے آپ کو باقی مسلمانوں سے علیحدہ کیا ہے اور بعض وہ اعتر اضات دہرائے جن کا جراب پہلے ہی گزر چکا ہے۔ لیکن جس حصہ کواٹارنی جزل صاحب نے بہت زور دے کر پڑھا اس میں دواعتر اضات شے جن کا خصراً اذکر کرنا مناسب ہوگا۔

ایک اعتراض تو اس تحریر میں بیر کیا گیا تھا کہ جب پنجاب کے باؤنڈری کمیشن میں پاکستان کا مقدمہ پیش ہور ہاتھا تو

At the time of independance and demarcation of boundries the Qadianis submitted a representation as a group seperate from Muslims. This had the effect of decreasing the proportion of the Muslims population in some marginal areas in the Punjab and on consequent award Gurdaspur was given to India to enable her to have link with Kashmir.

لیمن آزادی کے وقت جب سرحدوں کے خطوط کھنچے جارہے تھے، اُس وقت قادیا نیوں
نے مسلمانوں سے ایک علیحدہ گروہ کے طور پر اپنا موقف پیش کیا اور اس کے نتیجہ میں پنجاب
کے بعض سرحدی علاقوں میں مسلمانوں کی تعداد کم ہوگئی اور بعد میں گورداسپور کو بھارت کو
دے دیا گیا اور اس طرح وہ اس قابل ہوگیا کہ وہ شمیر سے رابطہ پیدا کر سکے۔
پیالزام بالکل غلط تھا۔ احمد یوں نے سلم لیگ کی اعانت کے لیے اپنا میمور نڈم پیش کیا تھا۔ مسلم لیگ نے اعانت کے لیے اپنا میمور نڈم پیش کیا تھا۔ مسلم لیگ نے نے وقت میں سے جماعت کو اپنا موقف پیش کرنے کا کہا تھا اور احمد یوں نے اپنے آپ کو

ساتھ اس کتاب کے ایڈیشن کے متعلق استفسار فرمایا کہ بیم طبوعہ مصر ہے؟ اس پریجی بختیار صاحب نے اپنی خفت مٹانے کے لئے فرمایا:-

'' کیونکہ بعض مرزاصاحب کی کتابوں کے مختلف ایڈیشن ہیں اس سے بھی تصدیق ہوتی ہے۔''
کسی نے یہ نہیں کہا تھا کہ حضرت سے موعود کی کتابوں کا ایک ہی ایڈیشن شائع ہوا تھا۔ بقیاً
حضرت سے موعود علیہ السلام کی سب کتابوں کے کئی ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں لیکن اگر ایک حوالہ نہ مل
رہا ہوتو یہ حوالہ پیش کرنے والے کا فرض ہے کہ جس ایڈیشن سے حوالہ پیش کیا جا رہا ہے اس کی
وضاحت کرے اور ان دودنوں میں ان کی غلطیوں کا دائرہ صرف غلط ایڈیشن بتانے تک محدود نہیں تھا
بلکہ بہت وسیح ہو چکا تھا۔

اب انہوں نے حوالہ جات کے علم سے باہر نکل کرعلم تاریخ کا رُخ کیا اور انہوں نے کہا کہ وہ ایک جریدہ کا حوالہ پڑھنا جا ہے ہیں۔جریدہ کا نام Impact تھا اور یہ ۲۷ر جون ۱۹۷۳ء کے شارے کاحوالہ تھا۔ ابھی پیجھی واضح نہیں ہواتھا کہوہ کیا فرمانا جاہ رہے ہیں کہ حضور نے اس جریدہ کی اس تحرير كے متعلق ان سے استفسار فر مایا ?Who is the write لیعنی اس تحریر کو لکھنے والا کون ار الارنی جزل صاحب نے کمال قولِ سدید سے فرمایا .I really do not know لعنی حقیقت ہے ہے کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے۔حضور نے اگلاسوال بیفرمایا What is the ?standing of this publication کین اس اشاعت یا جریده کی حیثیت کیا ہے؟ کینی کیا ید کوئی معیاری جریدہ ہے یا کوئی غیر معیاری جریدہ ہے۔اس کی حیثیت ایس ہے بھی کہ نہیں کہ اس کے لکھے کوایک دلیل کے طور پرپیش کیا جائے۔ چونکہ بیایک غیر معروف نام تھااس لیےاس سوال کی ضرورت پیش آئی۔اس سوال کے جواب میں اٹارنی جزل صاحب نے ایک بار پھر نہایت بے تعسی سے فرمایا May be nothing at all, Sir کین جناب شاید اس کی وقعت کچھ بھی نہیں ہے۔ خیراس کے بعد حضرت خلیفة أسيح الثالث في دريافت فرمايا: Have we any thing to do with this لینی کیا ہمارااس تحریہ ہے کوئی تعلق ہے؟اس کا جواب بیموصول ہوا No! No! You have got nothing to do with it. I do not know لعنی "نہیں! آپ کااس ہے کوئی تعلق نہیں۔ مجھے نہیں علم ..... پٹی کیا تھا اور اس وقت مسلم لیگ نے قطعا اس کی تر دیدنہیں کی تھی۔اس وقت کا نگرس کی طرف سے پیش کیا جارہا تھا کہ گوبعض اضلاع میں مسلمان اکثریت میں ہیں مگر یہاں پر ہندوؤں اور سے سے موتف پیش کیا جارہا تھا کہ گوبعض اضلاع میں مسلمان اکثریت میں ہیں شامل کرنا چا ہے۔اس کے معلق جماعت احمد بیان اپنے میمورنڈم میں بیموتف بیان کیا

If the idea of Pakistan was to give Muslims a chance to make up their losses in political and economic life and if this idea of division (which has been accepted by the British Government and the congress) is legitimate, then any attempt to partition the Muslims areas on the basis of property or superior economic status is to nullify the very idea of Pakistan, and will have to be rejected as fundamentally wrong.

اب کتناصاف ظاہر ہے کہ جماعت ِ احمد بیقو ہر طرح مسلم لیگ کے موقف کی تائید کر رہی ہے۔ اور جب اس کمیشن کے ایک جج جسٹس تیجا سکھ صاحب نے سوال پوچھا

What is the position of the Ahmadiyya community as regards Islam.

احدیہ جماعت کا اسلام سے کیا تعلق ہے یا ان کی مسلمان ہونے کے بارے میں کیا زیشن ہے؟

توال پر جماعت احمد یہ کے نمائندہ مکرم شیخ بشیر احمد صاحب نے اس کا جو جواب دیا اس کا پہلا جملہ یہ تھا

They claim to be Mussalmans first and

Mussalmans last. They are part of Islam.

لیعنی وہ شروع سے لے کر آخر تک مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور وہ اسلام کا حصہ ہیں۔

مسلمانوں کا حصہ قراردے کر کے استدعا کی تھی کہ گورداسپور کا ضلع پاکستان کے ساتھ شامل کیا جائے۔

سکھوں نے اپنا موقف پیش کیا تھا کہ ہمارے مقدس مقامات جن اضلاع میں ہیں ان کو بھارت میں شامل کیا جائے کیونکہ ہم بھارت میں شامل ہونا چا ہتے ہیں۔ اس کے جواب میں بھاعت احمہ پینے شامل کیا جائے کیونکہ ہم بھارت میں شامل ہونا چا ہتے ہیں اور ہم مسلمان ہیں اور پاکستان میں شامل ہونا چا ہتے ہیں اور قائد اعظم نے مسلم لیگ کا مقدمہ پیش کرنے کے لیے حضرت چو ہدر کی شامل ہونا چا ہتے ہیں اور قائد اعظم نے مسلم لیگ کا مقدمہ پیش کرنے کے لیے حضرت چو ہدر کی شی حضرت چو ہدر کی صاحب اور جماعت احمہ فظفر اللہ خان صاحب کا انتخاب کیا تھا اور جتنی جدوجہد کی تھی حضرت چو ہدر کی صاحب اور جماعت احمہ نے کی تھی لیکن یہاں ذکر ضرور کی ہے کہ خود حکومت پاکست کی مسلم لیگ تو فقط ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر پیٹھی رہی تھی لیکن یہاں ذکر ضرور کی ہی خود حکومت پاکست کی اور بید دور جماعت احمہ سے احمد سے کے دور صدارت کا شاکع کی اور بید دور جماعت احمہ سے کے اشد ترین مخالف جز ل ضیاء صاحب کے دور صدارت کا شاکع کی اور بید دور جماعت احمہ سے احمد سے کے دور صدارت کا خود کی تام کی کہا جلد میں صفح خدمت ہیں۔ قادیان کے بارے میں اس کا پہلائکت ہی بیتھا خدمت ہیں۔ قادیان کے بارے میں اس کا پہلائکت ہی بیتھا

It is the living centre of the world wide Ahmadiyya movement in Islam.

چرلکھاہے:-

The Headquarters of the Ahmadiyya Community, an important religious section of Muslims having branches all over the world, is situated in the district of Gurdaspur.

 ان چندمثالوں سے بیرصاف نظر آتا ہے کہ بیدالزام بالکل غلط ہے کہ باؤنڈری کمیش میں احمد بول نے اپنے آپ کومسلمانوں سے علیحدہ گروہ کے طور پر پیش کیا تھا۔ نہ صرف جماعت احمد یہ نے مسلم لیگ کے موقف کومضبوط کرنے کے لئے بیر میمورنڈم پیش کیا تھا بلکہ اس وقت مسلم لیگ بھی اس کمیشن کے روبر و بہت زور دے کر بیرموقف پیش کررہی تھی کہ وہ احمدی مسلمانوں کا ایک فرقہ ہیں اور انہوں نے مکمل طور پر پاکستان کی حمایت کا اعلان کیا ہے اور قا دیان ان کا مقدس مقام ہے۔ اس لئے ضلع گور داسپور کو پاکستان میں ہی شامل ہونا چا بیئے مسلم لیگ بٹالہ نے جومیمورنڈم پیش کیا تھا۔ اس میں بہت زور دے کریو نکتہ بیان کیا گیا تھا۔

(The Partition of the Punjab, Vol 1, published by Sang e Meel Publication p472)

اوردلچسپ بات بیہ کہ باؤنڈری کمیش کی کارروائی کا مکمل ریکارڈ تو حکومت پاکتان کی اپنی تخویل میں تھا اور بعد میں جب حکومت پاکتان نے بیکارروائی شائع کی توبیہ بات روزِ روش کی طرح شابت ہوگئی کہ ۱۹۷۱ء کی کارروائی میں اٹارنی جز ل صاحب نے ایک انگریزی جریدہ کے حوالہ ہے جو الزام لگایا تھاوہ بالکل غلط تھا۔ اور انہیں اس بات کی ضرورت کیوں پیش آئی تھی کہ وہ اس مسئلہ پرایک غیر معروف انگریزی جریدہ کا حوالہ پیش کریں ،اصل کارروائی تو ان کی حکومت کی اپنی تحویل میں تھی میں محل الحدہ بی اس بات کو ظاہر کر دیتا کہ بیالزام غلط ہے۔ یا تو اٹارنی جز ل صاحب اور ان کی میں مطالعہ بی اس بات کو ظاہر کر دیتا کہ بیالزام غلط ہے۔ یا تو اٹارنی جز ل صاحب اور ان کی میں میں تھی اور قوم کو غلط حقائق کی پچھ نہیں تھی۔

میں کا سر سری مطالعہ بی اس بات کو ظاہر کر دیتا کہ بیالزام غلط ہے۔ یا تو اٹارنی جز ل صاحب اور ان کی میں تھی اور شایداس سے کوئی دلجیس بھی نہیں تھی۔

ایک اور دلچیپ بات جو بہال درخ کرنی مناسب ہوگی وہ یہ ہے کہ جب ہم نے صاحبزادہ فاروق علی خان صاحب سے انٹرویوکیا تو انہوں نے کہا کہ باؤنڈری کمیشن میں چوہدری ظفر اللہ خان صاحب سے بوچھا گیا کہ کیا آپ اپنے آپ کومسلمان سمجھتے ہیں؟ توچوہدری صاحب نے کہا کہ باتی مسلمان ہمیں مسلما

یہاں ہم بڑے ادب سے بیر عرض کرنا چاہتے ہیں کہ اب بیر تمام کارروائی شائع ہو چکی ہے ادر ایک ایک لفظ شائع ہوائی ہو سے اس طرح کا کوئی واقعہ سرے سے ہوا ہی نہیں تھا اور بیسوال حضرت چوہدری ظفر اللہ خان صاحب سے ہونا ہی کیوں تھا۔وہ تو مسلم لیگ کا کیس پیش کر رہے تھے۔

واعت احدید کی طرف سے مسلم لیگ کے ایماء پر توشیخ بشیراحمه صاحب پیش ہوئے تھے اور ان سے ں تم کا سوال جسٹس تیجا سنگھ صاحب نے کیا تھا اور اس کا جو جواب انہوں نے دیا تھا وہ ہم نقل کر چکے ہیں۔ سمثال سے سی ثابت ہوتا ہے کہ اس کارروائی کے دوران اربابِ حل وعقد ان موضوعات کے متعلق بنادی هاکن سے بھی بخبر تھے جن کے متعلق سوالات کئے جارہے تھاور بیصورت حال اس لئے بھی زیادہ افسوسناک ہوجاتی ہے کہ بیر ریکارڈ حکومت کی تحویل میں تھا اور کسی نے حقائق جانے کی کوشش بھی نہیں کی۔اس لئے بیکہنا ہے جانہ ہوگا کہ صرف غیر سنجیدہ انداز میں سوالات کئے جارہے تھے۔ اب ایک سوال باقی رہ جاتا ہے۔ کیا اس وقت اٹارنی جزل صاحب اور ان کے ساتھی ممبران المبلى في محض عام يروپيكيندا سے متاثر موكراس جريدے كے حوالے سے بيفلط الزام جماعت احديد برلگایاتھا یا پھرانہوں نے عمداً غلط بیانی سے کام لیتے ہوئے اسینے کمزورموقف میں جان پیدا کرنے کی کوشش کی تھی۔جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ 1947ء میں احدیوں کی تعداد کے بارے میں بحث كرتے ہوئے جماعت ِ احمد بير كا وہ ميمورندم جوكه باؤندرى كميش كے سامنے پيش كيا كيا تھا ہتھ میں پکڑ کر حضرت خلیفة المسے الثالث و وکھایا بھی تھا کہ بیاس میمورنڈم کی کا بی ہے۔اس سے بیر واضح طور پرظا ہر ہوتا ہے کہاٹارنی جزل صاحب اوران کی ٹیم پیمیورنڈم ریکارڈ سے نکلوا چکے تھے اور ال کے مندرجات ان کے علم میں تھے۔اس کے باوجودانہوں نے بیش کمیٹی کے روبرو دانسة طور پر للطالزامات پیش کئے تھے۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے اور یہ پہلو یا کتان کی یارلیمانی تاریخ کا ایک ا شرمناک باب ہے۔

اب ہم اُس دوسرے الزام کا جائزہ <mark>لیتے ہیں</mark> جو Impact کے اس شارے میں جماعت پر لگایا گیا تھا اور وہ پیتھا: -

Many allege a Qadiani role in the breakup of Pakistan. Suggestion to this effect were made even in the correspondence column of Bangladesh observer. Given this background the recent eruption of widespread disturbance should come as no

surprise but it is deplorable too.

لینی اٹارنی جزل صاحب جس جریدہ کی بیسا کھیوں کا سہارا لے کر جماعت احمد ہے کے خلاف بیالزامات پڑھ رہے تھے،اس کے مطابق بہت سے لوگوں کے نزدیک چندسال پہلے پاکستان ٹوٹا تھا اور مشرقی پاکستان علیحدہ ہوکر بنگلہ دیش بن گیا تھا تو اس کے ذمہ دار بھی احمدی تھے اور اس پس منظر میں اگر احمد یوں کے خلاف موجودہ فسادات شروع ہوگئے ہیں تو بیر بات قابل جرت نہیں اگر چے قابلِ مذمت ضرور ہے۔

ہم یقیناً اس بات سے متفق ہیں کہ تقوطے ڈھا کہ کا سانحہ اور یا کشان کا دولخت ہوجانا ایک بہت بڑاسانحة تھا۔اور جوگروہ بھی اس کا ذمہ دارتھا اس کوسز املنی جاہۓ تھی لیکن ہم ایک بات سمجھنے سے قاصر ہیں کہ جب سانحہ ہو چکا تھا تو اس کے معاً بعد ملک میں یا کشان پیپلز یارٹی کی حکومت قائم ہوگئ تھی۔ اوراٹارنی جزل صاحب اسی یارٹی کی حکومت کی نمائندگی کررہے تھے اور اسمبلی کی اکثریت کاتعلق بھی اس یارٹی سے تھا۔ جبیا کہ تو قع تھی حکومت نے ۲۷ روسمبرا ۱۹۷ء کو جب کہ ابھی مشرقی یا کستان میں شکست کوابیک ماہ بھی نہیں ہوا تھا ایک کمیشن قائم کیا تا کہوہ اس سانچہ کے ذمہ دارا فراد کا تعبین کرے۔ اس کمیشن کی سربراہی پاکتان کے چیف جسٹس جناب جسٹس حمود الرحمٰن صاحب کررہے تھے۔ حمود الرحمٰن صاحب کا تعلق بزگال سے تھا۔ پنجاب اور سندھ کے چیف جسٹس صاحبان اس ممیشن کے ممبر تقے اور عسکری پہلوؤں کے بارے میں مددوینے کے لیے مکرم لیفٹینٹ جنزل الطاف قا درصاحب مقرر کئے گئے۔اس کمیش نے تمام واقعات کی تحقیق کر کے ۸رجولائی ۱۹۷۲ء کواپی رپورٹ حکومت کے حوالے کر دی تھی لیعنی اسمبلی کی اس کمیٹی کے کام شروع کرنے سے دوسال قبل حکومت کے پاسمہ ر پورٹ پہنچ چکی تھی کہ سانحہ مشرقی یا کستان کا ذمہ دار کون تھا۔اوراٹار نی جز ل صاحب جس حکومت کی نمائندگی کررہے تھےوہ بخوبی جانتی تھی کہ مجرم کون کون تھا۔ مگر نامعلوم وجوہات کی بناء پر حکومت نے بہ ر بورٹ شائع نہیں کی اور ۲۲ ۱۹۷ء میں بیر رپورٹ منظر عام پرنہیں آئی تھی۔اور چند دہائیوں بعد ج ر پورٹ جو کہ خفیہ رکھی گئی تھی یا کتان کی حکومت کی مستعدی کے باعث بھارت پہنچ گئی اور وہاں شاک ہوگئی اوراس کے بعد پھر حکومت یا کشان بھی اس رپورٹ کومنظر عام پرلے آئی۔ اب ہم رپورٹ کا جائزہ لیتے ہیں کہ کیا اس میں میکھاہے کہ احمدی اس ملک کو دولخت کرنے کے

و دار تھ؟ ہرگز نہیں ۔اس رپورٹ میں کہیں جماعت ِ احدید پر بید مضحکہ خیز الزام نہیں لگایا گیا۔اس <sub>پورٹ</sub> میں اس سانحہ کا سب سے زیادہ ذمہ داراس وقت کی حکومت ِ پاکستان اور افواج پاکستان کے بر براہ جزل بچیٰ خان صاحب اوران کے ساتھی جرنیلوں کوقر اردیا تھااور پیسفارش کی تھی ان پرمقد مہ طلیاجائے۔اوراس رپورٹ میں میر بھی تھا گیا تھا کہ پاکستان کی افواج کی ہائی کمان نہ حالات کاصیح تجریر پارہی تھی اور نہانہیں تھیچے طرح ملک کو در پیش خطرات کا کوئی اندازہ تھا اور نہ افواج جنگ کرنے ے لیے سی طور پر تیار تھیں ۔ مالی بدعنوانی کے الزامات اور غیرآ کینی طریقوں سے اقتد ارحاصل کرنے ے شواہد سامنے آئے تھے۔ دوران جنگ مجر مانہ غفلت کی نشاندہی کی گئی۔ آپریش کے دوران مشرتی یا کتان میں قتل وغارت اور دیگر مظالم کی نشاند ہی کی گئی۔اور حکومت سے کمیشن نے یہ بھی کہا کہ ان امور پر تفصیلی تحقیقات بلکہ کھلا مقدمہ چلایا جائے اور قصور وار افرا دکوسز ا دی جائے اور اس کمیش نے اس رپورٹ میں یا کستان پلیلز یارٹی کے چیئر مین پر بھی تنقید کی تھی کہ انہوں نے کیوں المبلی کے اجلاس سے بائیکاٹ کیا اور کہا کہ وہ مخربی یا کتان سے کسی کوڈھا کہ میں اسمبلی کے اجلاس میں شامل نہیں ہونے دیں گے اور اس بات پر تحفظات کا اظہار کیا گیا تھا کہ پیپلز بارٹی کے چير مين نے أدهرتم إدهر جم كانعره كيول لكايا تقا۔انعوامل كي وجه سے آئيني طريقول كراسة بند ہو گئے اور حالات بگڑتے گئے۔

میرر پورٹ حکومت کے حوالے کی گئی کین حکومت نے اس رپورٹ کوخفیہ رکھا اور عوام کوان حقائق میں اعلم رکھا۔ اور اس رپورٹ کی سفار شات کے مطابق ذمہ دار افراد کے خلاف مقد مات بھی نہیں جلائے گئے اور نہ ہی انہیں کوئی سزادی گئی۔ بلکہ اس رپورٹ میں جن افراد کو ذمہ دار قرار دیا گیا تھا کہ انہوں نے اقتدار حاصل کرنے اور اسے دوام بخشنے کے لیے غیر قانونی ذرائع اختیار کیے اور رثوت ستانی سے بھی کام لیا، ان میں سے ایک کو پیپلز پارٹی کی حکومت نے فوج کا نیا سربراہ مقرر کر دیا میں اور جنگی قیدی ہے ہوئے تنے ملک واپس آگئے تو میں کہ کیشن نے پہلے سفارش کی تھی جب وہ جرنیل جو جنگی قیدی ہے ہوئے تنے ملک واپس آگئے تو حکومت نے اس کمیشن کے دوبارہ کام شروع کرنے کا کہا تا کہ ان سے تحقیقات کر کے رپورٹ کے نامکمل حکومت نے اس کمیشن کا دوبارہ احیاء معموم کمل کیا گیا تا کہ تحقیقات کر کے رپورٹ کے نامکمل حموم کیا گیا تا کہ تحقیقات مکمل کر لی جا ئیں۔ بی تھم ۲۵ م مئی ۱۹۵ م کو جاری ہوتا ہے اور چندروز بعد ہی

جماعت کے خلاف فسادات شروع ہو جاتے ہیں یا یوں کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ شروع کرادیے جاتے ہیں اور آسمبلی کی اس پیش کمیٹی کی کارروائی کے دوران اٹارنی جنرل صاحب اس جریدہ کے حوالے سے بیالزام سامنے لارہے ہیں کہ ملک کو دولخت کرنے کی ذمہداری احمد یوں پرعائد ہوتی ہو اور یہی وجہ ہے کہان کے خلاف بی فسادات شروع ہوئے ہیں۔ جب کہ اربابِ حکومت جانے تھے کہ بیالزام جھوٹا ہے۔ وہ صرف لا یعنی الزامات عائد کر کے دھوکا دینے کی کوشش کررہے تھے اور تھائق بیاکتان کے عوام سے پوشیدہ رکھے جارہے تھے۔

ہاں جہاں تک جماعت ِ احمد یہ سے تعلق رکھنے والے جزل لینی جزل افتخار جنجوعہ صاحب کا تعلق تھا تو یہ یا کستان کی تاریخ کے واحد جنرل تھے جنہوں نے دورانِ جنگ جام شہادت نوش کیا اور کسی جرنیل کو میسعادت نصیب نہیں ہوئی اور اس رپورٹ سے میدواضح طور برنظراً ت ہے کہاں جنگ کے دوران ان میں ہے اکثر اس سعادت کے لیے مشاق بھی نہیں تھے اور حمود الرحمٰن ر پورٹ میں جہاں باقی اکثر جرنیلوں پر شدید نقید کی گئی ہےاورانہیں مجرم قرار دیا گیا ہے وہاں جزل افتحار جنجوعه شہید کے متعلق اس رپورٹ میں A capable and bold commander کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔اور کسی جرنیل کے متعلق میدالفاظ استعمال نہیں کیے گئے ہاں ان کی کارکردگی کا بھی نافتد انہ جائزہ لیا گیا ہے اور اس میں بھی بعض امور کی نشاندہی کی گئی ہے لیکن فرق ویکھیں کہ باقی جرنیلوں پر بیٹقید کی گئی کہوہ لڑنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے انہوں نے موجودوسائل کا بھی صحیح استعمال نہیں کیا، وہ قائدا نہ صلاحیتوں کا مظاہرہ نہیں کر سکے۔وہ مرکزی کمان کوبھی غیرضرور ک طور پرسیاه تصویر دکھاتے رہے، اسنے فرائض چھوڑ کر چلے گئے وہاں جنر ل جنجوعہ شہید پر بیتجرہ کیا گیا کہ انہیں جس علاقہ پر قبضہ کرنے کا کہا گیا تھاوہ اس سے زیادہ علاقہ پر قبضہ کرنے کے ليے كوشال تھے اور جى اچ كيوكو چاہئے تھا كەانہيں اس سے روكتا اور حقيقت يہ ہے كه انہوں في بجائے علاقہ وشمن کے حوالہ کرنے کے دشمن کے علاقہ پر قبضہ کیا تھا۔ فرق صاف ظاہر ہے۔ (۵۹) اس حبُّ الوطني كا صله احمد يول كويه ديا گيا كه قومي اسمبلي مين بيدانزام لگايا گيا كه ملك كودولنت کرنے کے ذمہ داراحدی تھے۔جب کہ اس کمیشن کی رپورٹ کے مطابق بھی جے خود حکومت نے قائم کیا تھااس الزام کو صرف ایک تیسرے درجہ کا جھوٹ ہی قرار دیا جاسکتا ہے۔

اس کے بعد اٹارنی جزل صاحب نے دوا سے اعتر اضات کیے جوا کی طویل عرصہ سے مخالف مراد یوں کی طرف سے کیے جاتے ہیں۔ اور وہ یہ کہ نعوذ باللہ حضرت سے موعود نے اپنی بعض تحریروں میں حضرت عیسی اور حضرت حسین کی تو ہین کی ہے۔ اور اس نام نہا دالزام کو ثابت کرنے کے لیے وہ توزمروڑ کریاسیات وسباق سے علیحدہ کر کے بعض تحریدوں کے حوالے پیش کرتے ہیں۔ ہم یہاں پران دومقد سہتیوں کے بارے میں حضرت سے موعود علیہ السلام کی چند تحریروں کے اقتباسات پیش دومقد سے ہیں، جس سے اس الزام کی قلعی کھل جاتی ہے۔ اور زیادہ بحث کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ صفرت سے موعود علیہ السلام نے اپنے ایک اشتہار میں تحریر فرمایا:۔

''اس بات کوناظرین یا در تھیں کہ عیسائی مذہب کے ذکر میں ہمیں اس طرزے کام کرنا ضروری تھا جیسا کہ وہ ہمارے مقابل پر کرتے ہیں۔ عیسائی لوگ در حقیقت ہمارے اس عیسیٰ علیہ السلام کونہیں مانتے جو اپنے تیک صرف بندہ اور نبی کہتے تھے اور پہلے نبیوں کو راستباز جانتے تھے اور آنے والے نبی حضرت محمد مصطفے عیسیٰ بیٹ پر سپچ دل سے ایمان رکھتے تھے اور آنخصرت عیسیٰ بیٹ کو مانتے تھے اور آنخصرت عیسیٰ بیٹ کو مانتے ہوں کو مانتے ہیں جس کا قرآن میں ذکر نہیں اور کہتے ہیں کہ اس شخص نے خدائی کا دعوی کیا اور پہلے نبیوں کو بیمار وغیرہ ناموں سے یاد کرتا تھا۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ بیشخص ہمارے نبی علیا تی کیسی کے سو کو بیمارو نبیرہ ناموں سے یاد کرتا تھا۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ بیشخص ہمارے نبی علیا تی گئیں گے۔ سو کو بیما اور اس نے یہ بھی پیشکوئی کی تھی کہ میرے بعد سب جھوٹے ہی آئیں گے۔ سو کو بیمارو نبیرہ ناموں سے باد کرتا تھا۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ بیشخص پر ایمان لانے کے لئے ہمیں تعلیم نہیں دی۔ "'(۱۰)

مچرهفرت سیج موعود علیه السلام اپنی تصنیف تحفه قیصریه می*ن تحر برفر* ماتے ہیں:۔

''اُس نے جھے اس بات پر بھی اطلاع دی ہے کہ در حقیقت یسوع میں خدا کے نہایت
پیارے اور نیک بندوں میں سے ہے اور ان میں سے ہے جوخدا کے برگزیدہ لوگ ہیں اور
ان میں سے ہے جن کوخدا اپنے ہاتھ سے صاف کرتا اور اپنے نور کے سایہ کے نیچے رکھتا ہے
لیکن جیسا کہ کمان کیا گیا ہے خدا نہیں ہے ۔ ہاں خدا سے واصل ہے اور ان کا ملوں میں سے
ہے جو تھوڑ نے ہیں۔''(۱۲)

''اورمفسداور مفتری ہے وہ شخص جو مجھے کہتا ہے کہ میں مسے ابنِ مریم کی عزت نہیں کرتا

بلکہ سے تو مسے میں تو اس کے چاروں بھا ئیوں کی بھی عزّت کرتا ہوں۔ کیونکہ پانچوں ایک ہی

ماں کے بیٹے ہیں۔ نہ صرف اسی قدر بلکہ میں تو حضرت سے کی دونوں حقیقی ہمشیروں کو بھی

مقدر سیم جھتا ہوں۔ کیونکہ بیسب بزرگ مریم بتول کے پیٹ سے ہیں۔''(۲۲)

ان حوالوں سے یہ بات روزِ روشن کی طرح واضح نظر آتی ہے کہ بیالزام بالکل غلط اور بے بنیاد

ہے کہ حضرت میں موعود علیہ السلام نے حضرت عیسی کی تو ہین کی ہے یا آپ کے احترام کا خیال نہیں

رکھا۔ اور حضرت حسین کے بلندمقام کے متعلق حضرت موعود کا فتو کی ہے:۔

" ...... ہم اعتقاد رکھتے ہیں ۔ کہ یزیدایک نا پاک طبع دنیا کا کیڑاا ور ظالم تھا اور جن معنوں کی رو سے کسی کومومن کہا جاتا ہے۔وہ معنے اس میں موجود نہ تھے ..... دنیا کی محبت نے اس کواندھا کر دیا تھا۔ مگر حسین رضی اللّٰہ عنہ طاہر مطہر تھا اور بلا شبدان برگزیدوں میں سے تھے جن کوخدا تعالی اینے ہاتھ سے صاف کرتا ہے اور اپنی محبت سے مامور کر دیتا ہے اور بلا شبہ وہ سردارانِ بہشت میں سے ہے اور ایک ذرہ کیندر کھنا اس سے موجب سلب ایمان ہے اور اس امام کا تقوی اور محبت اور صبر اور استقامت اور زبد اور عبادت ہمارے لئے اسوہ حسنہ ہے۔۔اور ہم اس محصوم کی ہدایت کی اقتدا کرنے والے ہیں۔جو اس کوملی تھی۔ بتاہ ہو گیا وہ دل جواس کا وشمن ہے۔اور کامیاب ہو گیا وہ دل جو عملی رنگ میں اس کی محبت ظاہر کرتا ہے۔اور اس کے ایمان اور اخلاق اور شجاعت اور تقوی اور استقامت اورمحبت اللى كے تمام نقوش انعكاسى طور بركامل بيروى كے ساتھ اپنے اندر ليتا ہے۔جبیرا کہ ایک صاف آئینہ ایک خوب صورت انسان کانقش ۔ بیلوگ دنیا کی آنکھوں سے پوشیدہ ہیں۔کون جانتا ہےان کی قدر مگر وہی جوانہی میں سے ہے۔ کیونکہ وہ دنیا سے بہت دور ہیں ۔ یہی وجہ حسین رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی تھی ۔ کیونکہ وہ شناخت نہیں کیا گیا۔''(۲۳)

حضرت مسیح موعودعلیہ السلام کی تحریرتو ہم نے دیکھ لی کدیزیدکوہم مومن نہیں کہ سکتے اور اس کے رہاں ہوں جا عت احمد میری مخالفت کرنے والے علاء کے خیالات کی ایک مثال پیش ہے۔

و یوبند کے مشہور مولوی رشید احر گنگوہی صاحب سے جب یو چھا گیا کہ بزید کو کا فرکہنا اور لعن کرنا ی زے یا نہیں تو انہوں نے فتوی دیا کہ جب تک کسی کا کفر پر مرنا متحقق نہ ہوجائے اس پر لعنت کرنا نبیں چاہئے، جوعلاءاس میں تر دور کھتے ہیں کہاوّل میں وہ مؤمن تھااس کے بعد اُن افعال کا وہ ستحل قامانه تقااور ثابت ہوایا نہ ہوا تحقیق نہیں ہوا (۱۴)۔البتہ بعض شیعہ کتب جوحفرت حسینؓ کی شان مان کرتے ہوئے بعض نامناسب ہاتیں تحریر ہیں جماعت ِاحمد بیان سے اتفاق نہیں کرتی اور حضرت میچ موعود علیه السلام نے ان کار دیجھی فرمایا ہے۔ مثلًا بعض شیعہ کتب میں تو یہ بھی لکھا ہے حضرت حسین کی ولادت سے کئی ہزار برس قبل حضرت آدمؓ نے جبعر فات میں دعا کی تو پنجتن کا واسطہ دیا اور جب بیدواسطہ دیتے ہوئے حضرت حسین کا نام لیا تو آپ کے آنسونکل آئے۔شب معراج کے وران خورآ مخضرت عليلية نے حضرت حسين كاكر بيفر مايا، جب حضرت نوٹح كاسفينه كربلا كے او يرسے گزرر ہاتھا تواہے جھٹکالگا اور حضرت نوٹ روئے، بساطِ سلیمانی جب کر بلا کے اوپر سے گزری تواہے چر آگیا۔ قرآنِ کریم میں اللہ تعالی فرماتا ہے وَگذٰلِك نُرِی ٓ اِبْدٰهِیْ مَلَكُوْتَ الشَمْوْتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُوْنَ مِنَ الْمُوْقِنِيْنَ (الانعام: ٧١) لِعِنْ "اوراسى طرح بهم ابراجيم کوآسانوں اور زمین کی بادشاہت ( کی حقیقت ) دکھاتے رہے تا کہ (وہ) مزید یقین کرنے والوں میں سے ہوجائے۔'اس کی تفسیر میں شیعہ کتب میں لکھا ہے کہ جب اس دوران حضرت ابراہیم نے حفرت حسین کی شبیہ دیکھی تو گریہ شروع کر دیا اور جب عیسی نے حوار بوں کے درمیان کر بلا کا ذکر كياورسب رونے لكے اور حضرت موسى جب كوه طور پر گئے تو حضرت حسين كى وجہسے بار بارروئے (٧٥) حضرت مسيح موعود عليه السلام نے اپني تحريروں ميں اور اشعار ميں اس قتم كے عقائد كا كما حقدرة

اں روز اٹارنی جزل صاحب نے بیٹابت کرنے کی کوشش میں کی نعوذُ باللہ حضرت میں موجود علیہ السلام نے حضرت امام حسین کی تو ہین کی ہے، حضرت میں موجود کا بیشعر پڑھا

كربلائ ايت سير بر أنم صد حسين است در كريانم

پڑھا۔ ابھی وہ بیتاثر قائم کرنے کا آغاز ہی کررہے تھے کہ اس شعر میں حفزت امام حسین کی توہین کی گئی ہے کہ حفزت خلیفۃ اسے الثالث ؓ نے انہیں شیعہ عالم علامہ نوعی کا میشعر سنایا عارت زمين بوس موتى نظرة ربي تقى ـ

بیای عجیب اعتراض تھا کہ وہ نامکمل حوالے پیش کر کے بیٹا بت کرنے کی کوشش کررہے تھے کہ حفرت میں تعامی موجود علیہ السلام نے اپنی تحریرات میں نعوذ باللہ حضرت حسین کی تو بین کی ہے۔جب حضرت امام حسین کی شان میں حضرت می موجود علیہ السلام کا حوالہ بڑھنا شروع کیا تو بیجیب نکتہ اٹھایا گیا کہ گواہ تحریز ہیں پڑھ سکتا۔ اس موضوع پر جب بحث ہور ہی ہوتو حضرت میں حوالہ نہیں پڑھا جا سکتا تو اور کیا کیا جا سکتا ہے۔اس پر حضرت خلیجہ السلام کا اس ضمن میں حوالہ نہیں پڑھا جا سکتا تو اور کیا کیا جا سکتا ہے۔اس پر حضرت خلیجہ الشام کا اس ضمن میں حوالہ نہیں پڑھا جا سکتا تو اور کیا کیا جا سکتا ہے۔اس پر حضرت خلیجہ الشام کا اللہ نے فرمایا

### I can quote the quotation

یعن کہ میں ایک تحریکا حوالہ پڑھ سکتا ہوں۔ بہر کیف اس مرحلہ پر پیکر صاحب نے مداخلت کی اور کہا کہ آپ کسی تحریر سے اپنی یا داشت کو تازہ کر سکتے ہیں۔ پھر جاکر بید حوالہ کممل پڑھا گیا۔ بیدا یک عجیب اعتراض تھا جو ایک ایسے ممبر کی طرف سے کیا گیا تھا جو خود و کیل تھا۔ بیڑھ یک ہے کہ عدالت میں ایک گواہ ایک تیار شدہ Statement نہیں پڑھ سکتا لیکن بیا یک حوالہ تھا۔ جب جماعت کی طرف ایک غلط بات منسوب کی جارہ بی تھی اور اس الزام کی تائید میں ناممل یا غلط حوالے پڑھے جارہے تھے تو ایک غلط بات منسوب کی جارہ بی تھی اور اس الزام کی تائید میں ناممل یا غلط حوالے پڑھے جارہے تھے تو جا دے تھے تھی جا دیا گھا تھی اور اس الزام کی تائید میں ناممل یا غلط حوالے پڑھے حالہ کے در نہیں پڑھ سکتا ؟

یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ حفزت سے موعود علیہ السلام کی بعض تحریروں کو نا کھمل طور پر پیش کرکے یہ اعتراضات کئے جاتے ہیں کہ آپ نے نعوذ باللہ حفزت عیسیٰ علیہ السلام اور حفزت اللہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی تو ہین کی ہے۔ مندرجہ بالاحوالہ جات سے اس بے بنیا دالزام کی تر دید موجاتی ہے۔ لیکن یہ امر قابل ذکر ہے کہ اس الزام کے بارے میں سوالات کرتے ہوئے اٹارنی جزل صاحب کے حوالہ جات کا وہی عالم رہا جو کہ پہلے تھا۔ سب سے پہلے تو انہوں نے ایک کتاب "مکتوب احمدید" کا حوالہ دیا۔ جماعت احمد یہ کے لئر یچ میں اس نام کی کسی کتاب کا کوئی وجود نہیں۔ یہاں ایک اصولی بات کا ذکر ضروری ہے کہ حفزت سے موعود نے اس کتاب "انجام آسیم" میں موعود نے اس کتاب "انجام آسیم" میں محوالے اٹارنی جزل صاحب نے پڑھے تح برفر مایا ہے:۔

"اور یا در ہے کہ یہ ہماری رائے اس بیوع کی نسبت ہے جس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور پہلے

صدحسین کشته در هر گوشه صحرائے من

كربلائ عشقم لب تشنه سرتا بإئے من

اور فرمایا کہ یہاں''صدحسین''نہیں بلکہ'' ہر گوشہ صحرائے من'' میں صدحسین ہے۔ یہ الفاظ تحقیر کے لئے نہیں بلکہ اظہارِ عشق کے لئے استعمال ہوتے ہیں۔ اٹارنی جز ل صاحب کے پاس اس کوئی تسلی بخش جواب نہیں تھا۔

اٹارنی جزل صاحب کے اعتراض کے جواب میں حضرت خلیفۃ اُسی الثالثُ نے فر مایا''جہاں تك امام حسين اور دوسر ابل بيعت كى جنك كالزام كاتعلق ہے،اس دُكھ دِه امر كے اظہار كے بغيرجاره نهيس كه جماعت إحمديه كے ساتھ سلسل ناانصافی كاميطريق اختيار كيا جارہا ہے كہ حضرت بانی سلسلہ احمد پیے کے اقتباس کو ادھورا پیش کیا جاتا ہے حالانکہ جس رنگ میں ان اقتباسات کوپیش کیا جاتا ہے خوداس کی تر دید میں حضرت بانی سلسلہ کی واضح تر دیدموجود ہوتی ہے۔ زیر نظر الزام میں حضرت امام حسین کے بارے میں 'اعجازِ احمدی' کی جوعبارت پیش کی جاتی ہے وہاں مضمون میں تو حیداور شرک کاموازنه کیا جار ہاہے حضرت امام حسین کے متعلق حضرت بانی سلسلہ احمد بیفر ماتے ہیں ..... '' پھر حضور نے حضرت امام حسین کی شان میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وہ تحریر پڑھنی شروع کی جس کا حوالہ اوپر دیا گیا ہے تو بیصورتِ حال ان ممبران کے لیے نا قابلِ برداشت ہوگئی جو ان خیالات میں غرق تھے کہ وہ جو کچھ کہیں گے اس کو بغیر کسی بحث کے قبول کر لیا جائے گا۔سب پہلے پاکتان پیپلز پارٹی کے رکنِ آسمبلی عبد العزیز کھڑے ہوئے۔وہ اس وفت تو خاموش بیٹھے ہے جب کچھنامکمل حوالوں کو پیش کر کے بیٹا بت کرنے کی کوشش کی جار ہی تھی حضرت امام حسینؓ کی تو میں کی گئی کئیں جب حضرت امام حسین کی شان میں حوالے پڑھے گئے تو انہوں نے فوراً میمل اعتراض کیا کہ مرزاصاحب جوحوالہ پڑھ رہے ہیں اگر وہ کہیں شائع ہوا ہے تو وہ پڑھ سکتے ہیں لیکن اگر خانی یہاں بیٹھ کراس سوال کے جواب میں وہ کچھ پڑھنا چاہتے ہیں تو شاید قواعد کی روسے اس کی اجازت نہیں ہے سپیکرصاحب نے ان ممبرصاحب کو کہا کہ وہ بعد میں اٹارنی جنرل صاحب سے اس بات بات کرسکتے ہیں۔اٹارنی جزل صاحب بھی اس جواب سے پچھٹوش معلوم نہیں ہوتے تھے انہوں ۔ کہا کہ'' قاعدہ سے کہا کیگواہ زبانی گواہی دیتا ہے وہ کسی سوال کے جواب میں پہلے سے تیارشد' تحریبیں پڑھسکتا۔ 'اصل مسلم یہ تھا کہ ان حوالوں کے بعدان کے اُٹھائے گئے الزامات کا

نبیوں کو چوراور بٹمار کہا اور خاتم الانبیاء علیہ کی نسبت بجز اس کے پچھنمیں کہا کہ میرے بعد جھوٹے نبی آئیں گے۔ایسے یسوع کاقر آن میں کہیں ذکر نبیں۔" (روحانی خزائن،جلداام 10)

ان الفاظ سے ظاہر ہے کہ یہ الفاظ خدائی کا دعویٰ کرنے والے اس خیالی یسوع کے بارے میں ہیں جس کا دعویٰ انجیل کرتی ہے جبکہ جہاں تک اللہ تعالیٰ کے پیمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعلق ہے تو اس کا ذکر قر آنِ کریم میں موجود ہے اور یہ حقیقی حضرت عیسیٰ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے مبعوث کئے گئے۔

اور انجیل میں یسوع کے متعلق بیان کردہ حالات کا ذکر بھی کیوں کرنا پڑااس کے بارے میں حضرت میسے موعودعلیہ السلام اسی کتاب میں تحریفر ماتے ہیں:-

''بالآخرہم لکھتے ہیں کہ ہمیں پادریوں کے بیوع اوراس کے چال چلن سے پجھ غرض نہ تھی۔ انہوں نے ناحق ہمارے نبی علیقہ کوگالیاں دیکرہمیں آبادہ کیا کہ ان کے بیوع کا پجھ تھوڑا ساحال ان پر ظاہر کریں۔ چنانچہ اسی پلیدنالائق فتح میے نے اپنے خط میں جومیرے نام بھجا ہے آمخضرت علیقہ کوزانی لکھا ہے اوراس کے علاوہ اور بہت گالیاں دی ہیں۔ پس اسی طرح مردار اور خبیث فرقہ نے جومردہ پرست ہے ہمیں اس بات پر مجبور کردیا ہے کہ ہم بھی ان کے بیوع کے اور خسیث فرقہ نے جومردہ پرست ہے ہمیں اس بات کہ خداتعالی نے بیوع کی قرآن نثریف میں بچھ خبر نہیں دی کہوہ کون تھا اور پاوری اس بات کے قائل ہیں کہ بیوع وہ شخص تھا جس نے خدائی کا خبر نہیں دی کہوہ کون تھا اور پاوری اس بات کے قائل ہیں کہ بیوع وہ شخص تھا جس نے خدائی کا دوکہا کہ میرے بعدسہ جھوٹے نبی آئیں گے۔' (روحانی خزائن جلد 11 ص 293)

سے عبارت اس بات کو بالکل واضح کر دیتی ہے کہ بیداللّٰد تعالیٰ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر نہیں ہور ہا بلکہ اس فرضی وجود کے حالات کا ذکر ہور ہاہے جس نے پادر یوں کے مطابق خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ لیکن اگر میڈئنہ واضح ہو جاتا تو '' انجام آتھ' کے جن حوالوں کو اٹارنی جزل صاحب پیش کررہے تھے ان پر نہ کوئی اعتراض ہوسکتا تھا اور نہ ہی ان سے وہ تاثر پیدا ہوسکتا تھا جو کہ اٹارنی جزل صاحب پیدا کرنا چاہتے تھے۔ اس لئے اس بار پھر انہیں حوالوں میں جعلسازی کر کے ردّ و بدل کرنا پڑا۔ ہم اس کی مثال پیش کرتے ہیں۔

جب حضرت خليفة المسيح الثالث في انهيس باوركرايا كدان عبارتوں ميں تو يبوع لكھا ہوا ہے حضرت خليفة المسيح الثالث في المين بيت كيسوال كرنے والوں نے عجلت ميں ميجعلى حواله تراشا۔
اٹارنی جزل صاحب نے بيحواله پيش كيا:-

''آپکو (لیعنی حضرت عیسی کو) ہریکٹ میں ہے ہے''لیوع'' نہیں ہے یہاں لکھا ہوا ہے ''آپ کو گالیاں دینے اور بدزبانی کی اکثر عادت تھی .......آپ کوکسی قدر جھوٹ بولنے کی بھی عادیتھی ....''

حقیقت یہ ہے کہ یہ جملے نامکمل طور پر پیش کئے جارہے تھے۔ یہ عبارت انجام آتھم میں جہاں ہے وہاں سرے سے کوئی بریکٹ موجود ہی نہیں جس میں یہ لکھا ہو کہ یہ عبارت حضرت عیسیٰ کے بارے میں نہیں۔ بلکہ یہ عبارت جہاں پر شروع ہور ہی ہے وہاں پر واضح طور پرایک سے زائد مرتبہ ''یہ یوع'' کے الفاظ کھے ہوئے ہیں جس سے ظاہر ہوجا تا ہے کہ یہ عبارت فرضی یہ وعے بارے میں ہے ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نہیں ہے۔

اب وقفہ کا وقت قریب آرہا تھا اور اس سے قبل اعتراضات اُٹھانے والے اپنی دانست میں بڑاوار کرناچاہتے تھے۔ اس مرحلہ پراٹارنی جزل صاحب نے پہلے سیمہید باندھی کہ آپ نے اپنے محضرنامہ میں کھا کہ بانی سلسلہ احمدید کا آمخضرت علیقی سے بہت عقیدت اور بیار کا تعلق تھا۔ اس تمہید کے بعدا ٹارنی جزل صاحب نے بیاعتراض اُٹھایا کہ بانی سلسلہ احمدید نے کھا ہے کہ آمخضرت علیقیہ میں سئور کی چربی پڑتی ہے۔ میں سئور کی چربی پڑتی ہے۔

اس اعتراض کو پڑھ کریہ تاثر ملتا ہے کہ سوالات کرنے والے اس بات پر تو تلے ہوئے تھے کہ جماعت احمد یہ کے لئے ہوئے تھے کہ جماعت احمد یہ کے لئر پچر پر بھی کوئی خاص دسترس نہیں تھی ورندا تنابودااعتراض کرنے کی غلطی نہ کرتے۔

سب سے قبل حضرت خلیفۃ التّیالث یّ نے تیجے عبارت پڑھ کرسنائی جس میں حضرت سے موعود ملیہ السلام یہ بیان فرمار ہے ہیں کہ دین میں وہم جائز نہیں ہے اور صرف شک کی بناء پر کوئی چیز پلیز نہیں ہوجاتی۔ آنخضرت علی ہے اور آپ کے اصحاب عیسائیوں کے ہاتھ کا بنا ہوا پنیر کھالیتے تھے حالانکہ اس کے بارے میں مشہورتھا کہ اس میں سؤر کی چربی پڑتی تھی۔ (مشہورتھا، یہ بین کہ پڑی

ہوتی تھی۔)

اس موضوع پر احادیث کی کتب اور ان کی شروح میں بہت می روایات درج کی گئیں ہیں اور حضرت خلیفۃ اُسیح الثالث نے سنن ابی داؤد، مسنداحمد بن شبل اور بیہ قی سے روایات پڑھ کرسنا کیں اور بیواضح فرمایا کہ یہاں یہ ضمون بیان ہواہے کہ محض وہم کی بناء پرکوئی چیز حرام نہیں ہوجاتی۔اس شمن میں کچھ مثالیں درج کی جارہی ہیں۔

حضرت ابن عباس نیرالایا گیا ہے تو میں آنحضور علیق کے پاس پنیرالایا گیا ہے تو آپ نے دریافت فر مایا کہ ہیکہاں کا بناہوا ہے؟ صحابہ نے عرض کی کہ فارس کا بناہوا ہے اور جماراخیال ہے کہ دوہ اس میں مردارڈ التے ہیں۔ آپ نے فر مایا کہ اللہ کا نام لے کراُسے چھری سے کا ٹو اور کھاؤ۔ (منداحمہ بن ضبل جلداص 302)

اس مضمون کے بارے میں مُلاَ علی قاری لکھتے ہیں کہ جو مجوسیوں کے دلیں سے یااس کے اردگرو سے آتی تھیں نجاست سے لبریز ہوتی تھیں جیسا کہ جوخ جس کے متعلق مشہور تھا کہ وہ سور کی چربی سے تیار ہوتا تھا اور جیسے پنیر جس کی تیار کی میں سؤر کی چربی وغیرہ ڈالاکرتے تھے۔

(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح از ملاعلى قارى)

اسی طرح حدیث کی شرح کی ایک اور کتاب میں لکھاہے:-

''اور جوخ کا بناناسور کی چربی سے مشہور ہے اور شام کے پنیر کے بارے میں بھی مشہور ہے کہ اسے صور کے پیٹ کی چربی سے بنایا جاتا تھا۔ یہ پنیرا شخضرت علیا ہے گیا تو آپ نے اسے کھایا اور اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا۔ ہمارے شخ نے شرح منہاج میں اس کا ذکر کیا ہے۔'' (فخ العین شرح قرۃ العین مصنفہ علامہ شخ زین الدین بن عبدالعزیز مطبوعہ 1311 ھ شخہ 14 بالصلوۃ) ان حوالوں سے ظاہر ہے کہ یہاں پر نعو ڈ باللہ حرام چیز کھانے کا ذکر نہیں ہے بلکہ یہ بیان ہے کہ صرف وہم کی بناء پر کسی چیز کوحرام نہیں سمجھ لینا چاہئے۔

دو پہر کا وقفہ ہونے سے پہلے اٹارنی جز ل صاحب نے بیئلتہ اُٹھایا کہ مبران میں روز انہ کی کارروائی کا سرکلر ہونے سے قبل ان سے تصحیح کرانا ضروری ہے کیونکہ کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ میں نے کچھ کہااور لکھا کچھ اور گیا سپیکر صاحب نے ان سے اتفاق کیالیکن یہاں پر بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ بیر ق جھر

جماعت کے وفد کو بھی ہونا چاہیئے تھا کیونکہ پھریہ جمی احتمال تھا کہ حضرت خلیفۃ آمسے الثالث کا بیان ہیں عظم کی فالے بیان کو پڑھ کر بھی غلط لکھا جارہا ہو۔ یہ تق جماعت کے وفد کے پاس بھی ہونا چاہیے تھا کہ وہ اپنے بیان کو پڑھ کر اس کا روائی کی اس کھی حکم سے میں اس کھی کر لے لیکن جب ایک ممبر اسمبلی نے بیسوال اُٹھایا کہ کیا جماعت کے وفد کو اس کا روائی کی کا توسیسکر نے جواب دیا کہ ایسا نہیں ہوگا۔

جب اس کارروائی کا دوبارہ آغاز ہوا تو یجیٰ بختیار صاحب نے دوبارہ یہ بحث شروع کی کہ حضرت بانی سلسلہ احمد یہ نے اپنی تحریروں میں مقدس ہستیوں کی تو بین کی ہے۔اب ہم اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ اس مرحلہ پروہ کیا حکمت عملی استعال کررہے تھے۔اس جائزہ کے نتیجہ میں سے انسوسناک حقیقت سامنے آتی ہے کہ سوالات کرنے والے احباب ابھی وہی طریقہ استعال کررہے تھے کہ یا تو خود ساختہ حوالے پیش کئے جائیں یا پھر اپنی طرف سے ایک معین حوالہ پیش کیا جائے لیاں کا مطلب اور مفہوم بالکل بدل جائے اور اس طرح اپنے کمزور موقف میں جان پیدا کرنے کی کوشش کی جائے۔ چنا نچہدو پہر کے پیشن میں اٹارنی جزل صاحب نے بیحوالہ پڑھا:۔

''حضرت فاطمہ نے کشفی حالت میں اپنی ران پرمیر اسر رکھااور مجھے دکھایا کہ میں اس میں سے موں۔'' (ایکے غلطی کاازالہ ص13)

سیصاف ظاہر ہے کہ اٹارنی جزل صاحب میں ظاہر کررہے تھے کہ وہ اس حوالے کی معین عبارت بڑھ رہے ہیں اور جو کارروائی شائع کی گئی ہے اس میں بھی بیعبارت enverted commas میں دکھائی گئی ہے، جس سے ثابت ہوجا تا ہے کہ اپنی طرف سے اس حوالے کی معین عبارت درج کی گئی گئی گئی گئی کہ بہت افسوس سے بیلکھنا پڑتا ہے کہ' ایک غلطی کا از الہ'' میں بیہ معین الفاظ موجود ہی خہیں ہیں ۔ اس مبارک کشف کو بیان کرتے ہوئے جو الفاظ استعمال کئے گئے ہیں وہ بالکل ایک اور مفہوم بیان کر رہے ہیں اور جب اس طرح کسی حوالے کی معین عبارت کو پیش کیا جائے تو اسے مفہوم بیان کر رہے ہیں اور جب اس طرح کہ اس کے الفاظ تبدیل کر کے اپنا مطلب نکالا جائے۔ جب حضور نے اس کا جواب دیا تو اس کے ساتھ ہم تمام تفاصل پیش کریں گے۔

ال مرحله پر جب اٹارنی جزل صاحب غلط حوالوں کو پیش کرنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے

لیکن اٹارنی جزل صاحب اپنی حوالہ دانی کے بارے میں ابھی بھی پُراعتاد تھے۔ انہوں کہا درحوالے موجود ہیں۔ جی!''

اں پر پیکیرصاحب نے کہا کہ متعلقہ کتا ہیں ان کو یعنی جماعت کے وفد کو دے دیں۔اس مرحلہ برانار نی جزل صاحب نے جوفر مایا وہ ہم حرف بحرف نقل کر دیتے ہیں۔

If I give the quotation, then I forget the subject. I wanted it to be clarified.

ینی اگر میں حوالہ پڑھوں تو میں مضمون بھول جاتا ہوں۔ میں اس معاملہ کی وضاحت چاہتا تھا۔
دنیا بھر کا اصول ہے کہ جب کسی عبارت کا حوالہ پیش کیا جائے تو اس کی عبارت پڑھی جاتی ہے۔
اور معین حوالہ دیا جاتا ہے کہ بیہ حوالہ کس کتاب یا اخبار یا جریدے سے لیا گیا ہے۔ لیکن بیچارے
اٹارنی جزل صاحب بی بیچارگی کا اظہار ان الفاظ میں کررہے تھے کہ میرا مسلہ بیہ ہے کہ
اگر میں حوالہ پڑھ دوں تو میں بیر ہی بھول جاتا ہوں کہ ضمون کیا بیان کرنا تھا۔ اب اگر
وہ بہ کہنا جاہ درہ نہیں تھی۔
ماعت احمد بہ نہیں تھی۔

اں پر پپیکرصاحب نے کہا کہ جب حوالہ پڑھیں تو کتاب انہیں دے دی جائے اور جب حوالہ ختم ہو تو وفداس کا جواب شروع کرسکتا ہے۔

اباٹارنی جزل صاحب نے ایک بار پھراپی علمی قوت جمع کی اور ایک اور حوالہ پڑھنے کا آغاز کیااور حوالہ پڑھا:

"سيرة الإبدال صفحه 193"

لیکن سے بات قابلِ ذکر ہے کہ شائع ہونے والی کارروائی کے مطابق اس مرحلہ پرنہ تو اٹارنی جنزل ساحب اس حوالہ کی عبارت پیش کر سکے اور نہ ہی حسب فیصلہ بیہ کتاب جماعت کے وفد کو دی گئی کہ وہ اس عبارت کو دیکھ کر اس کی موجودگی کی تصدیق کر سکے اور خوش قسمتی ہے کسی اور موضوع پر بات شروع ہوگئی۔ اب ہر پڑھنے والا بیسو ہے گا کہ ایسا کیوں ہوا؟ بیراس لئے ہوا حضرت مسیح موعود ملیرالیام کی اس تصنیف ''سیرۃ الا بدال'' کے صرف 16 صفحات ہیں۔ اور اٹارنی جنزل صاحب ملیرالیام کی اس تصنیف ''سیرۃ الا بدال'' کے صرف 16 صفحات ہیں۔ اور اٹارنی جنزل صاحب

تھے تو حضور نے ایک حوالہ کے بارے میں فرمایا کہ ہم چیک کر کے اور سیاق و سباق و کیھ کراس کی تصدیق کریں گا۔۔ تصدیق کریں گے اور حضور نے فرمایا:۔

'' آج صبح الیاحوالہ پیش کیا گیا جس کاوجود ہی نہیں تھا۔۔۔۔۔الیے اخبار کاحوالہ تھا جو چھپا ہی نہیں۔'' جیسا کہ ہم حوالوں کے ساتھ ثابت کر چکے ہیں کہ اٹار نی جز ل صاحب نے الفضل کے اس دن کے شارے کاحوالہ دے دیا تھا جس روز الفضل شائع ہی نہیں ہوا تھا۔ ان دنوں الفضل روز انہ شائع نہیں ہوتا تھا۔ اس موقع پر کسی معذرت کرنے یا شرمندگی کے اظہار کی بجائے اٹار نی جز ل صاحب نے جو پچھ فر مایا وہ انہی کا حصہ ہے۔ انہوں نے کہا:۔

"" بمیں کہتے ہیں کہ اس کا وجود ہی نہیں۔"

اب پڑھنے والے قومی اسمبلی کی ذہنی کیفیت کے بارے میں خود ہی کوئی رائے قائم کر سکتے ہیں۔
سپیشل کمیٹی میں ایک ایسا حوالہ پڑھا گیا جس کے متعلق فابت کر دیا گیا کہ بیجعلی ہے۔ حوالہ پیش کرنے
والے اس کا کوئی بھی خبوت پیش نہیں کر سکے کہ اس حوالہ کا کوئی وجود بھی تھا اور کارروائی کے آخر تک
اس بات کا کوئی بھی خبوت مہیا نہیں کیا گیا اور جب اس بات کا ذکر کیا گیا تو نازک مزاجی کا عالم یہ تھا کہ
اٹار نی جزل صاحب نے فرمایا'' ہمیں کہتے ہیں کہ اس کا وجود ہی نہیں ۔''گویا کہ اگر وہ جعلی حوالہ
پیش کریں اور جماعت کے وفد سے اس کے بارے میں دریافت فرما کیں اور جماعت کا وفد انہیں باور
کرائے کہ اس روز تو الفضل شائع ہی نہیں ہوا تھا تو بچارے اٹار نی جزل صاحب کو یقین ہی نہیں آٹا
کہ انہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ کا حوالہ تو جعلی نکلا۔ اگر حوالہ جعلی ہے تو پھر ہرایک کاحق ہے کہ وہ کے کہ
سیحوالہ جعلی ہے اور جعلی حوالہ پیش کرنے والوں کو یہ سنزا پڑے گا۔

ابسپيكرصاحب نے انہيں مزيد خفت سے بچانے كے لئے كہا۔

There might be some bonafider mistake of fact. But when the book is available, the book may be handed over and the other members of the delegation can verify those.

Lesi: ہوسکتا ہے کہ نیک نیتی ہے ہی غلطی ہوگئی ہوگر جب کتا ہیں موجود ہیں تو کتاب ان کے دوسرے ممبران اس کی تصدیق کر سکتے ہیں۔

اس کتاب کے صفحہ نمبر 193 سے کوئی حوالہ پڑھنے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔اس سے قبل پیگر صاحب نے ایک ممبراسمبلی عبدالعزیز بھٹی صاحب کو کہا تھا کہ وہ جس کتاب کا حوالہ پڑھا جارہا ہووو جماعت کے وفد کے حوالے کریں لیکن بھٹی صاحب پیچارے اس مرحلہ پر کیا کرتے ۔جس حوالے ہوئی وجود ہی نہیں تھاوہ جماعت کے وفد کے حوالے کیسے کرتے ؟ یہاں ایک وضاحت ضروری ہے۔ حضرت سے موعود علیہ السلام کی تمام کتب روحانی خز ائن کے نام سے اکٹھی شائع ہوئی ہیں۔اس کی جلد نمبر 20 میں سیرت الا بدال موجود ہے۔اور روحانی خز ائن میں بھی سیرت الا بدال صفحہ نمبر 144

اس افراتفری کے عالم میں پیکر صاحب کو بار باریاد دلانا پڑرہاتھا کہ جب جماعت کے وفر کے سامنے کوئی حوالہ پڑھا جائے تو متعلقہ کتاب کی جوعبارت پڑھی جارہی ہے وہ نکال کر جماعت کے سامنے کوئی حوالہ اس کتاب میں موجود ہے کہ کے وفد کو دے دی جائے تا کہ وہ کم از کم پی تصدیق تو کرسکیں کہ بیحوالہ اس کتاب میں موجود ہے کہ مہیں ۔ چنانچہ پیکر صاحب نے ایک بارپھر اٹارنی جزل صاحب کو ان کا پہ فرض یا دولایا۔ اس کے جواب میں اٹارنی جزل صاحب نے جوفر مایاوہ بیتھا۔

یعنی بیسب کتابیں گواہ ( لیعنی جماعت کے وفد کے پاس موجود ہیں۔انہیں ان کے پاس موجود ہونا جائیئے .....

اس عجیب الخلقت وضاحت کے جواب میں حضور نے فر مایا:-

In our possession but not at this place

لیمنی بید کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں لیکن اس جگہ پرنہیں ہیں۔اب ادنیٰ سابھی فہم رکھنے والا شخص میں بھھ سکتا ہے کہ جماعت کا وفداپنی ساری لائبر بری تو اپنے ساتھ اُٹھا کر اس ہال میں نہیں لا تاٹھا اور نہ اس کی اجازت تھی اور نہ ہی جماعت کے وفد کو بیعلم ہوتا تھا کہ اب کس کتاب کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ بیفرض تو سوال کرنے والوں کا تھا کہ وہ حوالے کا ثبوت پیش کرتے اور وہ پیش

ادا کرنے سے قاصر تھے۔ جماعت کا وفد تو زیادہ سے زیادہ یہ کرسکتا تھا کہ کارروائی کے اختتام کے اہمتام کے اہمتام کے اہمتام کے اہد متعلقہ کتب میں سے حوالے چیک کر کے اللّکے روز جواب دے دیتا۔

'' بھٹی صاحب! آپ نے بیر کتاب دی ہے صفحہ 96 پڑنہیں مل رہا۔ آپ pinpoint کریں، اس صفحہ کو underline کریں۔وہ کہتے ہیں کہ صفحہ 96 پرنہیں مل رہا۔''

معلوم ہوتا ہے کہ اس مرحلہ پر عبدالعزیز بھٹی صاحب تو کوئی کارروائی نہ دکھا سکےلیکن اب نورانی صاحب کو خیال آیا کہوہ اس ڈوتی ہوئی کشتی کو بچانے کے لئے آگے بڑھیں اور پیکر صاحب کو کہا کہ وہ اس کے ازالے کے لئے بیعبارت' مراہینِ احمد بی' سے پیش کر سکتے ہیں لیکن پیکر صاحب اس بیشش سے زیاوہ مطمئن نہیں تھے۔انہوں نے کہا

''نہیں!نہیں!ایک سینڈنشریف رکھیں۔جب آپ نے اپناریفرنس پوچھاتو آپ اس ریفرنس پرrely کریں گے۔''

> پھراس حوالے نے یکافت ایک نیاجنم لیا اور اٹارنی جزل صاحب نے فرمایا:-"اعجاز احمد میصفحہ 80"

(''اعجازِ احمد بیْ تو کوئی کتاب نہیں ،البتہ حضرت میں موجودعلیہ السلام کی ایک تصنیف''اعجاز احمدی'' محادراس کتاب کا دوسرانام''ضمیمہز ول المسیح'' بھی ہے کیکن جن صفحات کے حوالے پیش کئے جارہے تصوبال پریشعراوراس کا ترجمہ موجوز نہیں تھا۔)

اب تک صورت ِ حال بیتھی کہ سوال کرنے والی قابل ٹیم نے اعتراض کرنے کے لئے ایک

پر حوالہ ڈھونڈا جائے گا تو اس خفت کو تو بھگتنا پڑے گا۔اس لئے حوالہ دیتے وقت ہے دیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ حوالہ کس ایڈیشن سے نوٹ کیا گیا ہے اور سامنے کون ساایڈیشن موجود ہے اور حضرت سے موعود علیہ السلام کی کتب کا حوالہ دیتے ہوئے تو یہ شکل ہونی ہی نہیں چاہئے تھی کیونکہ جب روحانی خزائن کے نام سے کتب کا مجموعہ شائع ہوا تو اس میں پہلے ایڈیشن کے صفحات کے نمبر بھی ایک طرف لکھے ہوئے ہوتے تھے لیکن حقیقت بھی کہ سے صرف مختلف ایڈیشن کا معاملہ نہیں تھا گی مرتبہ غلط حوالے پیش کئے جا رہے تھے۔

خدا ہی جانتا ہے کہ سوال کرنے والے مزید کس کارکردگی کا مظاہرہ کرتے کہ آخر کار جماعت کے وفد نے خود ہی کوشش کرکے بیر حوالہ ڈھونڈ ااور انہیں مطلع کیا۔ دراصل بیرع بی شعر''اعجازِ احمدی'' کے صفحہ 69 اور روحانی خز ائن جلد 19 کے صفحہ 181 پر تھا اور بیرحوالہ جمی جماعت کے وفد نے ڈھونڈ اتھا۔ حضور نے فر مایا کہ اس explanation ہم بعد میں دیں گے۔

اس مرحلہ پرسپیکر نے اعلان کیا کہ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ہم چھ بجے دوبارہ کاردوائی شروع کریں گے۔ جب حضورانوراراکین وفد کے ہمراہ ہال سے تشریف لے گئے تو سپیکر نے اراکین آسمبلی کور کئے کا کہااورایک بار پھر حوالہ جات نہ ملنے کی بات شروع ہوئی معلوم ہوتا ہے کہ سپیکر صاحب کواس بات کا بہت احساس تھا کہ جماعت کے وفد کے سامنے ممبرانِ اسمبلی کوشر مندگی اُٹھانی پڑی ہے کیونکہ انہوں نے کہا: -

We should not cut a sorry figure before the members of the delegation. And these members should be here up to 6.

العنى جميل وفد كے ممبران كے سامنے شرمندہ نہيں ہونا چا ہيئے ۔ وفد كے ممبران 6 بج يہال پيني علی اللہ عنہ علی اللہ علی علی اللہ علی ال

''اگرآپ نے اپنا work دکھانا ہے تو یہ بیں ہے ایک حوالہ تلاش کرتے ہی آ دھا گھنٹہ بائے

The change of edition, or print at Rabwah or Qadian is no excuse, or you say.

عبارت پڑھی جو کہ ان الفاظ سے شروع ہوتی تھی'' تمہار ہے سین اور مجھ میں بڑا فرق ہے ۔۔۔۔۔'' اور چیدمنٹ میں اس عبارت کے تین مختلف کتا بول کے حوالے پیش کیے جاچکے تھے اور اس کے باوجور جماعت کے وفد کو دکھانے کے لئے بیعبارت نہیں مل رہی تھی

اغلباً خفت کو کم کرنے کے لیے شاہ احمدنو رانی صاحب نے میہ بل کی وضاحت پیش کی:۔
'' میرے خیال میں misunderstanding تھوڑی ہی ہے۔ آپ اس پرغور
فرمائیں کہ انہوں نے جو یہاں کتابیں رکھی ہوئی ہیں۔ یہ وہ ہیں جو ربوہ کی چھپی ہوئی ہیں
اوراسی پرنشان گے ہوئے ہیں۔ جن حضرات نے سوالات کئے ہیں انہوں نے ان کتابوں
کو دیکھ کر جوان کی پرسٹل ہیں انہوں نے ان میں سے ریفرنسز دیتے ہیں۔'

رہے جیب وضاحت تھی۔سوال کرنے والے جن کتابوں سے حوالے پیش کررہے تھے وہ انہوں نے خودتو شائع نہیں کررہے تھے وہ انہوں نے خودتو شائع نہیں کی تھیں۔ یہ سوال کرنے والوں کا کام تھا کہ وہ اس حوالے کا ثبوت پیش کرتے سپیکرصاحب نے جواب دیا

The books have been available ۔" آپ چیک کر سکتے ہیں۔ for the last ten days."

لیمی دس روز سے بیہ کتابیں یہاں پر دستیاب ہیں اور ظاہر ہے کہ جب دس روز سے بیہ کتب وہاں پرموجود تھیں جس کتاب کی جس جگہ ہے حوالہ پیش کرنا مقصود تھا اس پر نشان لگا کر پیش کرنا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔

نورانی صاحب نے پھھ چرت سے کہا:-

''لیکن کتابیں موجود ہیں۔حوالے سب پر لگے ہوئے ہیں۔سب موجود ہیں .....'' سپیکرصاحب کی جھنجلا ہٹ جاری تھی وہ کہنے لگے

You should check it up....

یعنی آپ کوچاہئے کہ اسے چیک کریں۔ اس پرنورانی صاحب فرمانے لگئے'صرف چھاپے خانے کا فرق ہوتا ہے'۔اب ظاہر ہے کہ اگرایک ایڈیشن کا حوالہ دیا جائے گا اور دوسرے ایڈیشن کی کتاب ڈھونڈ کر اس صفحہ

یه ریفرنس نہیں ہے، غلط دیا یا کتاب ہی نہیں exist کرتی۔'

یکارروائی ان ممبران کی امیدوں کے بالکل برعکس جارہی ہے۔اس کا اندازہ اس پیشن کے آخری متبحرہ سے لگایا جاسکتا ہے۔ یہ تبحرہ ممبراسم بلی عبدالحمید جنوئی صاحب کا تھا انہوں نے کہا کہ جوسوال کیا جاتا ہے جماعت کے وفد کے پاس اس کا لکھا ہوا جواب ہوتا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ سوالات Leak ہورہے ہیں اور ممبران اسمبلی میں سے کوئی الیا کررہا ہے۔اس پردواور ممبران نے ان کی تائید کی۔

حقیقت بیتی کہ جواعتر اضات ممبران کمیٹی کی طرف سے بالخصوص جماعت کے مخالفین کی طرف سے پیش کیے جارہے تھے۔ وہ وہ ی تھے جو تقریباً ایک صدی سے جماعت ِ احمد میہ پر کیے جارہے تھے۔ اوراس وقت سے ہی ان کا تسلی بخش جواب دیا جارہا تھا۔اوران کا جواب ممبرانِ وفد نے پہلے ہے، تیار کیا ہوا تھا۔نی بات میتھی کہ جتنے غلط حوالے اب پیش کیے جارہے تھے، شاید ہی پہلے سلسل استے غلط حوالے بیش کیے جارہے تھے، شاید ہی پہلے سلسل استے غلط حوالے بیش کیے جارہے تھے، شاید ہی پہلے سلسل استے غلط حوالے بیش کیے جارہے تھے، شاید ہی پہلے سلسل استے خلط حوالے بیش کیے جارہے تھے، شاید ہی پہلے سلسل استے خلط حوالے بیش کیے گئے ہوں۔

لیخ کے وقفہ کے بعد دوبارہ کارروائی شروع ہوئی۔اب تک غلط حوالے پیش ہونے کی وجہ سے جو صورت ِ حال پیدا ہوئی تھی،اب اس کی در تھی کے لئے بیتر بیرکی گئی کہ پیکر صاحب نے بیتجویز پیش کی کہ کیوں نہ مولا ناعطاء اللہ صاحب کو کتب خانہ کا انچارج بنادیا جائے؟ اور پھرعطاء اللہ صاحب کو کہا کہ آپ کتب خانہ کے انچارج ہوجا کیں۔

جب وقفہ کے بعد کارروائی شروع ہوئی تو حضرت خلیفۃ اسے الثالث نے آغازاس عربی شعرے فرمایا جس کا ابھی ذکر کیا گیا تھا اور فرمایا کہ اس سے پہلے جواشعار ہیں وہی اس بات کو واضح کر دہتے ہیں کہ کیا مضمون بیان ہور ہا ہے۔ یہ ذکر اس بات سے شروع ہوتا ہے کہتم گمان کرتے ہو کہ حسین تمام مخلوق کا سردار ہے اور تمام انبیاءان کی شفاعت سے نجات پائیں گے اور بخشے جائیں گے اور تمام انبیاءان کی شفاعت سے نجات پائیں گے اور بخشے جائیں گے اور تمام انبیاءان کی شفاعت سے نجات پائیں گے دور ان محصوص گروہ کے فلط عقائد کا رد کر کے ان کے تصور کا ذکر کیا جارہا ہے۔ اس بحث کے دور ان حضور نے بیاصول بیان فرمایا اگرایک شخص کی تحریریں جو مختلف کتب میں پائی جاتی ہیں اگر ان سب کوسا منے رکھا جائے تو ہی صحیح نتیجہ نکالا جاسکتا ہے۔ اس کے بعد ایک بار پھر کفن' ایمان اور دائرہ اسلام' جیسے الفاظ کے بارے صحیح نتیجہ نکالا جاسکتا ہے۔ اس کے بعد ایک بار پھر کفن' ایمان' اور دائرہ اسلام' جیسے الفاظ کے بارے

میں بحث ہوئی جس کا ایک اجتماعی جائزہ ہم پہلے ہی لے چکے ہیں۔

اس روز کی کارروائی کے آخر میں لیتنی اس پیشن میں جو کہ رات آٹھ بج شروع ہواحضور نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت فاطمہ رضی اللّٰد تعالیٰ عنہا کی تو ہین کے الزام کے بارے میں ہارے جوابات تیار ہیں اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تو ہین کے الزام کے بارے میں فر مایا۔ " 1850-60 ء اور 1880ء کے درمیان حکومت برطانیہ اپنے ساتھ ایک زبردست فوج مادر بول کی بھی لے کر آئی تھی اور 70ء کے قریب ایک پادری عمادالدین صاحب نے ایک مضمون . امریکہ کھر بھیجاجس میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ عنقریب وہ وقت آنے والا ہے کہ سارا ہندوستان میں اُنی ہو جائے گا اور ہندوستان کے مسلمان بھی عیسائی ہو جا کیں گے اور اگر کسی شخص کے دل میں پیخواہش پیداہوئی کہ وہ کسی مسلمان کو دیکھے تواس کی خواہش پوری نہیں ہوگی اور اس وقت اتنی جرأت پدا ہوئی بعض یا در یوں میں کہ انہوں نے ساعلان کیا کہ عنقریب نعوذ اللہ خدا وندیسوع مسے کا جھنڈا مکہ معظمہ پراہرایا جائے گا۔اس وقت دینِ متین کے دفاع کے لئے اور اسلام کے جوابی حملوں کے لئے اللّٰہ تعالٰی نے متعددعلماء کو پیدا کیا جن میں ہے مَیں تین نام لوں گا: نواب صدیق حسن خان صاحب، مولوی آلی حسن صاحب، مولوی رحمت الله صاحب مهاجر مکی ۔ ان کے علاوہ احمد رضا صاحب کے بھی حوالے ہیں اور بھی تھے اور حضرت مسیح موعود بانی سلسلہ بھی تھے اور اتنی زبر دست جنگ شروع بونی کہ اس کا نداز ولگا نااس زمانہ کے لوگوں کے لئے مشکل ہے۔

اس وقت پا در یوں نے حکومت ِ برطانیہ کے بل ہوتے پراس قدرگندی گالیاں دی ہمارے محبوب حضرت خاتم الانبیاء محمد علیقی کو کہ جن کو سوچ کر بھی رو نگٹے کھڑے ہوجاتے ہیں۔ان سب نے جن کا میں نے نام لیا ہے اور کچھ اور جو ہیں انہوں نے پا در یوں کی گندہ دہانی کا جواب انہی کی انجیل سے نکال کے، جو انجیل نے ایک خاکہ کھینچا تھا،وہ الزامی جواب جیسے کہتے ہیں وہ دیا اور اعلان کیا۔

بڑا ذہمن رکھتے تھے یہ سب علاء اللہ تعالی نے فراست دی تھی ، اسلام کا بیار دیا تھا ان کو ایک طرف ان کے لئے یہ مشکل تھی کہ حضرت مسے علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی اور بزرگ بند ہے اور دوسری طرف یہ تھی کہ ان کے نام پر حضرت محمد عقیقیہ خاتم الانبیاء جو انبیاء کے اوّل بھی ہیں اور آخر بھی ہیں ، ان کی طرف اور ان کی عظمت اور جلال کو ظاہر کرنا تھا اس لیے اللہ تعالیٰ عطاء کردہ فراست کے نتیج میں

حضرت عیسی نے کون سامر تبہ درشت گوئی کا اُٹھار کھا۔''(استفسارے 417) حضورؓ نے مولوی رحمت اللّٰہ مہاجر کمی کی کتاب''ازالہ اوہام'' جو کہ فاری میں ہے کے ایک افتاس کا بیرتر جمہ پڑھا:-

'' جنابِ میں کے ہمراہ بہت ہی عور تیں چلتی تھیں اور اپنا مال انہیں کھلاتی تھیں۔ فاحشہ عور تیں آنجناب کے پاؤں چومتی تھیں اور آنجناب مرتا مریم کو دوست رکھتے تھے اور خو د دوسر بے لوگوں کو پینے کے لئے شراب عطا کرتے تھے۔'' (ازالہ او ہام مصنفہ مولوی رحمت اللہ مہاجر کی ص ۳۷)

(العطایا النبویہ فی الفتاوی الرضویہ مصنفہ احمد صاخان صاحب، ناش شخفام کی اینڈسز کشیری بازار لاہور 741)

اس کے علاوہ حضرت خلیفۃ المسیح الثالث نے جماعت احمد بیر کے اشد ترین مخالف جرید بیر کے
''المجدیث'' کی ایک اشاعت کا حوالہ پڑھ کرسنایا ۔ بیرحوالہ 31 رمار چ 1939ء کی اشاعت سے
قاراس اشاعت میں حضرت سے علیہ السلام کے بارے میں بہت کچھ کھا گیا تھا۔ ہم ان خیالات کے
چنر نمایاں پہلوپیش کرتے ہیں۔

ان ہزرگوں نے دومختلف شخصیتیں بنا دیں ایک یسوع کی شخصیت اور ایک مسے علیہ السلام کی شخصیت، ایک وہ شخصیت جسے قر آن عظیم پیش کر رہا ہے اور انہوں ایک وہ شخصیت جسے قر آن عظیم پیش کر رہا ہے اور انہوں نے یہ بات واضح کرنے کے بعد کہ حضرت مسے علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی اور عزت واحر ار ان کا کرنا ضروری ہے، لیکن جوحملہ ہم کر رہے ہیں وہ سے علیہ السلام پرنہیں وہ اس یسوع پر ہے جس نے تہار سے بن وہ مسالہ میں اس فراست کے نتیج میں وہ اس قابل ہوئے کہ اس دجل کو پاش پاش کریں جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس فراست کے نتیج میں وہ اس قابل ہوئے کہ اس دجل کو پاش پاش کریں جو السلام کے خلاف کھڑا اکیا گیا تھا۔''

اس کے بعد حضرت خلیفۃ اُسی الثالث ؓ نے غیراحمدی علماء کے کئی حوالے پیش کئے جن میں انجیل کے پیش کر دہ تصوراتی یسوع پر تقید کی گئی تھی۔

حضور نے سیر آلی حسن صاحب کے اس استفسار کے بیر حوالے بڑھے جس کومولوی رحمت اللہ مہاجر کلی کی کتاب''ازالہ اوہام'' میں درج کیا گیاہے

''لیں تربیت حضرت عیلی از روئے حکمت بہت ہی ناقص کھیری۔''(استفسار 107) حضرت عیلی کے معجزات کے بارے میں سید آلے حسن صاحب نے لکھا:۔

'' حضرت عیسی کا مجمز واحیاءِ میت کا بعض بھان متی کرتے پھرتے ہیں کہ ایک آدمی کا سر کاٹ ڈالا۔ اس کے بعد سب کے سامنے دھڑ سے ملا کر کہا: اٹھ کھڑ اہو۔ وہ اُٹھ کھڑ اہوا۔'' (استفسار ص 336) ''اشیاع اور ارمیہ اور عیسیٰ علیہ السلام کی عیب گوئیاں قو اعد نجوم ورمل ہے بخو بی نکل سکتی ہیں۔'' (استفسار ص 336)

یسوع نے کہا کہ لومڑیوں کی اپنی کہوئیں ہیں اور پرندوں کی اپنی بسیریں ہیں پرمیرے لئے کہیں سرر کھنے کی جگہ نہیں۔ دیکھو بیشا عرانہ مبالغہ ہے۔ ونیا کی تنگی کی شکایت کرنا، افتح ترین امور ہے۔'' (استفسار 334)

حفزت عیسیٰ نے اندازِ خطاب کے بارے میں سید آلِ حسن صاحب لکھتے ہیں۔ '' حضرت عیسیٰ ایک انجیر کے درخت پر صرف اس جہت سے کہ اسمیں کھل نہ تھے خفا ہوئے۔ پس جمادات پر خفا ہونا کمال جہالت کی بات ہے۔'' (استفسار س 417) یعیٰ میں اس معزز الوان کی توجہ اس طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ اس بیش کمیٹی یا اس الوان کے میں میں اس معزز الوان کی توجہ اس طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ اس بیش کیا حیثیت ہے؟ اس سوال یا کے سامنے اصل سوال ہیے کہ جو شخص ختم نبوت پر ایمان نہیں لا تا اس کی کیا حیثیت ہے؟ اس سوال یا اس نقطہ کا ابھی تک کوئی ذکر ہی نہیں کیا گیا۔

اس يرسيكرصاحب في جواب ديا:-

It will come it will be taken up. It will come at its proper place.

لعنی اس کی باری بھی آئے گی۔ اس کو بھی اُٹھا کیں گے مجھے وقت پراس کو بھی اُٹھا یا جائے گا۔ اس سوال اور اس کے جواب سے مندرجہ ذیل امور واضح ہیں 1)۔ تین روز کے سوالات کے بعد بھی ابھی تک اصل موضوع کا ذکر تک نہیں کیا گیا تھا۔

2)۔اصل موضوع سے گریز اس وقت کیا جا رہا تھا جب کہ اس موضوع پر جماعت ِ احمد سے
کا موقف محضر نامہ کی صورت میں اسمبلی کے اداکین کے سامنے آچکا تھا اور وہ اس کی مضبوط یا برعکس
مونے کے بارے میں کوئی دائے قائم کر سکتے تھے۔ ظاہر ہے کہ اگر بیم بران جماعت ِ احمد بیہ کے موقف کو
مضبوط خیال کررہے تھے تو اس صورت میں ان کا رجبان یہی ہوسکتا تھا کہ اس سے گریز کیا جائے۔

8)۔ بیگریز ممبران کی دضا مندی سے کیا جا رہا تھا کیونکہ سوالات تو ممبران کی طرف سے آرہے

تھاورابھی کچھ ہی در قبل انہوں نے اٹارنی جنزل صاحب کے طریقہ کارپر بھر پوراعتا دکیا تھا۔ 4)۔ہم بعد میں جائزہ لیں گے کہ اس روز کے بعد بھی میہ کارروائی اپنے اصل موضوع پر نہیں آئی اور اس سے عمداً گریز کا سلسلہ جاری رہا۔

اب آسمبلی میں ان ممبران کی پریشانی برٹھ چکی تھی جو جماعت احمد یہ ہے بعض رکھتے تھے۔کارروائی ان کی امیدوں کے برعکس جارہی تھی۔ان کی نفسیاتی البحق بیتی کہ وہ اعتراض تو کر بیٹھتے تھے لیکن جب جواب شروع ہوتا تو انہیں اپنی خفت سامنے نظر آ رہی ہوتی تھی۔ چنا نچہ کا رروائی کے اختتام کے قریب جب حضور اور جماعت کا وفد باہر جاچکا تھا مولوی ظفر احمد افساری صاحب نے پیمیکر سے درخواست کی:۔ جب حضور اور جماعت کا وفد باہر جاچکا تھا مولوی ظفر احمد افساری صاحب نے پیمیکر سے درخواست کی:۔ دو جناب والا! میں ہے کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جو تحریری بیان دینے کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ یہ حضر نامے میں کافی طویل جواب دے چکے ہیں۔

ى تعظيم نہيں كرتے تھے '(المحدیث 31مارچ 1939ء ص 9و9)

جن کی اپن تحریروں میں یہ مواد پایا جاتا ہو چرت کا مقام ہے کہ وہ کس منہ سے حضرت کے مواور علیہ السلام کی تحریروں پراعتراض کررہے تھے۔اس کے بعد حضرت خلیفۃ اُسیّے الثّالث ؓ نے حضرت میں ہیں۔ میں موعود علیہ السلام کے وہ حوالے سنائے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان کے بارے میں ہیں۔ اس بیان کے اختیّا م پر حضور نے فرمایا کہ میں تھکا وٹ محسوں کر رہا ہوں باقی کل کر لیا جائے۔ اس پر اس سیشن کا اختیّا م ہوگیا۔ اسمبلی ممبران میں جماعت کے مخالفین دلائل دینے کی بجائے اس پر اس سیشن کا اختیّا م ہوگیا۔ اسمبلی ممبران میں جماعت کے مخالفین دلائل دینے کی بجائے اس پر اس تی کو ہزنے ہوتا ہے جوانہوں نے اس وقت سپیکر صاحب کو دی۔ انہوں نے سپیکر صاحب کو کہا کہ اس تجویز سے ہوتا ہے جوانہوں نے اس وقت سپیکر صاحب کو دی۔انہوں نے سپیکر صاحب کو گار دوائی ہے ۔اس پر عبی سے دونا ہوتے ہیں اور انہیں یا دولا یا کہ وہ اب تک تو کار روائی ڈال رہے ہیں۔اس اوٹ پٹا نگ تجویز کا اس کے علادہ غیر حاضر رہے ہیں اور اب آ کر کار روائی ڈال رہے ہیں۔اس اوٹ پٹا نگ تجویز کا اس کے علادہ کوئی مقصد نہیں تھا کہ اس طرح جماعت کے وفد کو تھکا یا جائے اور انہیں اتنا وقت نہ کل سے کہ دو جو حوالے چیک کرنے ہیں انہیں چیک کرئیں۔

اس مرحلہ پرمجرانِ اسمبلی اور پیکر صاحب نے اٹارنی جنر ل صاحب کے طریقہ کار پرمجر پورائی اور کی کار روائی کے اختیام پر کہا کہ مسکلہ ہیے ہے کہ مجھے کہ اٹنا ہوں۔

مجبران نے بہت سے سوالات دے دیئے ہیں اور میں ان کو fit in کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔

اس مرحلہ پر ایک مجبر اسمبلی محرسر دارخان صاحب نے نہایت اہم نکت اُٹھایا۔انہوں نے کہا

ا want to bring it to the notice of this honourable

house, that the main question I should say, before the

special committee or the assembly is as to what is the

status of the person who does not believe in the finality of

the prophethood. That question or that point is still

untouched

اس کئے جہاں تک ہوسکے ہم ان کو Discourage کریں تا کہ بید لامٹنا ہی سلسلہ ختم ہو جائے۔اب اس کی ضرورت نہیں۔''

ان الفاظ پرزیادہ تھرہ کی ضرورت نہیں۔ جماعت احدید نے ایک مختصر سامحضر نامہ پیش کیاتھا،
اسے کسی طرح بھی طویل نہیں کہا جا سکتا۔اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گتاخی کے معاملہ میں جب
با قاعدہ جماعت کا موقف پڑھا گیا تو اس کا کوئی معقول جواب معترضین کے پاس نہیں تھا۔۵؍اگرے کو
کارروائی شروع ہوتی ہے اور کراگرے کو مولوی صاحب کو خیال آنے لگ جاتے ہیں کہ بہتو بہت
طویل ہوگئ ہے حالانکہ اس کے بعد بھی کئی روز کارروائی جاری رہی۔اصل بات تو بیتی کہ وہ جوابات
سے خفت محسوس کررہے تھے اور اپنی جان چھڑ انا چاہے تھے۔لیکن اس کے بعد اٹار نی جز ل صاحب
نے کہا کہ وہ چاہے ہیں کہ گواہ زیادہ سے زیادہ بولے کیونکہ جتناوہ زیادہ بولے گااتنا ہی اس کے بیان
میں Contradiction آئے گی۔ان کی خوش فنجی کس حد تک بجاتھی۔میرانہیں خیال کہ اس
میل کارروائی کو پڑھنے والے کو اس بارے میں خود فیصلہ کرنے میں کوئی وشواری پیش آئے گی۔

# ٨ اگست كى كارروائي

۸ داگست کوکارروائی شروع ہونے سے قبل سپیکرصاحب نے اس عند پیکا اظہار کیا کہ جماعت احمد پیمبایعین اور جماعت احمد پیغیر مبایعین پر سوالات 10 داگست تک چلیں کے یعنی سپیشل کمیٹی کی کارروائی ہوگی۔ 13 اور 14 داگست کو قومی اسمبلی کا اجلاس کر کے بیمعاملہ نمٹا دیا جائے گا۔ ہم پہلے میڈ کر کر چکے ہیں کہ پہلے سپیکر صاحب نے کہا تھا کہ بیسلسلہ دو تین دن جاری رہ سکتا ہے لیکن اب میڈ کر کر چکے ہیں کہ پہلے سپیکر صاحب نے کہا تھا کہ بیسلسلہ دو تین دن جاری رہ سکتا ہے لیکن اب میڈا کیا تھا کہ بیکارروائی اس سے بھی آگے تک جاری رہی ۔ اس کے بحد عملاً پیکارروائی اس سے بھی آگے تک جاری رہی ۔ اس کی بنیا دی وجہ بہی تھی کہ سوال کرنے والے جانے تھے کہ انہیں اب تک عملاً کامیا بی حاصل نہیں ہوئی لیکن وہ محسوں کرتے تھے کہ اگر بیکارروائی اور زیادہ جاری رہے تو انہیں مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہوئی لیکن وہ محسوں کرتے تھے کہ اگر بیکارروائی اور زیادہ جاری رہے تو انہیں مطلوبہ نتائج حاصل ہو سکتے ہیں۔

ا گلے روز جب کارروائی شروع ہوئی تو حضرت خلیفۃ اُسے الثالثُ نے اس اعتراض کا جواب دینا شروع کیا جوایک روزقبل کیا گیا تھا۔اور بیاعتراض حضرت سے موعودعلیہ السلام کے اس کشف پر

کیا گیا تھا اوراس خمن میں حضور کی تصنیف'' ایک غلطی کا ازالہ'' کا حوالہ دیا گیا تھا۔ اور یہی کشف براہیں احمد یہ میں حدور کی تصنیف براہیں احمد یہ میں کہ اٹارنی جزل صاحب نے حوالہ براہیں احمد یہ میں کہ اٹارنی جزل صاحب نے حوالہ براہیں تھی ۔ ہم سیح عبارت درج کرتے ہیں۔ پڑھنے والے فرق کو بڑھنے میں ۔ حضرت سیح موعود علیہ السلام تحریفر ماتے ہیں ۔ حضرت سیح موعود علیہ السلام تحریفر ماتے ہیں

''……افا ضرانوار الهی میں محبت اہل بیت کوبھی بہت عظیم دخل ہے اور جو تحض حضرت المحدیث کے مقربین میں داخل ہوتا ہے وہ انہی طیبین طاہرین کی وراثت پاتا ہے اور تمام علوم ومعارف میں ان کا وارث تھرتا ہے۔ اس جگہ ایک نہایت روش کشف یا دآیا اور وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ نماز مغرب کے بعد عین بیداری میں ………ایک عجیب عالم ظاہر ہوا کہ پہلے ایک دفعہ چند آ دمیوں کے جلد جلد آنے کی آ واز آئی جیسے بسرعت چلنے کی حالت میں پاؤں کی جوتی اور موزہ کی آ واز آتی ہے۔ پھراسی وفت پانچ آ دمی نہایت وجیہداور مقبول اور خوبصورت سامنے آگئے ۔ یعنی جناب پنیمبر خدا علیہ وحضرت علی وحسنین و فاطمہ زہرارضی اللہ عنہم اجمعین اور ایک نے ان میں سے اور الیا یاد پڑتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہم انجمین اور ایک نے ان میں سے اور الیا یاد پڑتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہم انجمین اور ایک نے ان میں سے اور الیا یاد پڑتا ہے کہ حضرت ناظمہ رضی اللہ عنہا نے نہایت محبت وشفقت سے ما در مہر بان کی طرح اس عاجز کا سر اپنی ران پررکھ لیا ۔ "دورانی خزائن جلد 18 ص 213

اب اگراس پاکیزہ بیان اور بابر کت کشف سے کوئی غلط اور قابلِ اعتراض مطلب اخذ کرتا ہے تو سوائے اس کے پچھ نہیں کہا جاسکتا کہ وہ حضرت سے موعود علیہ السلام کا مخالف تو ہے مگراس کے دل میں اہلِ بیت کی ذراس محبت بھی نہیں ہے۔ ذراتصور کریں اس عبارت میں حضرت سے موعود علیہ السلام یہ ضمون بیان فرمار ہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لئے اور روحانی علوم حاصل کرنے کے لئے اہلِ بیت سے محبت رکھنا نہایت ضروری ہے اور معترضین کی ذہنیت ملاحظہ کریں کہ اللہ علی کہ نہایت کو بیات کی گئی ہے۔ کہ افرام معترض کے گندے ذہن کی عکاسی کرتا ہے۔ حضرت فاطمہ کو یا آنخضرت علیہ کے اگر رویا میں درکھیا میں درکھیا ہیں دیکھا جائے تو یہ نہایت ہی بابر کت رویا ہے۔ اس روز یعنی ۱۸راگست کو جب سمیٹی کی کارروائی کا آغاز ہوا تو حضور نے علم التعیم کاذکران الفاظ میں فرمایا:۔

میلی مثال امام ابوصیفهٔ گی '' تذکرة الاولیاء''فاری میں ہے جس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ اس میں لکھاہے۔

'' حضرت امام ابوحنیفہ ؓ نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ انہوں نے پینمبر سیافیٹے کی بڈیاں لد سے جمع کیں اور بعض کو چھوڑ کر بعض کو پہند کر لیا اور اس ہیت ہے آپ بیدار ہو گئے۔ ابن سیرین کے اصحاب میں سے ایک نے بوچھا تو اس نے کہا کہ تو پینمبر عظیفے کے علم میں اور ان کی سنت کی حفاظت میں ایسا درجہ پائے گا کہ اس میں متعوف ہوجائے گا چھیج کو تقیم سے جدا کرے گا۔''

(تذکرۃ الاولیاء۔مصنفہ حضرت فریدالدین عطارٌ، ناشراحمد پہلیکیشنز 2000 ہوں 187)
تو اتنا بھیا نک خواب کہ اپنے خواب، رؤیا میں دیکھتے ہیں کہ روضہ مطہرہ میں سے آپ کے جسم مطہر کی ہڈیاں لیس اور بعض کو لینند کیا اور بعض کو نالینند کیا۔ اس صالح انسان پر کیکی طاری ہوگئی کہ یہ میں نے کہا دیکھاں۔ اور اصحاب ابن سے بن کے جوال کے شاگر دہ غیرہ تھی ان کے باس گئے

دوسر کی رؤیاء جو یہاں میں مثال کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہوں ،وہ'' گلدستہ کرامات' سے اورسوائح حضرت سیّدعبدالقادر جیلا ٹی (آپ ہمارے ایک مشہور بزرگ ہیں جن کانام تعارف کا محتاج نہیں) .....جواہرالقلائد میں لکھاہے

''فرمایا جناب محبوب سبحانی ، قطب رتانی ، سیّدشِّخ عبدالقادر جیلانی نے کہ ایک روز ہم نے پلم طفولیت (لیمی عمر تو برای تھی لیکن اپنے آپ کوایک بیچ کی شکل میں دیکھا) ۔۔۔۔۔ کہ فرشتگان بہا مولا محلولیت (لیمی عمر کو برای تھی لیکن اپنے آپ کوایک بیچ کی شکل میں دیکھا) ۔۔۔۔۔ کہ نگام ربانی ہم کواٹھا کر حضرت عائشہ صدیقہ کی خدمت میں لے گئے۔ انہوں نے ہم کو گود میں ایمیا اور چھاتی سے لگایا اور اتنا بیار کیا کہ بیتانِ مبارک میں دودھ جرآیا اور سر بیتان ہمارے منہ میں کہ اور دودھ بلایا اور اتنا بیار کیا کہ بیتانِ مبارک میں دودھ جرآیا اور مرایا۔۔۔۔(۱۲) اس کی بھی اس کشف اور روئیا ، کی بھی تعبیر کی گئی ہے۔ حضرت سیدعبدالقادر جیلانی پراعتراض میں کیا گیا۔تیسری مثال اس وقت جو میں دینا جا ہتا ہوں ، وہ حضرت مولانا سیداحمہ بریلوئی صاحب نہیں کیا گیا۔تیسری مثال اس وقت جو میں دینا جا ہتا ہوں ، وہ حضرت مولانا سیداحمہ بریلوئی صاحب کی ہے۔

''ایک دن حضرت علی کرم القد و جہداور جناب سیدۃ النساء فاطمۃ الز ہراء کوستید صاحب نے فواب میں دیکھا۔اس رات کو حضرت علی ٹے اپنے دست مبارک سے آپ کو نہلا یا اور حضرت فاطمہ نے ایک لباس اپنے ہاتھ سے آپ کو پہنایا۔ بعدان وقوعات کے کمالات طریقہ نبوت کے نہایت آب وتاب کے ساتھ آپ پر جلوہ گر ہونے لگے۔ (بیخواب کی تعبیر بنائی گئی ہے اس میں) اور وعنایات از لی جو مکنون اور مجوب تھیں ظاہر ہو گئیں اور تربیت بیز دانی بلا واسطہ کسی کے متکفل حال آپ کے ہوگئی۔'

ایک چھوٹی مثال اور ہے۔ حضرت مولوی اشرف علی صاحب تھانوی فرماتے ہیں: - " " " من خصرت فاطمہ "کو دیکھا۔ انہوں نے ہم کواپنے سے چمٹالیا ہم اچھے ہوگئے۔ "

(''افاضات اليومي تفانوي'' جلد6، بحواله'' ديوبندي مذهب' صفحہ 156)'' اس كے بعد حضور نے حضرت مسيح موعود عليه السلام كے مذكورہ كشف كي صحيح تفصيلات بيان فرما كيں اور فرمايا: -

''توبیکشف ہے جس کی طرف''نزول آمیے '' میں اشارہ کیا گیا ہے۔اب ظاہر ہے کہ کشف ہے۔ جس طرح دوسرے کشوف دیجھے ۔ جس طرح دوسرے کشوف دیکھے الزہرا ﷺ کے متعلق کشوف دیکھے لیکن اس کی تعبیر کی گئی تو جبیبا کہ بیسے حضرت امام ابو حضیفہؓ نے بظاہر نہایت بھیا نک کشف دیکھالیکن اس کی تعبیر کی گئی تو جبیبا کہ سے مجمد سے کامتفقہ فیصلہ ہے کہ کشوف ورؤیاء کی تعبیر کی جاتی ہے ان پراعتر اض نہیں کیا جاتا ،اس کشف سے مجمد سے کہ کشوف ورؤیاء کی تعبیر کی جاتی ہے ان پراعتر اض نہیں کیا جاتا ،اس کشف

کی بھی تعبیر ہونی چاہیے اور تعبیر اس کی اس کے اندر واضح ہے کیونکہ جبیبا کہ ابھی میں نے تبایا ۔
اس کشف میں پاپنچ وجود آپ کے سامنے آئے اور ان کی موجود گی میں جن میں نبی اکرم عین فی سارے کھڑے ہوئے شخے'' مادر مہر بان کی طرح میر اسرا پنی ران کے ساتھ لگایا'' کا مطلب کے کشف میں خود کو بہت چھوٹے بچے کی طرح دیکھا کہ آپ کا سرصرف ران تک پہنچا تھا۔۔۔'' کشف میں خود کو بہت چھوٹے بچے کی طرح دیکھا کہ آپ کا سرصرف ران تک پہنچا تھا۔۔۔'' جن لوگوں نے بیاعتراض اُٹھایا تھا نہوں نے سیجھ عبارت میں تحریف کر کے اُٹھایا تھا۔ جمائی احمد یہ کی طرف سے جو جواب دیا گیا ، اس میں علم التعبیر کی تاریخ سے معروف مثالیں دے کہا ۔۔۔ اس میں علم التعبیر کی تاریخ سے معروف مثالیں دے کہا ۔۔۔ اس میں علم التعبیر کی تاریخ سے معروف مثالیں دے کہا ۔۔۔ اس میں علم التعبیر کی تاریخ سے معروف مثالیں دے کہا ۔۔۔ اس میں علم التعبیر کی تاریخ سے معروف مثالیں دے کہا ۔۔۔ اس میں علم التعبیر کی تاریخ سے معروف مثالیں دے کہا ۔۔۔ اس میں علم التعبیر کی تاریخ سے معروف مثالیں دی کھورٹ سے دوجواب دیا گیا ، اس میں علم التعبیر کی تاریخ سے معروف مثالیں دی کھورٹ سے دوجواب دیا گیا ، اس میں علم التعبیر کی تاریخ سے معروف مثالیں دی کھورٹ سے دوجواب دیا گیا ، اس میں علم التعبیر کی تاریخ سے دوجواب دیا گیا ، اس میں علم التعبیر کی تاریخ سے دوجواب دیا گیا ، اس میں علم التعبیر کی تاریخ سے دوجواب دیا گیا ، اس میں علم دو تو کو تاریخ سے دوجواب دیا گیا ، اس میں علم دو تاریخ کی میں دی تاریخ سے دوجواب دیا گیا ، اس میں علم دی کھورٹ سے دوجواب دیا گیا ، اس میں علم دو تاریخ کی دو تاریخ کی تاریخ کے دو تاریخ کی دی تاریخ کی دو تاریخ

اوراس کشف کی صحیح عبارت پیش کر کے دیا گیا۔ ہر پڑھنے والاخود فیصلہ کرسکتا ہے کہ کس کاطرز کئی قاب قابلِ مذمت اور کس کاطرز کئی تقاضوں کے مطابق تھا۔
اب اٹارنی جنزل صاحب نے جو بید دیکھا کہ جو تاثر وہ بیدا کرنا چاہتے تھے اس سے توالٹ تیجہ برآ مد ہورہا ہے تو انہوں نے اس موضوع کو بدلنے کے لیے گفتگو کا رُخ وحی کے موضوع کی طرف کیا لیکن ان کی ساری گفتگو میں ایک مسکلہ سلسل نظر آر ہا تھا۔ وہ مسکلہ بیتھا کہ وہ ایک سوال کرتے اور جب حضور اس کا جواب نثر وع فرماتے تو ابھی ایک دوفقرے مکمل نہیں ہوتے تھے کہ اٹارنی جزل جب حضور اس کا جواب نثر وع فرماتے تو ابھی ایک دوفقرے مکمل نہیں ہوتے تھے کہ اٹارنی جزل

لیکن ان کی ساری گفتگومیں ایک مسکمسلسل نظر آرہا تھا۔ وہ مسکلہ بیتھا کہ وہ ایک سوال کرتے اور جب حضور اس کا جواب شروع فرماتے تو ابھی ایک دوفقرے مکمل نہیں ہوتے تھے کہ اٹارنی جزل صاحب کوئی اور گفتگو شروع کر دیتے۔ یہاں بیسوال اُٹھتا ہے کہ ایسا کیوں کیا جارہا تھا؟ اس کی و جوہات ہوسکتی ہیں۔ ایک وجہ تو بیہ ہوسکتی ہے چونکہ اٹارنی جزل صاحب اور سوالات تیار کرنے وائی شیم کو اس قتم کے موضوعات کا نہ تو کوئی خاطر خواہ علم تھا اور نہ ہی ان موضوعات سے کوئی دلجین تھی ۔ وہ صرف ایک رسی کا نہ تو کوئی خاطر خواہ علم تھا اور نہ ہی ان موضوعات ہے کوئی دلیا ہے۔ دوسری ممکنہ وجہ بیہ ہوسکتی ہے کہ سوالات کرنے وائے اس بات سے خاکف تھے کہ حضرت خلیفۃ اُس تے الثالث کی کاکسی موضوع پر مکمل جواب سامنے آئے کیونکہ اس سے ان کے اُٹھائے گئے اعتر اضات کا تا نا بانا بھر جاتا تھا۔ اس لئے وہ بہ کوشش کریں کہ کسی موضون نہ تھے کہ بار بار بدل بدل کر سوالات کرتے رہیں اور زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ کسی موضون نہ مکمل جواب سامنے نہ آنے پائے۔

اس گفتگو کے دوران بجی بختیار صاحب نے کہا کہ وجی تو صرف نبیوں کو ہوتی ہے۔ اب دہ ایک اور غلط بات کہد گئے تھے۔ قر آنِ کریم میں شہد کی تھی کو بھی دحی ہونے کا ذکر ماتا ہے۔ جب حضور نے اس بات کی نشاند ہی فر مائی کہ وجی تو شہد کی تھی کو بھی ہوتی ہے اور اس ضمن میں سور ہ خل ن

اٹارنی جز ل صاحب نے حضرت سے موعود علیہ السلام کے بعض اشعار پر اعتراض کیا تھا۔ اس کے بعد حضور نے ان کا شیح مطلب بیان فر مایا۔ پھر نبی اور محدَّث کی اصطلاحات پر بات ہوئی۔ اس کوروائی کے دوران بیصورتِ حال بار بارسا منے آرہی تھی کہ سوال پیش کرتے ہوئے حضرت سے موعود علیہ السلام کا ایک حوالہ بغیر سیاق وسباق کے پڑھ کرکوئی اعتراض اُٹھانے کی کوشش کی جاتی لین جب حضرت خلیفۃ اُسی الثالث تمام حوالہ پڑھتے تو اعتراض خود بخو دہی ختم ہوجاتا۔ پھھ موال کرنے والوں کی علمی حالت بھی دِگرگوں تھی۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ اس مرحلہ پر اٹارنی جز ل صاحب نے بیسوال اُٹھا دیا کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام شرعی نبی تھے۔ اس مرحلہ پر اٹارنی جز ل صاحب نے بیسوال اُٹھا دیا کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام شرعی نبی تھے۔ اس مرحلہ پر اٹارنی جز ل صاحب نے جو معین جملہ کہاوہ بیتھا:۔

''نہیں مرزاصاحب! میں آپ سے بیوض کرر ہاتھا کہ حضرت عیسانی امتی نبی نہیں تھے کیونکہ ان کی شریعت آگئی تھی اپنی۔''

اس کے جواب میں حضور نے پیضر وری تصحیح فر مائی:-

'' حضرت عيسى عليه السلام كى كوئى شريعت نهيس ، كوئى بھى نہيس مانتا ، كيونكه وہ صاحبِ

شریعت نبی نہیں تھے۔وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تابع نبی تھے.....''

اُس آسبلی اور اٹارنی جزل صاحب کی دینی معاملات میں علمی حالت بیتھی کہ ان قابل حضرات و بیتھی علم نہیں تھا کہ حضرت میں گئریعت کی پیروی کرتے

تھے اور اس کے باوجودوہ اپنے آپ کواس قابل سمجھتے تھے کہ وہ یہ فیصلہ کریں کہ کون مسلمان ہے ۔ کون مسلمان نہیں ہے۔

کھی در قبل حضرت خلیفة اسی الثالث نے رؤیاء و کشوف کے تعبیر طلب ہونے کے بار میں ایک نوٹ پڑھا تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ سوال کرنے والوں نے غور سے اس کونہیں من توری مرحلہ پراٹارنی جنرل صاحب نے حضرت سے موعود علیہ السلام کا ایک کشف پڑھ کراعترائی کی محضرت کے حضرت سے موعود علیہ السلام نے نعوذ باللہ خدا ہونے کا دعوی کیا تھا۔ یہ کشف ہم حضرت کی بربر علیہ السلام کے الفاظ میں ہی تحریر کردیتے ہیں۔ حضرت سے موعود علیہ السلام اپنی تصنیف کتاب بربی علیہ السلام کے الفاظ میں ہی تحریر کردیتے ہیں۔ حضرت سے موعود علیہ السلام اپنی تصنیف کتاب بربی میں تحریفر ماتے ہیں:۔

اس پُرمعرفت کشف کا بیان تو جاری رہتا ہے لیکن اتنی سی عبارت کا مطالعہ بی ا<sup>س بے ب</sup> واضح کردیتا ہے کہ اس کشف میں فنا فی اللہ ہونے کا ذکر ہے ،اللہ تعالیٰ کی محبت میں کھو<sup>ئے جان</sup> ذکر ہے ،اس کشف کی تعبیر کرتے ہوئے خدائی کا دعویٰ تو اس سے کسی طرح بھی نہیں نکال<sup>ا</sup> جانے ہیں۔

اور جب اور جب اور جب اور کشف تعیر طلب ہوتے ہیں۔ اور جب اور کشف تعیر طلب ہوتے ہیں۔ اور جب اور جب اسلام میں حضرت سے موعود علیہ السلام نے یہ کشف بیان فر مایا تو خود یہ امر بھی تحریفر مادیا میں حضرت سے موعود علیہ السلام نے یہ کشف بیان فر مایا تو خود یہ امر بھی اور نہ بہ جو وحدت الوجود کا عقیدہ مراذ ہب ہے اور نہ بہ جو الوں کا مذہب ہے بلکہ اس میں وہی مضمون بیان ہوا ہے بہت ہوں وہ ایک بندہ نوافل کے ذریعہ میرا قرب حاصل کرتا ہوں تک کہ بیان تک کہ بیان ہوں اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں بی جاتا ہوں جب بیات ہوں جو دو کھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جب بین جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جب بین جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتا ہوں جن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے ، اس کے ہاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے ، اس کے ہاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے ، اس کے ہاتا ہیں جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے ، اس کے ہاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے ، اس کے ہاتا ہوں جن سے دیکھتا ہے ، اس کے ہاتا ہوں جن سے دیکھتا ہے ، اس کے ہاتا ہوں جن سے دیکھتا ہے ، اس کے ہاتا ہوں جن سے دیکھتا ہے ، اس کے ہاتا ہوں جن سے دیکھتا ہے ، اس کے ہاتا ہوں جن سے دیکھتا ہے ، اس کے ہاتا ہوں جن سے دیکھتا ہے ، اس کے ہاتا ہوں جن سے دیکھتا ہوں جن سے دیکھتا ہے ، اس کے ہاتا ہوں جن سے دیکھتا ہے ہاتا ہوں جن سے دیکھتا ہے ہاتا ہوں جن سے دیکھتا ہے ہاتا ہوں جن سے دیکھتا ہوں جن سے دیکھتا ہے ہاتا ہوں جن سے دیکھتا ہے ہاتا ہوں جن سے دیکھتا ہے ہاتا ہوں جن سے دیکھتا ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہو

(صحح بخاري، كتاب الرقاق، باب التواضع)

را متراض کرنے والوں کی منطق قبول کر لی جائے تو پھراس حدیث نبوی کی روشنی میں تمام علوم منطق قبول نہیں کرسکتا معلوم عند اللہ وخدا کا بیٹالشلیم کرنا پڑے گالیکن کوئی بھی ذی شعور بیہ منطق قبول نہیں کرسکتا معلوم عند کے کہاں مرحلہ پراٹارنی جزل صاحب اس کوشش میں تھے کہوہ بیٹا بت کریں کہ نعو ذُ باللہ عند اللہ مشرکا نہ عقائدر کھتی ہے۔لیکن اس مقصد کے لئے جوسوالات کئے جارہے تھے، وہ بیہ مند اللہ مقائد رکھتی ہے۔لیکن اس مقصد کے لئے جوسوالات کئے جارہے تھے، وہ بیہ مند اللہ مقائد رکھتی ہے۔ اب اٹارنی جزل صاحب سیرت المہدی میں سے معرف وہ میٹورٹ بویداور المت بیرت المہدی میں سے معرف وہ میٹورٹ بی بیان فرمودہ کشف کی بی عبارت پڑھی:۔

سیس نے کھا حکامات قضا وقدر کے متعلق کھے اور ان پردسخظ کروانے کی غرض اسدے پاس بلنگ پر بٹھایا۔ اس وقت اسدے پاس بلنگ پر بٹھایا۔ اس وقت میں نہایت شفقت ہے اپنے باس بلنگ پر بٹھایا۔ اس وقت میں نہا ہے ایک بین اپنے باپ سے سالباسال کے بعد ماتا ہے ۔۔۔۔۔۔'

المتر فرق کے ساتھ یہ بیان سرت المہدی کے موجود وایڈیٹن کی جلداوّل کے سفی نمبر 74 و75 پر موجود ہے )

میں میں سے بیٹھ کراٹارنی جزل صاحب نے کہا کہ 'دیعنی وہ خدا کے بیٹے ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ یہ ایک سے کہو کو کیا تھا۔ یہ ایک سے کھوٹ کو نوٹ کا دعویٰ کیا تھا۔ یہ ایک سے کا دیوئی الزام تھا۔ اس کشف کا بیان کرتے ہوئے کہیں خدا کے بیٹے ہونے کا دعویٰ

ب صورتِ حال کافی دلچیپ ہو چکی تھی اتنی دریہ میں اٹار نی جزل صاحب کی سوئی'' وہ بہت پیمورت عورت ہے ۔۔۔۔۔'' کے الفاظ پررکی ہوئی تھی۔اس پر حضور نے فر مایا:۔
''آپ نے عورت کہانہ بس اتنا اشارہ کافی ہے؟''

ا باٹارنی جنرل صاحب نے ایک بار پھرا پنے حواس جمع کئے اور حوالہ پڑھنا شروع کیا اور کہا ''وہ خوبصورت عورت ہے ۔۔۔۔۔''

حضور: ''ہاں، ہاں، خوبصورت عورت ہے اللہ'' اوراس کو ......
انار نی جز ل صاحب: توالی کوئی چیز آپ کے علم میں ہے؟
حضور: میرے علم میں کہیں نہیں۔ نہ ہمارے ہزرگوں کے علم میں ہے کوئی۔ ویکھنا یہ ہے کہ س نے یہ حوالہ بنایا ہے؟

اب صورت حال واضح ہو چی تھی۔ پیش کمیٹی میں جماعت احمد سے کی طرف سے بیدواضح الزام
عزیا گیا تھا کہ سوالات کرنے والے ایک بار پھر جعلی حوالہ پیش کرنے کا جرم کررہے ہیں۔ چا بیئے تو
یہ کہ اٹارٹی جزل صاحب فوری طور پر معین حوالہ اوراس کا ثبوت دیتے تا کہ اس الزام کا داغ
یہ کہ اٹارٹی جزل صاحب فوری طور پر معین حوالہ اوراس کا ثبوت دیتے تا کہ اس الزام کا داغ
عدور ہولیکن انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ میں ایک دوحوالے دیکھوں گا اور پیکر صاحب
عدوقہ کی درخواست کی۔ ابضروری ہوگیا تھا کہ پیکر صاحب ان کی گلوخلاصی کرائیں تا کہ انہیں
عدوقہ کی درخواست کی۔ ابضروری ہوگیا تھا کہ پیکر صاحب ان کی قلوخلاصی کرائیں تا کہ انہیں
عدور ہولیکن اٹار فی جزل صاحب نے وقفہ کا اعلان کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد کئی
ت یک اردوائی جاری رہی لیکن اٹارٹی جزل صاحب اور ان کی اعانت کرنے والے مولوی حضرات
ت کو الے کا کوئی ثبوت مہیا نہیں کر سکے۔

موابارہ بجے اجلاس کی کارروائی دوبارہ شروع ہوئی۔ ابھی جماعت کا وفد ہال میں نہیں آیا تھا۔

اسے پہلے تو سپیکر صاحب نے ارشاد فرمایا کہ دروازہ بند کر دیں۔ سب سے پہلے تو مولوی شاہ

مرزوانی صاحب بولے کہ پہلے ان سے (یعنی جماعت کے وفد سے ) معیّن جواب لیا جائے۔

اسک بعد تشریح وغیرہ کریں لیکن تحریری بیان نہ ہو۔ سپیکر صاحب نے انہیں تسلی دلائی تو پھر مفتی

معید موعود علیہ السلام کے معادم سے ہوئے اللہ مار رؤیا پر اعتراضات اُ ٹھائے گئے تھے۔ ان کے جوابات دیتے ہوئے

نہیں کیا گیا۔ صرف بیان کیا گیا ہے کہ میری حالت اس وقت الی تھی جیسے ایک بیٹا اپنے باپ یے سالہا سال کے بعد ملتا ہے۔ یہ بات کسی طرح بھی قابلِ اعتراض نہیں ہوسکتی۔ پھرتو میر معرضین میں آیت کریمہ ریکھی اعتراض کردیں گے۔

''پی جبتم اینے (ج کے) ارکان ادا کر چکوتو اللہ کا ذکر کروجس طرح تم اپنے آباء وز کرتے ہوبلکہ اس سے بھی بہت زیادہ ذکر .....'' (البقرة: 201)

جب اس اجلاس کی کارروائی ختم ہور ہی تھی تو پھراٹار نی جزل صاحب نے ایک حوالہ پڑھ کی کوشش فر مائی ۔ یہ مجھ تو کیا آنی تھی کہ وہ اعتراض کیا کررہے ہیں لیکن پہلے ہی انہوں نے فورن اعلان کیا کہ انہیں صبح طرح معلوم نہیں کہ یہ حوالہ کہاں کا ہے؟ انہوں نے فر مایا:-

'' بیرایک جگہ اور …… بیا خبار الفضل سے لیا گیا ہے۔ پیتہ نہیں کون سا ان کا حوالہ ہے۔ دہ بمر کو بتادوں گا ……''

'''نہیں جی! ہمارے علم میں تواپیانہیں ۔۔۔۔''اور فرمایا کہ چیک کریں گے بینہ تصدیق کے تابلہ نہر دید کے قابل جب تک چیک نہ کرلیا جائے۔ جب اٹار نی جزل صاحب نے بیسا کہ بی<sup>ن د</sup> چیک کیا جائے گا تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ مزید کھرا گئے اور فوراً میے کہہ کراپنی جان چھڑانے کی کوشش کو در نہیں ، پیمیں نے ابھی تک پڑھا نہیں۔''

اس پرحضور نے دریافت فر مایا کہ کیاانہوں نے اس حوالے کو پیش کرنے کاارادہ ترک کردیا نے اس پراٹار نی جز ل صاحب پر پھر پچھ بے بیٹنی کے ساتھ کہا: ''میں نے پڑھاہی نہیں ابھی تک میں آپ کو پڑھ کرسنار ماہوں ۔ پھر آپ چیک کریں' رواحاس ہوتا ہے کہ تایدنورانی صاحب ابھی ابھی گہری نیندسے بیدار ہوئے تھے۔ حقیقت بیہ کے ایک کی ایک کی ایک کی ہوتا ہے کہ بیٹی نے بیبیوں سوالات اور تبھر ہے لکھ کراٹارنی جزل صاحب کودیئے تھے لیکن کسی ایک ہیں ہیں گئی آ بیتے کر بمہ یا حدیث شریف کودلیل کے طور پر پیش نہیں کیا گیا تھا۔ البتہ جو جوابات حضور نے بھے اور جو جوابات اس کے بعد بھی دیئے گئے ان میں سے بہت سے جوابات میں قر آئی آبے اور احادیث کو بطور دلیل کے پیش کیا گیا تھا۔ پھرایک اور ممبر محمد حذیف خان صاحب نے پیگلہ کیا گیا تھا۔ پھرایک اور ممبر محمد خان صاحب نے پیگلہ کیا گیا تھا۔ پھرایک اور ممبر محمد خان صاحب نے بیگلہ کیا ہوتا تھا۔ بیشتر سوالات تو مولوی حضر ات لکھ کردیتے تھے لیکن انہیں اٹارنی جزل صاحب کی تھی۔ بیشتر سوالات تو مولوی حضر ات لکھ کردیتے تھے لیکن انہیں اٹھانی پڑتی جو یا حوالہ ہی غلط ہوتو خفت بھی انہیں اٹھانی پڑتی جو یا حوالہ ہی غلط ہوتو خفت بھی انہیں اٹھانی پڑتی جو یا حوالہ ہی غلط ہوتو خفت بھی انہیں اٹھانی پڑتی جو یا حوالہ ہی غلط ہوتو خفت بھی انہیں اٹھانی پڑتی جو یا حوالہ ہی غلط ہوتو خفت بھی انہیں اٹھانی پڑتی جو یا حوالہ می خاصر میں خوالہ بی خاصر ہی خاصر ہوتا ہے کہ وہ اب اس صورت حال سے عاجز آ رہے تھے۔ چنا نچہ اس مرحلہ پر اٹارنی جزل صاحب نے کہا :-

Sir, I will respectfully submit that explanations are different; you may or may not accept; but I request the honourable members not to supply me loose balls to score boundaries.

اٹارنی جزل صاحب نے کرکٹ کا بہت دلچیپ محاورہ استعال کیا تھا جس کا مطلب بیتھا کہمیں برے ادب سے عرض کروں گا کہ تشریحات تو مختلف ہوسکتی ہیں لیکن ممبران مجھے کمزور گیندیں نہ مہیا کریں جن پر بیچو کے چھے لگا کیں۔

اب اس سے کیا نتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے؟ صرف یہی کہ خود سوالات کرنے والا اس بات کاشکوہ کررہا ہے کہ اسے کمز ورسوالات مہیا کئے جارہے ہیں۔اس پرسپیکر صاحب نے پھرممبران سے صحیح طرح حوالہ جات پیش کرنے کی درخواست کی اور کہا:۔

'' ........... وہ جو questionsہارےapproveہوئے ہیں۔ان میں کئی حوالہ جات نگلتے ہی نہیں ہیں۔''

پھرایک اورممبراسمبلی سر دارمولا بخش سومروصاحب نے کہا کہ کوئی جواب پانچ یا دس منٹ سے

حضرت خلیفۃ المسیح الثالث نے احادیث سے بعض بزرگان کی تحریروں سے اور بعض غیرازی ورا احباب کی تحریروں سے کی مثالیں سائی دی تھیں کہ اس طرح کے کشف اور رؤیا تو بہت سے ہزر ورا ہوتے رہے ہیں اور ان کی تعبیر کی جاتی ہے ۔ابعقل کی روسے جائزہ لیا جائے تو اس طرز جواب برکوئی اعتراض نہیں اُٹھتا بلکہ ہرصاحب شعوراس علمی جواب کی قدر کرے گا۔ مگر عقل اور شیا اس کمیٹی میں ایک جنسِ نایا ب کی حیثیت رکھتی تھی ۔مفتی صاحب کا اصراریہ تھا کہ حضور کورو کا جے ۔ جب اس طرح کا کوئی اعتراض ہوتو وہ کوئی اور مثال پیش نہ کریں ۔ بھلا کیوں نہ کریں مفتی صحب نے اس کی کوئی وضاحت نہیں کی ۔مفتی محمود صاحب نے جوفر مایا وہ یہ تھا:۔

''جی عرض سیہ کے کی بھی یہ بات ہوئی تھی وہ ایک جواب لکھ کرلاتے ہیں اور پڑھے ہیں اور پڑھے ہیں اور سوال ہوتا ہے ایک بات کے متعلق وہ جواب دیتے ہیں دوسری بات کا۔اب سوال آج تھا کشف کے متعالمی متب کہ کشف اور خواب میں فرق ہے، وہ خود تسلیم کرتے ہیں۔

خواب کی چار پانچ مثالیں دیں کہ فلاں نے خواب دیکھا فلاں نے خواب دیکھا انہوں
نے بھی دیکھا تو گویا ان کے جرم سے ہمارا جرم کم ہوجا تا ہے۔اس طریقے سے پانچ چھ
لوگوں کی مثالیں دیں ان کے خوابوں کی کوئی مثال کشف کی نہیں تھی تو میں کہتا ہوں کہ وہ
چیز پوچھی جائے اسی کا جواب دے ایک چیز پوچھی جاتی ہے جواب اور باتوں کا آجا تا ہے۔'
معلوم ہوتا ہے کہ یا تو مفتی محمود صاحب نے حضور کی طرف سے دیا گیا جواب سنانہیں تھایا پچر بھی
نہیں پائے تھے۔ جماعت کے موقف میں واضح طور پر یہ بیان کیا گیا تھا کہ کشف اور خواب دونوں
تعبیر طلب ہوتے ہیں اور اس سلسلہ میں بہت ہی مثالیں پیش کی گئی تھیں۔

اس کے جواب میں سپیکرصاحب نے بیتھرہ کیا کہ بہت سی غیر متعلقہ باتیں آرہی ہیں۔ بیس سپیکر صاحب نے بیتھراد<sup>ن کی</sup> بیس ہوچنے کی بات سے ہے کہ آخر غیر متعلقہ باتیں کیوں آرہی تھیں؟ وجہ بیتھی کہ کارروائی کو تیسراد<sup>ن کی</sup> رہا تھا اور کمیٹی سوال پرسوال کئے جارہی تھی لیکن ابھی تک اس موضوع پرسوال نثر وع ہی نہیں ہوسے جھے جس کے لیے اس کمیٹی کوقائم کیا گیا تھا۔ پھرنورانی صاحب نے فرمایا:۔

''Explanation قرآن اور حدیث کی روشنی میں مختصر explanation '' یہ جملہ پُ

زیادہ کانہیں ہونا چاہیۓ اور جب کتب یہاں پرموجود ہیں تو انہیں اس بات کی اجازت نہیں رہے چاہے کہ وہ بعد میں اپنی کتب سے پڑھ کر جواب دیں گے۔سومروصاحب کی یا دداشت کچ زیادہ مضبوط نہیں تھی۔وہ بھول گئے تھے کہ پہلے روز ہی اٹارنی جزل صاحب نے حضور سے کہا تھا کہ اگر وہ کسی سوال کا جواب دینے کے لیے وقت لینا جا ہیں تو سمیٹی سے اس کا وقت لے سکتے ہیں۔اس پرسپیکرصاحب نے سومروصاحب کو یاددلایا کہ سوال سوال میں فرق ہوتا ہے۔بعض سوالات کے جواب میں وضاحتیں ہوتی ہیں اور بعض سوالات کا جواب تحقیق کے بعد دین ہوتا ہے۔ ویسے بیرکوئی ایبا وقیق نکتہ نہیں تھا کہ اس کو دریافت کرنے کے لیے سومرو صاحب کو پیر صاحب کی مدد کی ضرورت ہوتی۔ یہ بات کا رروائی کے سرسری مطالعہ ہی سے نظر آ جاتی ہے کہ دس میں سے آگھ سوالات کا جواب تو صرف ایک دومنٹ میں نہایت اختصار سے دیا گیا تھا اور شاید ہی اب تک کی کارروائی میں کسی سوال کا جواب دس منٹ کا ہو۔ پھرعبدالعزیز بھٹی صاحب نے کہا کہ جہاں جواب Irrelevant ہو وہاں سپیکر صاحب اپنا اختیار استعال کر کے اس کو بند کریں \_مولوی ظفر انصاری صاحب نے اصرار کیا کہ انہیں لکھی ہوئی چیز بڑھنے کا زیادہ موقع نہ دیا جائے۔احدرضا قصوری صاحب نے بیانکشاف کیا کہ گواہ بعض جوابات کو بار بارد ہرار ہاہے اور بعض کتابوں کے حوالے بھی باربار وہرائے جارہے ہیں۔ہم یہاں اس لیے نہیں بیٹھے کہ میں بتایا جائے کداحدیوعقا کد کیا ہیں اور نہی وہ ہمیں تبلیغ کررہے ہیں۔اب بیاعتراض معقولیت سے قطعاً عاری تھا کیونکہ حقیقت یہبیں تھی کہ كيجه جوابات دہرائے جارہے تھے بلكہ حقیقت ریتھی كه اٹارنی جنزل صاحب بعض سوالات كوبار باردہرا رہے تھے اور ظاہر ہے کہ جب کوئی سوال دہرایا جائے گاتو جواب دینے والے کو جواب بھی دہان پڑے گا۔ بیحقیقت اتنی واضح تھی کہ خود وفاقی وزیرعبدالحفیظ پیرزادہ صاحب کوبھی اس کی نشاندہی کرلی بری کہ اٹارنی جزل صاحب کو بعض سوالات اس لیے دہرانے پڑتے ہیں تا کہ جوابات میں تضاد بیداہو۔ اس کے بعد جماعت ِ احمد بیر کا وفد داخل ہوا۔اب جو کارروائی شروع ہوئی تو جوابات میں تو کی تضاد بیدا ہونا تھا، خدا جانے کیا ہوا کہ اٹارنی جزل صاحب نے جلد جلد کچھ بے ربط سوالات کرنے شروع کیے۔ پہلے انہوں نے ایک حوالہ پڑھ کریہ سوال اُٹھایا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریروں میں حضرت مریم کا کیا مقام بیان ہواہے ابھی اس پرتین حیار منٹ ہی گزرے ہوں گے اور ابھی اس

جنیہ (۲) الہامات ِ شیطانیہ معنویہ .....' اور پھر حضرت مسے موعود علیہ السلام کے متعلق سیر نہا ہے۔ نہارم علیہ کی مقا ک'' قادیانی صاحب نے اس مقام پر بڑی چالا کی اور دجل سے کام لیا۔' (۱۸) اور پھر پیر گولڑ وی صاحب نے اپنی کتاب سیف چشتیائی میں سیفاری شعر درج کیا زمیں نفرت کند از تو فلک گرید بر احوالت ملک لعنت کنال نزد خدا بر آسال بینی

لینی زمین بھی سے نفرت کرتی ہے اور آسمان تیرے حال پر روتا ہے۔ تو دیکھتا ہے کہ خدا کے فزد یک آسمان پر فرشتے بھی پرلعنت کرتے ہیں۔(۲۹) فزدیک آسمان پر فرشتے بھی پرلعنت کرتے ہیں۔(۲۹) پھر حضرت سے موعود علیہ السلام نے اپنی تصنیف اعجاز احمدی (ضمیہ نزول آسیے) میں رو بی شع ان صاحب کے متعلق تحریر فرمایا۔

> اَلَا اَيُّهَا اللَّعَانُ مَا لَكَ تَهُجُرُ وَ تَلُعَنُ مَنُ هُوَ مُرُسَلٌ وَّ مُوَقَّرُ

لیعنی اے لعنت کرنے والے تھے کیا ہوگیا ہے کہ بیہودہ بک رہا ہے۔اورتو اس پرلعت کررہا ہے جوخدا کا فرستادہ اورخدا کی طرف سے عزت یا فتہ ہے۔ (۵۰)

اوراٹارٹی جزل صاحب حضرت سے موعودعلیہ السلام کے اس شعر کواعتر اض کے لئے پیش فرمار بھے حالا نکہ اس شعر کے الفاظ ہی ظاہر کردیتے ہیں کہ یہ پیر گواڑ وی کی سخت بیائی کے جواب ہیں ہے۔
اب ہرصاحب عقل دیکھ سکتا ہے کہ احمد کی حضرت سے موعودعلیہ السلام کو ما مورمن اللہ مانے بیں اور اپیر گواڑ وی صاحب حضرت سے اور این کے الہامات کو خدا تعالی کی طرف سے نازل شدہ مانے ہیں۔ اور بیر گواڑ وی صاحب حضرت سے موعودعلیہ السلام اور آپ کے الہامات کے متعلق اتنی برزبانی کررہے ہیں اور یہ جھوٹی تعلق کررہ ہیں کہ آسمان کے فرشتے نعو ذُبا لللہ آپ پر لعنت کررہے ہیں تو ند ہب کے مسلمہ اصولوں کے مطابق ایسا مکذب اور مکفر اگر ملحون نہیں کہلائے گاتو کیا احمدی اسے ولی اللہ سمجھیں گے؟

اٹارنی جزل صاحب نے بیاعتراض تو اُٹھادیا تھا کہ حضرت مسے موغودعلیہ السلام نے بعض برزبانی کرنے والےمعاندین کے متعلق ملعون کے الفاظ استعمال کئے ہیں لیکن وہ یہ بھول گئے تھے اگر لعن کالفظ استعمال کرنا فی ذاتہ قابل اعتراض ہے تو ان کا بیاعتراض دوسرے انبیاء پر،قر آنِ کریم بہلاد

نی آرم علی کی مقدس ذات پر بھی ہوتا ہے۔ قرآنِ کریم میں اللہ تعالیٰ بیان فرما تا ہے کُعِنَ الَّذِینُ نَ عَنْ مِن الله تعالیٰ بیان فرما تا ہے کُعِنَ اللّه عَنْ جَن لوگوں عَنْ مِنْ بَنِی َ اِسْرَاءِیْلَ عَلیٰ لِسَانِ دَاوٰدَ وَعِیْسَی اَبْنِ مَنْ یَسَدَ (المائدة: 24) لیعنی جن لوگوں نے بی اسرائیل میں سے کفر کیا وہ داوُد کی زبان سے لعنت ڈالے گئے اور عیسیٰ ایمن مریم کی زبان سے بھی اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی نسبت جنہوں نے ایمان کے بعد کفر کیا فرما تا ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی فرشتوں کی اور لوگوں کی لعنت ہے۔ (ال عمد ان ۸۸)

حضرت ابوہریرہ سے روایت ہے کہ رسولِ کریم عیالیہ نے قبر کی زیارت کے لیے جانے والی عورتوں پرلعنت کی (جامع ترندی ابواب الجنائذ)۔ عورتوں پرلعنت کی (جامع ترندی ابواب الجنائذ)۔ حضرت حذیفہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالی نے محمد عیالیہ کی زبان سے اس شخص پرلعنت کی جو حقہ سے کہ عیالیہ نے محمد عیالیہ کی دبان سے اس شخص پرلعنت کی جو حقہ کے نیج بیٹھے (جامع ترندی باب ما جاء فی کو اهیة القعود وسط الحلقة)

اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابن عمر نے بیان فرمایا کہ آنخضرت علیہ نے اس خض پرلعت کی ہے جوزندہ جانورکوبا ندھ کراس پرنشا نہ بازی کرے۔ (سیح مسلم کتاب الصید و الذبائح) بہر حال جیسا کہ پہلے ذکر آچکا ہے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ بیجوالے نوٹ کرا دیئے جائیں ، چیک کر کے جواب دیا جائے گا۔ سوال اُٹھانے والوں کو محضرنا نے کے مطالعہ سے ہی بیا نداز ہ ہوجانا چاہئے تھا کہ بیسوال کرنا انہیں مہنگا پڑے گا۔ عقمندی کا تقاضا تو بیتھا کہ بیسوال اُٹھایا ہی نہ جاتا اور اگراس کو اُٹھائی دیا گیا تھا تو اس کے جواب کے لئے اصرار نہ کیا جاتا کیونکہ حضرت سے موعود علیہ السلام نے جب بظاہر سخت الفاظ استعمال کئے ہیں ، تو وہ مخافین کی حدسے زیادہ ہڑھی ہوئی بدزبانی کے جواب میں مناسب اور جائز سخت الفاظ استعمال کئے ہیں ، تو وہ مخافین کی حدسے زیادہ ہڑھی ہوئی بدزبانی کے جواب میں مناسب اور جائز سخت الفاظ استعمال فرمائے ہیں لیکن نے نظمی بھی کردی گئی۔ ہم کچھ دیر کے لیے واقعات مناسب اور جائز سخت الفاظ استعمال فرمائے ہیں لیکن نے نظمی بھی کردی گئی۔ ہم کچھ دیر کے لیے واقعات مناسب اور جائز سخت الفاظ استعمال فرمائے ہیں لیکن نے نظمی بھی کردی گئی۔ ہم کچھ دیر کے لیے واقعات کے تشام کو نظر انداز کر کے 4 راگت کو شام جھ بجے شروع ہونے والی کارروائی کا جائزہ لیے بین تمار بھی جے شروع ہونے والی کارروائی کا جائزہ لیے میں نے گئے شے جو چہند برزگوں کے متعلق تو ہیں آمیز جملے تھان کا مطلب کیا تھا۔

بیں۔ جب چھ بچ کارروائی شروع ہوئی تو اٹارنی جزل صاحب نے ازخود دریافت کیا کہ چند حوالے سے سائے گئے تھے جو چہند برزگوں کے متعلق تو ہیں آمیز جملے تھان کا مطلب کیا تھا۔

خضرت خلیفة استی الثالث کا بات کرنے کا ایک خاص دھیما انداز تھا۔ آپ نے آ ہستگی سے بات شروع فر مائی اور فر مایا: ''جی ..... وہ جوحوالے جس میں سخت زبان استعمال کی گئی تھی۔ جس کی طرف آپ نے میری توجہ دلائی تھی وہ تاریخ کا ایک ورق ہے جس پیقریباً ستر سال ؟ ستر سال گزر چکے

گلیاں کیوں پیش کررہے ہیں لیکن اس وقت پیکرصاحب ان کی مدد کونہیں آ رہے تھے چنانچہ پیکرصاحب نے ان کو تنبیہ کی ۔

"This is a question. This can only come through the attorney general. Yes the witness can reply. He should continue, what he was replying.

لعنی بیایک سوال ہے اور بیصرف اٹارنی جزل صاحب کی وساطت سے کیا جاسکتا ہے۔ تی!

گواہ جواب دے سکتا ہے انہیں وہ جواب جاری رکھنا چاہئے جو وہ دے رہے تھے۔

اس کے بعد حضور نے وہ حوالے سنائے جن میں سوال کرنے والوں کے کچھ بزرگوں نے حضرت سے موعود علیہ السلام کی شان میں بدزبانی کی انتہا کردی تھی۔ گندی سے گندی گالی دے کرکے دل کھائے گئے تھے۔ شاید ہی کوئی جھوٹا الزام ہو جو آپ کی ذات اقد س پران لوگوں نے نہیں لگایا۔

ول کو کھائے گئے تھے۔ شاید ہی کوئی جھوٹا الزام ہو جو آپ کی ذات اقد س پران لوگوں نے نہیں لگایا۔

اٹارنی جزل صاحب نے سعد اللہ لدھیا نوی کے شعلی حضرت سے موعود علیہ السلام کی تحریر پراعتراض کیا تھا۔ حضور نے شاعرِ مشرق اقبال کے کچھ اشعار سنائے جو انہوں نے ایف اے میں سعد اللہ لدھیا نوی کے شعے۔ وہ اشعار ہے تھے۔ وہ اشعار ہے تھے۔ وہ اشعار ہے تھے۔

واہ سعدی دکھ لی گندہ دہانی آپ کی خوب ہو گی مہتروں میں قدر دانی آپ کی بیت الخلاء سے کم نہیں بیت سعدی آپ کی بیت الخلاء سے کم نہیں ہے بیند خاکروہاں شعر خوانی آپ کی گوبہ ہے بیند خاکروہاں شعر خوانی آپ کی گوبہ ہے بین آپ کے منہ سے بیجی

گوہر بے راہ جھڑے ہیں آپ کے منہ سے جھی جان سے تنگ آ گئی ہے مہترانی آپ کی

قوم عیسائی کے بھائی بن گئے گیڑی بدل
داہ کیا اسلام پر ہے مہربانی آپ کی (۱۷)
پھرآپ نے پیرگولڑوی صاحب کی کتاب سیف چشتیائی کا حوالہ سایا جس میں انہوں نے
دھڑے سے موعودعلیہ السلام کے متعلق ایک فارسی شعر میں لکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جوفر شتے ہیں

ہیں اور تاریخی واقعات کی صحت سبھنے کے لیے وہ تاریخ کا ماحول سامنے لا ناضروری ہے ورمذاس کی سمجھ نہیں آ کتی۔'' کچھ تمہید کے بعد حضور نے مثالیں دینا شروع کیں اور ابھی پہلی مثال ہی دی تھی جس میں بریلوپوں نے ایک اور فرقہ سے تعلق رکھنے والوں کو خبیث اور ان سے نکاح کوزنا اورایی شادی سے ہونے والی اولا د کو ولد الزنا قرار دیا ہے کہ اٹارنی جز ل صاحب کی آئیمیں پچھ کھلیں کہ وہ کیاغلطی کر بیٹھے ہیں حالانکہ ابھی تو اس بدزبانی کا ذکر شروع ہی نہیں ہوا تھا جوان کے بزرگوں نے حضرت مسيح موعود عليه السلام كے متعلق كى تھى۔اب انہوں نے اس جواب كورو كنے يا كم از كم مخقر كرنے کے لئے ہاتھ یا وُل مارنے شروع کئے اور کہا کہ میراسوال تو سادہ تھا میں نے تو تین بزرگوں کانام لے کر دریافت کیا تھا کہ ان کے متعلق مرزا صاحب نے سخت الفاظ استعال کئے ہیں۔آپ ان فتوول کا ذکر کررہے ہیں کہ سنیوں نے شیعوں کو کیا کہا ہے اور شیعوں نے سنیوں کو کیا کہا ہے۔ان کا کیا جواز ہے۔حضور نے اس کے جواب میں ابھی یہی فر مایا تھا کہ'' آپ کا مطلب ہیہے .....' یو معلوم ہوتا ہے کہ اٹارنی جنزل صاحب کواحساس ہوا کہ وہ اینے اختیارات سے تجاوز کررہے ہیں۔ سوال تو وہ کر چکے تھے۔جواب کورو کناان کے دائرہ اختیار میں نہیں تھا۔انہوں نے بات بدل کرکہا کہ'' پیختر ہو ۔ میں نہیں آپ کو روکتا ۔نہ مجھے اختیار ہے نہ میں آپ کو روک سکتا ہوں۔صرف یہ ہے کہ Proceedings کی ہوگئ ہیں۔ آپ پر بھی Strain ہے۔ آسملی پر بھی Proceedings میں مؤ دبانہ عرض کروں گا کہ اگر آپ اس کو اس چیز کے لیے Confine کریں۔ اس کا Background ہمیں ال گیا ہے۔ آپ نے پوری تفصیل ہے بتایا ہے۔

بہر حال نیر تو اب کمان سے نکل چکا تھا۔ حضرت خلیفۃ کمیے الثالث نے فر مایا''اگر میں سے سمجھوں کہ اس لیس منظر کوسامنے لائے ہوئے کہ میں اس مخضر سوال کا مخضر جواب نہیں دے سکتا تو پھر میرے لیے کیا ہدایت ہے آپ کی؟'' اب یہاں پراٹارنی جز ل صاحب ہے بس تھے۔ انہوں نے ہوئے کہ جاچیے آپ کی مرضی، میں نے Request کی تھی۔ اس پر حضور نے فر مایا کہ میں نے جاپارگی سے کہا جیسے آپ کی مرضی، میں نے تعاشر اووالہ پڑھنا شروع کیا۔ اب تو مولوی حضرات نے سینکڑوں میں سے صرف چند مثالیس کی ہیں اور دوسراحوالہ پڑھنا شروع کیا۔ اب تو مولوی حضرات کو بھی نظر آرہا تھا کہ ان کے اعتراض کی کیا گنت بن رہی ہے۔ چنانچے قواعد کو نظر انداز کرتے ہوئے مولوی غلام غوث ہزاروی صاحب نے سینیکر صاحب سے اپیل کی کہ گواہ کوروکا جائے کہ وہ دوسرول کی مولوی غلام غوث ہزاروی صاحب نے سینیکر صاحب سے اپیل کی کہ گواہ کوروکا جائے کہ وہ دوسرول کی

وہ تجھ پرلعنت کررہے ہیں۔اس کے جواب میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیشعر لکھا تھا جر کیا مطلب بیرتھاتم پرآسانی لعنت ہو۔ پھراٹارنی جزل صاحب نے بداعتراض کیاتھا کہ حضرت میں موہوں علیہالسلام نے رشید احد گنگو ہی کے متعلق سخت الفاظ استعمال کئے ہیں۔اس کے جواب میں حضور نے حوالہ دیا کہ رشید احد گنگوہی صاحب نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق یہاں تک بدز بانی کی تھی کہ آپ کوا ہل هوا اور گمراہ اور د جال تک کہا، تب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کے متعلق ود سخت الفاظ استعال کئے ۔اٹارنی جزل صاحب نے بداعتراض کیا تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مخالفین کے متعلق ذریة البغایا کے الفاظ لکھے ہیں اور بیاصرار کیا تھا کہ اس کا مطلب ولد الحرام ہی ہوتا ہے۔حضور نے لغوی تحقیق بیان فر مائی اور پرانے بزرگوں کی مثالیں بیان فر مائیں اوراہل بیت کے اقوال بیان فرمائے کہ اس کا مطلب سرکش انسان کے ہوتے ہیں اور ہمار کے ٹیر پیر میں اس کا یہی مطلب لیا گیا ہے۔ان سب مثالوں میں اس کا مطلب ولدالحرام ہونے کے نہیں بلکہ سرکش انسان ہونے کے بیان کئے گئے ہیں۔حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صرف ایک تحریر میں اس کا مطلب '' ولدالحرام'' لے کر اس پر اعتراض کرنا درست نہیں۔ابھی حضور کا جواب جاری تھا کہ پیکر صاحب نے مغرب کی نماز کے لئے وقفہ کا اعلان کیا۔ حضور نے فر مایا:-

"میں وہ جو حوالے ہیں نادوسرے ....."

ابھی جملیکمل نہیں ہواتھا مگراس سے معلوم ہوتا تھا کہ حضوراس ضمن میں اور حوالوں کو پیش کرنے کاذکر فرمار ہے ہیں کہ سپیکر صاحب نے جلدی سے جملہ کا ٹااور کہا:

"The delegation is permitted to leave...."

اٹارنی جنرل صاحب نے حضور سے دریافت فرمایا کہ کیا یہ conclude ہوگیا ہے؟ اس پر حضور نے فرمایا کہ اور حوالے بھی ہیں مگر میں اب انہیں چھوڑتا ہوں۔میرے خیال میں بات واضح ہوگئی ہے۔

اس کے بعدہم کارروائی کے شلسل کے حساب سے ہی جاری رکھتے ہیں۔ اس مرحلہ پراٹارنی جزل صاحب نے جن خطوط پر بحث چلانے کی کوشش کی اس کا اندازہ ان مثالوں سے ہوجا تا ہے جوانہوں نے پیش کیس۔اب تک وہ اس موضوع پر گفتگو شروع کرنے کی

من این اندرنہیں پارہے تھے جس موضوع کے بارے میں اس پیشل کمیٹی نے کام کرنا تھا۔ اب تک جی افلوط پر انہوں نے وہی جی طوط پر انہوں نے بحث لانے کی کوشش کی تھی انہیں ناکا می کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اب انہوں نے وہی مہے علی اپنائی جوعموماً جماعت کے مخالفین اپناتے ہیں یعنی بچھ غلط بیانی کر کے اور پچھ سیاق وسباق مین چنر حوالے پیش کر کے موقع پر موجود لوگوں کے جذبات سے کہہ کر کھڑکا و کہ مرزا صاحب نے نہار ہے متعلق شخت زبانی کی انتہا کر دی ہے تا کہ ان میں سے کوئی متوازن سوچ کا مظاہرہ نہ کر سکے۔ من کے لئے سب سے پہلے انہوں نے ''نزول آگئے'' کا حوالہ پیش کیا۔ اب شائع ہونے والی کار دوائی میں اس حوالے کو inverted commas میں کھا گیا ، اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ اس وقت اٹارنی جزل صاحب یہی تاثر دے رہے تھے کہ میں ''نزول آگئے'' کے معین الفاظ پڑھ میں انہوں نے کہا کہ''نزول آئیے'' کے صفحہ 4 پر کھا ہے:

''جوُخص میرامخالف ہے وہ عیسائی یہودی مشرک اورجہنمی ہے۔'' حقیقت بیہے کہ''نزول المسے''میں پیمعین الفاظ موجوزہیں اور اصل الفاظ جو وہاں پر درج ہیں وہ الکل مُنتف مضمون بیان کررہے ہیں۔اصل الفاظ بیہ ہیں:

 حضرت امام جعفرصادق اورحضرت امام باقر نے خدا کے رسولوں کولل کرنے والوں یااس کی کوش کرنے والوں کا اس کی کوش کرنے والوں کو ذریة البغایا قرار دیا ہے۔

(العلل جاص ۵۷ مع اختلاف في السند و العبارة بحواله: مسطوفات السوائو ـ ابن اور لي الحلي العلل حاص ۱۰۵ مع اختلاف في السند و العبارة بحواله: مستدرك سفينة البحار المؤلف: العلامة بيت الله الشخ على النمازي)

اسى طرح حضرت امام جعفرصادق كا قول ہے:-

'' جو شخص ہمارے ساتھ محبت کرتا ہے وہ تو اجھے آ وم کا نطفہ ہے اور جوہم سے عداوت رکھتا ہے وہ نطفہ شیطان ہے۔ (فروع کافی جلد ۲ کتاب الٹکاح ص ۲۱۲)

امام بافر فرماتے ہیں:-

"خدا ك قتم جماري جماعت كيسواتمام لوك ذرية البغايابين"

(فروع كافى حصه موئم كتاب الروضة ١٣٥٥ مطبوعة ول كشور)

حفرت امام ابوحنيفة فرماتے ہيں:-

''جوحفرت عا کشٹر پرزنا کی تہمت لگائے وہ حرامزادہ ہے۔''(کتاب الوصّیت ۳۵ مطبوعہ حیدرآباد)
حضور نے مندرجہ بالا بیس سے بہت سے حوالے 9راگست کو پڑھ کر سنائے جن سے واضح
موجاتا تھا کہ ذریة البغایا کا مطلب سرکش اور نافر مان انسان کے کئے جاتے رہے ہیں اور مفتی
محود صاحب جو ترجمہ کر کے سنا رہے تھے وہ بے بنیاد تھا۔اس تحقیق کا معترضین کے پاس کوئی
جواب نہیں تھا۔

اس کے بعد پھر اٹارنی جزل صاحب نے وہی پرانا سوال بار بار دہرایا۔ مثلاً ایک موقع پر انہوں نے پوچھا:

''جوالله اوررسول عليه پرايمان لا تا ہے ان کو مانتا ہے۔ اور مرز اغلام احمد صاحب کو نمينيس مانتا۔ پھر بھی مسلمان رہ سکتا ہے۔''

ال پرحضورنے جواب میں فرمایا

"دغیر ملم بیں ہے۔ گنہگار ہے وہ۔"

اٹارنی جزل صاحب بیچارے عجیب مخصے میں مبتلاتھ۔وہ علمی بحثوں میں پڑنا حاہتے تھے اور

اس سیشن میں مفتی محمود صاحب نے ایک اور طریقہ استعال کیا۔انہوں نے حضرت میں موہوں علیہ السلام کی ایک عربی کے موہوں علیہ السلام کی ایک عبارت میں کا خود وہ ترجمہ کر کے سنایا جس سے وہ جماعتِ احمد میرک خلاف متعصّبانہ جذبات کو بھڑکا سکیں عربی عبارت میتھی

"تلك كتب ينظر اليها كل مسلم بعين المحبة و المودة و ينتفع من معارفيا و يقبلنى و يصدق دعوتى. الاذرية البغايا الذين ختم الله على قلوبهم فهم لا يقبلون." ("آئينكالات الله على 547-548)

اوراس کا ترجمه مفتی محمودصاحب نے خود بیر کے سنایا

'' یہ وہ کتابیں ہیں جن کی طرف و کھتا ہے ہر مسلمان محبت اور مودت کی آئکھ سے اور اس کے علوم سے نفع اُٹھا تا ہے اور جھے قبول کرتا ہے اور میری دعوت کی تصدیق کرتا ہے مگر وہ لوگ جو کھڑ ریوں کی اولا د ہیں ، جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے ، وہ جھے قبول نہیں کرتے حضور نے اس وقت یہ نشا ندہی فر مائی کہ اس عبارت میں ذریة البغایا کے الفاظ ہیں اور اس کا مطلب کنچیاں یا کنچنوں کی اولا دنہیں ہوتا اور اس اصطلاح پر لغت کو سامنے رکھ کر بحث ضروری ہے۔

مم ذریة البغایا کے الفاظ پر لغوی تحقیق کے کھے پہلوپیش کرتے ہیں۔

لغت عربی میں جب باکی کسرہ کے ساتھ بغنیٰ کالفظ آئے تو اس کا مطلب بدکاری اور جب باکی گئر ہے کہ صفرت بات قابلِ ذکر ہے کہ صفرت امام باقٹر نے بھی بغنیٰ کا مطلب سرکشی اور زیادتی کرنے والا بیان کیا ہے۔

(مستدرك سفينة البحار جلد 1 ص382)

اگریہاعتراض حفزت میں موعود علیہ السلام کی تحریر پر کیا جائے تو یہ اعتراض اہلِ ہیت کے بزرگان پر بھی آئے گا کیونکہ حضرت امام حسین کی صاحبز ادی حضرت سکینہ نے ایک شعر میں قاتلین حسین کے ہارے میں ذریة البغایا کے الفاظ استعمال کئے ہیں۔

(الامام الحسين عربی تاليف عبدالواحد خياری الجزائری ـ اردوتر جمه نور محمدانيس مطبوع شهداد پورسنده) محضرت سيده زينب بنت حضرت امام حسين في خيابي قاتلين حسين كي بارے ميں فدرية البغابا كالفاظ استعال كئے ہيں۔ (بحار الانوار جزء 45 ص 59)

اس کارروائی کی نوعیت کا تقاضا بھی یہی تھالیکن ان کی طبیعت کواس کام سے کوئی مناسبہ نہیں تھی۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ انہوں نے اس بات پر بحث اٹھائی کہ''اتمام جمت'' کا کیا مطلب ہے۔ حضور نے عربی زبان کی رُوسے اس کا مطلب بیان فر مایا۔ اب اٹارٹی جزل صاحب نے ایک لفت نوراللغات کا حوالہ پیش کیا۔ آغاز میں ہی حضور نے فر مایا کہ بیتو کوئی معیاری لفت نہیں ہے اور حضور نے معیاری لفت کی مثال کے طور پر منجد ، مفردات امام راغب ، لسان العرب اور اقرب کے اور حضور نے معیاری لفت کی مثال کے طور پر منجد ، مفردات امام راغب ، لسان العرب اور اقرب کا نام بھی لیے۔ بہر حال صاحب موصوف نے اپنی چنیدہ لغت سے اس کا مطلب پڑھنا شروع کیا اور کہا کہ اس لغت میں اتمام جمت کا مطلب بیا کھا ہے:

"صحت کا پورا کرنا کسی معاملہ میں آخری مرتبہ مجھانے اور معاملہ طے کرنے کی جگہ۔" اصل میں نورالغات میں" اتمام جحت" کا مطلب بیکھاہے:

'' جحت کا پورا کرنا، کسی امر میں آخری مرتبہ مجھانے اور معاملہ طے ہونے کی کوشش کرنے کی جگہ''
اس لغت کے الفاظ میں جو غلطی ہے وہ تو ظاہر ہے لیکن ایک بار پھراٹارنی جزل صاحب ال
لغت کا حوالہ دیتے ہوئے بھی صحح اور معین الفاظ نہیں پڑھ رہے تھے۔ار دولغات میں سب سے زیادہ
تفصیلی لغت' ار دولغت' شائع کر دہ ترقی ار دو بورڈ میں اتمام ِ جت کا مطلب یہ کھا ہے۔
''سمجھانے کی آخری کوشش، آخری دلیل، فیصلہ کن بات۔''

اٹارنی جزل صاحب عجیب مخصے میں پھنس گئے تھے۔جس لغت کو وہ دلیل کے طور پر پیش کررہ سے نہ ضرف اس کا بیان کر دہ مطلب غلط تھا بلکہ اس بیچاری لغت کی تو ار دو بھی ٹھیک نہیں تھی۔ حضور نے اس بات کی نشاندہی فرمائی کہ اس کی تو ار دو بھی ٹھیک نہیں بیہ معیاری لغت کہاں ہے ہوگ ۔
اس کے جواب میں اٹارنی جزل صاحب نے فرمایا کہ آپ کوئی معیاری ڈ کشنری لے آئیں اس میں دکھے لیس گے۔ اس کے بعد انہوں نے اس کے معنی کے متعلق اپنی تحقیق بیان کرنے کا سلسہ جارگ رکھا اور ان کے برب بطر جملوں کا مطلب بیڈ لکتا تھا کہوہ خود بھی اس اصطلاح کے معنی کے بارے میں واضح نہیں ہیں۔ اس کے جواب میں حضور نے فرمایا اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا This is rediculous اٹارنی جزل! اسمبلی میں موجود مولوی حضرات کی علمی حالت بھی ایری تھی کہ اٹارنی جزل صاحب تو اٹارنی جزل! اسمبلی میں موجود مولوی حضرات کی علمی حالت بھی ایری تھی کہ جب وقفہ ہوا اور جماعت کا وفد ہال سے چلاگیا تو مولوی غلام رسول ہزاروی صاحب سیبیکر صاحب

فخريهاندازيس كمنع لكه:

" '' ' بیں آج کے مباحثے کے بارے میں عرض کرتا ہوں آج مرزا صاحب بری طرح میں عرض کرتا ہوں آج مرزا صاحب بری طرح مین میں ۔ اس لئے اتمام جحت جس کے معنی وہ کررہے ہیں جس کو دنیا بالکل تشکیم نہیں کر کتی ......''

اس جملے سے بیچار ہے مولوی صاحب کی بچگا نہ خوشی طاہر ہوتی ہے۔ وہ اس خیال میں سے کہ آج اللہ اللہ کر کے تیسر ہے دن ہمیں بھی کوئی خوشی ملی ہے لیکن معلوم ہوتا ہے کہ سپیکر صاحب ان کی خوشی ملی ہے لیکن معلوم ہوتا ہے کہ سپیکر صاحب ان کی خوشہی میں شریک نہیں سے کیونکہ اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ یہ بعد میں دیکھیں گے۔ بہر حال ان کی جو بھی خوش ہمی تھی جلد رفع ہوگئ کیونکہ وقفہ کے بعد کارروائی شروع ہوئی تو ایسا تمرف ہوا کہ حضر سے خلیفہ اسسے الثالث نے جن الفاظ کے لغوی معانی کے متعلق بات ہوئی تھی ان پر متعلق تا ہے ہوئی تھی ان الفاظ کے متعلق بات ہوگئی میان پر خضور نے جمت اور اتمام جمت کے الفاظ کے متعلق فرائی حضور نے جمت اور اتمام جمت کے الفاظ کے متعلق فرائی حضور نے جمت اور اتمام جمت کے الفاظ کے متعلق کے مطالب بیان فرمائے ، امام زہری کے اقوال پڑھ کر شائے ۔ حضر سے ہو عود علیہ السلام کی تحریر کے مطالب بیان فرمائے ، امام زہری کے اقوال پڑھ کر شائے ۔ حضر سے ہو عود علیہ السلام کی تحریر کے اور لیان کی مدد کرنے سے اس کے بارے میں افتباس پڑھا۔ اس خفت کے بعد اٹار نی جزل صاحب یا ان کی مدد کرنے والوں نے کی لغت کا حوالہ دینے کی کوشش نہیں گی۔

ر پھر حضور نے فرمایا کہ آپ نے ایک کتاب کلمۃ الفصل سے حوالہ دیا ہے اور اسے حضرت طیفۃ استی الثانی کی طیفۃ استی الثانی کی طرف منسوب کیا ہے جبکہ حقیقت سے ہے کہ کلمۃ الفصل حضرت خلیفۃ الثانی کی ساب ہے بہی نہیں بلکہ حضرت مرز ابشیر احمد صاحب کی کتاب ہے۔ پھر حضور نے وہ پوراحوالہ پڑھ کر ساجب علاجس سے کیا گیا اعتر اض خود بخو دہی رفع ہوجا تا تھا۔ معلوم ہوتا ہے اب تک اٹارنی جز ل صاحب علی جس سے کیا گیا اعتر اض خود بخو دہی رفع ہوجا تا تھا۔ معلوم ہوتا ہے اب تک اٹارنی جز ل صاحب کی بیس آر ہا تھا انہوں نے جوحوالہ دیا تھا اس میں وہ مصنف کا نام غلط بتا گئے ہیں یا پھر وہ سند مثانے کی کوشش کرر ہے تھے۔ جب انہوں نے بیسنا کہ یہ کتاب حضرت خلیفۃ الثانی کی منیف نہیں ہے تو انہوں نے فوراً کہا:۔

"ان ک compilation ان ک

جب اس کا جواب بھی نفی میں ملاتو پھرانہوں نے ایک راستہ نکا لئے کی کوشش کی اور کہا: -

"تقريباً ان كواكشاكيا كيام-"

جب اس کی بھی تر دید کر دی گئی تو پھریجیٰ بختیار صاحب نے اس تحریر کے مندرجات پر بھٹے اُٹھانے کی کوشش کی لیکن اس وضاحت کے بعد بھی دورانِ گفتگووہ اس کے جملے کا حوالہ دیے ہوئے وہ یہی کہتے رہے کہ مرز ابشیرالدین محمود احمد نے میاکھا ہے۔حالانکہ میرخلاف واقعہ تھا۔

اس کے بعداس روزایک بار پھر'' کلمۃ الفصل' پر گفتگو ہوئی لیکن دوبارہ وہی مسئلہ سامخ آیا پید اٹارنی جزل صاحب نے غلط صفحہ نمبر پڑھ دیا۔ جب اس صفحہ پر متعلقہ عبارت نہیں ملی تو پھرانہوں نے دوسراصفحہ نمبر بتایا۔ جب صحیح عبارت سامنے آئی تو حضور نے نشاندہی فرمائی کہ یہاں پر نجات کاؤکر ہو رہا ہے اوران الفاظ کا مطلب بینہیں ہے کہ غیراحمدی مسلمان ملت ِ اسلامیہ سے خارج ہیں۔ آخر ہیں اٹارنی جزل صاحب نے کہا کہ کیونکہ یہ کتاب حضرت بانی سلسلہ احمد میر کی یا خلفاءِ سلسلہ میں ہے کی کنہیں اس لئے وہ اس پر بات نہیں کریں گے۔

پہلے اٹارنی جزل صاحب نے یہ بحث بھی اُٹھانے کی کوشش کی تھی ہند کے وقت احمایوں
نے اپنے آپ کومسلمانوں سے علیحدہ ایک فریق کے طور پر پیش کیا تھا اور یہ ظاہر کیا تھا کہ وہ مسلمانوں
سے مذہبی طور پر علیحدہ ہیں اور اس طرح مسلم لیگ کے اغراض و مقاصد کونقصان پہنچایا تھا۔ حضور نے
افضل کا ایک حوالہ پڑھ کرسنایا۔ اٹارنی جزل صاحب یا تو غلط حوالہ پیش کرتے یا نامکمل عبارت پڑھ کر با تندیل شدہ عبارت پڑھ کرایک تا شر بیدا کرنے کی کوشش کرتے لیکن جب پور اا قتباس پڑھا جا تا تو بھی یہی ہوا۔
انثرویسے ہی زائل ہوجا تا۔ اور اس مرتبہ بھی یہی ہوا۔

جب وقفہ کے بعدرات کوآٹھ ہجے دوبارہ اجلاس شروع ہوا تو حضور ؓ نے اٹارنی جزل صاحب کے ایک پیش کردہ حوالے کا پورا پس منظر پڑھ کر سنایا۔ اٹارنی جزل صاحب نے کہا تھا کہ حضرت خلیفۃ اُسے الثانی نے ایک ذمہ دارا نگریز افسر کو پیغام ججوایا تھا کہتم دو پارس پیش کرو میں اس کے مقابل بجوارا حمدی پیش کروں گا اور بیاعتراض کیا تھا کہ اس طرح انہوں نے اپنے آپ کومسلمانوں سے جھائی فرہ بسے وابسۃ ظاہر کیا تھا۔ اگر اس خطبہ جمعہ کو مکمل طور پر پڑھ لیا جاتا تو یہ سوال اُٹھنے کی فوجہ نہ تی ۔ حضرت خلیفۃ اُسے الثانی نے فرمایا تھا:۔

'' میں اس نتیجہ پر پہنچا کی مکن ہے برطانوی حکومت اس غلطی میں مبتلا ہو کہا گرمسلم لیگ

کونظر انداز بھی کر دیا جائے تو مسلمان قوم بحثیت مجموعی ہمارے خلاف نہیں ہوگی۔ بلکہ ا ہے مسلمان جولیگ میں شامل نہیں اور ایس جماعتیں جولیگ کے ساتھ تعلق نہیں رکھتیں، ان کوملا کروہ ایک منظم حکومت ہندوستان میں قائم کر سکے گی۔اس خیال کے آنے پر میں نے مزید سوچا اور فیصلہ کیا کہ ایسے لوگ جولیگ میں شامل نہیں یا ایسے لوگ جنہیں تعصب کی وجہ سے لیگ والے اپنے اندرشامل کرنا پیندنہیں کرتے۔جیسے احمدی کہ ان کوتعصب کی وجہ ہے لیگ میں شامل کرنا پیند نہیں کیا جاتا۔ان دونوں قتم کے لوگوں کو چاہیئے کہ آپس میں مل جائیں اور مل کر گورنمنٹ پر بیرواضح کر دیں کہ خواہ ہم لیگ میں نہیں ۔لیکن اگر لیگ کے ساتھ حکومت کا ظکراؤ ہوا۔ تو ہم اس کومسلمان قوم کے ساتھ فکراؤ سمجھیں گے اور جو جنگ ہوگی،اس میں ہم بھی لیگ کے ساتھ شامل ہوں گے۔ بیسوچ کرمیں نے چاہا کہ ایسے لوگ جواثر رکھنے والے ہوں۔خواہ اپنی ذاتی حیثیت کی وجہ سے اورخواہ تو می حیثیت کی وجہ سے ان کوجمع کیا جائے۔ دوسرے میں نے مناسب سمجھا کہ کانگرس پر بھی اس حقیقت کو واضح کر دیا جائے کہ وہ اس غلطی میں مبتلا نہ رہے کہ مسلمانوں کو بچاڑ بچاڑ کروہ ہندوستان پر حکومت کر سکے گی۔ اسی طرح نیشنلٹ خیالات رکھنے والوں پر بھی بیہ واضح کر دیا جائے کہ وہ کانگرس کے ایسے حصوں کو سنجال کر رکھیں اوران کے جوشوں کو دبائیں جن کا پی خیال ہو کہ وه ملمانوں کو دیا کریاان کوآلیں میں بھاڑ بھاڑ کرحکومت کر سکتے ہیں۔'

(''الفضل''13 رنومبر 1946ء كالم نمبر 1 تا3)

اُٹھاتے رہے کہ احمدی پاکتان کے قیام کے حق میں نہیں تھے اور کہا کہ آپ کی ہمیشہ سے میکوشش ن ہے کہ اپنے آپ کومسلمانوں سے علیحدہ رکھیں۔اگر چہاس سلسلہ میں حضور نے اور بہت سے حوالے بھی انہیں سنائے۔ہٹ دھرمی ایک لاعلاج مرض ہے۔

اس کے بعد بیخی بختیارصاحب نے یہ تہید بیان کی کہ آپ کے نزدیک آنحضرت علی کے بعد امتی نبی آسکتا ہے۔ اٹارنی جزل صاحب نے پھر دوسوال اُٹھائے۔ ایک تو سے کہ آپ کے نزدیک معنورے میں موجود علیہ السلام کے علاوہ بھی کوئی نبی آسکتا ہے اور دوسرا سے کہ کیا پھر آپ کے نزدیک حضرت میں موجود علیہ السلام آخری نبی ہوں گے؟ پہلے سوال کے متعلق تو حضور کا اصولی جواب میں کہ اب وہ اُمتی نبی آسکتا ہے۔ مگر وہی آسکتا ہے جس کے متعلق آنخضرت علی ہے نے کسی اور اُمتی نبی کی بنارت فرمایا کہ جہاں تک مجھے علم ہے ایک وجود کے علاوہ آنخضرت علی ہے ہے کہ اور دوہورکو بھی آنخضرت علی ہے۔ نہیں دی اگر کسی کے علم میں کوئی الی حدیث ہوجس میں کسی دوسرے وجود کو بھی آنخضرت علی ہے۔ نہیں دی اگر کسی کے علم میں کوئی الی حدیث ہوجس میں کسی دوسرے وجود کو بھی آنخضرت علی ہیں۔

اور جہاں تک دوسر سے سوال کا تعلق ہے تو بیسوال ہی بنیادی طور پر غلط ہے اور اس کی بنیادی فلط تھا تھا ور اس کی بنیادی فلط تھا تھا کی بات ہے۔ حالا نکہ زمانی طور پر آخری ہونا اپنی ذات میں کوئی فضیلت کی بات ہے۔ حالا نکہ زمانی طور پر آخری ہونا کسی طور پر کوئی فضیلت کا پہلونہیں رکھتا۔ البتہ بیہ بات ایک عظیم الثان فضیلت کے بعد ہے کہ اب جمعی مامور یا مصلح یا نبی آئے گا وہ آنحضرت عظیمی کی اتباع اور محبت کے نتیجہ میں بیہ مقام پائے گااد آپ کے تمام احکامات اور تعلیمات کی پیروی کرے گا اور جماعت احمد میکا یہی عقیدہ ہے۔ اصل ہم وہ بیاعتراض اُٹھانا چا ہے تھے کہ احمدی حضرت سے موجود علیہ السلام کوآخری نبی مانتے ہیں۔

اس کے جواب میں حضور نے فر مایا کہ تمام فرقوں کے مطابق می موجود نے آنخضرت علیہ کے بعد آنا ہے تو کیا یہ وجودان فرقوں کے مزد دیک آخری نبی نہیں بن جائے گا۔اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا گیا اور حضور نے شاہ محر اسلمعیل شہید صاحب کا حوالہ بھی دیا جنہوں نے اپنی کتاب تھویة الابسان مع تعذ کیسر الا حوان میں لکھا تھا ''اس شہنشاہ کی توبیشان ہے ایک آن میں ایک تھم مُحنُ سے جا سے تو کروڑوں نبی اور ولی اور جن اور فرشتہ جرئیل اور محر علیہ تھے ہر ایر بیدا کرڈ الے ''(۲) میا ایک جو کروڑوں نبی اور ولی اور جن اور فرشتہ جرئیل اور محر علیہ تھے ہم کا بیدا کرڈ الے ''(۲) کا ایک اور سوال ایو چھتا ہوں۔روز قیا مت سارے نبد

یک دربار میں حاضر ہوں گے۔ آخری نبی کون شار ہوگا۔ حضرت مجھ علیہ یا مسیح یا عیسیٰ علیہ السلام۔'' اس پر حضور نے یہ پُر معرفت جواب دیا کہ ''حضرت مجمد علیہ سب سے پہلے نبی بھی ہیں اور سب سے آخری نبی بھی ہیں۔'' اس پراٹارنی جنرل صاحب نے کہا:۔

"آخری نبی وہی ہوجا کیں گے۔"

اں پرحضور نے فرمایا: '' ہالکل ''

اس پراٹارنی جزل صاحب نے پھر یہ بحث اُٹھائی کہ اب اور نبی آسکتے ہیں اور آخری نبی کون ہوگا اور پنیکر صاحب نے بھی اصرار کیا کہ اس سوال کا جواب نہیں آیا۔ اس پر حضور نے پھر فرمایا کہ امت مجمد ہیں وہ اشخاص جن کی بزرگی پرشک نہیں کیا جاسکتا، جب وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ تو وہ میں کہ وہ نہیں کروڑوں پیدا کر سکتا ہے تو ان کے لئے یہ بات خاموثی سے قبول کرلی جاتی ہے تو وہ بات ہارے لئے بحث کا موضوع کس طرح بن سکتی ہے اور فرمایا کہ جس امتی نبی کی بشارت دی گئی تھی اس کا اپنا کوئی وجود نہیں اور اس نے آنخضرت علیہ کے مقاصد کے لئے اپنے نفس پر کامل موت وارد کی ہے۔ اس لئے اس کو آخری نبی نہیں کہا جاسکتا۔

حضور ؓ نے ان کی توجہ اس امر کی طرف بھی میذول کرائی کہ رسول کریم علی ہے۔ نہیاء کا آخر ہیں بلکہ اوّل بھی ہیں۔ جسیبا کہ آنخضرت علیہ اس اوقت سے اللہ تعالیٰ کا بندہ اور خاتم النہیین ہول جب کہ ابھی آ دم مٹی میں تھے۔ (۷۳)

بہر حال جب ۸راگت کی کارر دائی ختم ہوئی تو کم از کم دوممبران لینی مولا بخش سومر داور میاں عطاء اللّٰہ خوشی کا اظہار کر رہے تھے کہ آج اٹار نی جزل صاحب نے اچھی بحث کی ہے لیکن حقیقت کا اظہارا گلے روز کیسے ہوتا ہے اس کا ہم جائز دابھی لیتے ہیں۔

## ٩/اگست كى كارروائى

9/اگست کی کارروائی کے آغاز میں مولوی ظفر انصاری صاحب نے جوتبھر ہ فر مایا وہ صرف میہ

ظاہر کررہاتھا کہ ان پردلائل کا کوئی اثر نہیں ہوسکتا۔افضل 13 رنوم ر 1946ء کا جوحوالہ ہم درج کر جیکے ہیں اس کے مندرجات بالکل واضح ہیں لیکن ابھی بھی ان صاحب کا خیال تھا کہ اس کا وہ حصہ پڑھا گیا جس سے جماعت احمد بیکا اپنا کا م بنتا تھا۔اس لئے وہ کہہ رہے تھے کہ بیتمام اخبار ریکارڈ میں داخل کیا جائے۔کارروائی شروع ہوئی تو ممبران کی ایک اور گھبراہٹ سامنے آئی۔ احمد رضا قصوری صاحب نے بینیکر صاحب سے درخواست کی کہ جب احمد یوں کا وفد ہال سے چلاجاتا احمد رضا قصوری صاحب نے بینیکر صاحب سے درخواست کی کہ جب احمد یوں کا وفد ہال سے چلاجاتا کر سے تو ہم آپس میں بات کرتے ہیں۔اگر بیر ریکارڈ کل کلال کسی کے ہاتھ لگ گیا تو اس پرکوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ جب العام ہوئے تھے۔اس لئے میری درخواست ہے کہ جب العام موجوز ہیں ہوئے تھے۔اس لئے میری درخواست ہے کہ جب العام رہا ہوتو بلگ نکال دیا جائے لئے کاس گفتگو کی دیکارڈ نگ نہ کی جائے۔اس پر سیکیکر صاحب نے کہا کہ ہم موجوز ہیں بلکہ بیٹ کی کھٹیت سے ہیٹھے ہیں۔اس کے بچھ در بعد ایک میں بیاں پرعدالت کی حیثیت سے ہیٹھے ہیں۔اس کے بچھ در بعد ایک میں دور موالت کی حیثیت سے ہیٹھے ہیں۔اس کے بچھ در بعد ایک اورممبر چوہدری جہانگیرصاحب نے این اس پریشائی کا اظہار کیا۔

''مسٹر چیئر مین سر! میں بیرگزارش کرنا چاہتا ہوں کہ Delegation کے ممبر بڑے Brief Cases لے کراور Bags لے کراندر آ جاتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جناب والا کہ وہ آمبلی کی ہاؤس کی کارروائی کوشیپ ریکارڈ کررہے ہوں۔اس کے متعلق ذراتیلی کر لیجئے۔''

اگر اُس وقت اس ممیٹی میں سب کچھ انساف کے تقاضوں کے مطابق ہور ہاتھا تو ممبران کو اتی پریشانی نہیں ہونی چاہئے تھی کہ بیسب کچھ منظر عام پر آگیا تو کیا ہوگا۔

اس کے بعد جب سوالات شروع ہوئے تو اٹارنی جزل صاحب نے ایک بار پھر وہی پرانے سوالات و ہرانے شروع کیے کہ کیا حضرت میچ موعود علیہ السلام نبی تھے؟ یا متی نبی تھے؟ کیا آپ کے بعد بھی کوئی نبی آسکتا ہے؟ پھر آخری نبی کے کہا جائے گا؟ کچھ بھی میں نہیں آتا کہ ان سوالات کے جواب میں انہیں جماعت احمد میکا موقف بتا دیا گیا تھا پھر انہیں بار بار دہرانے سے ان کا مقصد کیا تھا؟ موالات کے جواب میں حضور نے فر مایا کہ آنے والے سے کورسول اللہ علیا تھا کی ایک ان سوالات کے جواب میں حضور نے فر مایا کہ آنے والے سے کورسول اللہ علیا تھا کے مسلم کی ایک

مدیث میں چارمرتبہ نبی الله فر مایا ہے اور امت محمد بیآج تک سے نبی الله کآنے پر عقیدہ رکھتی آئی ہے۔ اور حضور نے جماعت احمد میک عقیدہ ان الفاظ میں بیان فرمایا:-

'' ..... ہمارا پی عقیدہ ہے کہ تیرہ سوسال تک ہمارے سلفِ صالحین جوعقیدہ رکھتے آئے ہیں وہ درست ہے، اوران کے اس عقیدہ کے مطابق آنے والے کی خبر دی گئی تھی، سارے فرقے اس سے اتفاق رکھتے ہیں، وہ آگیا تو سیہ جماعت احمد میکا نیا عقیدہ نہیں۔ پہلے دن سے اس عقیدہ پر امتِ محمد سیاور اس کے سارے فرقے جو ہیں وہ متفق ہیں کہ اس امت میں ایک نبی پیدا ہوگا۔''

حضورنے اب واضح الفاظ میں بیر حقیقت تمام قومی آمبلی کے سامنے بیان فرمادی تھی کہ تمام فرقے ایک ایسے وجود کا انتظار کرتے رہے ہیں جس نے مقام نبون پر سرفراز ہونا تھا۔ فرق صرف سے ہے کہ جماعت ِ احمد یہ کے عقیدہ کے مطابق جس وجود نے آنا تھا وہ آگیا۔ اگر بیعقیدہ ختم نبوت کے منافی ہے پھراس کلید کی روسے کوئی فرقہ بھی ختم نبوت پرایمان نہیں رکھتا۔ اگریچ حقیقت نہیں تھی تو فوراً ہر طرف سے بیاعتراضات اُلیے جا ہمیں تھے کہ یہ بالکل غلط ہے۔ ہمارے فرقہ کا پیعقیدہ ہر گزنہیں ہےا درفوراً اپنے اس دعوے کے حق میں حوالے بھی پیش کرنے چاہئیں تھے لیکن کیا ایسا ہوا؟ الیانہیں ہوا کسی کو جرائت نہیں ہوئی کہ حضور کے اس دعوے کی تر دید کرسکتا۔ اوراً مخضرت علیقی کے جاری فیضان کے بارے میں حضرت خلیفة اُسی الثالث نے فرمایا:-"میں اس کا اعلان کردیتا ہوں کہ جمارے نزدیک اب اللہ تعالی کے انعامات کے سب دروازے انباع محمر علیہ کے بغیر بند ہیں۔ تواب میں نے چونکہ بیر اعلان كرديا ہے اس واسطے براہ راست آپ مجھ سے سوال كريں۔ کھراٹارنی جزل صاحب نے خاتم انبیّین علیقہ کی مختلف تفاسیر کے بارے میں سوال کیا۔ ال پرحضورنے جواب دیا:-

"جهاراميعقيده تې كەنبى اكرم عليقة خاتم انتيين بين اسمعنى ميں بھى كە آپ سے قبل

جس قدرانبیاء گزرے ہیںان کی ساری روحانی تحبّیات مجموعی طور پرمجر علیہ کی روحانی تجلیات سے حصہ لینے والی اور ان سے کم تھیں۔ پہلے بھی اور آئندہ بھی۔ کوئی مخض بزرگی، روحانی بزرگی اور روحانی عزت کے چھوٹے سے چھوٹے مقام کو بھی حاصل نہیں کر سکتا سوائے نبی اکرم علیہ کے فیض سے حصہ لینے کے۔ بیرہماراعقیدہ ہے۔ اس مرحلہ پر ایک بار پھر بیچیٰ بختیار صاحب نے بیداعتر اض اُٹھانے کی کوشش کی کہ امری

حضرت مسيح موعود عليه السلام كوآخرى نبي مانتة بين -اس يرحضورنے فر مايا:-

'' میں نے ابھی عرض کی کہ امت محدیثروع سے لے کے تیرہ سوسال تک حفرت نی ا کرم علیہ کوخاتم انٹیبین مانتے ہوئے ایک ایسے سے کا انتظار کرتی رہی جے سلم کی حدیث میں خودآ مخضرت علیہ نے جاربار نبی اللہ کہااوروہ خاتم کنبین پر بھی ایمان رکھتے تھے۔ اس واسطے میرے نز دیک تو کوئی اس میں الجھن نہیں ہے۔ ساری امت تیرہ سوسال تک خاتم النبيين كےخلاف اس عقيده كونہيں مجھتى كه ايك ميس آئے گاجونبى الله ہوگا اور ميں نے ابھی بتایا ہے کہ امت کے سلف صالحین کی سینکڑوں عبارتیں یہاں بتائی جاسکتی ہیں جوآنے والے کامقام ظاہر کررہی ہیں....

اس طرح ينكر ول حوالے بيں \_اگرآ ب كو ضرورت بوتو ميں آ محدوس دن ميں وه سيتكرون حوالے آپ كودكھا سكتا مول كه تيره سوسال تك امت محديدايك نبي كا انظار بھی کرتی رہی اورتمام سلف صالحین اس بات پر شفق تھے کہ اس نبی کا انتظار هم نبوت کو توڑنے والانہیں ہے۔''

اس مرحله ریشهر کرید جائزه لیتے بیل که اس بیشل کمیٹی کے سپروید کام تھا کہ بید جائزہ کے کہ ج آنخضرت علی کو آخری نبی نہیں سمجھااس کا اسلام میں status کیا ہے؟ اب تک ممبرانِ اسمبن غير متعلقه سوالات ميں وقت ضا كع كر رہے تھے \_اب حضرت خليفة السيح الثالث ْ نے اس موضوع پرجماعت احدید کاواضح موقف بیان فر ما دیا تھااور ریبھی واضح اعلان فر ما دیا تھا کہتما مزوّل کے سلف صالحین ایک موعود نبی کا انتظار کرتے رہے ہیں۔اگر سیش کمیٹی موضوع برآنے کا کچھڑی اراده رکھتی توبیا جھاموقع تھا کہوہ اصل موضوع پرسوالات شروع کر دیتے لیکن اب بھی ان میں اس

ی ہمت نہیں تھی۔وہ اصل موضوع سے گریز کرنے میں ہی اپنی عافیت سمجھتے تھے۔اٹارنی جنزل صاحب نے ایک بار پھرموضوع تبدیل کیااوروہ سوال دہرایا جووہ پہلے بھی کئی مرتبہ دہرا چکے تھے یعنی كياآپ كے مطابق كيابانی سلسلہ احمد ميسے موعود بھی ہیں اورامتی نبی بھی؟

اس کے بعد انہوں نے کچھ حوالے تصدیق کے لئے نوٹ کرائے۔ اور پھراپنی طرف سے اٹارنی جزل صاحب نے بیکہا کہ احمد یوں کے علاوہ باقی فرقے یہ کہتے ہیں کہ آنخضرت علیہ کے بعداب کوئی نبی نہیں آئے گا اور احمدی کہتے ہیں کہ امتی نبی آ سکتا ہے۔اس پر حضور نے پھراس کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ تیرہ سوسال تک امت محمد بدایک سے نبی اللّٰد کا انتظار کرتی رہی ہے۔

اس پراٹارنی جزل صاحب نے کہا کہ وہ تو پہلے ہی نبی بن چکے ہیں۔حالائکہ یہاں نے اور یرانے کا کوئی سوال ہی نہیں تھا اگر بیعقیدہ رکھا جائے کہ انخضرت علیہ کے بعد کسی قتم کا کوئی نبی نہیں ہوسکتا تو پھروہ بھی نہیں ہوسکتا جے پہلے ہی نبوت ملی ہو۔اس کے جواب میں حضور نے بیہ پر معرفت نکتہ بیان فر ما یا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شریعتِ موسوبیکو جاری کرنے کے لئے دنیا میں آئے تھے لینی قرآنِ کریم کے مطابق تو حضرت عیسلی علیہ السلام کو صرف بنی اسرائیل کی طرف مبعوث کیا گیا تھا اور بہت سے غیر احمدی مسلمان بیعقیدہ رکھتے ہیں کہ وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام امت ِمحمدید کی اصلاح کے لئے بھجوائے جائیں گے۔اس پر بیخیٰ بختیارصاحب نے جو پچھ فرمایا وہ انہیں کا حصہ ہے۔انہوں نے کہا:

"مرزاصاحب ان کی اتھار ٹی change ہوگئی....."

حضرت خلیفة المسیح الثالث فرمار ہے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو صرف حضرت موشی کی پیروی اور تورات کی پیروی میں بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے تھے جیسا کہ انجیل میں ان کے بہت سے اقوال سے ثابت ہے اور سب سے بڑھ کر قرآن کریم میں ان کے متعلق بیارشاد موجود ہے وَرُسُونًا إلى بَنِي إِسْرَآءِيْلَ (ال عموان: ٩٥) لين حضرت عيلى بني اسرائيل كى طرف بيج گئے تھاور بینجران کی والدہ کوان کی پیدائش ہے قبل اللہ تعالیٰ کی طرف ہے دی گئی تھی۔اور کسی آیت مل مينهين آتا كه ان كوكسي اور قوم كي طرف مبعوث كيا جانا مقدرتها ليكن اب قومي المبلي مين اثار ني جزل صاحب پیاعلان فرما رہے تھے کہ اب ان کی اتھارٹی change مو گئی ہے۔ گویا ان کے

زدیک قومی اسمبلی صرف یہی اختیار نہیں رکھتی تھی کہ یہ فیصلہ کرے کہ کون مسلمان ہے اور کون نہیں بلکہ میہ اختیار بھی رکھتی تھی کہ یہ فیصلہ کرے کہ کس نبی کا دائرہ کار کیا ہے۔ اٹار نی جزل صاحب نے اس خکتے کی وضاحت نہیں فرمائی کہ جو بات قرآن کریم میں بیان کی گئی ہے وہ کس طرح تبدیل ہو گئی اور کس نے اسے تبدیل کردیا ؟ اس مرحلہ پر بہنچ کراٹار نی جزل صاحب میسوال بار باراُٹھار ہے تھے کہ اگر بانی سلسلہ احمد میہ اسم محلہ پر بہنچ کراٹار نی جزل صاحب میسوال بار باراُٹھار ہے تھے کہ اگر بانی سلسلہ احمد میہ اسمبلی نبی تھے تو کیا اب ان کے بعد کوئی اور نبی ہوسکتا ہے؟ اگر نہیں ہوسکتا تو احمد میہ کا جو بھی کیوں نہیں ہوسکتا ؟ اب میسوالات کا لا یعنی سلسلہ تھا۔ اس بارے میں جماعتِ احمد میہ کا جو بھی عقیدہ ہے اس کے قطع نظر قو می اسمبلی کا میم کا منہیں کہ وہ بیٹھ کر میہ فیصلہ کرے کہ اللہ تعالیٰ نے کب نبیس مرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی معوث نہیں ہوا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہی عیا ہا تھا۔ اب کوئی اس پر اعتر اض نہیں کرسکتا کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے تو ان کے بعد کوئی اور نبی کیوں نہیں مبعوث ہوا۔

اس مرحلہ پر پچھ دریے لئے میامید بیدا ہو چلی تھی کہ شایداب میکارروائی اینے اصل موضوع کی طرف آجائے اور وہ موضوع بیہ مقرر ہوا تھا کہ جوشخص آنحضرت علیہ کو آخری نبی نہیں مانتا اس کا اسلام میں کیاstatus ہے۔اوراس مرحلہ پرحفزت خلیفة المسے الثالث في بڑے جامع انداز میں سے بیان فرمایا تھا کہ جماعت ِ احمد بیر کے نز دیک خاتم النبیّین کے معنی کیا ہیں اور آنخضرت علیہ کا علی اور ارفع مقام کیا ہے اور حضرت مسے موعود علیہ السلام کا دعویٰ کیا تھا۔ اور جب حضور نے پیلطیف نکتہ بیان فرمایا کہ تیرہ سوسال سے امت ِ احمد بیا یک ایسے سے کی منتظر رہی جس کے متعلق استحضرت علیہ نے نبی کا لفظ بیان فر مایا تھا اور وہ پھر بھی آنخضرت علیقیہ کی ختم نبوت کے قائل تھے تو پھراٹار نی جزل صاحب کو چاہئے تھا کہ وہ اصل موضوع کے بارے میں سوالات اُٹھاتے اور بحث ایک ٹھوں رنگ اختیار کرتی کیکن جیسا کہ ہم جائزہ لیں گے کہ ایک بار پھراٹارنی جزل صاحب اصل موضوع سے کترا کے نکل گئے اورایک بار پھریدواضح ہور ہاتھا کہ ارباب حل وعقد کایدارادہ ہی نہیں کہ وہ اس بحث کو اسے اصل موضوع پرآنے دیں۔ یہاں پرایک سوال لازماً پیدا ہوتا ہے کہ آخروہ اس موضوع سے کترا کیول رہے تھے۔اس کی وجہ رہے کہ حضرت میں موعود علیہ السلام کی بعثت ہے قبل تیرہ سوسال تک امت محدید کے کتنے ہی بزرگ گزرے ہیں جواس عقیدہ کابر ملااظہار کرتے رہے کہ خاتم النبتین کا بہ

مطلب نہیں ہے کہ آنخضرت علی ہے بعد کوئی امتی نبی بھی نہیں آسکتا۔ آنخضرت علیہ کے بعد شرعی نبی ہے کہ نہیں آسکتا کے خضرت علیہ کے بعد شرعی نبی کوئی نہیں آسکتا لیکن آپ کی غلامی میں اور آپ کی اطاعت کا جوااُ ٹھا کر امتی نبی ضرور آسکتا ہے۔ ہم اس کی صرف چند مثالیں یہاں پر پیش کرتے ہیں۔ ان مثالوں سے یہ بخوبی ظاہر ہوجا تا ہے کہ اٹارنی جزل صاحب بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ ان کی ٹیم کا یہ دعویٰ بالکل غلط تھا کہ تمام اسب مسلمہ اس بات پر متفق رہی ہے کہ آنخضرت علیہ ہے کہ بعد کوئی نبی نہیں آسکتا۔

میں سے بڑھ کر یہ کہ صحیح مسلم میں کتاب الفتن کی ایک ہی حدیث میں رسول کریم علیاتی نے سب سے بڑھ کر یہ کھیے مسلم میں کتاب الفتن کی ایک ہی حدیث میں رسول کریم علیاتی نے آنے والے سے کو والے سے کو والے میں دجال کے فتنہ کا سہ باب کرے گا۔ اس حدیث کے راوی حضرت نواس بن سمعان میں۔

اس کےعلاوہ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں:-

"قولوا خاتم النبيين و لا تقولوا لا نبي بعده"

یعنی (آپ علی کے اعم النبین تو کہولیکن بینہ کہوکہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔

(الدرالمنثور في التفسير الماثور،مصنفه جلال الدين السيوطي ،الجزء الخامس،دارالكتب العلميّه.بيروت ص٣٨٦)

حضرت مغیرہ بن شعبہ کے سامنے ایک آدمی نے یوں درود پڑھاصلّے اللّٰہ علی مصد مد خاتم الانبیاء پرسلامتی نازل محصد خاتم الانبیاء پرسلامتی نازل کرے۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اس پر حضرت مغیرہ بن شعبہ نے فر مایا جب تونے خاتم الانبیاء کہا تھا تو یہ تیرے لئے کافی تھا۔ ہم یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ حضرت عیسی ظہور فرما ئیں گے تو وہ پہلے بھی ہوں گے اور بعد بھی ہوں گے۔

(الله المنتور في النفسير الماثور،مصنفه جلال الدين السيوطي ،الجزء الخامس، دارالكتب العلميّه.بيروت ص٣٨٧) حضرت شاه ولى الله دهلوى النهي التي تصنيف قُرَّةُ الْعَيْنَيْنِ فِي تَفْضِيلِ الشَّيْخِيُنِ مِيْل درودشر يف كاذكر كرتے ہوئے تح روفر ماتے ہيں:-

تر جمعہ۔اوریقیناً تونے فیصلہ کر دیاہے کہ میرے بعد شریعت نہیں ہوگی۔ پس تو مجھ پر اور میری آل پر سلام بھیج ان معنوں میں کہ اپنے حضورانہیں نبوت کا مرتبہ عطا کر۔اگر چہد وہ شریعت لانے والے نہ ہوں۔ پس بیر سول الله علیہ کا کمال ہے کہ آپ نے اپنی آل کونبیوں کے ساتھ ملا دیا۔

رقرة العينين فى تفضيل الشيخين مصنفه حضرت شاه ولى الله دهلوتى ،المكتبة السلفيه .شيش محل رو دُ لاهور ص٣٢٠٠ اب بهم د يكھتے ہيں كه حديث نبوك كلا نبيعً بعُدِى كَيْ تَشْرَتُ مِيْنِ علماء سلف كيا فرماتے رہے ہيں۔ مشہور عالم مُلّا على قارى تَح رِفر ماتے ہيں:-

'' بعض علاء آنخضرت علی کے ول کا نیب گابان مریم بازل ہوں گے تو وہ اس امت کے دگام میں اس بات کی دلیل ہے کہ جب عیسیٰ ابن مریم بازل ہوں گے تو وہ اس امت کے دگام میں سے ایک ہوں گے اور وہ شریعت محمد میں طرف بلائیں گے اور کوئی اور نبی نازل نہیں ہوگا۔
میں کہتا ہوں کہ بیاس بات کی نفی نہیں ہے کہ کوئی نبی پیدا ہوجائے اور وہ آنخضرت علی ہی پیروی کرنے والا ہو۔ آپ کی شریعت کے احکام کے بیان میں اگر چہ اس کی طرف وحی بھی ہوتی ہوجس طرح رسولِ کریم علی ہوگا۔

ہوتے تو آنہیں میری پیروی کے علاوہ چارہ نہ ہوتا۔ آنخضرت علی ہی مراواس سے بیہ ہوگا۔

کواگروہ نبوت اور رسالت کے وصف کے ساتھ بھی آئیں تو آنہیں میری پیروی کرنی ہوگا۔''
دمن موقاۃ المفاتیح شرح مشکاۃ المصابیح للعلامۃ الفاضل والفھامۃ الکامل الموحوم برحمۃ ربیہ الباری علی بن سلطان محمد القاری الجزء المخامس ص ۲۲ (۵)

حضرت مجددالف ٹائی ایٹ ایک مکتوب میں تحریفر ماتے ہیں:

''پی حصول کمالاتِ نبوت مرتابعانِ رابطر این تبعیت ووراثت بعداز بعثت خاتم الرسل علیه وعلیٰ آله وعلیٰ جمیع الا نبیاء والرسل الصلوات والتحیات منافی خاتمیّت نیست' ترجمہ: خاتم الرسل کی بعثت کے بعد کامل تا بعداروں کوا تباع اور وراثت کے طریق سے کمالات نبوت کا حاصل ہونا خاتمیت کے منافی نہیں۔

( كمتوبات الم رباني حضرت مجد والف ثاني، باجتمام محرسعيدا حرنقشوندي، ص ١٦١)

الدين توريشي جوساتوي صدى كي بزرگ تقيم برفر ماتے ہيں:

''اگرسوال کیا جاوے کہ حدیث نواس بن سمعان میں بعد وصف وجال اوراس کے ہلاک ہونے کے آپ نے علیہ علیہ السلام کی بابت فرمایا یہ فتح باب السداد کہ وہ انصاف کا دروازہ کھولیں گے۔ کما فی اصل الحدیث اوراسی حدیث میں حضرت عیسیٰ کو نبی اللہ کہا۔ اور دوسری جگہ فرمایا فیسر غب نبسی اللہ اس پر حضرت عیسیٰ کی نبوت ثابت ہوتی ہے اور تم اس سے فی نبوت کرتے ہو۔

جواب بیہ ہے کہ ہم وحی شریعت کی نفی کرتے ہیں نہ الہام الٰہی کی اور ہم آخر زمانے میں ایک ہوت کی نوت کی نوت کی نوت کی نوت کی نوت کی نوت کی ''

(عقائد محدّدیّه المسمّٰی به اَلصّراطُ السّوِی ترجمه عقائد مصنفه علامه شهاب الدین توریی تُ-ناشراللدوالے کی قومی دو کان ۲۲۳۷)

ملاعلى قارى اپنى كتاب الموضوعات الكبير ميس تحريركرتي بير

"لَوُ عَاشَ اِبُرَاهِيهُ وَ صَارَ نَبِيًّا ، لَوُ صَارَ عُمَرُ نَبِيًّا لَكَانَا مِنُ اتُبَاعِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ فَلا يُنَاقِضُ قَولُهُ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ فَلا يُنَاقِضُ قَولُهُ تَعَالَى وَ خَاتَمَ النَّبِيِّيُنَ اِذِ الْمَعُنَى اَنَّهُ لَا يَأْتِى نَبِيٌّ بَعُدَهُ يَنُسَخُ مِلَّتَهُ وَلَمُ يَكُنُ مِنُ امْتِهِ "

مرجمہ: اگر ابراہیم زندہ رہتے اور نبی بن جاتے اور ای طرح اگر (حضرت) عمر بھی بن جاتے تو وہ دونوں حضرت عیسی حضرت خضر اور حضرت الباس کی طرح المخضرت علیات کے تابع ہوتے ۔ اس می اللہ تعالی کے قول وَ خَاتَمَ النَّبِیِّن کے خالف نہیں ہے۔ اس کے معنی ہیں کہ آپ کے بعد کوئی البیا نبی نہیں آئے گا جو آپ کے دین کو منسوخ کرے اور آپ کا امتی نہو۔''

(الموضوعات الكبير مصنفه الماعلى قارى ناشر نور محداض المطالح آرام باغ كرا چى ش٠٠٠) المام عبد الوياب شعرانى تشخر كركرت بي المام عبد الوياب شعرانى تشخر كركرت بي "إعْلَمُ اَنَّ النَّبُوَّةَ لَـمُ تَـرُتَ فِعُ مُـطُلَقًا بَعُدَ مُحَمَّدٍ عَلَيْكِيْهُ وَ إِنَّمَا ارْتَفَعَ نُبُوَّةُ مِـ التَّشُرِيُعِ فَقَطُ فَقُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَا نَبِيَّ بَعُدِى وَلَا رَسُولَ بَعُدِيُ أَ أَى مَا ثَمَّ مَنْ يَّشُرَعُ بَعُدِى شَرِيعَةً خَاصَّةً "

جان لومطلق نبوت بندنہیں ہوئی۔ صرف تشریعی نبوت بند ہوئی ہے۔ آنخضرت علیہ اللہ کے قول کا نبِعی نبوت بند ہوئی ہے۔ آنخضرت علیہ کے قول کا نبِعی و کلا رَسُول بَعُدِی سے بیمراد ہے کہ آپ کے بعد کوئی شخص شریعت ِخاصہ کے ساتھ نہیں آئے گا۔''

(اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الاكابر الجزء الاول. ناشر . داراحياء التراث العربي مؤسّسة التاريخ العربي بيروت ص ٣٥٨م

## حضرت محی الدین ابن عربی " تحریفر ماتے ہیں

" ..... عِيسلى عَلَيْ والسَّلامُ يَنُولُ فِينَا حَكَمًا مُقُسِطًا عَدُلًا فَيَكُسِرُ الصَّلِيْبَ وَ يَقِينُ اللَّهِ وَ نَبِيَّهُ وَهُو يَنُولُ الصَّلِيْبَ وَ يَقُتُلُ الْجِنُويُرولَا نَشُكُ قَطُعًا اَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ وَ نَبِيَّهُ وَهُو يَنُولُ فَلَهُ عَلَيْهِ السَّلامُ مَرْتَبَةُ التَّشُويُعِ عِنُدَ اللَّهِ وَمَا لَهُ مَرْتَبَةُ التَّشُويُعِ عِنُدَ فَلَهُ عَلَيْهِ السَّلامُ مَرْتَبَةُ التَّشُويُعِ عِنُدَ اللَّهِ وَمَا لَهُ مَرُتَبَةُ التَّشُويُعِ عِنُدَ اللَّهِ وَمَا لَهُ مَرُتَبَةُ التَّشُويُعِ عِنُدَ نَا وَ اللَّهُ التَّسُويُعِ عِنُدَ اللَّهِ وَمَا لَهُ مَرُتَبَةُ التَّسُويُعِ عِنُدَ اللَّهِ وَمَا لَهُ مَرُتَبَةُ التَّسُويُعِ عِنُدَ اللَّهِ وَمَا لَهُ مَرُتَبَةُ التَّسُويُعِ عِنُدَ اللَّهُ وَمَا لَهُ مَرْتَبَةُ التَّسُويُعِ عِنُدَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

شَرْعًا آخَرَ وَ هَلَا مَعُنى قَوُلِهِ عَلَيْكُ أَنَّ الرِّسَالَةَ وَالنَّبُوَّةَ قَدِ انْقَطَعَتُ فَلا رَسُولَ بَعُدِى وَلَا نَبِى اَكُولُ عَلَى شَرُعٍ يُخَالِفُ شَرُعِى بَلُ رَسُولَ بَعُدِى وَلَا نَبِى اَكُ لَا نَبِى بَعُدِى يَكُونُ عَلَى شَرُعٍ يُخَالِفُ شَرْعِى بَلُ إِذَا كَانَ يَكُونُ تَحُتَ حُكُمٍ شَرِيُعتِى . "
إِذَا كَانَ يَكُونُ تَحُتَ حُكُمٍ شَرِيُعتِى . "

مرجمہ: وہ نبوت جورسول کریم علی کے آئے سے منقطع ہوگئی ہے وہ صرف تشریعی نبوت ہے نہ کہ مقام نبوت ہوں اب کوئی شرع نہ ہوگی جو انتخرت علی ہوت کے نہ کہ مقام نبوت ہیں اب کوئی شرع نہ ہوگی جو انتخاب کوئی شرع نہ ہوگی اور یہی معنی رسول کریم کے اس قول کے ہیں کہ نبوت اور رسالت منقطع ہوگئی ہے۔ پس میر بے بعد نہ کوئی رسول ہوگا نہ نبی لعنی مراد آنخضرت علی ہوگئی ہے۔ پس میر بے بعد نہ کوئی ایسا نبی ہیں ہوگا جو میری شریعت کے خالف شریعت پر ہو بلکہ جب (کوئی نبی) ہوگا تو وہ میری شریعت کے خت ہوگا۔

(الفتوحات المكيه ،المجلد الثاني ،ناشر دار صادر بيروت ص٣) اوربیعقیدہ کہ استخضرت علیہ کے بعدامتی نبی ہوسکتا ہے صرف سلف صالحین تک محدود نہیں تھا بلكهاس دور كے علماء بھى بڑى تعداد ميں بيعقبيدہ ركھتے رہے۔ چنانچيہ بانی دارالعلوم ديوبند،مولا نامحمہ قاسم نانوتوی صاحب این تصنیف تحذیو الناس میں ایک سوال کے جواب میں تح مرفر ماتے ہیں:۔ دوقبل عرض جواب بيرگزارش ہے كماوّل معنى خاتم كنبيين معلوم كرنے جايئيں تاكفيم جواب میں کچھ دفت نہ ہوسوعوام کے خیال میں تورسول الله صلعم کا خاتم ہونا بایں معنی ہے کہ آپ کا زماندانبیاء سابق کے زمانہ کے بعداورسب میں آخر نبی ہیں مگر اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدّم ياتأخّرز مانى مين بالذات يجه فضيلت نبين پحرمقام مدح مين وَلْكِنُ رَّسُولَ اللّهِ وَ خَاتَمَ النَّبِيِّين فرمانااس صورت مين كيوكر صحح موسكتا ب-بال الراس وصف كواوصاف مدح میں سے نہ کہے اوراس مقام کومقام مدح قرارند دیجیئے توالبتہ خاتمیت باعثبارتاخرزمانی مسيح موسكتى ہے مگر ميں جانتا ہوں كەابل اسلام ميں سے سى كوبيات گواراند ہوگى ..... عرض پرداز ہوں کہ اطلاق خاتم اس بات کوفقت کی ہے کہ تمام انبیاء کاسلسلہ نبوت آپ پر ختم موتا بحبيا انبياء كرشته كاوصف نبوت ميس حسب تقرير مذكوراس لفظ مين آپ كى طرف مختاج ہونا ثابت ہوتا ہے اور آپ کا اس وصف میں کسی کی طرف مختاج ہونا انبیاء گزشتہ

ہوں یا کوئی اور اسی طرح اگر فرض بیجیجے آپ کے زمانے میں بھی اس زمین میں یا کسی اور زمین میں یا کسی اور زمین میں یا کسی اور زمین میں کوئی اور نبی ہوتو وہ بھی اس وصف نبوت میں آپ ہی کامحتاج ہوگا اور اس کا سلسلہ نبوت بہر طور پر آپ پر منحت مھوگا ..... بلکہ اگر بالفرض آپ کے زمانے میں بھی کہیں اور نبی ہوجب بھی آپ کا خاتم ہونا بدستور باقی رہتا ہے۔''

(تعجدیو الناس،مصنفه مولانا قاسم نانوتوی صاحب،قاری پریس دیوبندص) اسی طرح نواب صدیق حسن خان صاحب نے تحریر کیاہے کہ

''حدیث َلا وَحُی بَعُدَ مَوُ تِی بِاصل ہے ہاں لَا نَبِیَّ بَعُدِیُ آیا ہے۔اس کے معنی نزدیک اہلِ عِلم کے یہ ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی شرعِ ناتخ ندلائے گا۔''

(اقتواب الساعة ، مطبع مفیدعام آگرہ ، مصنفہ نواب صدیق حسن خان ص۱۲۲)
ان کتا بول میں بھی جولکھی ہی جماعت کی مخالفت میں گئی تھیں اور جن میں جماعت احمد یہ
کے خلاف جی بھر کرز ہرا گلا گیا تھا، اس بات کا برملاا ظہار کیا گیا تھا کہ امت مسلمہ کے سلف صالحین
کی ایک بڑی تعداد میے تھیدہ رکھتی رہی ہے کہ گو کہ آنخضرت علی ہے بعد شرعی نبی نہیں آسکتا لیکن
آنخضرت علی کی اتباع میں ایک شخص کو نبوت کا مقام اس سکتا ہے چنا نچہ ایک کتاب 'مرز اسکت نے
زاویوں سے' میں مصنف لکھتا ہے : -

''ابربی ہے بحث کہ صوفیاءِ کرام نے نبوت کے معنی میں ہے توسیع کیوں فرمائی کہ اس کا اطلاق اولیاء پر بھی ہو سکے تو ہے ایک لطیف بحث ہے۔ ہماری تحقیق ہے کہ اس کی ذمہ داری صوفیاء کے اس تصور پرعا کد ہوتی ہے جوانہوں نے نبوت سے متعلق قائم کیا۔ انہوں نے سے صحفا کہ کمالات نبوت الی چیز ہے جوسعی اور کوشش سے حاصل ہو سکتی ہے۔ زہدوریاضت مجھا کہ کمالات نبوت الی چیز ہے جوسعی اور کوشش سے حاصل ہو سکتی ہے کہ اس کا آئینہ اور اللہ کی خوشنو دی کے حصول میں جدو جہدانسان کو اس حد تک پہنچاد بی ہے کہ اس کا آئینہ دل اتنا مجلّا اور شفاف ہوجائے کہ غیب کے انوار و تجلّیات کی جھلک اس پر منعکس ہو۔ ان کا دل مہط و حی قرار پائے اور اس کے کان طرح طرح کی آوازیں سنیں یعنی مقام نبوت یا محد شیت اور بالفعل نبوت کا حصول ہے دو مختلف چیزین نہیں۔ مقام نبوت سے مراد ممل و قرک کی دو وازے امت محد ہے ہے براشبہ صلاحیتیں ہیں جو بشریت کی معراج ہیں۔ اُن تک رسائی کے دروازے امت محد ہے ہے بربلاشبہ

کھلے ہیں۔ شوقِ عبودیت اور ذوقِ عبادت شرط ہے۔ جو بات ختم نبوت کی تصریحات کے بعد ہماری دسترس سے باہر ہے۔ وہ نبوت کا حصول ہے کہ اس کا تعلق یکسر اللہ تعالیٰ کے انتخاب سے ہے۔ یعنی بیاس پرموقوف ہے کہ اس کی نگاہ کرم اس عہدہ جلیلہ کے لئے اپنے کسی بندے کو چن لے ۔ جس میں نبوت کی صلاحیتیں پہلے سے موجود ہوں اور جو مقام نبوت پر پہلے سے فائز ہو۔ اب چونکہ نامزدگی کا بیسلسلہ بند ہے۔ اس لئے کوئی شخص ان معنوں میں تو نبی ہر گزنہیں ہوسکتا کہ اس کا ماننا دوسروں کے لئے ضروری ہواور اس کے معنوں میں تو نبی ہر گزنہیں ہوسکتا کہ اس کا ماننا دوسروں کے لئے ضروری ہواور اس کے بوسکتی ہیں۔ نبوت کی صلاحیتیں اب بھی حاصل ہو کتی ہیں۔ نبوت کے اس مقام میں بجز مامزدگی کے اور کوئی بنیا دی فرق نہیں رہتا۔ اس لئے وہ حق بجانب ہیں کہ اس کو بھی ایک بامزدگی کے اور کوئی بنیا دی فرق نہیں رہتا۔ اس لئے وہ حق بجانب ہیں کہ اس کو بھی ایک طرح کی نبوت قرار دیں کہ دونوں فطرت و حقیقت کے اعتبار سے ایک ہی چیز کے دونام طرح کی نبوت قرار دیں کہ دونوں فطرت و حقیقت کے اعتبار سے ایک ہی چیز کے دونام ہیں۔ '' (مرزائیت نئے زاویوں سے مصنفہ ٹی حفیف ندوی ص ۲۵ – ۲۵

اس کے علاوہ اس کارروائی کے دوران حضور نے ایک اور اہم پہلویہ پیش فرمایا کہ آنخضرت علیہ اور کے معلقہ کے معلقہ کے معلقہ کے دوران حضورت علیہ کے متعلق روایات میں صرف مینہیں آتا کہ آپ آخری نبی میں بلکہ یہ بھی آتا ہے کہ آپ سب سے اوّل نبی بھی ہیں۔ ہم اس مفہوم کی بچھ روایات درج کرتے ہیں

حفرت ابو ہر رہ سے روایت ہے:-

لما خلق الله عزّ و جل آدم خير لآدم بنيه، فجعل يرى فضائل بعضهم على عض قال فر آنى نورًا ساطعًا في اسفلهم فقال يا ربّ من هذا؟ قال: هذا ابنك صدهوالاوّل والآخر و هو اوّل شافع

المنافرة و معرفة احوال صاحب الشريعة . احمد بن الحسين البيهقي . السفر الخامس. الراكتب علميه بيروت ص ٢٨٣٠)

حفرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آنخضرت علیت نے فر مایا:-

''جب الله تعالیٰ نے آ دم علیہ السلام کو بیدا کیا تو آ دم کے لئے ان کے بیٹوں کوعظمت دی اور اُستاً دم ان میں سے بعض کی بعض پر فضیلت و کیھنے لگے۔ آنخضرت علیہ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے مجھے سب لوگوں کے بنچے سے ابھرتے ہوئے نور کی صورت میں دیکھا۔ انہوں نے پوتپہ اے رب میکون ہے ہے؟ (اللہ تعالٰی) نے فر مایا یہ تیرا بیٹا احمد ہے۔ وہ اوّل ہے اور وہی آخر ہے اور وہ سب سے اوّل شفاعت کرنے والا ہے۔

اس حدیثِ قدسی سے صاف ظاہر ہے کہ آنخضرت علیہ مرف آخری نبی نہیں بلکہ مب سے اوّل نبی بھی ہیں۔ اگر آخری نبی نہیں بلکہ مب سے اوّل نبی بھی ہیں۔ اگر آخری نبی کا بیہ مطلب ہے کہ آپ کے بعد کوئی امتی نبی بھی نہیں آ سکتا تو پُر کوئی نبی چونکہ آپ اوّل نبی بھی ہیں اس لئے پھر بیہ مفروض بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ آپ کے علاوہ پھر کوئی نبی نہیں آیا اور اس طرح اس بناء پر تمام انبیاء کی نبوت کی نفی کرنی پڑے گی۔

اب ان چندمثالوں سے ظاہر ہے کہ پہلی صدی سے لے کرموجودہ دورتک سلف صالحین اور بعد کے علاءی ایک بڑی تعداداس بات کی قائل رہی ہے کہ آنخضرت علیقیہ کی بعثت کے بعد آنخضرت علیقیہ کی غلامی میں امتی نبی آنے کا درواز ہ بندنہیں ہوااور خساتیم النبیین کے الفاظ کا قطعاً پیرمطاب نہیں کہ آپ کے بعداب کسی قتم کا کوئی نبی نہیں آسکتا۔اب پوری قومی اسمبلی پرمشمل سیش کمیٹی کے سپر دتو میرکام ہوا تھا کہ بیعین کرے کہ جو خص آنخضرت علیقیہ کو آخری نبی نہیں سمجھتا اس کا اسلام میں کیاStatus ہے۔اب اگر وہ یہ بحث شروع کرتے تو بیکہا جا سکتا تھا کہ بیکارروائی اینے موضوع پر آ گئی ہے۔جبیبا کہ حضرت خلیفۃ المسیح الثالثُ نے فرمایا تھا کہ برانے بزرگوں اور بعد کےعلاءنے اتنے تواتر سے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ آنخضرت علیت کے بعد امتی نبی کا مقام حاصل کرنامتہ م خاتم النبتین کےمنافی نہیں ہے کہان حوالوں کی تعداد سینکڑوں میں ہے۔ تو جاہئے تو یہ تھا کہ قومی اسبل بھی مشاق ہوتی کہ ہاں ہمیں بھی وہ حوالے سنائیں ورنہ ہم ابھی تک تو یہی سمجھے بیٹھے تھے کہ استخضرت علیہ کے بعد جو کسی قتم کی نبوت کے دروازے کو کھلا ہوا سمجھے وہ فوراً دائر ہ اسلام سے خار ن ہوجا تاہے۔سوالات اُٹھانے والے اپنی اس کمزوری کوجانتے تھے عقل کا تقاضا پیتھا کہ اگراس بنال پرکسی کوغیرمسلم کہا جاتا تو اس کافرگری کےعمل کی زَد میں سلف ِصالحین کی ایک بڑی تعداد آ جالی-چنانچهاس صورت ِ حال میں ہم اس بات کو مجھ سکتے ہیں کہ آخر کیوں ایک بار پھراٹارنی جز ل صاحب نے موضوع سے گریز کیا اور دوسرے موضوع پرسوالات شروع کردیئے۔

بہر حال اس کے بعد اٹارنی جنرل صاحب نے اپی طرف سے ایک دلیل پیش فر مائی۔ا<sup>س دیل</sup>

ی مات ملاحظہ ہو۔ انہوں نے حضرت میں موعود علیہ السلام کی اس تحریر کو پڑھا:۔
'' .....اور میں بیت اللّٰہ میں کھڑے ہو کرفتم کھا سکتا ہوں کہ وہ پاک وی جو میرے پر
ازل ہوتی ہے وہ اسی خدا کا کلام ہے جس نے حضرت موسی اور حضرت عیسی اور حضرت
محرمصطفے عیسی نیز اپنا کلام نازل کیا تھا۔' (۲۲)

پولد پڑھ کریجی بختیارصاحب نے حضور سے کہا:۔ ''بیآی دیکھ لیجئے۔''

یہ پڑھتے ہوئے آ دمی سوچنا ہے کہ آخر اس پر وہ کیا اعتراض کریں گے۔انہوں نے بید حوالہ رکھاتے ہی کہا:-

''اب مرزاصاحب ۔آپ اس پر ذرا کچھ روشی ڈالیس کہ جب مرزاصاحب فرماتے
ہیں کہ میں بیت اللہ میں کھڑ ہے ہو کر بیشم کھا سکتا ہوں کہ وہ پاک وحی جو میرے پر نازل
ہوتی ہے۔ایک نبی کی حیثیت ہے بول رہے ہیں کہ مجھ پر جو وحی نازل ہوتی ہے وہ اسی خدا
کا کلام ہے جس نے حضرت موسی ،حضرت عیسی اور حضرت مجم مصطفے میں ہے۔
کیا تھا۔ بیان تینوں سے ایک علیحدہ نبی ہو کے اپنے کلام کا ذکر کر رہے ہیں۔''

'' میں مستقل طور پر کوئی شریعت لانے والانہیں ہوں اور نہ میں مستقل طور پر نبی ہوں مگر الن معنوں سے کہ میں نے اپنے رسول مقتدا سے باطنی فیوض حاصل کر کے اور اپنے لئے اس کا

نام پاکراس کے واسطہ سے خدا کی طرف سے علم غیب پایا ہے مگر بغیر کسی جدید شریعت کے " یجیٰ بختیارصاحب کوحضورؓ نے اس عبارت کا مطلب سمجھانا شروع کیا مگروہ بار باریہام رز رہے تھے کہ اس کا میمطلب فکاتا ہے کہ حضرت مسیح موعودعلیہ السلام پرایک مختلف نبی کی حیثیت ہے، ز آئی ہے۔حالانکہ اگر مذکورہ عبارت مکمل بڑھی جائے تو بیعبارت تو صاف صاف بیاعلان کر رہی کہ حضرت مسیح موعود کوامتی نبی کا مقام آنخضرت علیہ کی اقتداء کی برکت سے ملاتھا۔اورآپ کوئی ن شریعت نہیں لائے تھے۔ مگراٹارنی جزل صاحب کواپنے استدلال پراتنایقین تھا کہ وہ اپنی ہات پرسر

The words are quite simple and plane

یعنی بیرالفاظ تو بالکل واضح ہیں۔ بات تو ٹھیکتھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الفاظ تو بالکل واضح تھے لیکن اٹارنی جزل صاحب اور انہیں سوالات مہیا کرنے والوں کا ذہن کج روی کا شکارتھا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ تمام انبیاء میں آنخضرت علیہ کی وحی سب سے زیادہ کامل ہے اور انبیاء کی وحی، م لوگوں کے الہام و وحی سے متاز ہے اور جو وحی انسانوں کو ہوسکتی ہے وہ بہر حال شہد کی مکھی پر ہونے وان وجی سے افضل ہے کیکن میسب وجی ایک ہی خدا کی طرف سے ہے۔ان سب کامنیج ایک ہی ہے۔ ابھی رہے کشے کسی نتیجہ کے قریب نہیں پینچی تھی کہ اٹارنی جنزل صاحب نے موضوع تبدیل کیااور یہ اعتراض پیش کیا کہ احدیوں نے ہمیشہ اینے آپ کو باقی مسلمانوں سے علیحدہ رکھا ہے۔ حالاً کہ احدیوں نے تو ہمیشہ مظالم کا نشانہ بننے کے با وجود مسلمانوں کے مفادات کے لئے سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں۔ بیاعتراض اس لئے بھی بے بنیادتھا۔عالم اسلام میں بہت سے فرقوں نے بہت سے پہلوؤں سے اپناعلیحدہ تشخص برقر اررکھا ہے۔ بلکہ بہت سے علماء نے دوسر نے فرقوں کے متعلق یہ فقاویٰ دیئے تھے کہان کے ساتھ شادی بیاہ، مودت تو ایک طرف رہی عام معاشی تعلقات بھی <sup>حرام</sup> ہیں۔اٹارنی جز ل صاحب نے اس سلسلہ میں الفضل کے بہت سے حوالے بھی نوٹ کرائے۔ حفرت خلیفة الله الثالث في فرمايا كه بيرحوالي نوث كر لئے جائيں ان كو چيك كر كے جواب ديا جائے؟ کیکن میہ بات جیران کن ہے کہ بیسوال جماعت احدیہ سے کیوں کیا جا رہا تھا؟ اس اسمبلی میں گا جماعتوں کے اراکین بڑم خود منصف بن کر بیٹھے تھے،ان کی جماعتوں نے تاریخ کے بہت نا<sup>ری</sup>

اددار میں اپنے آپ کومسلمانوں کی اکثریت سے علیحدہ رکھا تھا۔ جماعت ِاسلامی کی مثال لے لیں۔ تام پاکتان کے وقت جب مسلمانوں کی اکثریت مسلم لیگ کا ساتھ دے رہی تھی تو اس وقت جاعتِ اسلامی صرف مسلم لیگ کواوران کے قائدین کو برا بھلا کہدرہی تھی۔ بیسوال اس جماعت سے يون بين كياجار باتھا-

9راكست كى كاررواكى كة خرمين ايك بار پهرمفتى محودصاحب في دوية البغايا "وال اعتراض میں جان پیدا کرنے کی کوشش کی اور بیسوال اُٹھایا کہ قر آنِ کریم میں بیلفظ کن معنوں میں استعال ہواہے۔اس پرحضورنے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کرقر آن کریم میں تو'' ابن البغایا'' يا ' ذرية البغايا '' كامحاوره استعال ہى نہيں ہواليكن مفتى محمود صاحب بيركتة أشار ہے تھے كه قرآن كريم مين 'بعني '' كالفظ تواستعال مواج اوراس كامقصد بيقا كه يدلفظ بدكاري معنول مين استعال ہواہے اوراپی نکتے کو ثابت کرنے کے لئے وہ سورۃ النور کی بیآ یت پیش کررہے تھے .... و لا تكرهو فتيتكم على البغاء ان اردن تحصنا ..... (النور: ٣٢) لینی اپنی لونڈیوں کو اگروہ شادی کرنا چاہیں (روک کرمخفی) بدکاری پرمجبور نہ کرو۔ کہا بات توبیہ کدیہاں پر بیر بحث نہیں تھی کہ 'الب خسی ''کاکیامطلب ہے بلکہ بحث یر تھی

كدذرية البغايا كيماور عكاكيا مطلب بي يكن يا توبيربات مفتى صاحب علم مين نبيس يا پهر وه عداً پوری تصور پیش نہیں کر ہے تھے حقیقت بیقر آن کریم کے الفاظ کی لفت مفروات امام راغب مين اس لفظ كا مطلب بيكها الله الله

"كى چىزى طلب ميں مياندروى كى حدسے تجاوزكى خواہش كرناكے ہيں \_خواہ تجاوز كرسكے يانه" اور پھر لکھا ہے' بسعنی "دوقتم پر ہے محمود لیعنی حدعدل وانصاف سے تجاوز کر کے مرتبہ احسان عاصل کرنا اور فرض سے تجاوز کر کے مرتبہ احسان حاصل کرنا اور فرض سے تجاوز کر کے تطوع جالانا اور مذموم لیعن حق سے تجاوز کر کے باطل یا شبہات میں واقع ہونا۔''اور پھر ککھاہے کہ' بغتی '' کے معنی البركرنے كے بھى آتے ہيں كيونكه اس ميں بھى اپنى حدسے تجاوز كرنے كے معنى پائے جاتے ہيں۔ سورہ توب کی آیت 47 اور 48 میں یبغونکم الفتنة ، ابتغو االفتنة کے الفاظ فتنج بے کے معانی میں استعال ہوئے ہیں اور سورة الشوريٰ کی آيت 43 ميں يسغون في الارض بغير الحق

کے الفاظ'' زمیدن میں ناحق سر کشبی سے کامرلینے کے ''معنوں میں استعال ہوئے ہیں استعال ہوئے ہیں استعال ہوئے ہیں اور یہی الفاظ سورۃ ایونس کی آیت 24 میں انہی معانی میں استعال ہوئے ہیں اور اس آیت کریمہ میں انسما بغیکم علی انفسکم کے الفاظ استعال ہوئے ہیں۔اس کامطاب ہے کہ یقنینا تمہاری بغاوت اپنے نفسوں کے ہی خلاف ہے۔سورۃ النج کی آیت میں شم بغی علیه کے الفاظ استعال ہوئے ہیں۔اس کا مطلب ہے'' پھر اس کے خلاف سرکشی کی جائے۔''اس کے علاوہ قرآن کریم کی بہت ہی آیت میں بیلفظ سرکشی اور بغاوت کے معنوں میں استعال ہوا ہے۔ یہ دعوی کی بہت کی آیت میں بیلفظ سرکشی اور بغاوت کے معنوں میں استعال ہوا ہے۔ یہ دعوی کی بہت کی آیت میں بیلفظ سرکشی اور بغاوت کے معنوں میں استعال ہوا ہے۔

اس کے بعد بیر گھسا پٹااعتراض دہرایا گیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے انگریز گورنمنٹ کی اطاعت اوران سے تعاون کا تھم دیا تھا۔اوّل تواس اعتراض کا اس مسکلہ سے کیاتعلق تھا کہ جس پرغور كرنے كے ليے يكينى كام كررى تھى \_زىرغورمسكة توبي تھاكہ جو تخص حضرت مجمد عليہ الله كو آخرى نبيس مانتااس کا اسلام میں کیا Status ہے اور بیسوال کیا جار ہا ہے کہ آج سے کئی د ہائیاں قبل جب برصغیر میں انگریزوں کی حکومت قائم تھی تو کیا احمدی اس حکومت کی اطاعت کرتے تھے یانہیں کوئی بھی صاحب شِعور دیکی سکتاہے کہ غیر متعلقہ امور پر سوالات کر کے محض اصل موضوع سے کنارہ کیا جار ہاتھا۔ اوربیسوال قیام پاکتان کے بعد سے اب تک کیاجارہاہے۔ اگرایک منٹ کے لیے بیشلیم کرلیاجائے کہ جس گروہ نے انگریز حکومت کی اطاعت کی تھی اسے دائرہ اسلام سے خارج کردینا جا ہے۔ یا کر کوئی گروہ اس وفت انگریزوں کی حکومت سے تعاون کرر ہاتھا تو اس کا مطلب بیرلیا جائے گا کہ اس نے اپنے آپ کوامت مسلمہ سے علیحدہ رکھا ہے ۔ تو پہلے بیدد مکھنا چاہئے کہ اس وقت کون کون سے گروہ انگریز حکومت کی اطاعت کررہے تھے اوران سے تعاون کررہے تھے۔ پیر حقیقت پیشِ نظرر نک جاہے کہ انگریزوں کی حکومت قائم ہونے سے قبل ہندوستان طوائف الملو کی کے ایک خوفنا<sup>ک دور</sup> ہے گزر رہا تھامغل سلطنت تو اب لال قلعہ کی حدود تک محدود ہو چکی تھی اور اس دورِخرالی میں ہندوستان میں بالعموم اور پنجاب میں بالخصوص مسلمانوں کے حقوق بُری طرح پامال کیے جارہے تھے اور پنجاب میں توسکھوں کی حکومت میں مسلمانوں پر وہ وحشا نہ مظالم کئے گئے تھے کہ جن کو پڑھ کر رو نگٹے کھڑ ہے ہوجاتے ہیں۔ان کی مذہبی آ زادی کممل طور پرسلب کی جاچکتھی۔اس دور میں جب کہ

بھی پورے ہندوستان پرانگریزوں کا غلبہ نہیں ہوا تھا،اس وقت ان علاقوں کے لوگوں کے خیالات کیا تھے جہاں پرابھی مقامی راجہ مہارا جہ حکومت کررہے تھے۔اس کے متعلق مسلمانوں کے مشہور لیڈر مرسیدا حمد خان صاحب لکھتے ہیں:-

"…… ہماری گورنمنٹ کی عملداری دفعۃ ہندوستان میں نہیں آئی تھی بلکہ رفتہ ہوئی تھی جس کی ابتداء کے دفت سراج الدولہ کے بلاس پرشکست کھانے سے شار ہوتی ہے۔ اس زمانے سے چندروز پیشتر تک تمام رعایا اور رئیسوں کے دل ہماری گورنمنٹ کی طرف کھنچتے تھے اور ہماری گورنمنٹ اوراس کے دکا م تعہد کے اخلاق اور اوصاف اور رحم اور استخام عبود اور رعایا پروری اورامن و آسائش سن س کر جوعملداریاں ہندواور مسلمانوں کی ہماری گورنمنٹ کے ہمسائے میں تھیں وہ خواہش رکھتی تھیں اس بات کی کہ ہماری گورنمنٹ کے سایہ میں ہوں۔ "(20)

اس زمانہ کے حالات کے گواہ ، مسلمانوں کے لیڈر اور عظیم خیر خواہ سر سید احمد خان صاحب لکھ رہے ہیں جب کہ خود ہندوستان کے لوگوں کی جن میں مسلمان اور ہندو دونوں شامل تھے بیخواہش تھی کہ وہ اگریزوں کی حکومت کے تحت آ جا ئیں۔اس دور میں جب کہ پنجاب اور اس کے ساتھ ملحقہ علاقوں میں انگریزوں کی حکومت آ جا کیں۔اس دور میں جب کہ پنجاب اور اس کے ساتھ ملحقہ علاقوں میں انگریزوں کی نہیں بلکہ سکھوں کی حکومت قائم تھی۔ مہارا جد رنجیت سنگھ کے دور حکومت میں تو پھر بھی مسلمانوں کی نہیں مسلمانوں کی نہیں آزادی کو اس بُری طرح پامال کیا گیا کہ بعض مسلمان قائدین نے ان کے خلاف اعلانِ جہاد کر دیا۔ جن میں ایک نمایاں نام سیداحمد شہید صاحب اور مولوی اساعیل شہید کا ہے۔ حضرت سیداحمد شہیدگافتو کی تھا:۔

''سرکارانگریز گومنگر اسلام ہے مگر مسلمانوں پر پچھظلم اور تعدی نہیں کرتی اور نہ ان کو فرض نہ ہبی اور عبادت لائی سے روکتی ہے۔ ہم ان کے ملک میں اعلانیہ وعظ کہتے اور ترویج کرتے ہیں وہ بھی مانع اور مزام نہیں ہوتی بلکہ اگر ہم پر کوئی زیادتی کرتا ہے تو اس کو سزا وسیخ کو تیار ہے۔ ہمارااصل کا م اشاعتِ تو حیدالہی اوراحیا ہے سنن سیدالم سلین ہے۔ سوہم بلاروک ٹوک اس ملک میں کرتے ہیں۔ پھر ہم سرکا را نگریز پر کس سبب سے جہاد کریں اور

یدل دانساف سے ہیں کہ دہ ان تمام عیوب اور خو دخوضیوں سے پاک ہے جس کو مذاہب کے اختلاف سے کوئی بھی اعتراض نہیں ہے اور جس کا قانون ہے کہ سب مذاہب آزادی کے ساتھ اپنے مذہبی فرائض کو اداکریں ۔ لہذا اس سلطنت (برطانیہ عظمی) کے وجود و بقاوقیا م و دوام کے لیے تمام احباب دعاکریں اور اس کے ایثار کا جودہ اہلِ اسلام اور خاص کر شیعوں کی تربیت میں بے در لیغ مرعی رکھتی ہے۔ ہیشہ صدقی ول سے شکر گزار ہوں۔' (موعظ تقیہ بقریسیوعلی حائری، ناشر کتب خانہ حسینہ سرا کا اسلام میں فیادی مناشر کتب خانہ حسینہ سرا کی ملاء ہی نہیں بلکہ مکہ مکر مہ کے مختلف فرقوں سے تعلق رکھنے والے علماء بھی ہی فقاو کی در ہے تھے انگریز حکومت کے تحت ہندوستان عین دار الاسلام ہے اور انگریز حکام بڑے فخر سے اپنی کتب میں میدفاوی ورج کرتے تھے کہ بید فاوی مسلمان علماء نے ہماری حکومت کے بیل بارے میں دیتے ہیں۔ چنا نچے جماعت احمد سے جاری کردہ خفی ، شافعی اور مالکی مسلک کے فناوی درج کئے ہیں کتاب کے اپنڈ میکس میں مکہ مکر مہ سے جاری کردہ خفی ، شافعی اور مالکی مسلک کے فناوی درج کئے ہیں کیا گریزوں کے تحت ہندوستان دار الاسلام ہے۔

The Indian Musalmans, by WW Hunter, published by : (الاظريَّيِّةِ)

Sang e Meel Publications 1999p216-217)

جب ہندوستان کے مسلمانوں نے اپنے سیاسی مفادات کی حفاظت کے لیے مسلم لیگ قائم کی تو اس کے اغراض ومقاصر بھی مطے کیے گئے۔ان میں سے پہلامقصد میرتھا:-

To promote among Indian Muslims feelings of loyalty towards the British Government, and to remove any misconception that may arise as to the intentions of the government with regard to any of its measures.

ہندوستان کے مسلمانوں میں برٹش گورنمنٹ کی بابت وفاداری کے احساس کو بڑھانااور گورنمنٹ کے کسی قدم کے بارے میں اگر کوئی غلط نہی پیدا ہوتو اسے دور کرنا۔(۸۰) اور جب پنجاب میں مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا تو اس کے بنیا دی اغراض و مقاصد طے کیے خلاف اصول مذہب طرفین کاخون بلاسبب گرادیں۔''(۷۲)

تو سید احمد شہید صاحب ہے نزویک اس دور میں انگریز حکومت کے خلاف جہاد کرنا خلاف اصول مذہب اسلام تھا۔ اسی دور میں مولوی اساعیل شہید صاحب نے سکھوں سے جہاد کرنے کے لیے لوگوں کو ترغیب دی اور لشکر تر تیب دیئے۔ انہوں نے بیدواضح اعلان کیا کہ' جومسلمان سرکار انگریز کی امان میں رہتے ہیں ہندوستان میں جہاد نہیں کر سکتے۔'(۷۷)

جب انگریزوں کی حکومت ہندوستان میں مشتکم ہوگئی تو علماء نے اس کی بڑھ چڑھ کر حمایت کی چنانچہ جماعت احمد یہ کے ایک اشد مخالف مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی تحریر کرتے ہیں: '' بناء علیہ اہلِ اسلام ہندوستان کے لئے گورنمنٹ انگریزی کی مخالفت و بغاوت حرام ہے۔'' (۷۸)

پهرتر ر تيان:

''اس امن و آزادی عام وحسنِ انتظام برکش گورنمنٹ کی نظر سے اہلحدیثِ ہنداس سلطنت کو ازبس غنیمت سیجھتے ہیں اور اس سلطنت کی رعایا ہونے کو اسلامی سلطنوں کی رعایا ہونے سے بہتر جانتے ہیں اور جہال کہیں وہ رہیں یا جا کیں (عرب میں خواہ روم میں خواہ اور کہیں کی اور ریاست کا محکوم ورعایا ہونانہیں جائے '' (24)

اس وقت ہندوستان اور عرب کے تمام مسالک کے علماء براھ چڑھ کر انگریز حکومت کے تحت ہندوستان کوعین دارالاسلام قر اردے رہے تھے اوراس طرح برطانوی حکومت کی بہت اہم مد کر رہے تھے۔ برطانوی حکومت کے تحت ہندوستان کے بارے میں بریلوی مسلک کے مجدّ داحد رضا خان صاحب بریلوی کا فتو کی ہے:۔

'' ہندوستان دارلحربنہیں دارالاسلام ہے''

(عرفانِ شریعت حصادِّل مرتب کرده مولوی عرفان علی ۔الناشر می دارالا شاعت علویہ رضویہ لا مکنور صلا اس علی علی ہے استعادی سے معلی میں میں ہے معلیہ السلام کی مخالفت علی پیش پیش پیش پیش میں ہے مستجھوں کے دور کا ذکر کر کے کہتے ہیں: ۔

میں بھی پیش پیش رہے نتھے ،سکھوں کے دور کا ذکر کر کے کہتے ہیں: ۔

د' ...... مگریہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہم ہندوستان میں الیم میارک مہر بان سلطنت کے تحت

گئے۔ان چارمقاصد میں سے ایک پیتھا:-

''مسلمانوں کے درمیان برٹش گورنمنٹ کی نسبت سچی وفاداری کا خیال قائم رکھنا اور ڈھانا۔''(۸۱)

واضح رہے کہ بیایک تاریخی حقیقت ہے کہ اگر کوئی سیاسی جماعت ہندوستان کے مسلمانوں کی مندوستان کے مسلمانوں کی نفرین مندرہ جماعت کہلانے کی مستحق تھی تو وہ مسلم لیگ تھی اور اس کے اغراض و مقاصد میں انگریزوں کی حکومت کے بارے میں کن نظریات کا اظہار کیا گیا تھا بیمندرجہ بالاحوالے سے واضح ہے۔اور جب وائسرائے ہندلارڈ منٹوکی خدمت میں پنجاب مسلم لیگ نے ایڈرلیس پیش کیا تو اس میں ان الفاظ میں مسلم لیگ نے ایڈرلیس پیش کیا تو اس میں ان الفاظ میں مسلم لیگ کے یالیسی کا عادہ کیا گیا:۔

''ہماری جماعت انگریزی تاج سے متعقل محبت و وفا داری رکھتی ہے ۔۔۔۔۔۔ہم اس موقع کوزور کے ساتھ میوض کیے بغیر گزرجانے دینائہیں چاہتے کہ بعض انقلاب پیندوں نے جوانار کڑم کاروبیا ختیار کیا ہے۔اس سے نہ صرف مسلمانانِ پنجاب کو ہلکہ کل ہندوستان کی اسلامی جماعت کو دلی نفرت ہے۔''(۸۲)

اوراا9اء میں پنجاب مسلم لیگ نے جوایڈرلیس لارڈ ہارڈ نگ وائسرائے ہندکو پیش کیااس میں یہ قرار کیا:-

''گزشتہ چندسال میں ہندوستان کا پولیٹیکل مطلع اس صوبہ میں سڈیش اور بے چینی کے بادلوں سے مکدر ہور ہاتھا۔ مسلمانوں نے بھی ایک لمحہ کے لیے اپنی برٹش گورنمنٹ کی مشحکم عقیدت میں پس وپیش نہیں کیا۔'(۸۳)

اور۱۹۱۲ء میں جب پنجاب مسلم لیگ کا سالا نہ اجلاس ہوا تو اس کے خطبہ صدارت کا آغاز برکش گورنمنٹ کی گونال گوں برکات کے ذکر سے ہوا۔ (۸۴)

خود جماعت ِاسلامی کے بانی مودودی صاحب کا فتو کی اپنے دور کے متعلق بیرتھا کہاب انگر ہز حکومت کے تحت ہندوستان دارالحرب نہیں ہے۔وہ لکھتے ہیں:-

''جس زمانہ میں شاہ عبدالعزیز صاحب نے جوازِسود کا فتو کی دیاتھا،اس زمانہ میں بیمسلمانِ ہند کے لئے دارالحرب تھا،اس لئے کہ انگریزی قوم مسلمانوں کی حکومت کو مٹانے کے لئے جنگ کررہی

تھی۔ جب اس کا استیلاء کممل ہو گیا اور مسلمانا نِ ہندنے اس کی غلامی قبول کر لی تو بیان کے لئے دارالحرب تھا۔ ایک زمانہ میں دارالحرب تھا۔ ایک زمانہ میں زکوں کے لئے دارالحرب تھا۔ ایک زمانہ میں زکوں کے لئے دارالحرب ہوا۔ مگر اب بیتمام مسلمان حکومتوں کے لئے دارالح ہے۔''

(سود\_مصنفه ابوالاعلى مودودي صاحب - ناشراسلا مك پېليكيشنز لا مور ص 349)

اگریمی کلیت سایم کرلیا جائے کہ جن مسلمانوں نے ہندوستان میں انگریز حکومت سے تعاون کیا یا تعاون کا اعلان کیا انہیں ملتِ اسلامیہ سے علیحدہ متصور کرنا چاہئے تو اس نامعقول کلیہ کی زو میں مرسیدا حمد خان ،سیدا حمد شہید ، مولوی اسماعیل شہید ، غیر احمدی علاء اور پاکستان کی بانی جماعت مسلم لیگ کہتام مسلمان لیڈر آجا کیں گے ۔ نہ صرف یہ بلکہ ہندوستان کے مسلمانوں کی بھاری اکثریت کے متعلق بھی یہی کہنا پڑے گا کہ آئہیں ملتِ اسلامیہ سے علیحدہ مجھنا چاہئے لیکن ماضی کے ان حقا کق پر نظر ڈالے بغیر مخالفین جماعت مسلسل یہ اعتراض کرتے رہتے ہیں کہ جماعت احمد یہ پڑئہیں بلکہ خود علومت سے تعاون کیوں کیا اور ان کی تعریف کیوں کی؟ یہ اعتراض جماعت احمد یہ پڑئہیں بلکہ خود اعتراض کرنے والوں پر ہونا چاہئے تھا۔ بلکہ جب ہم نے صاحبز اوہ فاروق علی خان صاحب سے اعتراض کرنے والوں پر ہونا چاہئے تھا۔ بلکہ جب ہم نے صاحبز اوہ فاروق علی خان صاحب سے اعتراض کرنے والوں پر ہونا چاہئے تھا۔ بلکہ جب ہم نے صاحبز اوہ فاروق علی خان صاحب سے اعتراض کرنے والوں پر ہونا چاہئے تھا۔ بلکہ جب ہم نے صاحبز اوہ فاروق علی خان صاحب سے اعتراض کرنے والوں پر ہونا چاہئے تھا۔ بلکہ جب ہم نے صاحبز اوہ فاروق علی خان صاحب سے اعتراض کرنے والوں پر ہونا چاہئے تھا۔ بلکہ جب ہم نے صاحبز اوہ فاروق علی خان صاحب سے اعتراض کو بیا ہونے یا خہونے کی بحث کی جث کی جائے۔

۹ راگست کے دن کے آخری حصہ کی کارروائی کا پچھ حصہ تو پہلے ہی بیان ہو چکا ہے۔ اوراس روز کے آخری اجلاس کا بیشتر حصہ بھی اس امر پر بحث کرتے ہوئے گزرا کہ حضرت سے موعود علیہ السلام نے کالفین کے بارے میں سخت الفاظ استعال کئے ہیں کنہیں۔ اس دن کی کارروائی کے آخر میں اٹارنی جزل صاحب نے اکمیل صاحب کے ایک شعر کا سہارا لے کر یہ اعتراض اُٹھانے کی کوشش کی کہ جماعت احمد بید کے عقائد کے مطابق نعوذ باللہ حضرت سے موعود علیہ السلام کا مقام آنحضرت سے اللہ سے اوراس کا جواب جماعت کے لٹر یچر میں بار ہا بردی تفصیل نے دور بہت کہ وہ یہ اعتراض اُٹھانا چا ہے تھے کہ جماعت احمد بیہ حضرت سے موعود علیہ السلام کا مقام آنحضرت سے اوراس کا جواب جماعت کے لٹر یچر میں بار ہا بردی تفصیل سے آچکا ہے۔ لیکن میہ بات قابلِ غور ہے کہ وہ یہ اعتراض اُٹھانا چا ہے تھے کہ جماعت احمد بیہ حضرت موعود سے موعود میں موعود علیہ السلام کا مقام آنحضرت سے موعود سے نیادہ بھی ہے۔ اوراس کی تائید میں حضرت موعود سے موعود سے اسلام کا مقام آنحضرت علیہ سے زیادہ بھی ہے۔ اوراس کی تائید میں حضرت موعود سے موعود سے اسلام کا مقام آنحضرت علیہ سے نیادہ بھی ہے۔ اوراس کی تائید میں حضرت موعود علیہ السلام کا مقام آنحضرت علیہ سے نیادہ بھی ہے۔ اوراس کی تائید میں حضرت موعود علیہ السلام کا مقام آنحضرت علیہ موعود علیہ السلام کا مقام آنحضرت علیہ سے نیادہ بھی ہے۔ اوراس کی تائید میں حضرت موعود علیہ السلام کا مقام آنحضرت علیہ کیں موعود علیہ السلام کا مقام آنحضرت علیہ کی سے اسلام کا مقام آنکہ کی سے موعود علیہ السلام کا مقام آنحضر کی سے اسلام کا مقام آنکہ کی سے دوران کی سے موعود علیہ کی سے دوران کی دوران کی سے دوران کی سے دوران کی دوران کی سے دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی سے دوران کی دوران کی

کاکوئی الہام یا تحرینہیں پیش کی گئی ،خلفاء میں سے کسی کی تحریبیا قول پیش نہیں کر سے ۔ پیش کیا بھی تو کیا ظہور الدین الممل صاحب کا ایک شعر ۔ اب اگر کوئی بیہ جاننا چاہے کہ اسلام کے عقا کد کیا ہیں تو کیا فر ونِ اُولی کے کسی شاعر کا شعر پیش کیا جائے گایا بیر مناسب ہوگا کہ کسی قر آئی آیت یا حدیث شریف کا حوالہ پیش کیا جائے ۔ اس خلاف عقل طرز استدلال کی وجہ بیشی کہ وہ اپنے اس اعتراض کی تائید میں حضرت سے موعود کی کوئی تحریبیا الہام ڈھونڈ ہی نہیں سکتے تھے۔ وہاں تو ہر جگہ اس بات کا اعلان ہے کہ حضرت میں موعود علیہ السلام کی حیثیت آنحضرت علیق کے ایک روحانی فرزنداور خادم کی ہے۔ مسے موعود علیہ السلام کی حیثیت آنحضرت علیق کے ایک روحانی فرزنداور خادم کی ہے۔ اس دن کی کارروائی کے اختیام پر جو پچھ ہوااس سے تو یہی اندازہ ہوتا ہے کہ اب تک جو جماعت

ال دن کی کارروائی کے اختیام پر جو پھی ہوااس سے تو یہی اندازہ ہوتا ہے کہ اب تک جو جماعت احمد میں کافر نے سے مختلف فرقوں نے علاء کے حوالے پیش کئے گئے تھے کہ کس طرح مختلف فرقوں نے دوسر نے فرقوں کو کافر کہا ہے، اس سے مولوی حضرات کے کیمپ میں کافی بے چینی پیدا ہوئی تھی اورالیا ہونالازی تھا کیونکہ ان کی ایک کوشش تھی کہ کسی طرح بیر ثابت کریں کہ احمدی تو غیر احمدی مسلمانوں کو مسلمان ہی نہیں سجھتے اور اس لئے اب ہمیں بیرح ہے کہ ہم آئیں میں احمد یوں کو غیر مسلم قرار دیں کسلمان ہی نہیں سجھتے اور اس لئے اب ہمیں بیرح ہے کہ ہم آئیں میں احمد یوں کو غیر مسلم قرادی لیکن اب تک بیہ ہوا تھا کہ کثر ت سے مختلف فرقوں کے علاء کے فتاوی پیش کئے گئے تھے جن میں انہوں نے ایک دوسر نے کو کا فرقر اردیا تھا تو عقل بیر تقاضا کرتی تھی کہ پھر تو ان تمام فرقوں کو غیر مسلم قراد نے ایک دوسر نے کو کا فرقر اردیا تھا تو عقل بیر تقاضا کرتی تھی کہ پھر تو ان تمام فرقوں کو غیر مسلم قراد دے دیا چا ہئے۔ چنا نچہ اس بگرتی ہوئی صورت حال کو سنجا لئے کے لئے نورانی صاحب نے کہا کہ جو فتو سے جماعت کے وفد نے یہاں پر سنائے ہیں ان کی Original کتابیں بہاں پیش کرنی عیاں بیش کرنی علی اس کے بغیران کا بیان مکمل نہیں ہونا جا ہئے۔

اس پر حضور نے فر مایا کہ وہ کل یہاں پر رکھند نے جائیں یا لائبریں میں رکھ دیے جائیں۔
اب بیصورت حال بھی نورانی صاحب کے لئے نا قابلِ قبول تھی کیونکہ اس طرح ان فتووں کی نمائش
ہی لگ جانی تھی۔اس پر چھو دیر بعد نورانی صاحب نے ایک اور نکتہ اُٹھایا اور وہ یہ تھا کہ جو کفر کے فتووں
کے حوالے جماعت کا وفد پیش کرے وہ اس صورت میں قبول کئے جائیں جب کہ دیو بندیا فرنگی محل وغیرہ کے اصاحت کا مطلب یہ لیا جائے گا کہ وفد نے گواہی غلط دی ہے۔اب یہ ایک بچگانہ فرمائش تھی۔ جماعت احمد ریہ نے مختلف فرقوں کی معروف کتب سے حوالے پیش کئے تھے اور کہیں نہیں کہا تھا کہ ہم دیو بند،فرنگی کی یا مانان کے کسی مدرسہ معروف کتب سے حوالے پیش کئے تھے اور کہیں نہیں کہا تھا کہ ہم دیو بند،فرنگی کی یا مانان کے کسی مدرسہ

کارروائی کتار والی فتوں سے پڑھ رہے ہیں۔ اور یہ فتوے جماعت ِ احمد ہیے کے پاس کیوں ہونے تھے۔ ہیں اور ہی فتوے ہیاں ہی ہونے تھے۔ ہیں اگر کسی کو ہونے تھے۔ ہیں اگر کسی کو بین تھا کہ کتب کے حوالے غلط دیئے گئے تھے تو وہ متعلقہ کتاب دیکھنے کا مطالبہ پیش کرسکتا تھا لیکن ہیں کیا جا رہا تھا کیونکہ میسب فقا وکی تھے۔ اگر یہی کلیہ تسلیم کیا جا تا تو جماعت ِ احمد ہی ہی میں مطالبہ کرسکتی تھی کہ ہمارا بھی صرف وہی حوالہ تھے سمجھا جائے گا جس پر جماعت کی مجلسِ افقاء کی مہر ہو، جماعت کی کمی کہ جمارا بھی صرف وہی حوالہ تھے ہم تسلیم نہیں کریں گے۔ ابھی اس پر بحث چل رہی تھی کہ جماعت کی کسی کتاب میں درج کوئی فتو کی ہم تسلیم نہیں کریں گے۔ ابھی اس پر بحث چل رہی تھی کہ سیکر صاحب نے کارروائی اختتا م پذیر ہموئی۔

## ١٠ الست كى كارروائي

اس روز مج کی کارروائی کے دوران زیادہ تر پرانے حوالوں پر ہی بات ہوئی ۔ان کو چیک کر کے آمبلی میں ان کی صحیح اور کمل عبارت سنائی گئی۔اس کے علاوہ ایک مرتبہ پھریہ تلخ حقیقت سامنے آئی کہ الفضل کے پچھ شاروں سے پچھ عبارتیں پیش کر کے اعتراضات اُٹھائے گئے تھے۔حضور نے فرمایا کہ جب ہم نے جائزہ لیا تو ان شاروں میں بیعبارتیں موجود ہی نہیں تھیں۔اس کا مطلب یرتھا کہ ابھی تک قومی اسمبلی کی سیشل سمیٹی میں جعلی حوالے پیش کر کے جماعت کے خلاف جذبات بر کائے جا رہے تھے۔ ایک روز پہلے اٹارنی جزل صاحب نے حوالہ پیش کیا تھا کہ 16 رجولا كى 1949 ء كے الفضل كے مطابق حضرت خليفة أسي الثاني نے فرماياتھا كه وشمن محسوس كرتا ہے کہ ہم اگر ہم میں کوئی نئی حرکت پیدا ہوئی تو ہم اس کے مذہب کو کھا جا کیں گے۔حضرت خلیفة ا تَكُ الثَّالثُ نِي النَّشَاف فرمايا كه ريكاردُ كے جائزہ سے يہ بات سامنے آئی ہے كه اس روز الفضل کے شارے میں حضرت خلیفة اکسیح الثانی کا کوئی خطبہ یا مضمون شائع ہی نہیں ہوا۔اب بیصورتِ حال سلمنے آرہی تھی کہ ایک عبارت پیش کر کے ممبران اسمبلی کو بیہ باور کرانے کی کوشش کی جارہی تھی کہ احمدی ان کے مذہب کوختم کرنے کی کوشش کررہے ہیں اور حقیقت سیسامنے آئی کہ بیرحوالہ بھی جعلی نکلا۔ ال مرحله پراٹارنی جزل صاحب کے لئے یہ ایک اور دھیکا تھا۔اس انکشاف کے بعد انہوں نے کچھ ب یفینی کے عالم میں کہا:- '' یعنی کہیں نہیں چھپا کہ تاریخ میں کوئی فرق ہو گیا ہے؟ کیونکہ بیرنہ ہو کہ پھروہ نیچ میں تاریخ کسی اور کا آجائے۔بعض دفعہ پر نثنگ میں غلطی ہوجاتی ہے۔''

اٹارنی جزل صاحب کے یہ جملے پڑھتے ہوئے کچھ سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ کیا کہنا چاہ رب سے دہ ایک سینیئر وکیل تھے اور بخو بی جانتے تھے کہ جب کوئی شخص کوئی حوالہ پیش کرتا ہے کہ تو یہ اس کہ فرض ہے کہ وہ اس کا ثبوت مہیا کرے، نہ کہ جس پراعتراض کررہا ہے اس سے بدلا یعنی فرمائش کر کہ اس کہ اب کہ میں تم پراعتراض کرسکوں۔ اگران کے مطابق حوالہ دیتے ہوئے تاریخ غلط ہوگئ تھی تو یہ قصوران کا تھا اور ان کے ساتھ کا م کرنے والے مولوی صاحبان کی ٹیم کا تھا اور ان سے میڈ طلی باربارہورہی تھی۔ اور ان سے میڈ طلی باربارہورہی تھی۔

ابھی ممبران اسمبلی جومنصف اور فریق دونوں کا کردارادا کررہے تھے اس صدمہ سے سنبھلے نہیں تھے کہ ان کے لئے ایک اور پریشانی کا سامان پیدا ہو گیا۔ 9 راگست کی کارروائی کے دوران کی بختیار صاحب نے 3 رجولائی 1952ء کے الفضل کا حوالہ پیش کیا تھا کہ اس میں لکھا ہے:۔
''ہم فتح یاب ہوں گے فیرورتم مجرموں کی طرح ہمارے سامنے پیش ہوگے۔اس وقت تہمارا حشر بھی وہی ہوگا جوفتح مکہ کے دن الوجہل اوراس کی یارٹی کا ہوا۔'

بی حوالہ پیش کرنے کا مقصد واضح تھا اور وہ مقصد بیتھا کہ لوگوں کو بھڑ کا یا جائے کہ کہ احمدی تہمیں اپنامحکوم بنانے کی تیاری کررہے ہیں اور تہمیں اپوجہل کی طرح سمجھتے ہیں حضور نے گزشتہ حوالے کے بعداس کے متعلق بھی انکشاف فر مایا کہ بیبھی جعلی نکلا ہے۔ اس شارے میں بی عبارت موجود ہی نہیں۔ عقل کا تقاضا تو بیتھا کہ اٹار نی جزل صاحب پیشل کمیٹی میں کوئی وضاحت پیش کرتے کہ وہ اوران کی شیم استے کم وقت میں اتنی زیادہ غلطیاں کیوں کررہے ہیں؟ آخر کیا ہور ہاہے کہ ایک کے بعد دوسرا حوالہ جعلی ثابت ہور ہاہے ۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اسی ذکر کے دوران حضور نے فر مایا کہ ہم ایک غریب جماعت ہیں۔ اس لئے پہلے خطبہ کا خلاصہ چھپ جاتا ہے اور پھر شپ ریکارڈ نگ سے کمل متن چھپتا ہے۔ اس پر بیکی بختیار صاحب نے بی خلاف عقل بحث اُٹھانے کی کوشش کی کہ جماعتِ احمد بیتو غریب جماعت ہے ہی نہیں۔ سیدھی ہی بات ہے کہ جوحوالہ آپ نے پڑھاوہ جعلی نکلا۔ بیوضاحت غریب جماعت ہے ہی نہیں۔ سیدھی ہی بات ہے کہ جوحوالہ آپ نے پڑھاوہ جعلی نکلا۔ بیوضاحت بیش کروکہ الیہا کیوں ہوا۔ کسی کی غربت یا امارت کا اس سے کیا تعلق؟

اس مرحلہ پر بیصورتِ حال نظر آرہی تھی کہ اٹارنی جزل صاحب نے'' تذکرہ'' کے صفحہ 227 کا حوالہ دے کر ایک عبارت پڑھی۔ پھر ایکافت انہیں پریشانی دامنگیر ہوئی کہ کہیں ہے بھی غلط نہ فکل آئے تو فوراً کہا:-

'' خیریه بعد میں کرلیں۔آپ دیکھ لیں اگرایک دوصفح آگے پیچیے ہوں .....'' بھران کے تذیذب میں اضافہ ہو گیا اور انہیں بیوسوسہ لاحق ہوا کہ شاید ایک دوصفح آگے پیچیے بھی پیعبارت نہ ملے تو ایک اور نکتہ ان الفاظ میں بیان فرمایا:۔

"بعض دفعہ 227 کا 247 موتا ہے۔"

پڑھنے والے اس بارے میں خود ہی کوئی نتیجہ نکال سکتے ہیں۔کیا ان سوالات کو شجیدہ بھی قرار دیا جا سکتا ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ اس مرحلہ تک سوالات کرنے والوں کا اعتما وکمل طور پر رفعت ہوچکا تھا۔

ایک بار پھر بحث اس نکته کی طرف واپس آگئ که حضرت مسیح موعود علیه السلام کی تحریر میں جب هیقی مسلمان کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں تو اس سے کیا مطلب لیاجائے۔ یہاں حضرت سے موعودعلیہ اللام كي تصنيف آئينه كمالات اسلام كاليك حواله بيش نظرتها جس كاحواله محضرنا مه ميس بهي ديا كيا تها-اٹارنی جزل صاحب نے جب بیسوال کیا اور کہا کہ جب اس قتم کی اصطلاح استعال کی جاتی ہواس سے بیتاثر پڑتا ہے کہ جوغیراحدی ہیں وہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کیکن اصل میں ملمان نہیں ہیں۔اس برحضرت خلیفة استح الثالث نے فرمایا کداس کا جواب محضر نامہ میں آ چکا ہے کیکن چونکہ سوال دہرایا گیا ہے اس لئے میں اس کا جواب دہرانا چاہتا ہوں۔اس پرحضرت سے موعود عليه السلام كي تصنيف لطيف آئينه كمالات اسلام كاحواله بيره كرسنايا كه حضرت مسيح موعود عليه السلام كي محريميں جب اصطلاح حقیقی مسلمان کی استعمال ہوتی ہے تو اس کا کیا مطلب لینا جا ہے۔ یہ عبارت عورسے پڑھنی جا ہے ۔ کیونکہ اس مرحلہ پرجوکارروائی ہوئی مختلف اسمبلی ممبران اس کوتو رامور کراور غلط اضافول کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کرتے رہے اور اپنے بیانات کی زینت بناتے رہے تا کہ بید ٹابت کریں کہ اگر اسمبلی نے احدیوں کوغیر مسلم قرار دیا تو اس کے ذمہ داراحدی خود ہیں کیونکہ انہوں نے اس کارروائی کے دوران میروقف پیش کیاتھا کہ ہم اپنے علاوہ دوسرے مسلمانوں کومسلمان نہیں

سمجھتے۔ بہر حال حفزت خلیفۃ اُسی الثالث نے حضرت سے موعود عید السلام کا جو حوالہ پڑھا وہ بی مقانہ اسلام کے وہ بیل جو اِس آیت کر بحہ بیں اس کی طرف اشارہ ہے لینی بیر کہ بیٹ اس کی طرف اشارہ ہے لینی بیر کہ بیٹی بیر کہ بیٹی فک اُف اُجُر ہُ عِنْد کَر بِیّا وَ کُھُو مُحْسِنَ فَلَا اَجُرُ ہُ عِنْد کَر بِیّا وَ کُھُو مُحْسِنَ فَلَا اَجُرُ ہُ عِنْد کَر بِیْا وَ کُلَا خُو فُکُ عَلَیْهِ هُ وَ کَلا هُمْ یَحْزُ نُونَ اللہ اِسِی مسلمان وہ ہے جو خدا تعالیٰ کی راہ میں اپنی تمام وجود کو سونپ دیو ہے یعنی اپنی وجود کو اللہ تعالیٰ کی بیروی کیلئے اور اس کی خوشنودی کے حاصل کرنے کیلئے وقف کر دیو ہے اور اس کی خوشنودی کے حاصل کرنے کیلئے وقف کر دیو ہے اور پھر نیک کاموں پر خدا تعالیٰ کے لئے قائم ہو جائے اور اپنی وجود کی تمام عملی طاقتیں اُس کی راہ میں لگا دیو ہے مطلب سے ہے کہ اعتقادی اور عملی طور پر محض خدا تعالیٰ کا موجا ہے۔

''اعتقادی''طور پراس طرح سے کہا پنے تمام وجود کو درحقیقت ایک ایسی چیز سمجھ لے جوخدا تعالیٰ کی شناخت اور اس کی اطاعت اور اس کے عشق اور محبت اور اس کی رضامندی حاصل کرنے کے لئے بنائی گئی ہے۔

شکل دکھلائی جاوے لیعنی شخص مدعی اسلام ہیں بات ٹابت کر دیوے کہ اس کے ہاتھ اور سے پیراوردل اور د ماغ اور اس کی عقل اور اس کافنم اور اس کا غضب اور اس کارتم اور اس کا علم اور اس کا علم اور اس کا علم اور اس کی عزب اور اس کی عزب اور اس کا علم اور اس کا علم اور اس کی عزب اور اس کا اور اس کا آرام اور سرور اور جو پچھاس کا سر کے بالوں سے پیروں کے ناختوں تک باعتبار ظاہر و باطن کے ہے یہاں تک کہ اس کی نیات اور اس کے دل کے خطرات اور اس کے نافس کے جذبات سب خدا تعالیٰ کے ایسے تابع ہوگئے ہیں کہ جیسے ایک شخص اس کے نافع ہوتے ہیں۔ غرض بیٹا بت ہوجائے کہ صدق قدم اس درجہ تک پہنے گیا ہے کہ جو پچھائس کا ہے وہ اُس گانہیں بلکہ خدا تعالیٰ کا ہوگیا ہے اور تمام درجہ تک پہنے گیا ہے کہ جو پچھائس کا ہے وہ اُس گانہیں بلکہ خدا تعالیٰ کا ہوگیا ہے اور تمام اعضاء اور قوئ الہی خدمت میں ایسے لگ گئے ہیں کہ گویا وہ جوارح الحق ہیں۔

اوران آیات پرغور کرنے سے بیہ بات بھی صاف اور بدیہی طور پر ظاہر ہورہی ہے کہ خدا تعالیٰ کی راہ میں زندگی کا وقف کرنا جو حقیقت اسلام ہے دوشم پر ہے ایک بید کہ خدا تعالیٰ کوہی اپنا معبود اور مقصود اور محبوب ٹھہر ایا جاوے اور اس کی عبادت اور محبت اور خوف اور رجا میں کوئی دوسر اشریک باقی نہ رہے اور اس کی تقدیس اور تنبیج اور عبادت اور تمام عبود یت کے آداب اور احکام اور اوام راور حدود اور آسانی قضا وقد رکے امور بدل وجان قبول کئے جا کیس اور نہایت نیستی اور تذلل سے ان سب حکموں اور حد ول اور قانونوں اور تقدیم وں کو بار ادت تام سر پر اٹھا لیا جاوے اور نیز وہ تمام پاک معرفت کا ذریعہ اور اس کی صداقتیں اور پاک معارف جو اس کی وسیع قدر توں کی معرفت کا ذریعہ اور اس کی ملکوت اور سلطنت کے علوم تبہ کو معلوم کرنے کے لئے ایک واسطہ اور اس کے آلاء اور نعماء کے بہیا ہے کے لئے ایک واسطہ اور اس کے آلاء اور نعماء کے بہیا ہے کے لئے ایک واسطہ اور اس کے آلاء اور نعماء کے بہیا ہے کے لئے ایک واسطہ اور اس کے آلاء اور نعماء کے بہیا ہے کے لئے ایک وی رہبر ہیں بخو بی معلوم کر لی جا کیں ......'

(آئینه کمالات اسلام \_روحانی خزائن جلد۵صفحه ۵۸ تا ۲۰)

ابھی حضورنے بیرحوالہ یہبیں تک ہی پڑھاتھا کہ مولوی غلام غوث ہزار وی صاحب کے صبر کا پیانہ لریز ہوگیا۔وہ پیمیکر صاحب سے کہنے گگے:- ''جنابِ صدریہ محضر نامہ میں تین صفح ہم پڑھ چکے ہیں۔ یہ تین صفحے سانا تو بہت وقت گئے: ……اسلام کی تعریف مرزاصاحب نے اپنا تفادس ظاہر کرنے کے لیے کی ہے۔''

پڑھنے والے اس بات کوخود ہی پر کھ سکتے ہیں کہ اس جواب کوشر وع کرنے سے پہلے ہی حضریہ خلیفة استح الثالثٌ نے بیفر مادیاتھا کہ اس سوال کا جواب تو محضر نامہ میں آچکا ہے لیکن چونکہ سوال دمرا گیا ہے اس لئے میں اس کے جواب کو دہرانا چاہوں گا۔ سوال کرنے والوں کی حالت سیر تھی کہان کے یاس کرنے کو وہی تھے یے سوالات تھے جنہیں و مسلسل دہرائے جارہے تھے اور پیسوال کتے ہی عرصہ سے کئے جارہے تھے۔ نیا سوال کوئی بھی نہیں تھا۔لیکن جب جواب سنایا جاتا تھا تو وہ اُن ہے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ جب اس کے متعلق ایک بار پھرسوال کیا گیا کہ کیا بیرحوالہ محضر نامے میں ہے تو اس پر حضرت خلیفة المسيح الثالث من فرمايا كه يهلے دن پيشليم كيا گياتھا كه اگرسوال كود ہرايا جائے اوّ جواب بھی دہرایا جائے گا۔اس کے بعداس حوالے پرسوالات کرتے ہوئے اٹارنی جزل صاحب نے سوال کر کے جو بحث اُٹھائی وہ میتھی۔ پہلے انہوں اپنی طرف سے مزاح پیدا کرنے کی کوشش کی اورتھرہ کیا کہ بیمقام کون حاصل کرسکتا ہے؟اس پرحضور نے نشاندہی فرمائی کہ امتِ مسلمہ کی تاریخ میں لاکھوں لوگ بیمقام حاصل کر چکے ہیں اور اب بھی ایسے ہزاروں میں ہوں گے جنہوں نے بیاعلیٰ روحانی مقام حاصل کیا ہے۔اس کے بعدا ٹارنی جزل صاحب نے کہا کیا سب احمدی اس تعریف میں آگئے ہیں؟اس برحضور نے فرمایا:-

" سنہیں آ کتے۔ میں نے صاف کہد دیا ہے نہیں آ کتے۔"

اب حضرت میسی موعود علیه السلام کے مندرجہ بالاحوالہ کے مطابق ،جس میں حقیقی مسلمان کی یہ علامات لکھی گئی ہیں، یہ بات چل رہی تھی۔اٹارنی جزل صاحب نے سوال کیا کہ کیا غیراحمد یوں پر کوئی اس معیار کا حقیقی مسلمان ہے آپ کے عقیدے کے مطابق ۔اس پر حضور نے فرمایا: ''میر سے عقیدے کے مطابق ۔ ہاں یہ بڑا واضح ہے سوال ۔میر سے عقیدے کے مطابق اس تحریف کے کاظ سے میر ہے علم میں کوئی غیر مسلمان حقیقی مسلمان نہیں ۔غیراحمدی مسلمان ملی اسلامیہ سے تعلق رکھنے والا اس معیار کا کوئی نہیں ۔''
ملت ِ اسلامیہ سے تعلق رکھنے والا اس معیار کا کوئی نہیں ۔''

اس پرحضور نے وضاحت فرمائی''اس معیار کاحقیقی مسلمان ۔''اور پھر فر مایا:اس حوالے سے جولکھا ہے۔

اس پراٹارنی جزل صاحب نے سپیکر صاحب سے وقفہ کے لیے درخواست کی اور سپیکر صاحب نے وقفہ کا علان کیا۔

ہم ذراتفصیل سے اس سوال اور اس جواب کا جائزہ لیں گے۔ کیونکہ بہت سے اسمبلی ممبران نے بربار بيدو عوليٰ کيا ہے کہ جب حضرت خليفة المسيح الثالثٌ سے بيسوال پوچھا گيا که آپ غيراحمد يوں کو كيا تجھتے ہيں تو انہوں نے كہا كہ ہم انہيں مسلمان نہيں سجھتے ، كافر سجھتے ہيں،جہنمی سجھتے ہيں اور جب نبوں نے یہ کہددیا تو ہم مجبور ہو گئے کہ آنہیں بھی کا فرکہیں۔ یہ بات یا اس سے ملتی جلتی بات تو پوری کاروائی میں شروع سے لے کرآخرتک، الف سے لے کری تک نہیں پائی جاتی۔ ہم پہلے اس بات کی بت ی مثالیں درج کر چکے ہیں کہ جب بھی میسوال حضور سے بوچھا گیا ،حضور نے جواب دیا کہ فیراحدی مسلمان ، جمارے نز دیک مسلمان اور ملت اسلامیہ کا فرد رہتے ہیں۔ بلکہ سوالات کرنے والے نامکمل حوالے اور جزوی تصویر سامنے رکھ کر گئی دن پیکوشش کرتے رہے تھے کہ حضور ایسی کوئی بات فرمائیں جوموجبِ اعتراض ہو۔ ہرممبر کو کارروائی کی کا پی ملتی تھی کہ وہ اپنی تسلی کرسکتا ہے بلکہ حکومت کے پاس تو اس کارروائی کا آڈیور یکارڈ بھی ہونا جا ہئے ۔ ییمبران تو حکومت سے مطالبہ بھی کر علتے ہیں کہ اس آڈیور یکارڈ کومنظر عام پر لایا جائے۔ ہاں بیمندرجہ بالاحصہ وس اگست ١٩٤٣ء کی گارروائی میں ہے۔اوراسی کوموڑ تو ٹر کر یہ بیچارے ممبران اپنے اس فیصلے کا جواز پیش کرنے کی کوشش كرتے ہيں۔ پيشتر اس كے كمان ميں سے كھھا ہم ممبران اسمبلى كے بيانات درج كريں، پڑھنے والا ال موال اور حضرت خلیفة السيح الثالثُ کے اس جواب میں بیر باتیں تو واضح طور پر دیکھ سکتا ہے۔ (۱) سوال بيرتها بي نهيس كه آپ غيراحمديول كومسلمان مجھتے ہيں كنهيں؟ سوال بيرتها كه اگر حقيقي ملمان کی تعریف سے ہے کہ وہ شخص جواپنی تمام خواہشوں ،ارادوں عملی اورایمانی قو توں کوخدا کے لئے النے گردے یہاں تک کہ وہ خدا تعالیٰ کا ہوجائے۔اور وہ تمام پاک صدافتیں اور پاک معارف جو اں کی سلطنت کے علوم رتبہ کومعلوم کرنے کے لئے ضروری ہیں بخو بی معلوم کر لے۔وہ خدا تعالیٰ کے کئے اور اس کی مخلوق کی خدمت کے لئے اپنی زندگی وقف رکھتا ہواور اپنے تمام وجود کوحوالہ بخدا کر

دے۔اس کے تمام جذبات مٹ جائیں۔وہ خداکی خاطر ہربعزتی کو قبول کرنے کے لئے متاہ ہواور ہزاروں موتوں کو قبول کرنے کے لئے متاہ کو ہواور سب نفسانی تعلقات توڑ دی تو بیر مقام کرنے واصل ہوسکتا ہے۔

پہلی بات تو یہ ہے کہ سوال کرنے والے کوعقل کا استعمال کرکے یہ سوچنا چاہئے کہ اگر خدا کی طرف سے ایک مامور آئے اور ایک شخص یا ایک طبقہ اس مامور کا انکار کردے بلکہ اس کی تکذیب کر اور پھر بھی اگر وہ ان مدارج عالیہ کوحاصل کرسکتا ہے تو یہ سوال اُٹھتا ہے کہ اس مامور کی بعث کامقعہ کی دہ جاتا ہے۔ اس سے خدا کے فعل پراعتر اض وار دہوتا ہے کہ اس نے مامور کیوں مبعوث کیا؟ جب کہ اس کے بغیر ہی تمام مدارج حاصل کئے جاسکتے تھے۔ اور اس تعریف میں یہ بھی درج تھا کہ ایسا شخص خدا کے سب حکموں کو تسلیم کرتا ہو۔ اگر ایک شخص خدا کے ایک مامور کا انکار اور تکذیب کررہا ہے تو وہ ان لوگوں کے نزدیک اس تعریف کے جے کی سطرح آسکتا ہے جو اس مامور من اللہ کو برحق سمجھتے ہیں۔

(۲) جب حضور ﷺ بی بختیار صاحب نے سوال کیا کہ کیا تمام احمدی اس تعریف کے مطابق حقیقی مسلمان ہیں تو حضور ؓ نے اس کا جواب نفی میں دیا۔اس تعریف کی روسے تو حضور ؓ نے تمام احمد یوں کو بھی اس مقام کا حامل قرار نہیں دیا۔ ظاہر ہے کہ حضور ﷺ احمدی کو کا فرقر ارنہیں دے سے غیراحمد یوں کے بارے میں بھی بید بات اس تناظر میں دیکھنی چیا ہے۔

(۳) حضور کا جو جواب ہے اس میں کہیں بھی غیر احمد یوں کو کا فریا غیر مسلم نہیں کہا گیا۔ بلکہ الفاظ تو یہ بیچے دفیر احمد می مسلمان ملت اسلامیہ سے تعلق رکھنے والا اس معیار کا کوئی نہیں 'اس میں ہر گرز کا فر نہیں کہا گیا بلکہ اس میں تو واضح طور پریہ کہا گیا ہے کہ غیر احمد کی مسلمان بھی ملت اسلامیہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس جملہ میں ہی کئے جانے والے اعتراض کا کوئی غیر احمد کی جواب موجود ہے۔ البتہ حضور آنے یو مایا تھا یہ معیار جو بیان کیا جا رہا ہے ، اس معیار کا کوئی غیر احمد کی میں اسلام کی حقیق رون میر علم میں نہیں ہے۔ اور اس معیار کا ذکر پہلے ہم کر چکے ہیں کہ ایسے خض میں اسلام کی حقیق رون پیدا ہوگی جب بیٹ کہ ایسے خص خدا کی راہ میں اپنا تمام وجود سونپ دے اور اپنے تمام وجود کو خدا کی راہ میں اپنا تمام وجود سونپ دے اور اپنے تمام وجود کو خدا کی راہ بین این تمام اعضاء اور نیا ہے خدا کے ہوجا کیں۔ اور وہ نیستی کے ساتھ صفدا کی تمام ادکام دل وجان سے قبول کرے۔ اس کے بندوں کی خدمت اور ہمدردی اور چارہ جوئی کے تمام ادکام دل وجان سے قبول کرے۔ اس کے بندوں کی خدمت اور ہمدردی اور وہارہ جوئی کے تمام ادکام دل وجان سے قبول کرے۔ اس کے بندوں کی خدمت اور ہمدردی اور وہارہ جوئی کے تمام ادکام دل وجان سے قبول کرے۔ اس کے بندوں کی خدمت اور ہمدردی اور وہارہ وہ وئی کے تھوں کی خدمت اور ہمدردی اور وہ وہ کی کے تعلیم کیکھوں کے تعلیم کیں کو تی کہ کہ کیا ہم کہ کیا کہ کوئی کے تعلیم کی کھیت کوئی کے تعلیم کیندوں کی خدمت اور ہمدردی اور وہان سے قبول کرے۔ اس کے بندوں کی خدمت اور ہمدردی اور وہارہ جوئی کے تعلیم کیا کھی کے تعلیم کیا کوئی کے تعلیم کیا کہ کوئی کے تعلیم کی کھیت کی کھیت کی کھیت کی کھیت کیا کھی کے تعلیم کی کھیت کوئی کے تعلیم کی کھیت کی کھیت کے تعلیم کیا کھی کھیں کی کھیت کی کھیت کی کھیت کی کھیت کی کھیت کے تعلیم کے تعلیم کی کھیت کی کھیت کوئی کے تعلیم کی کھیت کی کھیت کوئی کے تعلیم کی کھیت کی کھیت کوئی کے تعلیم کی کھیت کی کھیت کی کھیت کی کھیت کی کھیت کی کھیت کے تعلیم کے تعلیم کے تعلیم کی کھیت کی کے تعلیم کے تعلیم کے تعلیم کی کھیت کی کھیت کے تعلیم کے تعلیم کی کھیت کی کھیت کے تعلیم کی کھیت کے تعلیم کے تعلیم کے تعلیم کے تعلیم

بن زندگی وقف کر دے اور دوسروں کو راحت پہنچانے کے لئے خود دکھ گوارا کر لے۔ اور وہ اپنا تمام جود مع اپنی تمام خواہشوں اور قو توں کے حوالہ بخدا کر دے اور اس کے تمام جذبات مٹ جائیں وہ خدا کے جلال کو ظاہر کرنے کے لئے ہر بے عزتی اور ذلت کو بر داشت کرنے کے لئے مستعد ہو۔ اس درجہ کا زبانبر دار ہو کہ خدا کے لئے اس کا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کو کاٹ سکے۔ اور اس سے تعلق کا ثبوت دینے کے لئے اپنے تمام نفسانی تعلقات تو ڑلے۔

بیتھامعیار جس کا ذکر کیا جارہا تھا۔اور ظاہر ہے کہ اگر ایک فرقہ کے زدیک اللہ تعالیٰ نے ایک بور مبعوث کیا ہے تواس کے انکار بلکہ بیکہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ اس کی تکفیر کے بعد بھی کیا کوئی بیہ اللہ مرتبہ پاسکتا ہے جس کا فدکورہ بالاحوالہ میں ذکر ہے تو پھر اس سے خدا کے فعل پراعتر اض اُ ٹھتا ہے کہ آخراس مامور کی بعث کی ضرورت کیا تھی جبکہ اس کے بغیر بلکہ اس کی تکفیر کرنے کے بعد بھی تمام اللی مراتب حاصل کئے جاسکتے ہیں۔اور حضور نے اپنے جواب میں فرمایا تھا کہ ملت اسلامیہ سے تعلق رکھنے والے غیر احمد کی مطابق اس معیار کا کوئی نہیں ہے۔غیر احمد کی مطابق اس معیار کا کوئی نہیں ہے۔غیر احمد کی مطابق اس معیار کا کوئی نہیں ہے۔غیر احمد کی مطابق کو کافر کہنے کا کوئی نہیں ہے۔غیر احمد کی مطابق کو کوئی نہیں ہے۔غیر احمد کی مطابق کو کا فرکھنے والا کہا گیا تھا۔ان کو ملت اسلامیہ سے تعلق رکھنے والا کہا گیا تھا۔ان کو ملت اسلامیہ سے تعلق رکھنے والا کہا گیا تھا۔ان کو ملت اسلامیہ سے تعلق رکھنے والا کہا گیا تھا۔

خافین جماعت کی طرف سے بھی قومی آمبلی کی تحریف شدہ کارروائی شائع کی گئی ہے۔ یہ شائع میں مسلم شدہ کارروائی شائع کی گئی ہے۔ یہ شائع میں مسلم شدہ کارروائی بہت مختفر ہے۔ چونکہ اکثر حصہ کو مولوی حضرات شائع کرنے کی ہمت ہی نہیں کر سکتے سے مگر جو حصہ شائع بھی کیا گیا ہے اس میں جگہ جگہ تحریف کی گئی ہے۔ مندرجہ بالا حصہ شائع کرتے ہوئے ان مولوی حضرات نے اپنی طرف سے میہ وشیاری کی ہے کہ آئینہ کمالات اسلام کے حوالے کا ان مولوی حضرات نے اپنی طرف سے میہ وشیاری کی ہے کہ آئینہ کمالات اسلام کے حوالے کا ان مولوی حضور نے اس وقت پڑھا تھا۔ لیکن میہ جملہ اس تحریف شدہ اشاعت میں بھی اس طرح لکھا گیا ہے:۔

''میرے عقیدے کے مطابق اس لحاظ سے کوئی غیر احمدی ملت ِ اسلامیہ سے تعلق رکھنے والا اس معیار کانہیں''

(ناریخی قوی دستاویز ۱۹۷۳ء تر تیب وقد وین الله وسایا به ناشر عالمی مجلس ختم نبوت حضوری باغ روڈ ملتان بینوری ۱۹۹۷ء ۱۵۳۰) اگر چیر جیسیا که اصل سے موازنه خلا ہر کرتا ہے کہ اس جملہ میں بھی تحریف کی گئی ہے اور سب سے اہم بات سے کہ''اس معیار'' کی جوتعریف بیان کی گئی تھی وہ درج نہیں کی کیکن پھر بھی پیخریف شدہ ہما۔ اس بات کو بالکل واضح کردیتا ہے کہ اس جملہ میں غیراحمدی مسلمانوں کوملت ِ اسلامیہ سے تعلق رہے۔ والا بیان کیا گیا تھا،غیرمسلم ہرگزنہیں کہا گیا تھا۔

ایک اور امر قابلِ ذکر ہے کہ کیجیٰ بختیار صاحب کے انٹرویو میں بھی حقیقی مسلمان کے الفاقہ استعمال کئے گئے ہیں مسلمان کے نہیں۔

اب ہم دیکھتے ہیں کہ گزشتہ بچیس سال سے پاکستان کی قومی اسمبلی کے اہم ممبران کارروائی کے اس حصہ کے متعلق کیا پُر مغز نکات بیان فرمار ہے ہیں۔ ہم ذکر کر چکے ہیں کہ دوسری طرف کا نقط نظر معلوم کرنے کے لئے ہم نے بعض الی اہم شخصیات کا انٹرویو بھی کیا جو اس موقع پر موجود تھیں اور انہوں نے بھی کارروائی کے اس مرحلہ کے متعلق کچھ نہ بھی بیان فرمایا۔ بیاس لئے ضروری تھا کہ ہم ان معزز اراکینِ اسمبلی سے براہِ راست مل کر اس کے متعلق ان کی رائے ریکارڈ کرلیں تا کہ کوئی واسط زنچ میں نہ ہو۔

ڈاکٹرمبشرحسن صاحب بیان کرتے ہیں کہوہ اس دفت قومی آسمبلی میں موجود تھے۔ڈاکٹر صاحب

پیلز پارٹی کے بانی اراکین میں سے ہیں۔اس وقت کا بینہ کے ایک اہم رکن تھے۔ بعد میں وہ پیپلز پارٹی کے کیر بڑی جزل بھی رہے۔انہوں نے ہم سے انٹرویو کے دوران جو بیان کیا وہ ہم لفظ بلفظ نقل کر دیتے ہیں۔۔

ر دیتے ہیں۔ ڈاکٹر مبشر حسن صاحب فرماتے ہیں:۔

سلطان: آپ اس موقع پرموجود تھ؟

مبشر حسن صاحب: '' میں موجود تھا۔ اُس فقرے پر جب بیفقرہ انہوں نے کہا کہ ہم باقیوں کو مبلان نہیں سیجھتے۔ تو سارے ہاؤس میں اواواو۔اس طرح کی آوازیں بلند ہوئیں۔ اچھا جی اے سانوں ملمان نہیں سیجھتے۔ تو سارے ہاؤس میں اواواو۔اس طرح کی آوازیں بلند ہوئیں۔ اچھا جی اے سانوں ملمان نہیں سیجھدے۔ That turned the vote (اس چیز نے ووٹ کو تبدیل کر دیا۔)' ملمان نہیں سیجھدے۔ جو جواب ہم جو بات ڈاکٹر صاحب نے بیان فرمائی ہے وہ پوری کارروائی میں نہیں پائی جاتی ۔ جو جواب ہم نے لفظ بلفظ فقل کر دیا ہے اس جملہ میں تو اس الزام کی تر دید پائی جاتی ہے۔ اس میں تو غیر احمد یوں کو منتو اسلامیہ سے تعلق رکھنے والا بیان کیا گیا۔

اور جب ہم نے قومی آمبلی کے پیکر صاجز ادہ فاروق علی خان صاحب سے انٹرویو کیا تو ان کا کہنا یہ تھا کہ آپ بھی مسلمان ہیں ہم بھی مسلمان ہیں۔ کہنا یہ تھا کہ آپ بھی مسلمان ہیں ہم بھی مسلمان ہیں۔ آپ بھی اللہ اور رسول کو مانتے ہیں لیکن یہ بتا کیں آپ کہ آپ اللہ اور رسول کو مانتے ہیں لیکن یہ بتا کیں آپ کہ آپ کہ آپ اور باقی جو مسلمان ہیں آپ ان کو بھی راسخ العقیدہ مسلمان ہیں آپ اور باقی جو مسلمان ہیں آپ ان کو بھی راسخ العقیدہ مسلمان میں حضور کو تھے ہیں کہ بیں؟ صاحب نے کہا کہ اس کے جواب میں حضور

نے فر مایا کہ ہم باقیوں کو مسلمان سجھتے ہیں مسلمان جانتے ہیں لیکن رائخ العقیدہ مسلمان نہیں سبھتے۔

یہاں ہم سے بات سمجھنے سے قاصر ہیں کہ اگر ایک فرقہ اپنے عقائد کو شمجھ رہا ہوتو وہ اس کے خلاف عقائد کو شمجھ رہا ہوتو وہ اس کے خلاف عقائد رکھنے والے فرقہ کوراسخ العقیدہ کیسے کہ سکتا ہے۔اگر کسی بھی فرقہ سے بوچھا جائے تو بی کہ گا کہ ہمار سے نز دیک ہم راسخ العقیدہ ہیں اور دوسر نے ہیں ہیں کیا تھا کہ آپ بھی مسلمان ہیں اور ہم بھی مسلمان ہیں۔ صاحب نے اس قسم کا کوئی بھی اظہار نہیں کیا تھا کہ آپ بھی مسلمان ہیں اور ہم بھی مسلمان ہیں۔

پھرہم نے پروفیسر غفوراحمرصاحب سے ملاقات کی اوران کا انٹرولیولیا۔جیسا کہ ہم پہلے کھے پچ ہیں کہ پروفیسر غفورصاحب اس وقت قومی اسمبلی میں جماعت ِ اسلامی کے پارلیمانی لیڈر تھے اور جماعت ِ اسلامی کے سیریٹری جزل بھی تھے۔ اورانہوں نے ہمارے سوال کئے بغیر خود ہی اس جواب کا ذکر کیا اور ان کے نزدیک بھی اصل بات یہی تھی کہ آسمبلی نے احمد یوں کو غیر مسلم نہیں کہا تھا بلد احمد یوں نے غیر احمد یوں کو غیر مسلم قرار دیا تھا۔ پہلے تو یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جماعت احمد یہ کی طرف سے بشیر الدین صاحب آئے تھے لیکن اس پرہم نے انہیں یا دولایا کہ حضرت خلیفۃ اُسی الثانی نہیں بلکہ حضرت مرز انا صراحمہ صاحب قومی آسمبلی میں جماعت کے وفد کی قیادت کر رہے تھے۔ پھر پروفیسر غفور صاحب نے کہا کہ جماعت ِ احمد یہ مبائعین کی طرف سے حضرت خلیفۃ المسیح الثالث اورغیر مبائعین کی طرف سے ان کا وفد تو می آسمبلی میں پیش ہوئے تو انٹرویو میں اس سوال کے بارے میں پروفیسر غفور صاحب کے معین الفاظ یہ تھے:۔۔

''جی مرزاناصر احمد صاحب اور لا ہوری فرقہ کے لوگ بھی آئے تھے۔اور دونوں کے ساتھ گفتگو ہوئی تھی اور گفتگو اس طرح ہوئی تھی بچیٰ بختیار کے Through ۔۔۔۔ پھر سے بات بھی کہی کہ مرزاغلام احمد کو جو نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں اور دونوں نے بید کہا کہ وہ جہنم میں جائے جائیں گے۔ بیہ ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالی اپنی رحمت سے ان کو جہنم سے نکال دے۔ لیکن وہ جہنمی ہیں۔ بیہ بات نہیں ہے کہ ہم کا فر کہدر ہے ہیں قادیا نیوں کو۔ اصل بات سے کہ وہ سازے میں۔ ہروہ آ دمی جوم زاغلام احمد پر ایمان نہیں لاتا وہ ان کے نزدیک کا فر ہے۔ اور وہ جہنمی ہے اور یہی بات دونوں نے کہی۔''

پڑھنے والے خود دکھ سکتے ہیں کہ جماعت کے وفد نے تو غیر احمد یوں کومسلمان کہا تھا اور اس بات کواس وقت اسمبلی کے بیکر صاحبزادہ فاروق علی خان صاحب بھی سلیم کرتے ہیں اور پروفیسر فورصاحب نے بالکل خلاف واقعہ جواب منسوب کیا ہے۔ بلکہ ڈاکٹر مبشر حسن صاحب کے جواب میں کچھا ضافہ جات بھی کئے ہیں لیعنی دونوں وفود نے یہ کہا کہ ہم غیر احمد یوں کو نہ صرف غیر مسلم بلکہ جہنی بھی بھی جھتے ہیں۔ یہ جواب نہ جماعت احمد یہ مبایعین کے وفد نے دیا تھا اور نہ ہی غیر مبایعین کے وفد نے یہ جواب دیا تھا۔ دی جواب دیا تھا ورنہ ہی غیر مبایعین کے فد نے یہ جواب دیا تھا۔ اس کا پوری کارروائی میں کوئی ذکر تھیا ورنہ کی کے جہنم میں جانے کا ذکر تھا اور نہ کس کے جہنم سے باہر آنے کا ذکر تھا۔ یہاں پر مجھے ایک لطیفہ یادآ گیا کہ ایک بی جانے کا ذکر تھا اور نہ کس کے جہنم میں بیان کرنی ہوتی تھی تو یہ کہنے کی جبائی کہنے سے جائے کہ بیں نے یہ خواب دیکھی ہے کہنا تھا کہ میں نے ایک خواب سوچی ۔ تو ان مجبرانِ اسمبلی نے سے جواب سے نہیں شے بلکہ سو سے شخص

اس پرہم نے ان کی خدمت میں پھرعرض کی کہ میں نے یہ کارروائی پڑھی ہے۔ یہ سوال تو کئی دن چلا تھا۔ اور اصل میں تو سوال کچھاور تھا۔ جب اتنا اختلاف ہے تو پھر کیااس کارروائی کو ظاہر کر دینا مناسب نہ ہوگا۔ اس پر انہوں نے جواب دیا کہ آپ مطالبہ کریں ہم اس مطالبہ کی ہمایت کریں گے۔ اس پر ہم نے اپنے سوال کی طرف واپس آتے ہوئے کہا کہ میں نے بیہ بات پہلے بھی پڑھی تھی۔ لیکن اس پر ہم نے اپنے سوال کی طرف واپس آتے ہوئے کہا کہ میں نے بیہ بات پہلے بھی پڑھی تھی۔ لیکن جب کارروائی پڑھی تو اس میں بیہ بات میں بیات فرمایا میں بیات میں بیات سے لی آپ نے۔ مجھے اس بات پر حیرت ہے۔ مجھے میں مبرر ہا ہوں تو می اسمبلی کا۔ بینٹ کا۔'' available

اس پرہم نے انہیں یاد دلایا کہ جماعت ِ احمد یہ کے خالفین نے تو اس کوشائع بھی کر دیا ہے۔ (اگر چہ خالفین نے یہ کارروائی سنح کر کے اور تبدیل کر کے شائع کی ہے اور ہماری تحقیق کا ماخذیہ تحریف شدہ اشاعت نہیں تھی۔)

اس پر بروفیسر غفور صاحب نے فرمایا کہ شائع کی ہوگی پروہ Authentic نہیں ہے۔اس پر ہم نے پھر سوال دہرایا کہ کیا آپ کے نزدیک مخالفین نے جواشاعت کی ہے وہ Authentic نہیں ہے۔اس پر انہوں نے اپنے اسی موقف کا اعادہ کیا۔ بہت سے سیاستدانوں کی طرف سے جماعت کی طرف جو جواب منسوب کیا گیااس کے متعلق فیض کے الفاظ میں یہی کہا جاسکتا ہے

وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے

اور یہ بھی مدنظر رہنا چاہئے کہ یہ پہلی مرتبہ ہیں تھا کہ خلیفہ وقت سے ایسا سوال کیا گیا ہواورا ہام جماعت احمد بیر نے مذکورہ جواب دیا ہو۔ جب ۱۹۵۳ء کے فسادات کے بعد تحقیقاتی عدالت قائم ہوئی اوراس نے کارروائی شروع کی تو ۱۳ مرجنوری ۱۹۵۴ء کی کارروائی میں تحقیقاتی عدالت کی کارروائی میں حضرت خلیفة اُسے الثانی سے سوال کیا گیا:

''اگرکوئی شخص مرزاغلام احمد صاحب کے دعاوی پر داجبی غور کرنے کے بعد دیا نتداری سے اس نتیجہ پر پہنچتا ہے کہ آپ کا دعویٰ غلط تھا تو کیا پھر بھی وہ مسلمان رہے گا؟'' اس پر حضرت خلیفة آمسے الثانی نے فر مایا۔

"جي ٻال عام اصطلاح ميں وہ پھر جھي مسلمان سمجھا جائے گا۔"

پھر ۱۲ رجنوری کی کارروائی میں بیسوال ایک اور رنگ میں کیا گیا یحقیقاتی عدالت جو کیانی اور منیر پرشتمل تھی، نے دریافت کیا۔

"كياايك سِجِ نبي كاانكار كفرنهيں؟"

مقصد بیتھا کہ جب آپ لوگ حضرت میٹے موعود علیہ السلام کوسچا نبی سیجھتے ہیں تو پھر کیا ان کا انکار کرنے والوں کا کفر کہیں گے؟

اس کے جواب میں حضور نے فر مایا:-

''ہال بیر گفر ہے۔ کیکن گفر دوشتم کا ہوتا ہے۔ ایک وہ جس سے کوئی ملت سے خارج ہو
جاتا ہے۔ دوسرا وہ جس سے وہ ملت سے خارج نہیں ہوتا کلمہ طیبہ کا انکار پہلی قشم کا گفر
ہے۔ دوسری قشم کا گفراس سے کم درجہ کی بدعقید یوں سے پیدا ہوتا ہے۔'
اور ہم پہلے ہی بیہ بیان کر چکے ہیں کہ احادیث میں اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنے
آپ کومنسوب کرنے والے اور اپنے باپ سے بیزار ہونے والے ،نسب پرطعن کرنے والے ،میت پ

عِلِمْ كردونے والے، ترك نمازكرنے والے اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی قتم کھانے والے کو کافر اور ان کے اس کے ایک کفر کے جس سے ایک شخص ملّت سے خارج نہیں ہوتا۔ اور اس کے بعد مولوی حضرات نے بھی حضرت خلیفۃ اسے الثانی سے اسی قتم کے سوالات کئے سے اور مشور نے مذکورہ بالا اصول کی بنیا دیر ہی ان کے جوابات دیئے تھے۔

اوراس بات پر پروفیسرغفوراحمدصاحب کوتو بالکل اعتراض نہیں ہونا چاہئے تھا کیونکہ خودان کی جاعت کے بانی اوران کے قائدمودودی صاحب نے تواس بات پر بہت برہمگی کا اظہار کیا تھا کہ سلم لیگ ہرآ دمی کو جواپنے آپ کومسلمان کے اپنی جماعت کارکن بنالیتی ہے۔ان کے نز دیک ہرمسلمان کو حقیقی مسلمان سمجھ لینا بڑی بنیادی غلطی تھی۔ چنا نچہوہ اپنی کتاب مسلمان اور موجودہ سیاسی شکش حصہ بر مدید ہوں۔

''ایک قوم کے تمام افراد کومش اس وجہ سے کہ وہ نسلاً مسلمان ہیں حقیقی معنی میں مسلمان فرض کر لینا اور بیا میدر کھنا کہ ان کے اجتماع سے جو کام بھی ہوگا اسلامی اصول پر ہوگا پہلی اور بنیا دی غلطی ہے۔ بیانبوہ عظیم جس کومسلمان قوم کہا جاتا ہے اس کا حال ہیہ ہے کہ اس کے ۹۹۹ فی ہزار افراد نہ اسلام کاعلم رکھتے ہیں، نہ جن اور باطل کی تمیز سے آشنا ہیں، نہ ان کا اخلاقی نقطہ نظر اور ذہنی رویہ اسلام کانام ملتا چلا آرہا ہے اس لیے یہ مسلمان ہیں۔''

(مسلمان اورموجوده سیای کشکش حصه سوئم مصنفه ابولاعلی مودودی ، ناشر دفتر ترجمان القرآن -در الاسلام - جمالپور متصل پیمانکوث - بارسوئم دو ہزار)

توبیہ بات واضح ہے کہ مودودی صاحب کے نزدیک ایک ہزار میں سے ۹۹۹ مسلمان کہلانے والے حقیقی مسلمان نہیں تھے۔

یہاں یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ یجیٰ بختیار صاحب نے کہا کہ حضور نے فرمایا کہ ہم دوسرے فرمایا کہ ہم دوسرے فرقوں کو حقیقی مسلمان نہیں سمجھتے مبشر حسن صاحب نے کہا کہ بیکہا گیا کہ ہم باتی مسلمان وں کو مسلمان سمجھتے ہیں سمجھتے میں مسلمانوں کو مسلمان سمجھتے ہیں مسلمانوں کو مسلمانوں کو مسلمان سمجھتے ہیں مسلمانوں کو مسلمانوں کو مسلمان سمجھتے ہیں مسلمانوں کو م

the record . Without which we cannot proceed further ..... So today will be the last day. Rather this meeting will be the last for the cross examination.

But the cross examination will continue. The date will be fixed and will be announced.

العنى المار في جزل صاحب فرمار ہے تھے كہ ہم نے ابھى يہ فيصلہ كيا ہے كہ اب ان اجلاسات كوتقر يباً الكہ ہفتہ كے ليے ملتوى كر ديا جائے كيونكہ المار في جزل صاحب نے جو پچھان چھونوں ميں كيا ہے اس كے چیشِ نظر وہ تیارى كرسكيس ۔ اور ريكار ڈیتار كيا جاسكے تا كہ مزید پیش رفت ہو سكے ۔ آئى اس كار دوائى كا آخرى دن ہوگا اور بیا جلاس آخرى اجلاس ہوگا ۔ نئى تاریخ كا علان بعد میں كر دیا جائے گا۔

اب اس مرحله يرجم اس حيران كن پيش رفت كاجائزه ليتے ميں \_اسمبلي في سٹيرنگ مميني قائم كي تھی اوراس ممیٹی کالائحمل بھی طے کیا تھا۔ باوجود جماعت کے مطالبہ کے جماعت کومطلع نہیں کیا گیا تھا كدكيا سوال كيے جائيں گے۔اور ظاہر ہے كہ اٹارنی جزل صاحب كے علم ميں تھا كہ وہ كيا سوالات پچیں گےاور چوروز سے مسلسل سوالات کا سلسلہ جاری تھاابھی اس موضوع پر سوالات نثر وع بھی نہیں ہوئے تھے جن برخقیق کرنے کے لیے پوری اسمبلی پر مشتل کمیٹی قائم کی گئی تھی اور اٹارنی جنزل صاحب میفرمارے تھے کہ انہیں مزید تیاری کے لیے چھ دن در کار ہیں۔ بیسوال اُٹھتاہے کہ اس معرکة الآراء کومت کے اٹارنی جزل صاحب اوران کی اعانت کرنے والے علماء نے متعلقہ موضوع پر کیا ایک بھی موال نہیں تیار کیا تھا کہ متعلقہ معاملہ پرسوال کئے بغیر ہی ان کا موادختم ہو گیا۔حالانکہ انہیں تیاری کے لیے خاطر خواہ وقت پہلے ہی مل چکا تھا۔اوریہ بات بھی قابلِ غور ہے کہ پیقدم اتنااحا نک کیوں اُٹھایا گیا۔نہ جماعت کے وفد نے درخواست کی کہ جمیں تیاری کے لیے کوئی وفت در کار ہے نہ المبران اسمبلی کو پہلے کوئی عند بید یا گیا کہ بیکارروائی کچھ دنوں کے لئے معطل ہونے والی ہے اور جائے کا وقفہ ہوااور پھریہاعلان کر دیا گیا کہ اب کچھ دنوں کا وقفہ کیا جاتا ہے اور پہلے سے بیوقفہ پروگرام میں ٹام نہیں تھا۔اور یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اس سے پہلے جو جائے کا وقفہ ہوا تھا وہ اٹارنی جز ل کیکن راسخ العقیدہ نہیں سمجھتے۔ پروفیسرغفور احمد صاحب نے کہا کہ بیکہا تھا کہ ہم غیر احمد یوں کو کا فراور دوزخی سمجھتے ہیں۔ان سب حضرات کا باہمی اختلاف بہت واضح ہے اور ایک کا بیان دوسرے کے بیان کوغلط ثابت کررہا ہے۔اور حقیقت کیاتھی وہ ہم بیان کر چکے ہیں۔

اور به بات تو مختف اسلامی فرقول کے لٹر پیر میں عام ہے کہ سی اور حقیقی مسلمان صرف ہمارا ہی فرقہ ہے۔ جبیبا کہ کتاب کشف البُنادِی عَمَّا فِی صَحِیْحِ الْبُخَادِی میں لکھا ہے ''فِرْ قِ اسلامیه ان کو کہتے ہیں جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اسلام سے منسوب کرتے ہیں خواہ گراہ ہول یا سیحی راستے پر ہول ، معز لہ ، خوارج ، مسر جند ، کسو اسلام سے منسوب کرتے ہیں خواہ گراہ ہوں یا سیح کے راستے پر ہول ، معز لہ ، خوارج ، مسر جند ، کسو اسلامی فرق فن اللہ ہیں ، سی علی التشکیک فِرَقِ ضالَه ہیں ، سیح اسلامی فرق ''اہل السنة و الجماعة ''ہے جو' وَمَا اَنَا عَلَيْهِ وَ اَصْحَابِیُ ''کے مطابق ہے ، بیلقب بھی اسی ارشادِ نبوی سے ماخوذ ہے ۔''

(کشف البادی عما فی صحیح البخادی جلداول،افادات شخ الدیث مولاناسلیم الله خان مهم مهم جامعه فاروقیه کراچی، ناشر مکتبه فاروقیه، شاه فیصل کالونی کراچی ۵۵۸ مهم جامعه فاروقیه کراچی، ناشر مکتبه فاروقیه، شاه فیصل کالونی کراچی جماعت کا اس کے بعد چائے کا وقفہ ہوا اور جب سوابارہ بجے دوبارہ اجلاس شروع ہوا اور ابھی جماعت کا وفعہ ہال میں نہیں آیا تھا کہ پیکر صاحب نے ممبران اسمبلی کو مخاطب کر کے ایک نیا انکشاف کیا۔ان کے الفاظ بہتے:۔

I will just draw the attention of the honourable members that we have decided certain things about the programme. I want to tell to the honourble members that the attorney general needs a week to prepare what he has done in six days. It takes at least a week for preperation. We also need a week for the preperation of our record .Only then we can supply to the honourable members the copies of

ادشامول كوتبليغي خطوط لكھے تھے۔

گویا اگر کوئی آنخضرت علی کی محبت میں یہ کہ کہشی کیانڈر کوحضرت عیسلی کی پیدائش کی جائے رسول کریم علیہ کی ہجرت سے شروع کرنا جا ہے۔ اور مہینوں کے نام آنخضرت علیہ کی . جات طیبہ کے واقعات پرر کھنے جا ہئیں تواس کا مطلب بیلیا جائے کہ پیر خص یا پید جماعت اپنے آپ کو اسلام سے علیحدہ کررہی ہے اوراسے دائرہ اسلام سے خارج کردینا چاہئے۔کوئی فی بوش اس لغوسوچ ک حمایت نہیں کرسکتا۔اس کے علاوہ اگر کیلنڈرد کی کے کرکسی کے مذہب کا فیصلہ کرنا ہے تو پھر عالم اسلام میں تو سب سے زیادہ عیسوی کیلنڈرمستعمل ہے تو کیاان سب مسلمانوں کوعیسائی سمجھا جائے گا۔ پھر میہ اعتراض أشھایا گیا کہ احمد بول نے مسنون درود کی بجائے اپنا علیحدہ درود بنایا ہواہے اوراس میں احمد کا نام ثامل کیا گیا ہے۔اس الزام کی کہی چوڑی تر دید کی ضرورت نہیں۔ دنیا کے دوسوسے زیادہ ممالک میں احدی موجود ہیں ان میں سے کسی سے بھی دریافت کیا جاسکتا ہے کہ وہ نماز میں کونسا درود پڑھتا ہاور جماعت کے لٹر پچرمیں ہزاروں جگہ پر درود کی عبارت درج ہے کہیں سے پڑھ کراپی آسلی کی جا على ہے۔اپنے اعتراض كو ثابت كرنے كے لئے اٹارنى جزل صاحب نے ايك احمدى كے مرتب كرده كتابحية درود شريف "كاحواله بيش كيا اوربياعتراض بيش كيا كهاحمديول نے ہميشہ سے خودكو ملمانوں سے ہرطرح علیحدہ رکھا ہے۔ یہاں تک کہ احمد یوں کا درود بھی علیحدہ ہے اور اس میں محر علی اور آل محر علی کے علاوہ احمد اور آل احمد کے الفاظ بھی شامل ہیں۔اس بارسوالات کرنے والی ٹیم کی کوشش تھی کہ سابقہ خفت کا از الد کیا جائے۔غالباً اٹارنی جنر ل صاحب بیر ثابت کرنا جاہتے تھے كه ال مرتبه ميں جعلى حواله پيش نہيں كر رېانهوں حضور سے كہا:-

‹‹میں ابھی آپ کوفوٹوسٹیٹ دیتا ہوں آپ اسے ایک نظر دیکھ لیجئے۔''

اس مرحله پرمولوی ظفر انصاری صاحب نے اُٹھ کر کہا،'' میضمیم صفحہ 144 رسالہ درود شریف ....''اورا یک طویل روایت بھی پڑھی اور ثابت کرنے کی کوشش کی کہ بیالیحدہ درود حضرت سے موعود علیہ السلام کی موجود گی میں بھی پڑھا گیا تھا۔ ابھی ان کا بیان ختم ہوا تھا کہ بیانکشاف کسی بجلی کی طرح ان پرگرا کہ بیر حوالہ بھی جعلی اور خودسا ختہ ثابت ہوگیا ہے۔حضور نے فرمایا:۔

"".....يرساله درودشريف جوكها جاتا ہے۔ ہمارے پاس ہيں۔ان ميں بدہے ہی نہيں۔"

صاحب كى درخواست بركيا كيا تفا-

غیر متعلقہ ہی ہی جو سوالات کئے گئے تھے وہ کوئی نئے سوالات نہیں تھے۔کوئی جماعت کے جوابات سے اتفاق کرے یا نہ کرے یہ بالکل علیحدہ بات ہے لیکن بیرسوالات گزشتہ ای نوے سال سے کئے جارہے تھے اور جماعت کے خالفین کالٹر پچر ان سوالات سے بھرا ہوا تھا اور جماعت کالٹر پچر ان سوالات سے بھرا ہوا تھا اور جماعت کے ان کے جوابات سے بھرا ہوا تھا۔ حقیقت بیہ ہے کہ اگر کسی طالب علم کو جماعت کی اور جماعت کے خالفین کی چند کتا ہیں ایک دن کے لیے دے دی جا تیں تو وہ ان سے بہتر سوالات تیار کرسکتا ہے۔ مالیفین کی چند کتا ہیں ایک دن کے لیے دے دی جا تیں تو وہ ان سے بہتر سوالات تیار کرسکتا ہے۔ اس لیس منظر میں یہی نتیجہ ذکالا جا سکتا ہے کہ یہ کارروائی مخالفین کی امیدوں کے مطابق نہیں جارہی تھی اور وہ خودا پنی کارکر دگی سے مطمئن نہیں تھے۔اب جبکہ وہ اپنے سوالات کا نتیجہ دیکھ چکے تھے۔ اب جبکہ وہ اپنے سوالات کا نتیجہ دیکھ وقت کی اشر ضرورت تھی۔

اور جب وقفہ کے بعد سوا بارہ جے کارروائی کا دوبارہ آغاز ہوا تو اٹارنی جزل صاحب کے سوالات کے آغاز ہی ہے یہ بات واضح ہوگئ کہ واقعی انہیں اور ان کے معاونین کو کچھ وقفہ کی ضرورت تقی۔وہ اعتراض بیاُ ٹھارہے تھے کہ احمد یوں نے ہمیشہ خود کومسلمانوں سے علیجدہ رکھا ہے اوراس کی دلیل میرپیش کررہے تھے کہ ہر مذہب کے لوگوں نے اپنا علیحدہ کیلنڈر بنایا ہے۔عیسائیوں کا پہ مسلمانوں کا اپنا اور ہندوؤں اور پارسیوں کے اپنے اپنے کیلنڈر ہیں،اسی طرح احدیوں نے بھی اپنا علیحدہ کیلنڈر بنایا ہوا ہے۔ گویا تان اس بات پرٹوٹ رہی تھی کہ اس طرح احمد یوں نے اسلام سے اپناعلیحدہ مذہب بنایا ہوا ہے۔ بہت سے پیدائشی احمد ی بھی بیاعتر اض پڑھ کر دم بخو درہ گئے ہوں گے، اس کیے وضاحت ضروری ہے۔معروف اسلامی ہجری کیلنڈر تو قمری حساب سے رائج ہے اور مسلمانوں میں سمسی کیلنڈر کے لیے عیسوی کیلنڈر استعال ہوتا ہے جو کہ حضرت عیسلی کی پیدائش کے سال سے شروع ہوتا ہے۔حضرت خلیفۃ اکسی الثانی نے ایک ایساسٹسی کیلنڈر تیار کروایا جو کہ رسول کریم علیقیہ کی ہجرت کے سال سے شروع ہوتا تھا۔اور جنوری فروری مارچ وغیرہ نام کی بجائے نئے نام رکھے گئے جواس ماہ میں ہونے والے ایسے اہم واقعات کی نسبت سے رکھے گئے جو رسولِ کریم علیقیہ کی زندگی میں ہوئے ۔ مثلاً جنوری کا نام صلح اس نسبت سے رکھا گیا کہ اس ماہ میں صلح حدیبید کا واقعہ ہوا تھا،فروری کا نام تبلیخ اس وجہ سے رکھا گیا کہ اس ماہ میں آنخضرت علیہ نے

ایک Heading کو پیش کیا۔اس کی عبارت بی تھی

Ahmadis to form a seperate community from outside Mussalmans.

سعبارت کی غلط انگریزی ہی اس بات کو ظاہر کر رہی ہے کہ ترجہ میں سے ہواً غلط عبارت شاکع ہوئی ہے جہا کہ دنیا بھر میں کتب کی اشاعت میں ہوتا ہے کیکن اس ضمن میں مندرجہ ذیل امور قابل توجہ ہیں۔

1) حضرت خلفۃ اسے الثانی کی اصل تصنیف میں سے ہیڈنگ موجو ذہیں سے مترجم کی طرف سے ہے۔

2) اس کے بنچے درج عبارت ہی اس بات کو ظاہر کر دیتی ہے کہ یہاں پر وہ بات نہیں بیان کی جا ری جے ثابت کرنے کے لئے اٹارنی جزل صاحب کوششیں کر رہے تھے۔ یہاں پر تو بیا کھا ہے کہ بہاں ہوتو ہوایت فرمائی کہ ببال موقع پراپیخ آپ کو ' اجمدی مملان' کھوا کیں ۔ ذراتصور کریں کہ اس جگہ پر بیعبارت موجود براس موقع پراپیخ آپ کو ' اجمدی مملان' کھوا کیں ۔ ذراتصور کریں کہ اس جگہ پر بیعبارت موجود ہوارس کا حوالہ پیش کر کے اٹارنی جزل صاحب بیٹا بت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تاریخی طور پراجمدی بھی بھی اپنے آپ کو مسلمانوں کا حصہ براجمدی بھی بھی اپنے آپ کو مسلمانوں کا حصہ براجمدی بھی بھی اپنے آپ کو مسلمانوں کا حصہ براجمدی بھی جھے رہے۔ اگر وہ اپنے آپ کو مسلمانوں کا حصہ براجمدی بھی جھے رہے۔ اگر وہ اپنے آپ کو مسلمانوں کا حصہ براجمدی بھی جھے رہے۔ اگر وہ اپنے آپ کو مسلمانوں کا حصہ براجمدی بھی بھی اپنے آپ کو مسلمانوں کا حصہ بہیں بھی درہے تھے۔

ایس جمعے رہے تو بھر مردم شاری میں اپنے آپ کو مسلمان کیوں لکھواتے رہے تھے۔

میں بھی تربے تو گھر مردم شاری میں اپنے آپ کو مسلمان کیوں لکھواتے رہے تھے۔

میں بھی تربے تو گھر مردم شاری میں اپنے آپ کو مسلمان کیوں لکھواتے رہے تھے۔

میں بھی تربے تو کی بھر مردم شاری میں اپنے آپ کو مسلمان کیوں لکھون نے کر بے تھے۔

جب وفت ختم ہوا تو جماعت کے وفد پراس بات کا انکشاف کیا گیا کہ اب کارروائی کچھ دنوں
کے لیےروکی جارہی ہے اور سپیکر صاحب نے اعلان کیا کہ اب کچھ دنوں کے لیے کارروائی روکی جارہی
ہے کوئکہ اٹارنی جزل صاحب بھی مشقت سے گزرے ہیں اور وفد کے اراکین بھی مشقت سے
گزرے ہیں۔ اسی گفتگو کے دوران اٹارنی جزل صاحب نے فرمایا:۔

It is a strain on me also.....

یہ (کارروائی) مجھ پربھی بوجھ ہے۔۔۔ جماعت کے وفد کے رخصت ہوتے وقت سپیکر صاحب نے شکر بیدادا کیا اور تلقین کی کہاس کارروائی کو ظاہر نہ کیا جائے۔

اس وقت بعض ممبرانِ آسمبلی اس بات کا اعلان بھی کررہے تھے کہ حضور سے جوسوال ہونے ہول ان کی اطلاع جماعت کو پہلے ہی سے ہوتی ہے۔ اور راولپنڈی کے ایک ممبر قومی اسمبلی

اباٹارنی جزل صاحب مجراکے بولے:-

" مرزا صاحب! بیداclarificationال کئے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ اس کو approve

اگراس وفت ان میں خوش فہمی کی کوئی رمق باقی رہ گئی تھی تو وہ بھی رخصت ہوگئی حضور نے پھر فر مایا:-

''میں پیکہتا ہوں کہ جس کتاب کے متعلق کہا جارہا ہے کہ بیاس میں ہے۔ بیاس میں نہیں ہے۔''

ایعنی پہلے تو پا کستان کی قابل قو می اسمبلی میں صرف جعلی حوالے پیش کئے جارہے تھے۔ اب

یہ نوبت آگئی تھی کہ جعلی حوالے کی جعلی فوٹو کا پی بھی پیش کی گئی۔نظریات اور عقائد کی بحث کواکی

طرف رکھ دیں ،اس طرح جعلی حوالے اور جعلی فوٹو کا پی پیش کرنا صرف اخلاقی دیوالیہ بن کوظا ہر کرتا

ہے۔ ہر پڑھنے والا اس واقعہ پر اپنی رائے خود قائم کرسکتا ہے۔ اس حالت کے باوجو داس گروہ کا

یہ دعویٰ چرت انگیز ہے کہ ہمیں بیت حاصل ہے کہ ہم یہ فیصلہ کریں کون مسلمان ہے اور کون نہیں۔

یہ دعویٰ چرت انگیز ہے کہ ہمیں بیت حاصل ہے کہ ہم یہ فیصلہ کریں کون مسلمان ہے اور کون نہیں۔

اب اٹار نی جز ل صاحب پچھ معذرت خواہا نہ رویہ دکھارہے تھے انہوں نے کہا کہ میں آپ پر کوئی الزام نہیں لگارہا ، آپ سے clarification جا ہتا ہوں۔ اس پر حضور نے فر مایا:۔

کوئی الزام نہیں لگارہا ، آپ می داعة واحدی کہ نہیں ہے۔''

اٹارنی جزل صاحب نے پھر کہا کہ میرے پاس سوالات آتے ہیں۔ میری ڈیوٹی ہے گآپ کی توجہ اس طرف مبذول کراؤں۔ آپ مین سمجھیں کہ میں آپ پرکوئی Allegation لگار ہاہوں۔ اور میاعتر اض اس لئے بھی بالکل بے بنیادتھا کیونکہ امتِ مسلمہ میں بھی معروف مسنون دردد کے علاوہ بھی اور بہت سے درود معروف ہیں اور پڑھے جاتے ہیں۔ان میں درود کی دعا میں آلِ قمہ کے ساتھ مختلف لوگوں کو یہاں تک کہتمام مونین کو درود میں شامل کیا گیا ہے۔

(ملاحظه سيحيحة ' فضائل درود شريف مصنفه مولا نامحدز كريا- '')

اس بیشن میں باتی سوالات بھی اسی نوعیت کے تھے کہ احمد یوں نے خود ہی ہمیشہ سے اپ آپ کومسلمانوں سے علیحدہ رکھا ہے۔اور اس کی نام نہاد ہر ہانِ قاطع کے طور پر اٹار نی جزل صاحب نے حضرت خلیفۃ اُسیح الثانی کی ایک تصنیف''سیرت سیج موعود علیہ السلام'' کے انگریزی ترجمہ میں عبدالعزیز بھٹی صاحب جووکیل بھی تھےنے اس کاذکرایک احمدی وکیل مکرم مجیب الرحمٰن صاحب سے الیمان اور وجہ میہ بیان کی کہ مرزا صاحب بوں جواب دیتے ہیں جیسے انہیں سوال کا پہلے ہے ہی علم ہور مکرم مجیب صاحب نے اس کا جواب مید یا کہ جماعت کی سوسالہ تاریخ میں جواعشر اضات بار ہائے جا چکے ہیں اور جن کا جواب بار ہا دیا جا چکا ہے ان کے بارے میں آپ کا میہ خیال کیوں ہے کے خلیفہ وفت کوان کا جواب معلوم نہیں ہوگا۔ آپ مجھے کوئی ایسا سوال بتا کیں جو جماعت کی تاریخ میں فلیفہ وفت کوان کا جواب معلوم نہیں ہوگا۔ آپ مجھے کوئی ایسا سوال بتا کیں جو جماعت کی تاریخ میں کہلے نہ کیا گیا ہواور آپ نے پہلی مرتبہ کیا ہو۔ (۸۵)

پہلے تو جب جماعت کا وفد ہال سے چلا جاتا تھا تو ممبرانِ آسمبلی جو گفتگو کرتے تھے وہ آسمبلی کے رپورٹرزتح میر کرتے رہتے تھے لیکن وقفہ سے پہلے کچھا جلاسات کے اختثام پر جب جماعت کا وفد جلاب تھا تورپورٹرز کو بھی ججوادیا جاتا تھا اور بیربات چیت تحریز نہیں کی جاسکتی تھی۔

اس طرح سیش کمینی کی کارروائی میں وقفہ ہوگیا۔اٹارنی جزل صاحب کو تیاری کے لیے اس وقفہ کی ضرورت تھی۔اور جماعت احمد میں کا امام اپنی جماعت کو کس تیاری کے لیے توجہ دلار ہاتھا اس کا انداز و اس خطبہ جمعہ سے ہوتا ہے جو حضور نے اس دوران ۱۱ اراگست ۱۹۷۴ء کو مسجد اقصلی ربوہ میں ارشاد فرہ یا تھا۔ حضور نے ارشاد فرمایا:-

''یہابتلا وَس کا زمانہ، دعاوں کا زمانہ ہے اور سخت گھڑیوں ہی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے محبت اور پیار کے اظہار کا لطف آتا ہے۔ ہماری بڑی نسل کو بھی اور ہماری نوجوان نسل اور اطفال کو بھی، مردوزن ہر دوکو یہ یقین رکھنا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ علیہ کے محبوب مہدی کے ذریعہ غلبہ اسلام کا جومنصوبہ بنایا ہے اسے دنیا کی کوئی طاقت ناکام نہیں کرستی ۔ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے منصوبوں کو زمینی تدبیریں ناکا منہیں کیا کرتیں۔ پس غلبہ اسلام کا بیمنصوبہ تو انشاء اللہ پوراہوکررہے گا۔ جبیسا کہ کہا گیا ہے اسلام ساری دنیا پر غالب آئے گا اور جبیسا کہ ہمیں بتایا گیا ہے نوع انسانی کے دل جماعت ِ احمد سے کی حقیر قربانیوں کے نتیجہ میں حضرت محمد میں حضرت محمد میں حضرت محمد میں جمع کردیا حضرت خاتم الا نبیاء علیہ کی قوت ِ قد سیہ کے نتیجہ میں ربّ کریم کے قدموں میں جمع کردیا جائے گا۔ یہ بشارتیں اور یہ خوش خبریاں تو انشاء اللہ پوری ہوکرر ہیں گی۔ ایک ذرہ بھر بھی ان

میں شک نہیں البتہ جس چیز میں شک کیا جا سکتا ہے اور جس کے نتیجہ میں ڈرپیدا ہوتا ہے وہ صرف ہیہ ہے کہ جوذ مہداریاں اللہ تعالیٰ نے اس کمزور جماعت کے کندھوں پر ڈالی ہیں اپنی بساط کے مطابق وہ ذمہداریاں اداکی جارہی ہیں یانہیں؟

پس جماعت اپنے کام میں لگی رہے۔ یعنی تدبیر کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ غلبہ اسلام کے جہاد میں خود کو مصروف رکھے اور خدا تعالیٰ کی راہ میں قربانیاں دیتی چلی جائے۔ وہ خدا جو ساری قدرتوں کا مالک اور جواپنے امر پر غالب ہے۔ اس نے جو کہا ہے وہ ضرور پورا ہوگا۔ خدا کرے ہماری زندگیوں میں ہماری کوششوں کو مقبولیت حاصل ہواور غلبہ اسلام کے وعدے پورے ہوں اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو۔ "(۸۲)

إكتان كے ليے دعاؤل كى تحريك كرتے ہوئے حضور فے فرمايا:-

"ہمارے ملک کی اکثریت اور بہت بڑی اکثریت نہایت شریف ہے۔وہ کسی کو دکھ پہنچانے کے لیے تیار نہیں لیکن ملک ملک کی عادتیں ہوتی ہیں۔ کسی جگہ شریف آدمی مقابلہ کے لیے تیار ہوجا تا ہے اور کسی جگہ شریف آدمی ہے جھتا ہے کہ میری شرافت کا تقاضا ہے کہ فاموش رہوں۔ جن لوگوں نے یہاں تکلیف کے سامان پیدا کیے ہیں وہ دوچار ہزاریا پاپنچ دل ہوں رہوں۔ جن لوگوں نے یہاں تکلیف کے سامان پیدا کیے ہیں وہ دوچار ہزاریا پاپنچ مل موثر رہوں۔ جن لوگوں نے یہاں تکلیف کے سامان پیدا کیے ہیں وہ دوچار ہزاریا پاپنچ میں ہزار سے زیادہ نہیں ہیں۔ اللہ تعالی سے ہماری دعا ہے کہ ان کو بھی ہدایت نصیب ہو۔ ہمارے دل میں تو کسی کی دشمنی نہیں ہے لیکن آج ملک کو بھی آپ کی دعا وَں کی ضرورت ہمارا پیا کتان جو ہمارا پیارا اور مجبوب ملک ہے۔ اپنے اس وطن کے لیے بھی بہت دعا کیں کریں وہاں پا کتان جو ہمارا پیارا اور مجبوب ملک ہے۔ اپنے اس وطن کے لیے بھی بہت دعا کیں کریں۔ "(۸۷)

## هاعت احمدیدی طرف سے کارروائی کوضیح خطوط پرلانے کی ایک اور کوشش

ابتک کی کارروائی کو پڑھ کریہ اندازہ تو بخو بی ہوجاتا ہے کہ کارروائی میں اُٹھائے جانے والے موالات میں اکثر تو معقولیت سے ہی عاری تھے۔اصل موضوع سے گریز کر کے غیر متعلقہ سوالات کا خرج ہونے والاسلسلہ جاری تھا۔ اکثر سوالات کا خموضوع سے کوئی تعلق تھا اور نہ ہی ہے کہا جا سکتا تھا کہ موضوع سے کوئی تعلق تھا اور نہ ہی ہے کہا جا سکتا تھا کہ موالات جماعت کی طرف سے بیش کئے جانے والے محضرنا مے پر کئے جارہے ہیں۔ایک کے بعد اور کوشش کی معامت ایک اور کوشش کی

ہوا۔ اس روز صدانی ٹریبوئل نے اپنی رپورٹ پنجاب کی صوبائی حکومت کو پیش کر دی۔ جسٹس صدانی نے نے پر پورٹ پنجاب کے وزیرِ اعلیٰ غے نے پر پورٹ پنجاب کے وزیرِ اعلیٰ محمد حنیف رامے صاحب کوان کے دفتر میں پیش کی۔ وزیرِ اعلیٰ نے املان کیا کہ جسٹس صدانی نے بڑی محنت سے بید پورٹ مرتب کی ہے اور اب صوبائی حکومت اس پر غور کرے گی اور اسے اپنی سفارشات کے ساتھ وفاقی حکومت کو بھیج دے گی۔

(مشرق ۲۱ راگست ۱۹۷۴ ع ۱۰)

۲۳ راگست کو وزیر اعلیٰ پنجاب حنیف رامے صاحب نے بیر پورٹ وزیر اعظم بھٹو صاحب کو پیش کردی۔اور بیجھی کہا کہ اس رپورٹ کی سفار شات پرعملدرآ مدکیا جائے گا اور کہا کہ وزیر اعظم اس بات کا اعلان کر چکے ہیں کہ قومی اسمبلی کی خاص کمیٹی اس رپورٹ سے استفادہ کرےگی۔

(مشرق ۲۲ راگست ۱۹۷۴ ع ۱۰)

اس رپورٹ کو کبھی شائع نہیں کیا گیا۔جسٹس صدانی نے ،جنہوں نے ربوہ کے شیشن پر ہونے والے واقعہ پر میتحقیقات کی تھیں،اس بات پر مابوی کا اظہار ان الفاظ میں کیا۔وہ اپنی خودنوشت ''جائزہ'' میں اس ٹر بیونل کی رپورٹ کے بارے میں تحریر کرتے ہیں۔

(جائزہ مصنفہ خواجہ محمدانی ، ناشر سنگ میل پبلیکیشنز لا ہورہ ۲۰۰۹، ص ۱۹و۰۷) جب ہم نے جسٹس صدانی صاحب سے دریافت کیا کہ اس انکوائری سے کیا متیجہ لکلاتھا تو گئی کہ کسی طرح میہ کارروائی سیجے خطوط پر شروع کی جا سکے۔ چنانچہ بندرہ اگست کو ناظر اہائی کو روائی کی مسلم سلم کے سیکر میٹری کولکھا کہ اس موضوع پر کارروائی کی حاجزادہ مرز امنصور احمد صاحب نے قو می اسمبلی کے سیکر میٹری کولکھا کہ اس موضوع پر کارروائی کی جا رہی ہے اور ہمیں امید ہے کہ پیشل کمیٹی کسی سیجے تنجہ پر پہنچنے کی خواہش مند ہوگی۔ اس کے میں ہماری رائے ہے کہ تحریری حوابات جماعت کی ہماری رائے ہے کہ تحریری سوال پہلے سے بھیج دیئے جا نمیں اور ان کے تحریری جوابات جماعت کی طرف سے بھیجوائے جا نمیں اور اگر میر طریقہ کار پہلے سے اختیار کر لیا جا تا تو ایوان کا بہت سماوقت کی سکتا تھا اس خطے کے آخر میں لکھا گیا تھا

After all it is not a criminal proceeding or an ordinary legal cross examination of an accused indvidual or a party. The committee is studying a very serious matter involving religious beliefs of millions of people. It is a grave moment not only in the history of Pakistan but also in the history of Islam. I would therefore be grateful if you please convey our request to the steering committee. I am sure the committee, realising the gravity and seriousness of the issue would grant our request.

۲۰ راگت کو کارروائی تو شروع ہو گئی لیکن اس خط کا جواب ۲۳ راگت کو موصول ہوا کہ بید خط ایوان میں پڑھا گیا اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ پیشل کمیٹی پرانے طریقہ کار پر ہی کام کرتی رہے۔ بہر حال پیجما عت ِاحد مید کی طرف سے ایک کوشش تھی کہ اس کارروائی میں کئے جانے والے سوالات کوئی شجیدہ رنگ اختیار کریں مگرافسوس قومی اسمبلی نے اس کوشش کو بھی کامیا بنہیں ہونے دیا۔

كارروائى دوباره شروع موتى ہادرصدانى ٹريبول كى رپورٹ حكومت كوپيش كى جاتى ج

۲۰ راگست کودوباره اسمبلی کی پیش کمیٹی کی کارروائی شروع ہوئی لیکن اس روز ایک اورا ہم واقعہ

انہوں جو جواب دیاوہ بغیر کسی تصدیق یا تر دید کے یا بغیر کسی اتفاق یا اختلاف کے حرف بحرف درج کیاجا تا ہے، انہوں نے کہا۔

'Conclude' یہ کیا گیا تھا کہ دیکھیں ہر معاشر ہے میں شریف لوگ بھی ہوتے ہیں خنڈ ہے بھی ہوتے ہیں خنڈ ہے بھی ہوتے ہیں خنڈ ہے بھی ہوتے ہیں۔ احمد یوں میں بھی غنڈ ہے ہیں۔ تو انہوں نے چونکہ ،نشر میڈ یکل کالج کے لڑکوں نے ۔۔۔۔۔ جاتے ہوئے بدتمیزی کی تھی اس لئے انہوں نے یہ عصت احمد یہ یا کہ اس بدتمیزی کا بدلہ لیا جائے ۔ تو چند غنڈ وں نے بدلہ لیا اس میں جماعت احمد یہ یا امیر جماعت احمد یہ کاکوئی تعلق نہیں۔ اس میں بیہ بات واضح کر دی گئی ہے۔''

سے بات ہمیں اپنے ایک انٹرویو میں جسٹس صدانی صاحب نے بتائی۔ٹریبوئل کی مکمل رپورٹ کے مندرجات کیا تھے؟ کیونکہ حکومت نے اس رپورٹ کوشائع نہیں کیا اس لئے ہم اس پر کوئی تبھرہ نہیں کر سکتے۔اگر اس رپورٹ کوشائع کیا جاتا تو پھر اس کے مندرجات پر تبھرہ کیا جاسکتا تھا، جس طرح پیشل کمیٹی کی کارروائی پرتبھرہ کیا جارہاہے۔

ر بوہ کے جولڑ کے شیشن کے واقعہ میں شامل مضانہوں نے بلاشبہ ملطی کی کیکن اگر میرلڑ کے غنڈ کے سے تھے تو کیسے غنڈ کے سے غنڈ کے حق کہ کم از کم ڈیڑھ دوسوغنڈ کے دوگھنٹے کے قریب نشتر میڈیکل کالج کے لڑکوں کی پیٹائی کرتے رہے اور کسی مضروب کی ہڈی تک نہ ٹوٹی اور نہ ہی کسی کو ایسی چوٹ آئی جسے ضرب شدید کہا جا سکے ۔ اور جب ہم نے دریافت کیا کہ اس ٹریبوئل کے رو برو ۱۲۰ مقامات کی فہرست پیش کی گئ تھی جہاں پر فسادات ہوئے شے تو صدانی صاحب کا کہنا تھا کہ بیتو مجھے یا دنہیں کہ لسٹ پیش ہوئی کہنیں لیکن اس واقعہ کے بعد فسادات کاکوئی جواز نہیں تھا۔

قومی اسمبلی کی کارروائی کے آغاز میں اٹارنی جنرل صاحب نے حضور سے کہا کہ آپ نے
پچھ سوالات کے جوابات ابھی دیئے ہیں ۔ یعنی پہلے جن حوالہ جات کو پیش کر کے اعتراضات
اُٹھائے گئے تھے ان میں سے پچھ کو چیک کر کے جواب دینا ابھی باقی تھا۔ اس پر حضرت خلیفتہ
اُٹھا ان گئے نے فرمایا کہ جوابات میرے پاس ہیں اوران کے جوابات دیئے شروع کیے۔ پہلاحوالہ
الفضل سر جولائی ۱۹۵۲ء کا تھا کہ اس میں لکھا تھا کہ ہم کا میاب ہوں گے اور دشمن ہمارے سامنے
ابوجہل کی طرح پیش ہوں گے۔ اس کے جواب میں حضور نے فرمایا کہ اس پرچہ کو دیکھا گیا اور

اں میں گفظی طور پر یا معنوی طور پر اس قتم کا کوئی جملہ نہیں موجود ۔ ظاہر ہے کہ بیروہ آغاز نہیں تھا جس کی خواہش اٹارنی جزل صاحب یاان کی ٹیم یا آمبلی کے اداکین رکھتے تھے۔ان کے زاویہ سے ہم اللہ ہی غلط ہور ہی تھی۔اٹارنی جزل صاحب ذرا گھبرا کر ہوئے:-

''مرزاصاحب! آپ نےغور سے دیکھا ہے؟ کسی اور پرچہ میں .....'' اٹارنی جزل صاحب کی حیرت پرحیرت ہے۔ یہ کوئی پہلاحوالہ تو نہیں تھا جو کہ غلط پیش کیا گیا تھا۔ بہر حال حضور نے جواب دیا:-

''ہاں میں نے بیاس دن کہاتھا کہ پانچ دس دن آگے یا پیچھے کے بھی ہم دیکھ لیں گے۔' غالباً اٹارنی جزل صاحب کے لئے بیہ بات نا قابلِ برداشت ہور ہی تھی کہاس قتم کی ایک اور خفت برداشت کرنی پڑے لیکن اس بوکھلا ہٹ میں انہوں نے جو پچھ کہاوہ انہی کا حصہ ہے۔وہ بولے ''نہیں بعض دفعہ سال کی غلطی ہوجاتی ہے۔اس تاریخ یا قریب سال کا .....''

ذرا ملاحظہ کریں کہ حوالہ قومی اسمبلی کے اراکین پیش کررہے ہیں اور اٹارنی جزل صاحب
اس کو پڑھ کرسنارہے ہیں اور حوالہ پیش کرنے کا مقصد سے ہے کہ جماعت ِ احمد سے پراعتراض کیا جائے
ادراس آٹر میں ان کو ان کے حقوق سے محروم کیا جائے اور حسب ِ سابق حوالہ ایک بار پھر غلط نکل آیا
لین جماعت ِ احمد سے کی دیفر ماکش کی جارہ ہی ہے کہ ہمارا حوالہ تو غلط نکل آیا لیکن اب
تم کوشش کر کے کہیں ہے ڈھونڈ کر ثابت کرو کہ سے عبارت الفضل میں شائع ہوئی تھی تا کہ ہم تمہارے
ظلف اعتراض کر سکیں ۔ اس لا یعنی فر ماکش کے جواب میں حضور نے فر مایا کہ گی دہائیوں میں شائع
بونے والے '' الفضل'' کے شاروں میں سے ڈھونڈ ناممکن نہیں۔

لیکن آفرین ہے اٹارنی جزل صاحب پر کہ اس کے بعدوہ فرمانے گے کہ بھض دفعہ سال کی غلطی بھی ہوجاتی ہے ہوسکتا ہے جہاں ۱۹۵۲ء ہے وہ ۱۹۵۱ء ہو۔ بعض دفعہ ۱۳ کی جگہ ۱۳ ہوجاتا ہے۔ اب رہیج بیب صورت حال تھی کہ ایک حوالہ پیش کر کے جماعت احمد رہد پر الزامات لگائے جارہے ہیں اور وہ حوالہ بیان کردہ تاریخ کے افضل میں موجود نہیں ۔اور اٹارنی جزل صاحب جماعت کے وفد سے بیفر ماکش کررہے ہیں کہ کسی اور الفضل میں سے بیحوالہ کسی طرح ڈھونڈ کر آسمبلی کی خدمت میں بیش کیا جائے ۔جوسوال کررہا ہے بیاس کا فرض ہوتا ہے کہ متعلقہ حوالہ ذکال کرا پے سوال میں وزن

پیدا کرے نہ کہاس کا جس پراعتر اض کیا جارہا ہے۔اس شمن میں جوآخری جملہ اٹارنی جز ل صاحب فرماسکے وہ یہ نھا:-

'' ..... تو آپ کے پاس میز ہیں ملا؟''ان کی بے یقینی کی کیفیت کو دور کرنے کے لئے حضرت ملیفة استح الثالث ؓ نے ایک بار پھرارشا دفر مایا:-

"بإل!بإل!ممين نبين الرباء"

پھرضمیم تھفہ گواڑ و بدکی ایک عبارت پیش کی گئی تھی کہ'' دوسرے فرقوں کو جو دعویٰ اسلام کرتے ہیں بکلی ترک کرنا پڑے گا (۸۸)''اوراس پر بیاعتراض اُٹھانے کی کوشش کی گئی تھی کہ گویا پیر کہا گیا ہے کہ ہاقی مسلمان فرقوں کواسلام کی طرف منسوب نہیں ہونا جاہئے ۔حضور نے اس حوالہ کا سیاق وسباق پڑھا جس میں بالکل ایک اورمضمون بیان ہور ہا ہے اور وہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کا منشا یہ ہے کہ جو حضرت سے موعود علیہ السلام کی تکذیب کرتا ہے اور آپ کو کافر کہتا ہے وہ اس قابل نہیں کہ احمدی اس کے پیچھے نماز پڑھیں اوراب احمدیوں کا امام احمدیوں میں ہی ہے ہونا چاہئے۔ یہاں اس بات کا کوئی ذکر ہی نہیں تھا کہ کسی فرقہ کواسلام کی طرف منسوب ہونے یا اسلام کا دعویٰ کرنے کاحق ہے کہ نہیں اوراس ساری عبارت پروہ اعتراض اُٹھ ہی نہیں سکتا جواُٹھانے کی کوشش کی گئی تھی۔ پھراسی طرح حضور نے حضرت مسے موعود علیہ السلام کی تصنیف انوارالاسلام کی ایک عبارت کا بورا سیاق وسباق پڑھ کر سایا۔اس کا حوالہ پیش کر کے اٹارنی جز ل صاحب نے بیاعتر اض اُٹھانے کی کوشش کی تھی کہ حضرت اقدس مسيح موعود عليه السلام في مسلمانول ك بارب ميس سخت الفاظ استعمال ك بير حضور في ساری عبارت پڑھ کرسائی بہاں سارا خطاب ان پادر یوں اور عیسائیوں سے ہے جو کہ آنخضرت کو گالیاں دیتے اوران کی شان کے بارے میں گندے الفاظ استعال کرتے تھے۔ پہلے ایک اجا استعال اٹارنی جزل صاحب نے ۱۳ ارنومبر ۱۹۴۷ء کا ایک حوالہ پڑھ کر سنایا تھا کہ تقسیم ہند سے معاقبل حضرت خلیفۃ اُسے الثانی نے فرمایا تھا کہتم ایک پاری لے آؤ میں اس کے مقابلہ میں دو دواحدی پیش کریا جاؤل گا۔اوراین طرف سے میاستدلال کرنے کی کوشش کی تھی کہاس سے میثابت ہوتا ہے کہا حمل اینے آپ کوخودمسلمانوں سے علیحدہ مذہب سے وابستہ سیحصتے ہیں اوراشارہ بیرکیا جارہا تھا کہ بالفسوس تقسیم ہند ہے قبل کے نازک دور میں جب ہندوستان کے مسلمان یا کستان کے لیے جد وجہد کررہ

''میں نے قادیان سے اپنے بعض نمائندے اس غرض کے لئے بھجوائے کہ وہ نواب چھتاری سے نفصیلی گفتگو کہ لیں اور انہیں ہدایت کی کہ وہ لیگ کے نمائندوں سے بھی ملیس۔ اور ان پر بیدامر واضح کر دیں کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ لیگ کے مقاصد کے خلاف کوئی کام کریں۔اگریتر کے کیا گئی کے مخالف ہوتو ہمیں بتا دیا جائے۔ہم اس کوچھوڑنے کے لئے تیار ہیں۔اورا گر خالف نہ ہوتو ہم شروع کر دیں۔اس پرلیگ کے بعض نمائندوں نے تسلیم کیا کہ بیتر کی کہ ہمارے لئے مفید ہوگی۔بالکل با موقع ہوگی اور ہم سے بھیس گے کہ اس ذریعہ سے ہماری مدد کی گئی ہے۔''

اوريتر يك كياشي؟ يتركم يك يتي حضرت خليفة أسيح الثاني فرمات بين:-

" ......اگرلیگ کے ساتھ حکومت کا نگراؤ ہواتو ہم اس کومسلمان قوم کے ساتھ نگراؤ سیم ہے ہوچ کر سیمجھیں گے اور جو جنگ ہوگی اس میں ہم بھی لیگ کے ساتھ شامل ہوں گے۔ یہ سوچ کر میں نے بیر چاہا کہ ایسے لوگ جواثر رکھنے والے ہوں ۔ خواہ اپنی ذاتی حیثیت کی وجہ سے اور خواہ قومی حیثیت کی وجہ سے ، ان کو جمع کیا جائے ۔ دوسرے میں نے بیر مناسب سمجھا کہ کا نگرس پر بھی اس حقیقت کو واضح کر دیا جائے کہ وہ اس غلطی میں مبتلا نہ رہے کہ مسلمانوں کو بھاڑ بچاڑ کر وہ ہندوستان پر حکومت کر سکے گی۔ اس طرح نیشنلسٹ خیالات رکھنے والوں پر بھی یہ واضح کر دیا جائے کہ وہ کا نگرس کے ایسے حصوں کو سنجال کر رکھیں۔ " (۸۹)

مقاصد کے خلاف کام کررہی تھی یا وہ مسلمانوں کے مفادات کی خاطر حکومت پر بیرواضح کررہی تھی کہ اگر مسلم لیگ اور حکومت بیں جنگ ہوئی تو ہم مسلم لیگ کے ساتھ ہوں گے۔اوراس حوالہ سے بیربات صاف نظر آ جاتی ہے کہ احمد بیوں نے اگر بیز حکومت پر بیرواضح کر دیا تھا کہ انگر بیز حکومت مسلمانوں میں اختلافات پیدا کرنے کا خیال جھوڑ دے اور اگر اس امر کا نتیجہ بیہ ہوا کہ حکومت اور ہندوستان کے مسلمانوں میں انتہائی تکراؤکی صورت پیدا ہوئی تو احمدی بہر حال مسلمانوں کاساتھ دیں گے۔مندرجہ بالا حوالہ کی روشنی میں اس کا جواب ظاہر ہے۔اسمبلی میں اس عبارت کے ایک جملے کا حوالہ دے کر جھون اعتراض اٹھانے کی بھونڈی کوشش کی گئی ہی۔اس حوالہ میں تو بالکل برعکس مضمون بیان ہوا تھا۔

اسی طرح حضور نے بعض اور حوالوں پر اُٹھائے گئے اعتر اضات کے جوابات بیان فرمائے اور جب ان حوالوں کو کممل طور پر پڑھا جاتا تو کسی مزید وضاحت کی ضرورت ہی نہ رہتی ، بیدواضح ہوجاتا کہ اعتر اض غلط تھا۔

اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ ایک حوالہ تھیذ الا ذہان مار چ 1914ء کا پڑھا گیا تھا کہ'' بیعت نہ کرنے والا جہنمی۔'' حضور نے فرمایا کہ اصل میں اس شارے میں یہ صفحون بیان ہی نہیں ہورہا کہ کون جہنمی ہے اورکون نہیں ہے۔ یہاں تو یہ صفحون بیان ہورہا ہے کہ خدا تعالیٰ کے الہامات میں تضاو نہیں ہوسکتا ۔ یعنی یہ ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک شخص کو یہ الہام کرے کہ تو میر امقر رکر دہ ما مور ہادر دوسرے کو یہ الہام کرے کہ یہ خص فرعون ہے۔اور ایک کو الہام کرے کہ تیری پیروی نہ کرنے والا رسول اللہ علی ہے کہ کم کی نا فرمانی کرنے کی وجہ سے جہنمی ہے اور دوسرے کو یہ الہام کرے کہ جو اس کی پیروی کرتے ہیں وہ شقاوت کا طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ (یہ حضرت سے موعود علیہ السلام کا ایک مکتوب تھی جو کہ ایک مام کہ بہا والہی بخش کے نام لکھا گیا تھا۔ یہ مکتوب تھیذ الا ذہان مار پی اللہ مکتوب تھی جو کہ ایک نام نہا دہلہم بابو الہی بخش کے نام لکھا گیا تھا۔ یہ مکتوب تشحیذ الا ذہان مار پی اللہ مکتوب تھی جو کہ ایک نام نہا دہلہم بابو الہی بخش کے نام لکھا گیا تھا۔ یہ مکتوب تشحیذ الا ذہان مار پی اللہ عالم کے تام کہ بی تھی ۔ یہ متوب تھی جو کہ ایک نام نہا دہلہم بابو الہی بخش کے نام لکھا گیا تھا۔ یہ مکتوب تشحیذ الا ذہان مار پی الوالئی بخش کے نام کھا گیا تھا۔ یہ مکتوب تشحیذ الا ذہان مار پی الوالئی بخش کے نام کھا گیا تھا۔ یہ مکتوب تشحید الله نام کہ برشائع ہوا تھا۔)

پھر حضور نے فر مایا کہ شخیذ الا ذہان اگست 1917ء کا ایک حوالہ دیا گیا تھا'' صرف ایک نبی ہوگا''
حضور نے شخیذ الا ذہان کے اس شارے سے ساری عبارت پڑھ کر سنائی کہ یہ جملہ تو یہاں نہیں
کھا ہوا۔ یہاں یہ ذکر ہے کہ بیاعتراض کیا جاتا ہے کہ اسلام میں صرف ایک نبی کیوں ہوا۔ بہت
سے ہونے جاہئے تھے۔ یہ بات میں ذہن میں لائیں کہ آنخضرت عیالیتہ نبیوں کی مہر ہیں۔ آپ نے

جی کو نبی قر ار دیا صرف وہی نبی ہوسکتا تھا اور پھر یہاں حضرت سے موعود علیہ السلام کا بیارشاد درج ہے کہ جب ایک شخص نے بیسوال کیا کہ اسلام میں آپ سے پہلے کون ساامتی نبی ہوا ہے۔ تو پھر اس پر حضرت میں آپ سے پہلے کون ساامتی نبی ہوا ہے۔ تو پھر اس پر حضرت میں آنخضرت علیہ کے انہوں نے موفود علیہ السلام نے فرمایا کہ بیسوال مجھ پر نہیں آنخضرت علیہ پر ہے کہ انہوں نے صرف ایک کا نام نبی رکھا۔ اس سے پہلے کسی کا نام نبی نہیں رکھا۔ مذکورہ شارے میں آنخضرت علیہ کے جاری فیضان کی بات ہور ہی ہے۔

(تشحيذ الا ذبان اگت 1917 كاساراشاره ايك مضمون پرمشمل تها جس كاعنوان تها'' محمدی ختم نبوت کی اصل حقیقت ـ'') اس کے بعد حضور نے ایک اور غلط حوالے کی نشاند ہی فر مائی۔اٹار نی جز ل صاحب نے الفضل 16رجولائی 1949ء سے ایک حوالہ پیش کیا تھا کہ پی گھبراتے ہیں کہ ہم اس کے مذہب کو کھا جائیں گے اور مقصد بیرتھا کہ یہاں ذکر ہے احمدی مسلمان دوسروں کے مذہب کو کھا جا کیں گے۔حضور نے فرمایا کہ اس شارے میں تو اس تم کا کوئی جملہ یا مضمون نہیں موجود کیکن ہم نے وعدہ کیا تھا کہ آ گے پیچھیے کے ثاروں کا بھی جائزہ لیں گے تو جو حوالہ ملا ہے وہ بہت دلچیپ ہے۔اس سے ملتی جلتی عبارت الفضل 25رجولائي 1949ء كے الفضل ميں شائع ہوئي تھى۔ اوريہاں ايك اور بالكل مختلف مضمون بیان ہور ہاہے۔ یہاں تو یہ ضمون بیان ہور ہاہے کہ حضرت محمد علیقیہ کی ذات ہر نقص سے پاک اور دوسروں کے لئے ایٹارکرنے والی نظر آتی ہے۔آپ ساری زندگی میں کسی مخص کاحق مارتے ہوئے نظرنہیں آتے لیکن اس کے باوجورآپ کی ذات اقدس کے بارے آپ کے مخالف بغض اور کینہ کا اظہار کرتے رہے ہیں۔ دہمن اس بغض اور کینہ کے اظہار سے بازنہیں آتا۔ جو تحض بھی مدہب کے بارے میں کچھ لکھتا ہے فوراً آپ کی ذات پر حملہ کے لئے تیار ہوجاتا ہے۔ آخر اس کا سب کیا ہے؟اس كاسب بيہ كم كافيين ميحسوس كرتے ہيں كهاسلام ايك صدافت ہے اگراس كو نه روكا گيا تو میصدافت پھیل جائے گی اور انہیں مغلوب کرلے گی۔ یہی ایک چیز ہے جس کی وجہ سے آپ کی ذات ہے۔ شنی کی جارہی ہے کہ اسلام ایک غالب آنے والا مذہب ہے، اسلام دوسرے مذاہب کو کھا جانے والا مذہب ہے۔اسے دیکھ کرمخالفین کے فوراً کان کھڑے ہوجاتے ہیں اور وہ مقابلہ کے لئے تار ہوجاتے ہیں۔ اور ہمیں خوش ہونا چا بینے کہ دشمن یعنی اسلام کا دشمن میصوں کرتا ہے کہ اگر ہم میں کوئی نئ حرکت پیدا ہوئی تو ہم اس کے مذہب کو کھا جا ئیں گے۔

اوراس کی پہلی قسط میں جسٹس منیر صاحب نے تحریر فرمایا تھا کہ چوہدری ظفر اللہ خان صاحب نے مسلم لیگ اور جماعت احمد میکا کیس پیش کیا تھا۔ یہ بات بالکل خلط ہے۔ حضرت چوہدری ظفر اللہ خان صاحب نے مسلم لیگ کا کیس پیش کیا تھا اور مکرم شخ بشیر احمد صاحب نے جماعت احمد میکا کیس پیش کیا تھا۔ اس بنیا دی خلطی ہے ہی میہ ظاہر ہوجا تا ہے کہ یا تو جس وقت میں صفحون لکھا گیا اس وقت لکھنے والی کی یا دواشت اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی یا پھر وہ عمداً حقائق کوسٹے کر کے پیش کررہے تھے۔

یہ سوال ضرورا ہم ہے کہ آخر جماعت احمد سے نے میمورنڈم کیوں پیش کیا؟ تو یہ میمورنڈم بھی ملم لیگ کے کہنے براس کے کیس کومضبوط کرنے کے لئے پیش کیا گیا تھااور جوبھی اس کی شائع شدہ کارروائی کو پڑھے گااس پر پیچقیقت کھل جائے گی۔ کانگرس کے کیس کومضبوط کرنے کے لئے سکھوں کی طرف سے میرموقف پیش کیا گیا تھا کہ لا ہوراورمغربی پنجاب میں ان کے بہت سے مقدس مقامات موجود ہیں اور چونکہ زیادہ ترسکھ شرقی پنجاب میں آباد ہیں اور ہندوستان میں شامل ہورہے ہیں اس لئے پیضروری ہے کہ جن اصلاع میں سکھوں کے مقدس مقامات میں وہ یا کستان کانہیں بلکہ ہندوستان کا حصہ بنائے جا کیں اور اس کے مقابل برمسلم لیگ کی طرف سے بیموقف پیش کیا گیا تھا کہ اس کلیہ كے تحت توجن اصاباع ميں مسلمانوں كے مقدس مقامات ہيں خاص طور پر جواضلاع متنازع ہيں انہيں لازمی یا کتان میں شامل کرنا چاہیے ۔خاص طور پر جبکہ ان کی اکثریت بھی مسلمان ہے اور جماعت احمیہ کے میمورنڈم میں ایک بیاہم پہلوبھی اجا گر کیا گیا تھا اوران شم کا میمورنڈم مسلم لیگ نے صرف جماعت احمد بیری طرف ہے پیش نہیں کرایا تھا بلکہ اس قتم کا میمورنڈ مسلمانان بٹالہ نے صدرمسلم لگ بٹالہ کی وساطت ہے پیش کیا تھا جس میں دیگر دلائل کے علاوہ بیدلیل بھی پیش کی گئی تھی کی تحصیل بٹالہ میں ملمانوں کے بہت سے مزارات اور مقدی مقامات ہیں اور اس میمورنڈم میں ایک حصہ یہ بھی تھا أىر مذهبي مقدس مقامات اور مزارات كو فيصله ميس مد نظر ركھا جا رہا ہے تو پھرمسلمانوں ميں ايك فرقه تودیانی بھی ہیں جن کے بانی قصبہ قادیان سے ہیں اور اس کے ایک ایک ذرہ سے ان کی تاریخ وابستہ ہے اورقا دیانی بڑے واضح الفاظ میں یا کتان کے حق میں رائے دے چکے میں۔

(The Partition of Punjab A Compilation of Official Documents Vol.1 p470-473)

they gave the facts and figures for different parts of Garh Shankar, thus giving prominence to the fact that in the area between River Bein and River Basanter the non-Muslims constituted a majority and providing arguement for the contention that if the area between rivers Ujh and Bein went to India, the area between the Bein River and the Basanter river would automatically go to India. As it is this area has remained with us but the stand taken by the Ahmadi's did create considerable embarrassment for us in the case of Gurdaspur."

(Pakistan Times, June 24, 1964. article 'Days to Remember by M. Munir)

اب بم مندرجہ بالاحوالے کے مختلف مندرجات کا جائزہ لیتے ہیں۔اس کے پہلے حصہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جسٹس محمد منیرصا حب بیت گر یفر مارہے ہیں کہ انہیں پورے وقوق سے اس بات کاعلم نہیں کہ احمد یوں کے میموریڈم کا مقصد کیا تھا؟ کیا وہ مسلم لیگ کے کیس کی تائید کررہے تھے یا معاملہ اس کے ہوئس تھا۔ایک پہلوتو ہم وضاحت سے بیان کرچکے ہیں کہ اس میموریڈم کی پہلی سطر سے بی بیربات واضح ہوج تی تھی کہ جماعت احمد یہ کے اس میموریڈم کا مقصد کیا تھا اور بعد کے مندرجات جو کہ اب شاکع ہو چکے ہیں اور ہرکوئی ان کا مطالعہ کر سکتا ہے،اس بات کو بالکل واضح کردیتے ہیں کہ بیسادا میموریڈم مسلم لیگ کے کیس کی تائید کے لئے پیش کیا گیا تھا۔اگر حقیقت میں جسٹس محمد منیرصاحب کو اس معاملہ ہیں ابہام رہ گیا تھا تو اس سے صرف ایک ہی تیجہ نکل سکتا ہے کہ انہوں بحثیت جج تمام متعلقہ کا غذات کا مطالعہ نہیں کیا تھا لیکن ایسا بھی نہیں ہوسکتا کیونکہ جیسا کہ ہم حوالہ درج کر چکے ہیں کہ انہوں خود 1953ء کی تحقیقاتی عدالت کی رپورٹ میں بہتر پر فرایا تھا کہ وہ اس وقت احمد یول کہ انہوں خود 1953ء کی تحقیقاتی عدالت کی رپورٹ میں بہتر پر فرایا تھا کہ وہ اس وقت احمد یول کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ قادیان کو پاکستان میں شامل کرانے کے لئے کوشش کریں۔ان کی پہلی تحریر دومری تح بر کی تر دید کررہی ہے۔

دوسرے بیش کیا ہے وہ تیسری قبط کا ہوا تھا جو حوالہ ہم نے پیش کیا ہے وہ تیسری قبط کا ہے

اصل میں الفضل کے اس شارے میں حضرت مصلح موعود کا ایک خطبہ جمعہ درج کیا گیا ہے۔ اس خطبه جمعه میں تو حضور نے یہ بیان فرمایا تھا کہ اسلام غالب آنے والا مذہب ہے اور رسول اللہ عَنجَيْجَة کے دشمن دراصل آپ علیہ کا شکار ہیں اوراس لئے وہ آپ کے دشمن ہو گئے ہیں اور حضور نے فرمایا تھا ہیسب قوت اور برکت محمد علیہ ہے آئی ہے۔معلوم نہیں کہ اس خطبہ کو پڑھ کر اٹارنی جزل صاحب اعتراض کیوںاُ ٹھار ہے تھے۔رسول اللہ علیقیہ کی فتح کا اعلان انہیں نا گوار کیوں گز رر ہاتھا۔

(ملاحظه كيهيخ الفصل فمبر 169 جلد 3 صفحه 3 تا 6اس پر 4مرجولا كي اور 25مرجولا كي 1949 ء دونو ں كي تاريخيل در يجيس ب اب بیصاف نظر آر ہاتھا کہ غلط حوالے پیش کر کے اور نامکمل پیش کر کے سابقہ کارروائی میں جو الزام لگائے گئے تھے اور جوتا ٹرپیش کرنے کی کوشش کی گئی تھی اس کی ساری عمارت جھوٹ کی بنیادوں پراُٹھائی گئی تھی ۔حضور نے جو داضح ثبوت پیش کئے ان کے بعدوہ ساری عمارت زمین بوس ہور ہی تھی جس کو بنانے کے لئے اپنے مکر وفریب سے کام لیا گیا تھا۔ غالباً اٹارنی جزل صاحب اب ہر قیت یر پیسلسله روکنا چاہتے تھے کہ صحیح حقائق سامنے آ کران کی اوران کی ٹیم کی شرمندگی کا باعث بنیں۔ انہوں نے اس کے لئے جو بحث اُٹھائی وہ درج کی جاتی ہے۔

اٹارنی جنرل صاحب نے بیشا ہ کا وقتم کا سوال کیا۔

"مرزاصاحب1949ء میں کیوں؟ عیسائی مشنریوں نے کوئی انگوائری شروع کی تھی،اسلام کے خلاف جب انہوں نے بیر بات کہی۔' پھر انہوں نے اس عجیب سوال کوان الفاظ میں دہرایا کہ'' میں آپ سے یہ بوچید ہاہوں کہ 1949ء میں کون ساحاد شرتھا جوانہوں نے کہا؟ دشمن کون تھے؟" اٹارنی جزل صاحب کا بیر سوال پڑھ کرتو چرت ہوتی ہے کہ بیر حضرات نہ تو دنیا کی کھ خبرر کھے تھے اور نہ ہی کسی عبارت کو سمجھنے کی صلاحیت ظاہر ہور ہی تھی ۔اس حوالے میں کہیں ہے ذکر نہیں تھ کہ 1949ء میں ہی پیمتعصّبا نہ کالفت ظاہر ہوئی ہے۔اس حوالے میں ایک تاریخی حقیقت کا ذکر ہور ہا تھا اورصدیوں سے بیمعاندانہ رو بیمسلسل ظاہر ہوتا رہاہے۔اس بات سے صرف وہی محص ا نکار کرسکتا ہے جو کہ اس موضوع کے بارے میں کوئی علم نہ رکھتا ہواور نہ ہی اے اس بات کی کوئی یرواہ ہو کہ آنخضرت عظیمہ کی ذات اقدس پر کس نتم کے جملے کئے جارہے ہیں۔اس پرحضور نے فرمایا کہ چودہ سوسال ہے آج کے دن تک ....اس وقت تک وہ تح کی جاری ہے۔''

لکین اٹارنی جز ل صاحب نے ایک بار پھر کمال لاعلمی کامظا ہرہ کرتے ہوئے کہا "كون اسلام كريتمن تھى؟ كون ٱلخضرت عليہ برجمله كررہے تھے؟ ....." اں رحضرت خلیفة أسي الثالث نے فرمایا كەعیسائيوں كى طرف سے بد حملے كئے جارہے تھے۔ اں کی وجہ کیاتھی بینو ہمیں نہیں معلوم کیکن اب اٹار نی جزل صاحب نے آنخضرت علیہ کی ذات اقد س مِمار نے والوں کے کرتو توں پر پردہ ڈالنا چاہتے تھے۔ انہوں نے پھر کہا:-

اس کے بعد انہوں نے جو کچے فرمایا وہ انہی کا بی حصہ ہے۔ اٹارنی جزل صاحب نے کہا کہ 1949ء میں تو پاکتان بن چکا تھااور کسی کی ہمت نہیں تھی کہ وہ آنخضرت علیہ کی شان میں کسی قتم ک کوئی گتاخی کرنا گویااٹارنی جزل صاحب کویلم ہی نہیں تھا کہ پاکتان سے باہر بھی ایک دنیا آباد ہاوراس حوالے میں تو کہیں ذکر ہی نہیں تھا کہ بیصرف پاکستان کی بات ہور ہی ہے۔اس میں تو ان صدیوں کی مخالفت کا ذکر ہے جب کہ پاکتان وجود میں ہی نہیں آیا تھا۔ ہم نے اٹارنی جزل صاحب کے خیالات درج کر دیجے ہیں۔ آج کے دور میں تو انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے۔ ہر پڑھنے والا خود جائزہ لے سکتا ہے کہ آج تک اسلام اور آنخضرت علیہ کے دشمن ،تمام اخلاقی معیاروں کو بالائے طاق رکھ کر آنخضرت علیقہ کی ذات اقد س پر کتنے غلیظ حملے کررہے ہیں۔ کتنی ہی گندی کتابیں تحریر کی گئیں اور میمل صدیوں ہے مسلسل جاری ہے اور صرف 1949ء کا ہی سوال مہیں کوئی سال ایسا نہیں گزراجس میں بیز ہر ملے وار نہ کئے گئے ہوں لیکن اسلام کی محبت کے اشنے د ووں کے باوجود پاکتان کی قومی اسمبلی کے قابل اراکین کو پچھ ہوٹن نہیں تھی کہ دنیا میں کیا ہور ہاہے۔ اگر کی چیز کی ہوش تھی تو اس بات کی کہ کس طرح اس جماعت کو اس کے بنیادی حقوق سے محروم کر دیا جائے جو کہ دنیا بھر میں اسلام کے دشمنوں کا مقابلہ کررہی ہے۔سب جانتے ہیں کہ تقریبًا ایک دہائی سے المحضرت علی پر ہونے والے رکیک حملے پہلے سے زیادہ شدید ہوں گئے ہیں۔ آخراس کی نوبت کیوں آئی ؟ ایک وجہ ریجھی ہے کہ دشمن نے عالم اسلام کو دلائل کی اس جنگ میں غافل پایا اور حمله مزید شدید کر دیا۔ اٹارنی جزل صاحب کے سوالات اس غفلت کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔آنخضرت علیہ کی محبت کا تو یہی تقاضا تھا کہ یہ احباب چو کنا رہے لیکن میسوالات تو ظاہر کرتے ہیں کہ میدلوگ

وشمنانِ اسلام کی کارروائیوں پر پروه ڈالنے کی کوشش کررہے تھے۔انّا للّٰه و انّا اليه راجعون گزشتہ اجلاسات میں بیاعتراض بھی اُٹھایا گیاتھا کہ جماعت کے لٹریچر میں ان لوگوں کے لیے سخت الفاظ استعمال کئے گئے ہیں جنہوں نے ۱۸۵۷ء میں ہندوستان میں انگریز حکومت کے خلاف بغاوت کی تھی۔ یہ جنگ ان فوجیوں نے شروع کی تھی جواییٹ انڈیا کمپنی کی فوج میں تخواہ دار مازر تھے۔اور ۱۹۴۷ء میں آ زادی کے بعد ہے اس جنگ کو جنگ ِ آ زادی کا نام دے کراس میں شریک سیا ہیوں کومجاہد کے طور پر پیش کیا گیا ہے قطع نظراس بحث کے جماعت کے لٹریچر میں ان کے متعلق کیا لکھا ہے اور ۱۸۵۷ء کی جنگ کی حقیقت کیاتھی ، بیدد کیمنا ضروری ہے کہ وہ اہم مسلمان لیذر جو اں دور کے گواہ تھے اور اس دور کے مسلمانوں کا بُر ابھلا آج کے لوگوں کی نسبت زیادہ انجھی طرح سجھتے تھے، وہ اس جنگ کے متعلق کیا خیالات رکھتے تھے کہا وہ سجھتے تھے کہاس جنگ میں شریک مسلمانوں کے ہمدرد تھے یاان کے خیال میں اس جنگ میں شرکت کرنے والوں نے ہندوستان کے مسلمانوں کونقصان پہنچایا تھا۔حضور ؓ نے ان خطوط پر جواب دیااوراس دور کےمشہورمسلمان قائدین کے کچھ حوالہ جات سائے۔ان میں سے کچھ پیش ہیں۔مرسید احمد خان صاحب اپنی کتاب اسباب بغاوت ہندمیں تحریر کرتے ہیں:-

''غور کرنا چاہیے کہ اس زمانہ میں جن لوگوں نے جہاد کا جھنڈا بلند کیا ایسے بداطوار
آدمی تھے کہ بجز شراب خوری اور تماش بینی اور ناچ اور رنگ دیکھنے کے یکھ وظیفہ ان کا نہ تھا۔
کھلا یہ کیونکر پیشوا اور مقتدا جہاد کے گئے جا سکتے تھے۔اس ہنگا ہے میں کوئی بھی بات مذہب
کے مطابق نہیں ہوئی ۔سب جانتے ہیں کہ سرکاری خزانہ اور اسباب جوامانت تھا اس میں
خیانت کرنا ۔ ملاز مین کی نمک حرامی کرنی مذہب کی روسے درست نہتی ۔صریح ظاہر
جہان ہوں کا قتل علی الخصوص عورتوں اور بچوں اور بڑھوں کا مذہب کے بموجب
گنا وظیم تھا ۔۔۔۔ پھر یہ بات بھی مفدوں کی حرام دیگوں میں سے ایک حرام درگی تھی نہوا واقعہ میں جہاد۔'' (۹۰)

خواجہ حسن نظامی صاحب نے بہادر شاہ ظفر کے مقدمہ کی روئیداد شائع کی تھی جس سے پہظامر ہوتا تھا کہ اس وقت بہادر شاہ ظفر بھی جسے بادشاہ بنایا گیا تھا، سپاہیوں کے ہاتھ میں ایک بے بس

مر کی حیثیت رکھتا تھا۔ خواجہ حسن نظامی نے اس جنگ کے متعلق لکھا ہے۔

''غدر کے ۱۸۵۷ء میں جس قسم کے ناجائز واقعات پیش آئے اسلام نے کہیں بھی ان کی اجازت نہیں دی۔ تیرہ سو برس سے آج تک تاریخ ایک واقعہ بھی ایسا پیش نہیں کرتی کہ اسلام کی اجازت نہیں دی۔ تیرہ سو برس سے آج تک تاریخ ایک واقعہ بھی ایسا پیش نہیں کرتی کہ اسلام کی اجازت سے اس قسم کی کوئی حرکت کی ٹی ہوجیسی غدر کے میں پیش آئی ۔۔۔۔'' (۹۱) اورخود اس جنگ کے دوران کئی مولوی صاحبان مجد میں یہ بحث کرتے رہے تھے کہ یہ جنگ بر جہاد نہیں ہے۔ اور بچھ کے شہرادے ایسے بھی تھے جوان سیا ہیوں کو جوائگر بر عورتوں اور بچوں گوٹل کر رہے تھے کہ اسلام میں بچوں اورغورتوں گوٹل کر نامنع ہے ۔ لیکن کررہے تھے کہ اسلام میں بچوں اورغورتوں گوٹل کر نامنع ہے ۔ لیکن یہ پوگ ان کو بھی تل کرنے پر آمادہ ہوئے تو ان منع کرنے والوں کو وہاں سے فرار ہونا پڑا۔ (۹۲) بیاعت کے ایک اور مخالف مولوی ٹھر حسین صاحب بٹالوی ، جماعت کے ایک اور مخالف مولوی نذ برحسین صاحب بٹالوی ، جماعت کے ایک اور مخالف مولوی نذ برحسین صاحب بٹالوی ، جماعت کے ایک اور مخالف مولوی نذ برحسین صاحب بٹالوی ، جماعت کے ایک اور مخالف مولوی نذ برحسین صاحب بٹالوی ، جماعت کے ایک اور مخالف مولوی نذ برحسین صاحب بٹالوی ، جماعت کے ایک اور مخالف مولوی نذ برحسین صاحب بٹالوی ، جماعت کے ایک اور مخالف مولوی نذ برحسین صاحب بٹالوی ، جماعت کے ایک اور مخالف مولوی نذ برحسین صاحب بٹالوی ، جماعت کے ایک اور مخالف مولوی نذ برحسین صاحب بٹالوی ، جماعت کے ایک اور مخالف مولوی نذ برحسین صاحب بٹالوی ، جماعت کے ایک اور مخالف مولوی نذ برحسین صاحب بٹالوی ، جماعت کے ایک اور مخالف کے معلی کے ایک اور مخالف کور

"مولانا سید محد نذیر حسین صاحب محدّث دہلوی نے اصل معنی جہاد کے لحاظ سے بغاوت کے امران میں بغاوت کے امران میں بغاوت کے امران میں مجوا بلکہ اس کو بے ایمانی وعبد شکنی عناد خیال کر کے اس میں شمولیت اور اس کی معاونت کو معصیت قرار دیا۔" (۹۳)

خود مولوی محرحسین بٹالوی صاحب نے 1857ء کی جنگ کے بارے میں کن خیالات کا اظہار کیا اس کا اندازہ ان کی اس تحریر سے ہوجا تا ہے جو کہ حضور نے پیش کمیٹی میں پڑھ کرسنائی۔
''عہدوامن والوں سے لڑنا ہر گزشر عی جہاد ( ملکی ہوخواہ نہ ہبی نہیں ہوسکتا بلکہ عناد وفساد کہلاتا ہے۔مفسدہ 1857ء میں جو مسلمان شریک ہوئے تھے وہ سخت گنہگار اور بحکم قرآن وحدیث مفسد و باغی بدکردار تھے۔اکثر ان میں عوام کالانعام تھے بعض جوخواص و مناء کہلاتے تھے وہ بھی اصل علوم وین قرآن وحدیث سے بہرہ تھے یانافہم و بے مجھے۔'' مناء کہلاتے تھے وہ بھی اصل علوم وین قرآن وحدیث سے بہرہ تھے یانافہم و بے مجھے۔'' (اشاعة السند نہر 10 جلد 9 ص 309)

سب سے بڑھ کریے کہ یہ جنگ اس لئے شروع کی گئی تھی کہ اب انگریزوں کی حکومت ختم کردی گئی ہے اور بہا در شاہ ظفر کی حکومت قائم ہو گئی ہے ،خودان با دشاہ سلامت کا اس جنگ کے شرکاء اور اس جنگ کے شرکاء اور اس جنگ کے بارے میں بہا در شاہ ظفر کے ایک درباری ظمیر دہلوی

تاب عسارے صفح ہی سولہ ہیں۔"

پیاندازہ لگانامشکل نہیں کہ اب ممبران اسمبلی کے کئے گئے سوالات کی حقیقت خوب ظاہر ہورہی علی ہے۔ نہیں ایک کے بعد دوسری شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ غالباً اٹارٹی جز ل صاحب کی کوشش تھی کہ وہ کم از کم اس خفت سے نی جا ئیں کہ سولہ صفحے کی کتاب کے صفحہ نمبر 193 کا حوالہ پیش کرنے کی سعادت ان کے حصے میں آئی ہے۔ ڈو ہے کو شکے کا سہارا۔ انہوں نے کہا:۔

"دونہیں وہ کسی دوسر ہے volume کا ہوگا۔"

شایدان کی مرادی کی میر صفحه نمبر حضرت سے موعود علیه السلام کی تمام کتب کے مجموعے'' روحانی خزائن'' کا ہوگا۔اس پر حضور نے ارشاد فر مایا کہ اس volume میں بھی بیہ کتاب صفحہ 144 پرختم ہو جاتی ہے۔اب اٹار نی جنزل صاحب بے بس تھے۔

اس کے جواب میں بچی بختیار صاحب جیرت سے یہی دہراتے رہے کہ کیا وہ حوالہ ہے ہی نبیں۔انہوں نے کہا:-

"دنہیں ہے بالکل؟"

حضورنے انہیں بے بینی کے جنجال سے نکالنے کے لئے فر مایا:-

ددنید کے۔

اب يحيٰ بختيارصاحب بولے:-

" ومليك ہے، ہم و مكي ليل كے۔"

کارروائی کی روز چل کرختم ہوگئی لیکن اٹارنی جزل صاحب ثبوت پیش نہ کر سکے۔ہمارے کئے یہ سمجھنا مشکل ہے کہ اگر ایک کتاب کے سولہ صفح ہیں تو اس کے صفحہ نمبر 193 پر اٹارنی جزل ساحب کیاد کیھنے کی کوشش کررہے تھے۔

قومی اسمبلی میں پیش کئے جانے والے بیسب حوالے غلط ثابت ہورہے تھے۔اُٹھائے گئے انتراضات کی بنیاد بیخودساختہ حوالے تھے۔اگر بیحوالے ہی سیجے نہیں تھے تو پھران اعتراضات کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی تھی۔سب ممبران کے لئے بیہ بات باعثِ شرم تھی کہ ان کے پیش کئے گئے اوران کی انتراضات کا بیحشر ہور ہاہے۔اس مرحلہ پر پہیکرصاحب اس اجلاس سے اُٹھوکر باہر چلے گئے اوران کی

لکھتے ہیں کہ بہادرشاہ ظفرنے اپنے خاص درباریوں کوجمع کرکے کہا:-

''..... مجھے معلوم ہوافلکِ غدار اور زمانہ نا ہنجار کو میرے گھر کی تباہی منظور ہے۔ آئ
تک سلاطین چغتا کی کا نام چلا آتا تھا اور اب آئندہ کو نام ونشان کی قلم معدوم و نابور
ہوجائے گا۔ یہ نمک حرام جواپنے آقاؤں سے منحرف ہوکر یہاں آکر پناہ پذیر ہوئے ہیں
کوئی دن میں ہُوّا ہوئے جاتے ہیں۔ جب بیاپ خاوندوں کے کہ نہ ہوئے تو میراساتھ
کیادیں گے۔ یہ بدمعاش میرا گھر بگاڑنے آئے تھے بگاڑ چلے ....'

( داستانِ غدر مصنفهٔ همیر د باوی ناشر سنگ میل ص 81)

اور سے جنگ شروع کرنے والے لوگ کون تھے۔ بیدوہ ی تھے جواب تک اپنے ہم وطنول پر اور بمر مذہب لوگوں پر گولیاں چلا کر انگریزوں کی حکومت ہندوستان میں قائم کر رہے تھے اور خود بریا اعتراف کر رہے تھے کہ ہم وہ ہیں جنہوں نے اپنی گردئیں کٹا کر انگریزوں کی حکومت ہندوستان میں قائم کی ہے اور جنگ شروع ہونے کے بعد بھی بیسپاہی ہاتھ جوڑ کر بید کہتے تھے کہ ہم آپ کے فائم کی ہے اور جنگ شروع ہونے کے بعد بھی بیسپاہی ہاتھ جوڑ کر بید کہتے تھے کہ ہم آپ کے نمک حلال ہیں ،ہمیں آپ نے ہی پالا ہے اور ہم نے انگریز حکومت کی خاطر سر کٹوانے سے بھی در پی نہیں کیا۔ بید پاکتان میں ہونے والی جعلی تاریخ سازی کا کرشمہ ہے کہ انگریزوں کے سب سے بڑے آلہ کارکوان کے خلاف جہاد کرنے والے مجاہدین کے طور پر پیش کیا جا تا ہے۔

(تفصيلات كے لئے ملاحظہ يجيئے واستانِ غدر كاصفحہ 46اور 47اور 50)

بہر حال 1857ء کی جنگ کے متعلق جواب ختم ہوا حضور نے اس ضمن میں بہت سے شور حقائق پیش کئے یہ اس میں بہت سے شور حقائق پیش کئے پیش کئے یہ حضور نے بعض اور پیش کردند حوالوں کی حقیقت بیان فرمانی شروع کی۔

جیسا کہ ہم ذکر چکے ہیں، پہلے اٹارنی جزل صاحب نے حفزت سے موعود علیہ السلام کی تعنیف "سیرت الابدال" کے 193 صفحہ کا حوالہ پیش کر کے سوال کیا تھا۔ ابھی جماعت کے وفد نے اس کی تردیدیا تقد این کرنی تھی۔ اس مرحلہ پر حفزت خلیفۃ اسیح الثالث نے اس حوالہ کے متعلق فر مایا:۔
''اس کا جواب یہ ہے کہ'' سیرت الابدال" جو کتاب ہے اس کے صرف سولہ صفحے ہیں۔ فی ان سولہ صفح ویں سا 193 میں گیا ہے جس پر اعتراض کیا گیا ہے۔

حگداشرف خاتون عباسی صاحبہ نے اجلاس کی صدارت نشروع کی ۔اس کے بعدا ٹارنی جزل صاحب نے ان نظام حوالوں پر کوئی وضاحت پیش کرنا مناسب نہیں سمجھا مگر قاضی اکمل صاحب کے شعر پر طور پر سوال وجواب کیے۔

پھرانہوں نے اپنی توجہ خطبہ الہامیہ کی طرف کی اوریہاں بھی و بی نلطی دہرائی جواب تک مین کی طرف سے کیے جانے والے سوالات کا خاصہ رہی تھی۔

ا ٹارنی جزل صاحب نے خطبہالہامیہ کا حوالہ پڑھنے کی کوشش شروع کی لیکن آ غاز میں ہے کچھ گڑ بڑا گئے ۔ انہیں یقین نہیں تھا کہ صفحہ نمبر کون سا ہے۔انہوں نے ایک کی جائے دوصلجہ نمبریر عے۔ پھر حوالے کے معیّن الفاظ بڑھنے کی کوشش ترک کی اور صرف عمومی طوریریہ کہا کہ خطبه الباميديين مرز اصاحب نے كہاہے كه اسلام ابتدائي حالت ميں بلال كے جاند كى طرح تحااور مرزاصا حب نے اپنے دورکو چود ہویں کا چاند قرار دیا ہے۔اعتراض کالبِ لباب بیتھا کہ حضرت مسيح موعود عليه السلام نے گویانعوذ بالقدایخ آپ کو آنخضرت علیہ ہے افضل قرار دیا ہے۔ابھی اس یر بات جاری تھی کہ پیکر صاحب نے بید کہ کرو تفے کا اعلان کیا کہ شام کے اجلاس میں حضور کواس کا حواله دکھا دیا جائے۔ وقفہ ہوا اور ختم ہوا۔ وقفہ کے بعد حضور نے فرمایا کہ ہم نے خطبہ البامید کا جو صفحہ نم بتایا گیا تھااس پراور اس کے آ گے بیچھے بھی دونین صفحات کو چیک کیا ہے مگریباں پرتو کوئی ایسی عبارت موجودنہیں۔اس پراٹارنی جزل صاحب نے فخرے کہا کہ جمیس مل گیا ہے اور مواوی ظفر احمصاحب انساری ہے کہا کہ آپ سنا دیں۔مولوی صاحب شروع ہوئے کہ مرز ابشیر الدین نے ذکر کیا ج الفضل قاديان كيم جنوري ١٩١٧ء.....ايك بار چرنا قابلِ فهم صورت ِحال در پيش تھي كه حواله خطبهالهاميه کا تھااوراس کی جگہ الفضل کے ایک شارے سے عبارت پڑھی جارہی تھی جہاں پر حضرت مسیح موجود عليه السلام کي تحريريا تقرير و Quote بن بيس کيا جار با تضاور کها جار با تضا که پيمرز ابشيرالدين محمود احمد نے کہا ہے۔حضور نے فر مایا کہ بات تو خطبہ البامید کی ہور بی تھی مگر مولوی صاحب اتن ہی بات بھی مجھ نہیں یائے اور الفضل کی عبارت بریھنی شروع کی۔حضرت خلیفۃ کمسے الثالث نے اس برفر مایا کہ اصل كتاب خطبه الهاميه بهمين بس اس مين سے سادي -

. شاید بہت سے پڑھنے والوں کوقو می اسمبلی کے اس اندازِ استدلال کا کیچھے بھی سمجھے نہ آربا ہ

ی لیے وضاحت ضروری ہے۔ مولوی صاحب آسمبلی میں الفضل کے جس شارے سے برعم خود حضرت خلیفة المسیح حضرت خلیفة المسیح حضرت خلیفة المسیح حضرت خلیفة المسیح اثانی کی تقریر کا خلاصہ درج ہے مگراس میں خطبہ الہامیہ یا بلال اور بدر کی تمثیل کا ذکر بی نہیں ۔ حضرت خلیفة المسیح الثانی کا خطاب تو اس خوش خبری کے بارہ میں تھا کہ پارہ اوّل کا انگریزی ترجمہ تیار ہوگیا ہے۔ وہ جو حوالہ پڑھ رہے تھے وہ حضرت غلام رسول راجیکی صاحب کی پنجا بی تقریر کا ترجمہ تھا اور میں تھا۔ مولوی صاحب نے خطبہ الہامیہ کا حوالہ پڑھنے میں میں جگہ کرتر دد کیا کہ یہ بہت لمبا ہے۔ بہر حال حضور کے اصرار پرمولوی صاحب نے خطبہ الہامیہ کا خطبہ الہامیہ علی میں اور جو حوالہ پڑھا وہ ملاحظہ ہو:۔

''اسلام ہلال کی طرح شروع ہوا اور مقدر تھا کہ انجام کار آخر زمانہ میں بدر ہوجائے خداتعالیٰ کے حکم سے پس خداتعالیٰ کی حکمت نے چاہا کہ اسلام اس صدی میں بدر کی طرح شکل اختیار کر بے جوشار کی رو سے بدر کی طرح مشابہ ہو۔ پس انہی معنوں کی طرف اشارہ ہے خداتعالیٰ کے قول میں کہ کے قد دُسَور کُمُ اللّٰهُ بِبَدُدٍ۔ پس اس امر میں باریک نظر سے غور کر اور غافلوں میں سے نہ ہو۔' (۹۵)

حضورنے اس قت ارشاد فرمایا که

" میہ جوجوالدا بھی سنایا گیا ہے اس میں اسلام کاذکر ہے نبی اکرم سیالیتے یا بانی سلسلہ کاذکر نبیں۔" شایداس لئے سوالات کرنے والے خطبہ البہامیہ کا حوالہ پڑھنے کی بجائے ادھر اُدھر کے حوالے پڑھ سے تھے کیونکہ انہوں نے جو دعویٰ کیا تھا کہ یہ خطبہ البہامیہ میں لکھا ہے، وہ غلط تھا۔ یہ بات بالکل موضی ہے تھے کیونکہ انہوں نے جو دعویٰ کیا تھا کہ یہ خطبہ البہامیہ میں لکھا ہے، وہ غلط تھا۔ یہ بات بالکل وقع ہوجا تا تھا۔ کیا قومی اسمبلی کے ممبران کے نزد کیا اگر اسلام ترقی اسلام ترقی کرتا جلا جائے تو یہ بات رسول کریم علیقی کی شان کو کم کرنے والی تھی۔ اور جب اسلام ترقی کرتا ہوتو یہ رسول کریم علیقی کی قوت قد سیری کا کارنامہ ہے۔ کیاان کے نزد یک یہی مناسب تھا کہ عوز باللہ اسلام ترقی نہ کرے بلکہ اسے زوال ہو۔ کوئی بھی ذی ہوش اس سوچ کوقبول نہیں کرسکتا۔ موز باللہ اسلام ترقی نہ کرکے بلکہ اسے زوال ہو۔ کوئی بھی ذی ہوش اس سوچ کوقبول نہیں کرسکتا۔ اس حضور نے قصیل سے خطبہ البہامیہ کی عبارت پڑھ کرسائی۔ اس ساری عبارت میں اسلام کی عظمت البہامیہ کی عبارت پڑھ کرسائی۔ اس ساری عبارت میں اسلام کی عظمت

اوررسول الله عليه الله عليه كل شان بيان كى منى شى -اس عبارت ميس كوئى شائبة تكنهيس پايا جاتا كه نعوذ به به حضرت ميس كوئى شائبة تكنهيس پايا جاتا كه نعوذ به به حضرت ميس موعود عليه السلام كوآ مخضرت عليه الله سي افضل قرار ديا گيا ہے - بيه بالكل جموثا اعتراض تن خطبه البهاميه ميس تو به لكھا ہے '' اور محمد عليه شيخ ہے بغير ہمارا كوئى نبي نهيں اور قرآن كے سوا جمارى اور كوئى تم نهيں اور قرآن كے سوا جمارى اور كوئى تم نهيں ۔اے رشد كے طالبو! اس سے رشد طلب كرو۔''

(روحانی خزائن جلد 16 س 165)

پھرخطبہ الہامیہ کے پیش لفظ میں حضرت سے موعودعلیہ السلام فرماتے ہیں:-''……اور ماحاصل معراج کا میہ ہے کہ آنخضرت علیقی خیرالا ولین والآخرین میں ……'' (روحانی خزائن جلد 16 ص 22)

پھرخطبہ الہامیہ میں حضرت مسے موعودعلیہ السلام تحریفر ماتے ہیں:''اس جدید طرز کی معراج سے غرض پیتھی کہ آنخضرت علیقیہ خیرالا ولین ولآخرین ہیں اور نیز خداتعالیٰ کی طرف سیران کااس نقطه ارتفاع پر ہے کہ اس سے بڑھ کر کسی انسان کو گنجائش نہیں۔''

دروجانی خزائن جلد 16 ص 23)

اب اگر خطبہ الہامی کو پڑھ کر کوئی یہ نتیجہ نکالتا ہے کہ نعوذ باللہ اس میں حضرت سے موعود علیہ السلام نے خود کورسول اللہ علی ہے۔
نے خود کورسول اللہ علی ہے۔
اب اٹارنی جنرل صاحب کو پچھ اور نہیں سوجھی تو کہا کہ ان جملوں کی مرز ابشیر الدین محمود احمد نے جو تشریح کی ہے وہ تو وہ ہی ہے جو ظفر انصاری صاحب نے پڑھی ہے اور حوالہ دیا کہ الفضل کے جو تشریح کی ہے وہ تو وہ ہی ہے جو ظفر انصاری صاحب نے پڑھی ہے اور حوالہ دیا کہ الفضل کی مجنوری کا 1916ء میں میں کھا جے جیسا کہ ہم پہلے واضح کر چکے ہیں کہ اس میں حضرت خلیفتہ الم میں کا میڈر مان درج تھا کہ پارہ اوّل کا انگریزی ترجہ قرآن تیار ہوگیا ہے۔خطبہ البامیہ کا تو کوئی ذکر ہی نہیں تھا۔

اب صورتِ حال میتھی کہ وقفہ اس لیے کیا گیاتھا کہ پیش کمیٹی تازہ دم ہوکر نے ثبوتوں کے ساتھ جماعت پر وزنی اعتراضات اُ ٹھانے کی کوشش کرے گی۔اور ابھی تک جوخفت اُ ٹھانی پڑی تھی اس کا ازالہ ہوگا لیکن عملاً یہ ہوا کہ حضرت خلیفۃ اُسیح الثالث ؓ نے اس کا آغاز اس طرز پر فرمایا کہ بہت سے والے جوانہوں نے اب تک پیش کئے تھے جن پران کے اعتراضات کا دارومدارتھا ان کی حقیقت

کونی شروع فر مائی۔ اکثر حوالے تو سرے سے ہی غلط سے۔ متعلقہ جگہ وہ عبارت ہی موجود نہ تھی۔

ہا کہ آ دھا جملہ سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا تھا۔ جب پورے حوالے پڑھے گئے تو ان بھی ان پو بالکل برعکس مضمون بیان ہور ہاتھا، جس سے اس اعتراض کی و بسے ہی تر دید ہوجاتی تھی۔

سوالات کی نے بھی لکھ کر دیئے ہوں، حوالہ کی نے بھی انکالا ہو، بیچارے اٹارنی جز ل صاحب کو پیوالات پیش کرنے پڑتے تھے اور جب ان کا جواب ماتا تو خفت بھی سب سے زیادہ ان کے حصہ میں آتی تھی۔ اب تک تو ان کا روئیل جر انی یا زیادہ سے زیادہ بو کھلا ہٹ کا تھا لیکن اس تازہ صورت میں ان کے دوریہ بیل کے اس بات کی کوئی وضاحت نہیں مال نے ان کے دوریہ بیل پڑتی بیدا کر دیا تھا۔ انہوں نے اس بات کی کوئی وضاحت نہیں بیش کی کہ ملک کی قومی اسمبلی پر شمل سیش کی بیدا کر دیا تھا۔ انہوں نے اس بات کی کوئی وضاحت نہیں بیش کی کہ ملک کی قومی اسمبلی پر شمل سیش کی میں مسلسل غلط حوالے کیوں پیش کئے جارہے تھے۔

مزائی کہ جو مکتو بات احمد میں کا ذمہ دار کون تھا؟ جب حضور نے اور دوحوالوں کی نشا ثد بی فرائی کہ جو مکتو بات احمد میں اس قسم کی عبارات نہیں ملیس ، تو اس پر اٹارنی جز ل صاحب کے قواس صفحہ اور اس شارے میں اس قسم کی عبارات نہیں ملیس ، تو اس پر اٹارنی جز ل صاحب کے میں بین نہ لرین ہوگیا۔ وہ کہنے لگے مواس بین نہ لرین ہوگیا۔ وہ کہنے لگے مقواس بین نہ لرین ہوگیا۔ وہ کہنے لگے میں اس قسم کی عبارات نہیں ملیس ، تو اس پر اٹارنی جز ل صاحب کے محمد کو بیا نہ لرین ہوگیا۔ وہ کہنے لگے

"'.....اس واسط میں آپ سے گزارش کروں گا، جب آپ اٹکار کردیتے ہیں تو اس سے اگر بعد میں کوئی چیز مل گئ تو ہوا ہرا inference ہوتا ہے۔''

اس کے بعداٹارنی جزل صاحب نے کہا:-

''سی presume کیا جا تا ہے کہ احمدیت کے بارے میں جنٹی بھی presume چزیں ہیں۔وہ آپ کے علم میں ضرور ہوں گی۔''

اں مرحلہ پر ان کے اس جملہ کا تجزیہ ضروری ہے۔ جماعت نے پہلے پیٹنل کمیٹی سے درخواست کی تھی کہ جوسوالات کیے جانے ہیں وہ پہلے سے بتا دئے جائیں تا کہ جماعت کے لٹر پچر سے متعلقہ حوالہ جات نکال کر، پوری تحقیق کر کے ان کے جوابات کمیٹی کو دیئے جائیں لیکن کمیٹی اس خیال میں تھی کہ وہ کوئی بہت جیران کن سوالات پیش کرے گی۔ جب وہ سوالات پیش کرے گئے جومولوی ممبرانِ اسمبلی نے لکھ کر دئے اور اٹارنی جزل معام ہوا کہ صاحب نے ان کو حضور کے سامنے رکھا تو جماعت نے تحقیق شروع کی تو معلوم ہوا کہ

بہت سے پیش کردہ حوالے تو سرے سے غلط تھے یا پوری عبارت نہیں پیش کی گئ تھی اب کوئی بھی شخص جماعت کے پورے لٹریچر کا ،تمام اخبارات کا ،تمام حوالوں کا حافظ نہیں ہوسکتا۔ بہتر حوالہ پیش کرنے والے کا فرض ہوتا ہے کہ وہ تھے صفحہ متیج عبارت متیج ایڈیشن پیش کرے اور اہاری جزل صاحب بلکه پوری قومی تنمیلی اس معامله میں مکمل طور پر نا کام ہوئی تھی تو اس کا الزام جماعت کے وفد کو دینا بالکل خلا فیعقل تھا اور جہاں تک بُر ے Inference کا تعلق ہے تو ہیراس وقت ہون حاہے تھا جب کہ خود اٹارنی جزل صاحب کے پیش کردہ حوالے غلط ثابت ہورہ تھے اور رہی یہ بات کہ گزشتہ نوے برس کے دوران دنیا کے بیسیوں مما لک میں جماعت کا جوجریدہ اور جو کتاب چیسی تھی یا کسی احمدی شاعر نے اگر کوئی شعر کہا تھا یا کسی جماعت نے کوئی قرار دادیا س کی تھی ، یہ تمام باتیں خلیفہ وقت کے ذہن میں ہر وقت متحضر ہونی چاہئیں ، اٹارنی جزل صاحب کی اس بات کوکوئی ہمی صاحب عقل تسلیم نہیں کر سکتا۔ زیادہ سے زیادہ بیدسن ظن کیا جا سکتا ہے کہ اس کارروائی کے دوران ان کو جو نا کا می ہور ہی تھی اس نے وقتی طور پران کی قوتِ فیصلہ کومفلوج کر دیا تھا۔ پہلے اٹار نی جزل صاحب سے میسوال ہونا جا بینے تھا کہ انہوں نے خور پیکر صاحب سے کہا کہ ہمارے سامنے حوالے موجود ہیں اور پھر بھی وہ غلط حوالے پڑھتے رہے۔ کیا انہیں اردو پڑھنی نہیں آتی تھی یا پھر وہ عمدُ انعظ عبارات پڑھارہے تھے۔حضورنے اس کا بیاصولی جواب دیا کہ

'' بیہ Inference جو ہے میرے نز دیک درست نہیں ہے۔اس لئے میرا بید دعویٰ نہیں کہ لاکھوں سفحوں کی کتب ....جن کی اشاعت تقریباً نوے سال پر پھیلی ہوئی ہے، میں اس کا حافظ ہوں اور ہر حوالہ مجھے یا دہے۔''

پھرآپ نے فرمایا:-

''لیکن جب میں پہ کہتا ہوں کہ میر علم میں نہیں ہے تو آپ کو یقین رکھنا جا ہے کہ میر علم میں نہیں ہے۔''

پاکستان کی قابل قومی اسمبلی کے قابل اراکین کی اس وقت کیا سوچ تھی ،اٹار نی جزل صاحب نے ان کے متعلق فرمایا:-

"....اسمبلی ممبران کو بیشک ہوتا ہے کہ جو جواب آپ کے حق میں ہوتا ہے،اس کے

حوالے آپ ضرور لے آتے ہیں۔جو جواب آپ کے حق میں نہیں ہوتا ،آپ اس کو ٹالتے ہیں ..... ''

اگرات بلی ممبران کا یہ خیال تھا تو نہایت ہی نامقول خیال تھا۔ اگر کوئی ممبر جماعتِ احمد میہ پاعتراض کرنے کے لئے کوئی حوالہ پیش کرر ہا تھا تو یہ اس کا فرض تھا کہ اس کا ثبوت مہیا کرے۔ اگر مہیا کرے ، جماعتِ احمد میہ کے وفد کا بیہ کا م نہیں تھا کہ اس کو ثبوت مہیا کرے۔ اگر الفضل کے اس شارے کا حوالہ دیا جائے گا جو بھی شائع ہی نہیں ہوا تھا یا اس کتاب کی عبارت پڑھی جائے گی عبارت پڑھی جائے گی عبارت پڑھی جائے گی جو کہ بھی کھی ہی نہیں گئی تھی۔ اگر ایس عبارت پڑھی جائے گی جو اس صفح پر موجود ہی نہیں جس کا حوالہ دیا جارہا ، اگر ایک کتاب کے سولہ صفح بیں اور اس کے صفح نمبر 193 کا حوالہ دیا جائے گائے واس صورت میں جماعتِ احمد میہ کا وفد میہ حوالہ کی طرح ڈھونڈ ہے گا؟

بہرحال بیاس کا اثر تھا یا کوئی اور وجدتھی ، پیکرصاحب نے اس اجلاس کے دوران اٹارنی جزل صاحب کو اصرار سے بیکہا کہ وہ اس کارروائی کو اب مختصر کرنے کی کوشش کریں۔اس پس منظر میں سیسکرصاحب اٹارنی جزل صاحب کی بمدردی میں اس سے زیادہ اور کیا کر سکتے تھے۔

اٹارنی جزل صاحب یا ان کی ٹیم کی ذہنی کیفیت کچھ بھی تھی لیکن جب ملک کی قومی اسمبلی میں ایک غلط حوالہ پیش کر کے جماعت احمد یہ پر غلط اعتراض کیا جارہا ہوتو جماعت احمد یہ کے وفد کا یہ فرش تھا کہ وہ ان کا مکمل جواب دے۔ اٹارنی جزل صاحب نے ایک احمد ی کی کتاب کا حوالہ دے کر افتراض اُٹھایا تھا کہ اس میں جو درود دیا گیا ہے اس میں حضرت سے موعود علیہ السلام کا نام بھی شامل ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ہم نے اس کتاب کے تمام ایڈیشن د کھے لئے ہیں۔ درود کی جوعبارت یہاں پڑھ کر سنائی گئی تھی وہ اس کے کسی ایڈیشن میں سرے سے موجود ہی نہیں۔ ابھی اٹارنی جزل صاحب پڑھ کر سنائی گئی تھی وہ اس کے کسی ایڈیشن میں سرے سے موجود ہی نہیں۔ ابھی اٹارنی جزل صاحب سے تعام اردو کا حوالہ سات نہ ایک اور صدمہ سے دو چارہونا پڑا۔ یکی بختیار ساحب نے ایک کتاب کے انگریز کی ترجمہ کا حوالہ پیش کیا تھا ۔ حضور نے اس کا اصل اردو کا حوالہ پیش کیا تو یہ اعتراض خود بخو د ہی باطل ہو گیا۔ اٹارنی جزل صاحب نے ترجمہ پر اصرار کرنا چاہا تو سیاحب نے یہ کہ کربات ختم کردی

When the original is available translation is of no use.

جب اصل کتاب موجود ہے تو پھر ترجمہ کی کوئی اہمیت نہیں۔

سوالات کرنے والی ٹیم اپنی طرف سے نئ تیاری کے ساتھ کارروائی میں شامل ہونے آئی تھی لیکن وقفہ کے بعد پہلے دن انہیں جس ہزیمت سے دو چار ہونا پڑاوہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ ۲۲ اگست کی کارروائی

جب ۲۱ راگست کی کارروائی شروع ہوئی تو سپیکر صاحب نے ممبران اسمبلی کومطلع کیا که حضرت صاحبزاده مرزامنصوراحمه صاحب ناظر اعلیٰ صدرانجمن احمه بیری طرف سے ایک خط موصول ہوا ہے جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جماعت احمد یہ کواس پیشل ممیٹی کی بحث کی ریکارڈ تک مہیا کی جائے سپیکرنے کہا کہ میں نے اس کا جواب بیدیا ہے کہ فی الحال ایبانہیں کیا جاسکتا مبران اسمبلی نے اس بات کی متفقہ تا سکی کہ اس کارروائی کی ریکارڈنگ جماعت احمد بیرکو بالکل نہیں وینی جاہئے محمد حنیف خان صاحب نے کہا كة آپ نے كہا ہے كه في الحال نہيں دى جاسكتى، بير ريكار ڈيگ بھى بھى نہيں دين چاہئیے۔ پروفیسرغفور صاحب نے کہا کہ صرف ریکارڈ تگ ہی نہیں بلکہ اس کی کا پی بھی مبی**ں دینی چامئی**ے ۔حضرت صاحبز ادہ مرزامنصوراحدصاحب ناظر اعلیٰ صدرانجمن احمد بینے بی<sup>نط</sup> ۵اراگست ۱۹۷ و کوتر مرفر مایا تھا،اس سے قبل کارروائی کے آغازیر ۲ راگست ۱۹۷ و ایڈیشنل ناظران محتر م صاحبزادہ مرزاخورشیداحد صاحب کی طرف ہے بھی ایک خطقو می اسمبلی کے سیکریٹری کو لکھا گیا تھا کہ اس کارروائی کی ریکارڈ نگ جماعت احمد بیکومہیا کی جائے اس خط میں پیلیتین دلایا گیا تھا کہ اگریدریکارڈنگ مہیا کردی جائے تو صدرانجمن احدید بھی اس کے مندرجات کو ظاہر نہیں کرے گی۔ اب تک جس نہج پر کارروائی چلی تھی اس کو پیش نظر رکھا جائے تو ممبرانِ اسمبلی کے اس انکار کی جہ سمجھنامشکل نہیں۔ پھریہ بجویز سامنے رکھی گئی کہ جماعت ِ احمدیہ کے وفد کوسوالات سے پہلے مطلع ترد ؛ جائے تا کہ وہ اس کاتحریری جواب جمع کر اسکیس۔اٹارنی جز ل صاحب نے اس کی مخالفت کی اور بع<sub>ی</sub>ری سیش کمیٹی نے اٹارنی جزل صاحب کی رائے کی متفقہ تائیدی۔ بدام قابل ذکر ہے کہ جب بم

صاجزادہ فاروق علی خان صاحب ہے دریافت کیا کہ جب جماعت کی طرف سے بیدرخواست کی گئی کے ہمیں سوالات سے پہلے ہے مطلع کر دیا جائے تو اس کومنظور نہیں کیا گیا تھا تو اس کی وجہ کیا تھی۔ اس کے جواب میں سابق سپیکر صاحب نے فرمایا کہ میرے سامنے اس قتم کی کوئی بات نہیں آئی تھی۔ ریکارڈ کے مطالعہ سے میں معلوم ہوتا ہے کہ پہلے سٹیرنگ تمیٹی کواور پھر پیشل تمیٹی کو بید درخواست کی گئی تھی لین اسے منظور نہیں کیا گیا تھا۔ اور سپیکر صاحب نے ایوان میں بھی اس درخواست کا ذکر کیا تھا۔ اس کے بعد مولوی ظفر انصاری صاحب نے بھی ایک تجویز پیش فر مائی۔اوروہ تجویز پیقی '' جناب والاميں ايک چيزيه عرض كرنا جابتا ہوں كەبعض ممبران بارباريه كہتے ہيں كه بہت دیر ہور ہی ہے۔ دیر یقیناً ہور ہی ہے کیکن جب ہم نے ایک دفعہ پیکام شروع کر دیا تو پھراہے کی ایسے مرحلہ پر چھوڑ نا بہت غلط ہو گا اور مقصد کے لئے مضر ہوگا۔میرے ذہمن میں ایک جویز بیہ ہے کہ ہم کی موضوع پر جاریا نج Questions ایک دفعہ پڑھ دیں۔ ان سے اگر یہ کہہ دیں کہ وہ اسے Admit کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ کوئی Explaination نہیں ۔ اگروہ Admit نہیں کرتے ہم کوشش کریں گے کہ ہم "کیرے" Original Produce

میہ بات مدِنظررہ کے مولوی ظفر انصاری صاحب سوالات تیار کرنے کے لئے اٹارنی جزل صاحب کے دست داست کے طور پر کام کررہ جے۔ بیتے دین بیش کیوں کی گئی اس کی وجہ ظاہر ہے۔ جو سوالات کئے جارہ بیض کی جو جاتے تھے تو جب پوری عالات کئے جارہ بیش کی جات ہیں گئی آس کی وجہ نے تھے تو جب پوری عبارت پیش کی جاتی تھی تو بیصاف نظر آ جاتا تھا کہ اس عبارت پر تو بیاعتراض ہو بی نہیں سکتا تھا۔ ماہمل حوالہ پیش کر کے جو تا زیدا کرنے کی کوشش کی جارہی ہوتی تھی وہ ناکام ہو جاتی تھی۔ اس لئے ابر بار کی خفت سے بیچئے کے لئے مولوی صاحب نے بیال تجویز فر مایا تھا کہ جماعت ہر حوالے کے جواب میں صرف یہ کہ یہ حوالہ تھے کہ یہ حوالہ تھے۔ ان کھی در کھے۔ ان تجویز کے جواب میں سینیکر صاحب نے کہا:۔

''اگرآپ original produce کریں تو بڑا easy کریں ہے۔ جب آپ حوالہ دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم دیکھیں گے چیک کریں گے۔'' اب سے بردی معقول تجویز بھی کہ اگر اصل حوالہ اسی وقت پیش کر دیا جائے تو پھر اتنی دیر اور تلاش کی کوئی ضرورت ہی نہیں رہتی لیکن مولوی ظفر انصاری صاحب اس طرف آنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ انہوں نے اس کے جواب میں اپنی سابقہ بات ہی دہرائی اور صرف بیداضافہ کیا کہ اگر وفد جائے تو explaination کے لئے سپلیمنٹری وقت لے سکتا ہے۔

اس مرحلہ پر سپیکر صاحب نے ایک عجیب بات کی کہ اکثر سوالات تو ہو چکے ہیں اب کی سپلیمنٹری سوالات رہ گئے ہیں۔ حقیقت ہے کہ اصل موضوع یہ تھا کہ جو شخص یا گروہ آنخضرت بیجی کہ اکثر کی نبینیں مانتااس کا اسلام میں کیا status ہے لینی کیا ایسا شخص قانون کی نظر میں مسلمان ہوگا کہ نہیں۔ اگر کوئی شخص آنخضرت علیات کو آخری نبینیں مانتا تو پھر کیا اسے قانونی طور پر مسلمان مجمعنا کہ نہیں۔ اگر کوئی شخص آنخضرت علیات کو آخری نبینیں مانتا تو پھر کیا اسے قانونی طور پر مسلمان مجمعنا حیات کہ نہیں۔ اس موضوع پر تو ابھی جماعت احمد سے کوئی سوالات کے بی نہیں گئے تھے۔ اور سپیکر صاحب کہ در ہے تھے اکثر سوالات ہو بھی گئے۔ جماعت کا وفد تو اس موضوع پر اپنے موقف کا واضح اعلان کر چکا تھا لیکن آسمبلی ممبر ان اس پر سوالات کرنے سے کتر اد ہے تھے۔

ممبرانِ آسمبلی اس کارروائی کے افشا ہونے سے اس قدرخوف زوہ تھے کہ اس مرحلہ پرایک ممبر ان آسمبلی اس کارروائی کے افشا ہونے سے اس قدرخوف زوہ تھے کہ اس مرحلہ پرایک مجبر بنا کہ اور وہاں پر کوئی Constantly سنتار ہتا ہے۔ جب حضرت خلیفة المست دی کہ بیہ معلوم کر کے بتا ئیں کہ بیٹ محض کون ہے ، بیطریقہ کار غلط ہے۔ جب حضرت خلیفة المست الثالث جماعت احمد بیا کے وفد کے اراکین کے ہمراہ تشریف لائے تو اٹار نی جز ل صاحب نے کہا کہ کل کی کوئی بات رہ گئی ہو بیان کر دیں حضور نے فر مایا کہ کل الفضل کا حوالہ دیا گیا تھا کہ اس میں حضرت خلیفة المست الثانی نے خطبہ الہا میہ کی ایک عبارت کی تشریح کی ہے۔ تو اس کو چیک کیا گیا ہے جس جگہ کا حوالہ دیا گیا تھا اس پر ایس کوئی عبارت نہیں ملی۔

حضور نے فرمایا کہ کل مجھ پر جوالزام لگایا گیا تھا (یعنی بعض ممبران نے بیالزام لگایا تھا کہ جو حوالہ ان کی تائید میں ہووہ بین کال کرلے آتے ہیں اور جوان کے خلاف جائے اس کوٹا لتے رہے ہیں)۔ ابھی حضور نے اپنا جملہ کمل نہیں کیا تھا کہ اٹارنی جزل صاحب نے جملہ کاٹ کر کہا کہ 'دنہیں مرزاصاحب میں نے کوئی الزام نہیں لگایا۔''
لیکن حضور نے فرمایا۔

"دونہیں میری بات توس لیں۔اس لیے سوالوں کے متعلق جو حوالے چاہئیں اے معزز اراکین جو چاہئیں خود تلاش کریں۔ہمیں آپ صرف یہ پوچھیں یہ حوالہ ہے۔اس کا مطلب کیا ہے؟ ..... ہم پریہ بوجھ نہ ڈالیں کہ آپ کے لئے ہم حوالے تلاش کریں۔''

ایک روز پہلے تو اٹارنی جزل صاحب کے رویہ کی تلخی کا عالم کچھ اور تھالیکن اس روز وہ کچھ مذرت خواہا ندرویہ ظاہر کررہے تھے۔انہوں نے کہا:-

'' ''نہیں وہ ٹھیک ہے۔ میں ابھی یہی کروں گا کہ اگر آپ کہیں کہ اس حوالے کا آپ کوعلم نہیں تو کافی ہے۔''

اب غلط، جعلی اورخودساختہ حوالوں کو پیش کرنے کی انتہا ہو چکی تھی حضورنے پھرواضح فرمایا:''صرف جوحوالہ آپ کہیں کہ'' فلال کتاب میں ہے''اس تاریخ کے متعلق میں بات کروں گا۔
ایک دن پہلے اورایک دن بعد کی بھی بات نہیں کروں گا۔۔۔۔۔''

یجیٰ جغتیار صاحب نے ایک بار پھر غلط حوالوں کی وضاحت پیش کرنے کی کوشش کرتے کے کہا:-

اٹارنی جزل صاحب کی بےربطِ وضاحت پر''عذرِ گناہ بدتر از گناہ'' کی مثل صادق آتی تھی۔ اک پر حضور نے فرمایا: - ''توجو پوچھنے والے ہیں، وہ ذرامحنت کرلیا کریں۔''

اس پراٹارنی جزل صاحب نے وضاحت کی ایک اورکوشش کی اورکہا کہ زیادہ ترحوالے الفضل کے ہیں اور ہمارے پاس الفضل کی فائل نہیں ہے، اس وجہ ہے ہمیں یہ شکل ہوتی ہے۔حقیقت میں اور ہمارے پاس الفضل کے نہیں متھاور جو کتب کے حوالے بھی تتھے وہ بھی اسی طرح مسلسل غلط نکل

جیت علاء اسلام کے ممبران اس اسمبلی میں موجود تھے ان کے بزرگان سیاسی طور پرمسلم لیگ کی فیلے اس کے معلاوہ نیپ سے وابستہ اراکین اس موقع پر موجود تھے، یہ سیاسی گروہ بھی پاکستان کے قیام تک مسلم لیگ اور قیام پاکستان کی مخالفت کرتا رہا تھا۔ ان تاریخی حقائق کی موجودگی میں جماعت احمد میہ پر یہ اعتراض اُٹھانا معنی خیز تھا۔

2۔ اگراپیا بی تھا کہ جماعت احمد یہ قیام پاکتان کی مخالفت کر رہی تھی تو پھر آزادی ہے معاً قبل برنے والے استخابات میں، جس کے نتیجہ میں پاکتان کے بننے یانہ بننے کا فیصلہ ہونا تھا، جماعت احمد یہ نے والے استخابات میں، جس کے نتیجہ میں پاکتان کے بننے یانہ بننے کا فیصلہ ہونا تھا، جماعت الثانی نے ان نے تھام مرکزی نشستوں پر مسلم لیگ کو کیوں ووٹ دیئے تھے؟ حضرت خلیفة استح الثانی نے ان ان تخابات سے قبل یہ اعلان شائع فر مایا تھا

" آئندہ الیکشنوں میں ہراحمدی کومسلم لیگ کی پالیسی کی تائید کرنی چابئیے تا انتخابات کے بعد مسلم لیگ بلاخوف تر دید کانگرس سے بیر کہ سکے کہ وہ مسلمانوں کی نمائندہ ہے۔

(الفضل 22 را كتوبر 1945 ء)

3۔ اگر جماعت ِ احمد یہ قیام ِ پاکتان کی مخالفت کررہی تھی تو پنجاب باؤنڈری کمیشن کے روہرو اس نے اپنا یہ تحریری موقف کیوں جمع کرایا تھا کہ احمدی مسلمان قیام ِ پاکتان کے حق میں اپنی رائے کا اظہار کر چکے ہیں۔ اب اس باؤنڈری کمیشن کا تمام ریکارڈ شائع ہو چکا ہے۔ (جماعتِ احمد یہ کی طرف سے چٹن کردہ میمورنڈم کتاب, Vol 1 بالم 1947, Vol 1 کے چٹن کردہ میمورنڈم کتاب بالم 469 تا 428 کی مطابقہ کے اور اور ویا کتان کے حق کی جمع کروایا گیا تھا۔ کہ آل انڈیا مسلم لیگ کے بعداس کمیشن کے روبرو پاکتان کے حق میں سب سے طویل میمورنڈم جماعتِ احمد یہ کی طرف سے ہی جمع کروایا گیا تھا۔

4۔قادیان مخصیل بٹالہ میں شامل تھا۔ پنجاب کے باؤنڈری کمیشن میں ایک میمورنڈم مسلم لیگ بٹالہ کی طرف ہے بھی جمع کرایا گیا تھا۔اس میمورنڈم میں لکھا تھا:

If religious places and shrines are to be considered,

Qadian town situated in the jurisdiction of Batala Sadar

Police Station, requires special attention. Among the

رہے تھے اور رہا الفضل تو اس اخبار کا ہرشارہ سر کاری ادارے کو بھجوایا جاتا تھا۔اگر نبیت صاف بوتی تو وہاں سے بیر دیکار ڈ طلب کیا جاسکتا تھا۔

ال يرحضرت خليفة أسي الثالثُ في مايا:-

''نہیں میں نے تو صرف ہے کوش کی ہے کہ میں نے اپنی طرف سے نبایت دیائتداری
کے ساتھ خود ہی اس بات کوشلیم کرلیا تھا کہ ہم تلاش کریں گے لیکن جس کا بدلہ مجھے ہیدیا گیا
کہ بڑا نا مناسب اعتراض مجھ پر کردیا گیا ۔۔۔۔۔۔۔تو اس واسطے میں صرف ہے عرض کررہا ہوں کہ
جو بو جھ آپ کا ہے وہ آپ اُٹھا 'میں اور جو ہمارا ہے وہ ہم اُٹھا نے کی کوشش کریں گے۔'
اس پر اٹارنی جزل صاحب نے کہا کہ میں آپ کی دیا نت پرشک نہیں کرتا اور پھر کہا کہ کل جو
اعتراض اُٹھایا گیا تھا وہ Clarify ہوگیا ہے۔ اٹارنی جزل صاحب نے واضح کیا کہ انہیں یہ خلوانجی
کس طرح ہوئی تھی۔ اس کے جواب میں حضور نے فرمایا: جب ایک سوال کیا جاتا ہے تو بعض دفعہ
وفعہ کے کئی ممبر کے ذبن میں اس کا پس منظر آ جاتا ہے اور وہ دورانِ گفتگو حضور کی خدمت میں اس

اب اٹارنی جزل صاحب اپنی طرف سے بیٹا بت کرنے کی کوشش کررہے تھے کہ جماعت احمدید نے خودا پنے آپ کومسلمانوں سے علیحدہ رکھا ہے اورا پنی دانست میں اس کی مضبوط دلیل میں پیش کی کہ جب برصغیر آزاد ہور ہا تھا اور برصغیر کے مسلمان مسلم لیگ کے ساتھ مل کر پاکتان کے قیام کے لئے کوششیں کررہے تھے تو احمد یوں نے ان کی مخالفت کی تھی اوران کا ساتھ نہیں دیا تھا۔

پہلی بات تو بیر کہ ہم پہلے ہی حوالے درج کر چکے ہیں کہ بیرالزام غلط تھالیکن اس ضمن میں مندرجہ ذیل حقائق سامنے لانے ضروری ہیں۔

ا۔ اگر بیفرض کیا جائے کہ جس گروہ نے آزادی کے وقت مسلم لیگ کا ساتھ نہیں دیا تھا، اس نے
اپ آپ کوخود امتِ مسلمہ سے علیحدہ رکھا ہے اور اب اسے قانونی طور پرغیرمسلم قر اردے دینا چاہئے
تو بیالزام جماعتِ احمد بیر پڑئیں بلکہ ان جماعتوں پر آتا تھا جو جماعتِ احمد بیک مخالفت میں سب سے
پیش پیش تھیں اور اس کے ممبران اس آسمبلی میں بھی موجود تھے۔ جماعتِ اسلامی کے ممبران اس آسمبلی
میں موجود تھے اور ان کے بانی مودودوی صاحب نے آزادی کے وقت مسلم لیگ کی بھر پورمخالفت کی تھی۔
میں موجود تھے اور ان کے بانی مودودوی صاحب نے آزادی کے وقت مسلم لیگ کی بھر پورمخالفت کی تھی۔

لفضل کے اس شارے میں حضرت خلیفة اسے الثانی کی ایک طویل مجلس عرفان شائع ہوئی تھی۔ یں بین بیفقرے یا اس مفہوم کی کوئی بات موجود نہیں ہے۔اس ساری مجلس عرفان کے ارشادات ملمانوں کی ہمدر دی اوران کی خیرخوا ہی کے جذبات سے پُر ہیں۔اسمجلس میں حضور نے فر مایا کہ ''جب ہندوستان کے ہونے والے فسادات میں مسلمانوں پر کہیں برظلم ہوتا ہے تو انگلتان کے اخبارات ایک یالیسی کے تحت اسے شائع نہیں کرتے اور جب بھی مسلمانوں کے حقوق کا معاملہ اُٹھتا ہے تو بوروپین قومیں مسلمانوں کے مخالفین کے حق میں اوران کے خلاف رائے رکھتی ہیں حضور نے فرمایا کہ میں نے انگلتان میں اپنے مبلغین کو لکھا کہتم لوگ وہاں بیٹھے کیا کررہے ہومسلمانوں کی حمایت میں مضامین کیوں نہیں لکھتے ان کے خلاف بروپیکینڈا کی تردید کیون بیس کرتے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم تو لکھرے ہں لیکن وہاں کے اخبارات اسے شاکع نہیں کر رہے۔'' (افضل 17رجون 1947 ص 811) خدا جانے اس مجلس عرفان میں اٹارنی جزل صاحب کو کیا بات نظر آئی کہ انہوں نے سے تیجہ نکال لیا کہ احدیوں نے خود اینے آپ کومسلمانوں سے علیحدہ رکھا ہے۔اس مجلس عرفان میں توحضور نے فرمایا تھا کہ امرتسر کے مسلمانوں برظلم ہوا،اس کا بدلہ دوسرے مقامات پر غیر مذاہب سے نہ لیں بلدایے بھائیوں کی مالی مدد کریں اور ان کے یاس جاکر ان سے اظہار بھیجی کریں۔ اسی طرح 17 مئ 1947ء کے الفضل میں بھی ایسی کوئی بات نہیں جس سے کسی طرح پیرمطلب اخذ کیا جاسکے كه احمدي ايخ آپ كوباقي مسلمانوں سے عليحدہ ركھنا چاہتے تھے۔

جہاں تک 5 راپریل، 12 راپریل 1947ء کے شاروں کا تعلق ہے تو اس کا سوال 1953ء کی شاروں کا تعلق ہے تو اس کا سوال 1953ء میں عمدالتی تحقیقات میں بھی اُٹھایا گیا تھا۔ 5 راپریل کی اشاعت میں مجلس عرفان کا مکمل ریکارڈ شاکع ہوا تھا اور المطاف ہو گئے تھے اور 12 راپریل کی اشاعت میں مجلس عرفان کا مکمل ریکارڈ شاکع ہوا تھا اور مارامضمون بالکل واضح ہو گیا تھا۔ یہاں پاکستان کے قیام کی مخالفت کا کوئی ذکر ہی نہیں تھا۔ ان دنوں مندوستان میں ہندو مسلم فسادات ہورہے تھے جگہ جگہ خون خرابہ ہور ہا تھا۔ حضور نے ایک رؤیا بیان فرما کراس امید کا اظہار فرمایا تھا کہ شاید ہندوؤں اور مسلمانوں میں صلح اور پیجہتی کی کوئی صورت بیدا موجائے اور یہ فسادات بند ہوجائیں اور آخر میں غیراحدی مسلمانوں کے بارے میں فرمایا:۔

Mussalmans, the Ahmadis acclaim the late Mirza Ghulam Ahmad as a prophet. This prophet was born and bred up, lived and died and was buried here Qadian is the very cradle of Ahmadi faith, it grew and blossomed here and every particle of this earth is linked with its history. And the Qadianis have declared in un equivocal- terms in favour of Pakistan. (The Partition of The Punjab 1947, Vol 1, published by Sang-e- Meel Publications.478)

ترجمہ: اگر مقدس مقامات اور عمارات کو زیخور لا یا چار ہا ہے تو قادیان بٹالہ صدر پولیس سٹیشن کے علاقہ میں واقع ہے اور خاص توجہ کا تقاضا کرتا ہے۔ مسلمانوں میں سے احمہ یوں کا یہ عقیدہ ہے کہ مرحوم مرزا غلام احمد نبی تھے۔ یہ نبی یہاں پر بیدا ہوئے، بڑے ہوئے، کہیں پر زندگی گزاری اور یہیں پر ان کا انتقال ہوا اور یہیں پر دفن ہوئے۔ قادیان احمدی عقائد کا پنگوڑھا ہے، یہیں سے اس نے ترقی کرنی شروع کی۔ یہاں کے ایک ایک ذرہ سے ان کی تاریخ وابستہ ہے۔ اور قادیانی واضح طور پر پاکتان کی حمایت کا اعلان کر چکے ہیں۔ 10 کی تاریخ وابستہ ہے۔ اور قادیانی واضح طور پر پاکتان کی حمایت کا اعلان کر چکے ہیں۔ 1947ء میں پاکستان کی خالق جماعت میہ اعلان کر رہی تھی اور 1974ء میں قومی اسمبلی میں یہ الزام لگا یا جار ہا تھا احمد یوں نے قیام پاکستان کی مخالفت کی تھی اور خود اینے آپ کو مسلمانوں سے علیحدہ رکھا تھا۔ انّا للّٰہ و انّا الیہ راجعون

بہر حال اٹارنی جزل صاحب نے اپنے پیش کردہ الزام کو ثابت کرنے کے لئے الفضل کے کچھ حوالے پیش کرنے نثروع کئے ۔انہوں نے کہا کہ الفضل 17رجون 1947ء میں مرزامجوداحمدامام جماعتِ احمد بیکا بیر بیان شائع ہوا تھا:۔

'' آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اے میرے رب! میرے اہلِ ملک کو توسیجی دے اور اوّ ل تو پیملک ہے نہیں اور اگر ہے تو اس طرح ہے کہ پھر مل جانے کے راستے کھلے رہے ہیں۔'' ''سیسب حالات بتاتے ہیں۔ کہ ہمارے اور ان کے درمیان ایک قدرتی اتحاد ہواور ہم جسم کے نکروں کی طرح ایک دوسرے سے جدانہیں ہو سکتے۔ ان سے جدا ہونے کے معنے سے ہموں گے۔ کہ پھلدار درخت تمررکھ کر کاٹ دیا جائے ۔ یا درکھو ہماری جماعت کی ساری ترتی انہی کی وجہ سے ہوئی ہے اور آئندہ بھی انشاء القدان کی وجہ سے ہوئی ہے اور آئندہ بھی انشاء القدان کی وجہ سے ہوئی ہے اور آئندہ بھی انشاء القدان کی وجہ سے ہوئی ہمانوں کا پہلے تو یہی کوشش کریں گے کہ کہ ہندوستان مین بھیجتی پیدا ہو جائے۔ ورنہ ہم مسلمانوں کا ساتھ دیں گے۔'' (افضل 12 راپریل 1947 ہے۔)

الغرض کسی بھی زاویہ سے جائزہ لیا جائے اٹارنی جز ل صاحب پیش کر دہ اعتراض کوئی بھی وزن نہیں رکھتا تھا۔ایک بار پھرجعلی حوالہ پیش کر کے بھی وہ اپنے اعتراض کے مردہ میں جان نہیں ڈال سکے۔ اس کے بعد اٹارنی جزل صاحب زیادہ تر انہی اعتراضات کو دہرار ہے تھے جواس تمیٹی کے سامنے پہلے بھی پیش ہو چکے تھے۔ایک بوسیدہ بیاعتراض بھی پیش کیا کہ آپ کامشن اسرائیل میں ہے۔حقیقت پیہ ہے کہ فلسطین میں احمد کی اس وقت ہے موجود میں جب کہ ابھی اسرائیل وجود میں بھی نہیں آیا تھااوراحمدیوں کی تعدادتو وہاں پر بہت کم ہے، باقی فرقوں کےمسلمان احمدیوں کی نسبت بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ وہاں احدیوں کی بھی معجد ہے اور غیر احمدی مسلمانوں کی بھی بہت ی مساجد ہیں۔اس بات پر کسی طرح کوئی اعتراض اُٹھ ہی نہیں سکتا۔احمدی تو اپنی غریبانہ آمد میں ہے چندہ دے کراپنا خرچہ چلاتے ہیں اور اس ہے تبلیغ کا کام بھی کیا جاتا ہے۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ اسرائیل کی فوج میں مسلمان فوجی بھی شامل ہیں اور اسرائیلی فوج بعض مسلمان اماموں کو بچھرقم بھی دیتی ہے کہ تاکہ وہ مرنے والے مسلمان افراد کی آخری رسومات ادا کریں۔اس بات کا ذکر International Religious Freedom Report 2008 میں بھی موجود ہے جو ك Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor الم 2008ء میں شائع کی ہے۔

ہرسال کئی مسلمان (جو کہ احمدی نہیں ہیں) اسرائیل کی فوج میں شمولیت اختیار کرتے ہیں۔ خاص طور پروہ مسلمان جو بدوگھر انوں ہے تعلق رکھتے ہیں ہرسال خاطر خواہ تعداد میں اسرائیلی فوج میں شمولیت اختیار کرتے ہیں۔2000ء اور 2003ء کے درمیان اسرائیلی فوج میں داخل ہونے

المسلمانوں میں ساٹھ فیصد سے زیادہ اضافہ ہوا تھا۔ (ملاحظہ کیجیئے کے Aaleb Majdele کوتو میں ایک صاحب Raleb Majdele کوتو ایکی عامرے ہوا تھا اور وہ 2009ء انٹرنیٹ پرموجود ہے )۔ اور مسلمانوں میں ہی ایک صاحب 2009ء تک اس عہدے پر کام کرتے ہوئی گا دیا گیا تھا اور وہ 2009ء تک اس عہدے پر کام کرتے ہے۔ کئی سنی مسلمان اسرائیلی پارلیمنٹ Knesset کے ممبررہ چکے ہیں اور اب تو ایک سی خاتون ہے۔ کئی سنی مسلمان اسرائیلی پارلیمنٹ کی ممبر بن گئی ہیں۔ ان حقائق کی موجود گی میں ہے احدید پر یہ اعتراض مضحکہ خیز ہے کہ اسرائیل میں کچھا حمدی کیوں موجود ہیں ، وہاں انہوں عب احدید پر یہ اعتراض مون باؤس کیوں بنایا ہوا ہے۔ اگر یہ اعتراض ہونا چا میٹے تو دوسرے فرقوں سے وابست مسلمانوں پر ہونا چا میٹے۔

ایک اور نیا نکتہ جواٹار نی جزل صاحب نے منکشف فر مایا کہ جب حضرت مین موعود علیہ السلام نے دہلی کا سفر کیا تو انہوں نے پولیس کی حفاظت کا مطالبہ کیوں کیا؟ پھر خود ہی کی بختیار صاحب کو پنالطی کا احساس ہوا اور کہا کہ right کہ دہاری کتابوں میں ہے کہ پولیس سے Protection نہیں مانگی تھی۔ اس پر اٹارنی خزمایا کہ ہماری کتابوں میں ہے کہ پولیس سے Protection نہیں مانگی تھی۔ اس پر اٹارنی جزل صاحب نے کہا کہ پولیس نے خود ہی کیا ہوگا۔ پولیس کی Protection میں وہ تقریر کیا کرتے تھے۔ اٹارنی جزل صاحب کا ذہنی انتشار نہ جانے اور کیا کرشے دکھا تا کہ پیکر صاحب نے کہا کہ فرقنہ ہوتا ہے۔

یبال بیرجائزہ لیناضروری ہے کہ اٹارنی جزل صاحب کے اس سوال کی حقیقت کیا ہے۔ اوّل تو اس بیا اس بیج بھی ہوتی تو یہ بیجھ میں نہیں آتی کہ اگر ایک شخص ایسی حالت میں جب کہ امنِ عامہ کو خرہ ہو، پولیس کو حفاظت کے لیے کہ تو اس میں قابلِ اعتراض بات کون می ہے۔ جب حضرت میں محمود رہائش فرما میں المام نے اور اماء میں دہ بلی کا سفر کیا تو اس وقت مخالفت کا بیعالم تھا کہ جس گھر میں حضور رہائش فرما سے اللام نے اور جب حضرت میں موعود علیہ السلام میں موجد وہ بلی تشریف نے جملے کیے تھے۔ اور جب حضرت میں موعود علیہ السلام میں حضر دبلی تشریف لے جارہ سے تھے تو راستہ میں حملہ کرنے کے لیے کچھ لوگ میرونوں سمیت تیار تھے مگر خود ہی جھی والوں نے راستہ تبدیل کرلیا۔ بیاعتراض اُٹھانے والے بیر بھول میرونوں سمیت تیار تھے مگر خود ہی جھی والوں نے راستہ تبدیل کرلیا۔ بیاعتراض اُٹھانے والے بیر بھول میرونوں سمیت تیار تھے مگر خود ہی تھی والوں نے راستہ تبدیل کرلیا۔ بیاعتراض اُٹھانے والے بیر بھول میں داخل ہونے سے مشریف لائے تو آپ مکہ میں داخل ہونے سے مشریف لائے تو آپ مکہ میں داخل ہونے سے مشکل داخل ہونے سے مشریف لائے تو آپ مکہ میں داخل ہونے سے مشریف لائے تو آپ مکہ میں داخل ہونے سے مسلم میں داخل ہونے سے مشریف لائے تو آپ مکہ میں داخل ہونے سے مسلم کی کہ جب آئے ضریف لائے تو آپ مکہ میں داخل ہونے سے مسلم کی کھول کے دو ایس تشریف لائے تو آپ مکہ میں داخل ہونے سے مسلم کے دو ایس تشریف لائے تو آپ مکہ میں داخل ہونے سے مسلم کی کھول کے دو ایس تشریف لائے تو آپ مکہ میں داخل ہونے سے مسلم کے دو ایس تشریف لائے تو آپ مکہ میں داخل ہونے سے مسلم کے دو ایس تشریف کے دو ایس کے

قبل حراکے مقام پررک گئے اور آپ نے مکہ کے ایک مشرک رئیس مطعم بن عدی کو پیغام جبوایا کہ ہے۔ میں تمہارے پڑوں میں داخل ہوسکتا ہوں۔اس پر مطعم بن عدی نے خود بھی ہتھ میار پہنے اورات بنیوں بھی مسلح کر کے بیت الحرام کے قریب کھڑے ہو گئے اور بیاعلان کیا کہ میں نے محمد (علیقیہ) و پذرزہ ہے اور آنخضرت علیت خانہ کعبہ میں نشریف لائے اور حجرِ اسود کو بوسہ دیا اور دور کعت نماز پڑھی۔ (۱:) اٹارنی جزل صاحب نے بیسوال کرتے ہوئے کئی تاریخی حقائق بھی غلط بیان فرمائے تھے۔ حقیقت میتھی کہ حضرت میں موعود علیہ السلام نے پولیس کو اپنی حفاظت کے لیے کہا ہی نہیں تما بکیا غیراحمدی علاء کوفر مایا تھا کہوہ اس مناظرے کے لیے موقع کی مناسبت سے پولیس کا انتظام کرلیں۔ اور بیہ بات بھی غلط ہے کہ اس موقع پر حضرت میٹے موعود علیہ السلام نے بولیس کی حفاظت میں کو کی تقریبے كى تقى عِملاً اس موقع بركوئي تقرير ہوئي ہي نہيں تقى \_اس موقع پر حضرت مسيح موعود عليه السلام صرف بارہ خدام کے ساتھ جامع مسجد تشریف لے گئے تھے اور دہاں پرپانچ ہزار مخالفین کا مجمع تھا جنہوں نے پتھراُ ٹھار کھے تھے اورخون خوار آنکھول سے اس مبارک گروہ کو دیکھ رہے تھے۔ایسے موقع پر سرف الله تعالیٰ کی خاص حفاظت ہی تھی جواپنے مامور کی حفاظت کر رہی تھی ورنہ ایسے خطرناک مواقع پر پولیس کے چندسیا ہی بھی کیا کر سکتے ہیں۔ مخالف علماء نے مناظرہ کرنے کی بجائے وہاں سے چلے جا مناسب سمجها تھا۔ جب حضرت میج موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ بیعلاء خدا کی قتم کھالیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مادی جسم کے ساتھ آسان پر زندہ موجود ہیں۔تو ان علماء نے بیر کرائے بھی نہیں کی تھی۔ مغرب کے وقفہ کے بعد جب کہ ابھی جماعت کا وفد ہال میں نہیں آیا تھا تو سپیکر آمبلی اس بات پراظہارِناراضگی کرتے رہے کہمبران اکثر غیرحاضررہتے ہیں۔ سپیکرصاحب نے کہا کہمبران نوجے کے بعد ایک ایک کر کے ہاتھ میں بستہ لے کر کھسکنا شروع ہوجاتے ہیں۔اس کے بعد جو کارروال شروع ہوئی توایک سوال اس حوالہ ہے بھی آیا کہ جماعت ِ احمد یہ کے نزد یک حدیث کا کیا مقام ہےاور کیا جماعت احمد بیرحفرت میچ موعود علیه السلام کے ارشادات والہامات کو حدیث ہے زیادہ وقت دیت ہے اور اس اعتر اض کی تمہیریہ باندھی گئی کہ چونکہ آپ کے نز دیک قر آن کریم کی آیات بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہیں اور بانی سلسلہ احدید کے الہامات بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے

ہیں اس لئے نعوذُ باللہ احدیوں کے نز دیک ان کا مقام ایک ہے اور اس طرح احدی حضرت میں موجود

پراللام کے الہامات وارشادات کونعوذ کباللہ احادیثِ نبویہ سے انصل سجھے ہیں۔ یہصرف ایک بن تھا۔ جماعت احمد میکا پورالٹر پیجراس کی تر دید کر رہا ہے۔ حضور نے اٹارنی جزل صاحب کو میہ یاد ربا قرآن کریم کے اس ارشاد کے مطابق جماعتِ احمد میکا عقیدہ تو میہ کہ آنخضرت علیقی کا اللہ تعالیٰ فرما تا ہے:۔

و مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهُولٰی \* اِنْ هُو اِلَّا وَحُیْ یُوْحٰی \* (النجم: 4-5)

تر جمہ: اوروہ خواہشِ نفس سے کلام نہیں کرتا۔ یہ تو محض ایک وی ہے جو اُتاری جاتی ہے کورجو رہو ہے اور جو یہ ایک ہے مطابق آپ کا ارشاد ہے اور جو یہ بناد ہے، وہ اور جو رہی ہے بنیاد رہوں کا ارشاد رتو واضح تھا لیکن حسب سابق اٹارنی جزل صاحب نے پھر وہی بے بنیاد رہائی اور کہا:۔

"اور جوخداتعالی کاار شاد مرزاصاحب کو ہواوہ حدیث سے بلند مرتبہ ہے اس کا کہ نہیں۔"
اس پر حضرت خلیفۃ اس الثالث نے فرمایا" ہر حدیثِ صبح حضرت مسے موعود علیہ السلام کے اس کے بالا ہے کہ اس کا تعلق محدرسول اللہ علیہ سے ہے۔"
جب سے گفتگو آگے چلی تو اٹارنی جزل صاحب نے ایک مرحلہ پر کہا کہ مجھے تو ممبرانِ آسمبلی کی طرف سے جو سوال آئے اس کو پیش کرنا پڑتا ہے۔

اس اعتراض کے رد کے لیے حضرت میں موعود علیہ السلام کا میار شاد ہی کافی ہے آپ فرماتے ہیں:
'' ہماری جماعت کا میفرض ہونا چاہئے کہ اگر کوئی حدیث معارض اور مخالف قر آن اور
سنت نہ ہوتو خواہ کیسے ہی ادنی درجہ کی حدیث ہواس پروہ عمل کریں اور انسان کی بنائی
ہوئی فقہ پراس کو ترجیح دیں۔''(92)

اس کارروائی کے دوران اٹارٹی جزل صاحب اوران کی اعانت کرنے والی ٹیم کواس مٹلے کا مسلسلہ تو شروع کردیتے تھے مٹلے کا مسلسلہ تو شروع کردیتے تھے مٹلے کا سلسلہ تو شروع کردیتے تھے مٹلی اس موضوع کے بارے میں بنیادی معلومات سے بھی بے خبر ہوتے تھے۔اب اٹارٹی جزل صاحب نے امتی نبی اور کسی شریعت کے تابع نبی کے مسئلہ پرایک مرتبہ پھرسوالات شروع کئے۔

جب اپنے جواب میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ on the whole حضرت عمیری علیہ الربہ شریعت موسوی کی پابندی کرتے تھے۔ بیس کراٹار نی جنر ل صاحب نے ایک بار پھر جیران بور دریافت فرمایا:-

> ''لیعنی حضرت عیسٰی جھی شرعی نبی نہیں تھے؟'' اس پرحضور نے ایک بار پھرواضح فر مایا کہ حضرت عیسٰی شرعی نبی نہیں تھے۔

اس اجلاس میں ان سوالات اور جوابات کی تکرار ہوتی رہی جن پر پہلے بھی بات ہو چکی تھی۔ ایک موقع پراٹار نی جزل صاحب نے بیسوال اُٹھایا کہ جہاد کے مسئلہ کو چھوڑ کروہ کون ساخزانہ تھ جو تیرہ سوسال سے مسلمانوں کونہیں ملاتھا اور مرز اصاحب نے سامنے لاکر رکھ دیا؟

اوّل تو حضرت می موعود علیه السلام نے صرف جہاد کے مسلہ پر ہی مسلمانوں میں رائج نید خیالات کی اصلاح نہیں فرمائی تھی بلکہ اور بہت ہے پہلوتھ جن پرآپ کی مبارک آمد کے ساتھ خلط خیالات کی دھند چھٹے لگی۔ بہر حال حضور نے قرآنی آیات پڑھ کرفر مایا کہ قرآنِ کریم جہاں ایک علی كتاب ہے وہاں بدكتاب مكنون بھى ہے۔ پھر حضرت خليفة أسى الثالث في مختلف برانے بزرگول ك مثالیں پڑھ کرسنا کیں کہ جن پران کے دور کے لوگوں نے اس وجہ سے کفر کے فتو ہے لگائے کہ آپ ا باتیں کرتے ہیں جو آپ سے پہلے بزرگوں نے نہیں کیں۔حضور نے فرمایا کہ اس دور کے تمام مسائل کاحل بھی قرآنِ کریم میں موجود ہے اور فرمایا کہ میں اپنی ذات کے متعلق بات کرنا پیندنہیں کرتا کیکن مجبوری ہے اور پھر بیان فر مایا کہ ۱۹۷ء کے دورہ پورپ کے دوران میں نے ایک پریس کا نفران میں ذکر کیا تھا کہ کمیونزم جوحل آج پیش کررہاہے اس سے کہیں زیادہ بہتر علاج قر آنِ کرمم نے بیان فرمایا ہے۔ مزید فرمایا کہ کون سے مخفی خزانے تھے جواس Age میں جماعت ِ احمد یہ کے ذریعہ ظام ہوئے۔ چنانچہان کےمطابق میں بیکہوں گا کہ میرابید دعویٰ نہیں کہ پہلی ساری کتب پر مجھے عبور ب اگر کسی صاحب کوعبور ہو کہ وہ آج کے مسائل حل کرنے کے لیے پہلی کتب میں سے مواد نکال دیں آق میں سمجھوں گا کہ وہ ٹھیک ہیں۔جب اس موضوع پر بات چلی تو اٹارنی جزل صاحب نے سوال کیا کہ کوئی اور مثال دی جائے جوحضرت بانی سلسلہ احمد پینے نکتہ بیان کیا ہواور پہلے علاء نے نہ بیان کیا ہو۔ اس پر حضرت خلیفة امسیح الثالث ٌ نے سورة فاتحہ کی تفسیر کی مثال دی اوراس کی کیجھ تفصیلات بی<sup>ن</sup>

فرہائیں کہ مس طرح حضرت میں موجود علیہ السلام نے سورۃ فاتحہ کی تفییر کے وہ نکات بیان فرمائے سے کو پہلے کی عالم نے بیان نہیں کئے سے اوراس شمن میں حضور نے بیان فرمایا کہ کس طرح حضور نے فرنارک میں حضرت میں موجود علیہ السلام کے چینج کو دہرایا تھا کہ عیسائی اپنی مقدس کتب میں وہ فوبیاں نکال کر دکھا کیں جوسورۃ فاتحہ میں موجود ہیں۔ پھراٹارنی جزل صاحب اس موضوع پرسوال کرتے رہے کہ قرآنِ کریم سے نیااستدلال کوئی غیر نبی بھی کرسکتا ہے۔ یقیناً تاریخ اسلام میں بہت کے ایسے علاء رتبانی گزرے ہیں جنہوں نے قرآنِ کریم سے استدلال کر کے لوگوں کی ہدایت کا سامان کیا ہے انہیں البامات بھی ہوتے تھے لیکن میے خدا کی مرضی ہے کہ کب اس کی حکمت کا ملہ اس بات کا فیصلہ کرتی ہے کہ دنیا کی اصلاح اور دنیا کوقر آنِ کریم کے نور سے منور کرنے کے لئے نبی کو ان بات کا فیصلہ کرتی ہے کہ دنیا کی اصلاح اور دنیا کوقر آنِ کریم کے نور سے منور کرنے کے لئے نبی کو ان بات کا فیصلہ کرتی ہے کہ دنیا میں اسلام کی تجد ید کے لئے مجدد میں کو دنیا میں بھیجتا ہے۔ یہ ایک بات نبیل ہے اور یہ کہ دنیا کی کوئی آئیل اور وہ بھی پاکتان کی آئیلی اس بات کا فیصلہ کرے کہ دنیا میں نبی آنا جائے بامجد دکا ظہور ہونا چاہئے۔

اس کے بعد ایک بار پھر جہاد کے موضوع پر سوالات شروع ہوئے۔ چونکہ اٹارنی جز ل صاحب کے سوالات اس بات کو ظاہر کررہے تھے کہ جہاد کی قرآنی فلاسٹی کے بارے میں ان کا ذہن واضح نہیں ہے۔ اس بات کو واضح کرنے کے لئے حضرت ضلیفۃ السے الثالث ؓ نے فر مایا:۔

''……اسلامی لٹریچر میں اور نبی اکرم علیہ کے ارشادات میں تین جہادوں کا ذکر ہے۔ایک کو عارالٹریچر کہتا ہے'' جہادِ اکبر' اور اس کامفہوم بیر لیا جاتا ہے'' اپنے نفس کے خلاف جہاد، محاسب نفس، self criticism اصلاح نفس کی خاطر' اس کو اسلامی اصطلاح میں' جہادِ اکبر' کہتے ہیں۔

اور ایک اسلامی اور قرآنِ کریم کی اصطلاح میں آتا ہے' جہاد کبیر' اور وہ قرآنِ عظیم اور اسلام کی بلیخ اور اشاعت کا نام قرآنِ کریم میں آیا ہے: ..... (آگر یکارڈ میں آیت درج نہیں کی گئی)
قرآنِ کریم کو لے کر دنیا میں اس کی اشاعت کا جو کام ہے وہ قرآنی اصطلاح میں نجھادِ کبیر''کہلاتا ہے۔

اورایک جہادِصغیراوروہ تلوار کی جنگ یا اب جنگ کے حالات بدل گئے، اب بندوق یا ایٹم بم سے ہونے لگ گئی بہر حال مادی ذرائع سے انسانی جان کی حفاظت کے لئے یا لینے کے لئے تیار

موجانابيہ جہادِ صغیر.....

قرآنِ کریم کی آیت ہے کہ اس قرآنِ کریم کولے کے دنیامیں پھیلواوراس ہدایت اور شریعے کو بھیلانے کاجہاد کرو، تبلیغ کاجہاد کرو۔

حضور نے فر مایا کہ

جہادِ کبیر تو جاری ہے لیکن سیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں جہادِ صغیر کی شرائط پوری نہیں ہوئیں۔ایک سوال کے جواب میں حضور نے فرمایا کہ اگر جہاد صغیر کی شرائط بوری ہوں تو احدی بھی باقی مسلمانوں کے ساتھ مل کرلڑیں گے۔ جماعت احدیہ کے مخالفین کی طرف سے سیاعتراض تو بہت کیا جاتا ہے کہ بانی سلسلہ احدید نے سیکہا کہ اس وقت ہندوستان کی انگریز حکومت کے خلاف جہاد بالسیف جائز نہیں ہے کیکن بیاعتراض تو بلیٹ کران برآتا تھا کہ اس وقت وہ خود کیا کررہے تھے۔حضور نے پہلی جنگ عظیم کے دور کے حالات بیان فرمائے کہ اس وقت ترکی کی حکومت جرمنی کی اتحادی بن کے اتحادیوں کے خلاف جنگ کر رہی تھی اور دوسری طرف سعودی خاندان اور شریف مکہ کا خاندان انگریزوں سے بھاری وظیفہ اور اسلحہ لے کر ترکی کی سلطنت عثانیہ کے خلاف سرگرمیوں میں مصروف تھے اور ان کا پیفتو کی تھا کہ ترکی کی حکومت کی پیر جنگ جہاد نہیں ہے۔

تاریخ کی ستم ظریفی دیکھئے کہ اب ای سعودی حکومت سے وظیفے لے کریا کتان کے مولوں یہ یرہ پیگنڈ اکررہے تھے کہ نعوذُ باللہ حضرت میچ موعود علیہ السلام نے انگریز حکومت کو خوش کرنے کے لئے بيفرماياتها كهاس وقت جهادِ صغيرجا ئزنهيں۔

اس بحث کے دوران اٹارنی جزل صاحب نے بیسوال کیا کہ کیا شاہ عبدالعزیز صاحب نے ہندوستان کودارالحرب قرار دیا تھا کہ ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ اس بات کا حوالہ کیا ہے کہ شاہ عبدالعزبز صاحب نے ہندوستان کودارالحرب قرار دیاتھا؟ معلوم ہوتا ہے کہ اٹارنی جزل صاحب ابلطاور نامکمل حوالوں کو پیش کرنے کی شرمندگی سے عاجز آ چکے تھے ممبران اسمبلی غلط حوالوں کے ساتھ سوال کرتے تھے اور شرمندگی بجیٰ بختیار صاحب کو اُٹھانی پڑتی تھی۔اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جماعت کے مخالفین کے دیئے ہوئے حوالے کم سے کم پیش کئے جا کیں۔انہوں نے بیعجیب جواب دیا

'' وئی بھی نہیں \_ میں اس واسطے کہدر ہا ہوں کہ میں نے ان کے حوالے بند کرادیتے ہیں۔'' اس پرحضور نے فرمایا:-

".....ي اس قتم كاسوال ہے جس كاجواب دينے كى ضرورت نہيں \_'

واضح رہے کہ شاہ عبدالعزیز صاحب،حضرت شاہ ولی اللہ کے بڑے صاحبز اوے تھے لیکن اس وتع ربھی اٹارنی جزل صاحب نے غلط مثال پیش کرنے کی نیم دلانہ کوشش کی تھی۔ پر حقیقت ہے کہ ن کی طرف ایک فتو کی منسوب ہے جس میں ہندوستان کے ان علاقوں کو جن پراس وقت نصار کی کی عومت تھی، دارالحرب قرار دیا تھا۔

(فآوى عزيزى، ازشاه عبدالعزيز صاحب - ناشر سعيد كمينى ص 421و 422)

یہ مثال اس لئے غیر متعلقہ تھی کہ اس وقت یہ بحث ہور ہی تھی کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں جہاد بالسیف کی شرائط پوری ہورہی تھیں کہ نہیں اور اس وقت علماء کے فتا ویٰ کیا تھے اور ناه عبد العزيز صاحب تو حضرت مسيح موعود عليه السلام كى بيدائش سے قبل ہى 1823 ء ميں فوت ہو چے اور بیفتویٰ تو اس وقت ہے بھی پہلے کا ہے اور بیفتویٰ ان کی وفات سے پہلے کا ہے اور جیسا کہ فوی کے الفاظ ظاہر کرتے ہیں اس وقت انگریز حکومت ہندوستان میں بوری طرح قائم نہیں ہوئی تھی ہرطرف چھوٹی چھوٹی ریاستیں قائم تھیں جو کہ ایک دوسرے سے برسر پیکارتھیں اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اس فتویٰ میں فقط دار الحرب کی اصطلاح استعال ہوئی ہے، کسی کے خلاف قبال کا فتو کی نہیں دیا گیا اور نہ خودشاہ عبدالعزیز صاحب نے ساری عمر انگریز حکمرانوں کے خلاف کسی قبال

ابھی میموضوع جاری تھا کہ ۲۱ راگست کی کارروائی ختم ہوئی۔

## ٢٢/ اگست كى كارروائي

میں شرکت کی۔

۲۲ راگست کوبھی اسی موضوع پر گفتگو جاری رہی کہ جہاد بالسیف کا زمانداس وقت نہیں ہے۔ کب تك به جها دملتوى رب گا۔ايساكيول بي؟وغيره وغيره -زياده تريرانے سوالات ہى دہرائے جارب تھے صرف ایک حدیث اس ساری بحث کا فیصلہ کردیتی ہے۔اس حدیث میں آنخضرت علیہ فی مسیح موعود کی آمد کی نشانیاں بیان فرمائیں اور دیگر نشانیوں کے علاوہ آنخضرت علیقہ نے ایک نشر نی ایک نشر نگائی۔ یَضَعُ الْحَرُبَ کی بھی بیان فرمائی ہے بینی سیح موعود کی آمد کے مقاصد میں سے ایک ریھی ہوگا کہ ... جنگوں کا خاتمہ کرے گا۔ (۹۸)

سیاعتراض بھی جماعت ِاحمد سیے خلاف بڑے نے دوروشور سے پیش کیا جاتا ہے کہ جماعتِ اجمد یہ جہاد کی قائل نہیں اور بیدائی۔ اہم رکن اسلام کا ہے اور بید جماعت اس کی مشر ہے۔ ویگراعتراضات کی طرح بیداعتراض بھی معقولیت سے قطعاً عاری ہے۔ اس کا سادہ سا جواب بیدہ کہ جماعتِ احمد قطعاً جہاد کی مشر نہیں ہے بلکہ قرآنِ کریم اور نبی اکرم علیات کے بیان کر دہ معیار کے مطابق پوری وزید قطعاً جہاد کی مشر نہیں ہے بلکہ قرآنِ کریم اور نبی اگرم علیات کہ جب کہ جماعتِ احمد بید پر الزام لگانے والے میں حقیقی معنوں میں جماعتِ احمد بیدی جہاد کررہی ہے جب کہ جماعتِ احمد بید پر الزام لگانے والے اس اہم فرض ہے مسلسل غفلت برت رہ ہیں۔ لیکن میہ بحث اٹھانے سے قبل بید کھناضروری ہے کہ اس اہم فرض ہے میں قرآنِ کریم نے اس کے بارے میں کیا تعلیم دی ہے۔ آئخضرت علیات نے اس کے بارے میں کیا تعلیم دی ہے۔ آئخضرت علیات نے کہ کون جباد کہتے کے ہیں کیا راہنمائی فرمائی ہے۔ بی با تیں سمجھے بغیر تو یہ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا ہے کہ کون جباد کہتے سے بارے میں کیا وادرکون جہاد کا مشر ہے ادرکون جہاد کا مشر ہے ادرکون جہاد کا مشر ہے ادرکون جہاد کہتے ہے اس کے اس کے بارے میں کیا تعلیم دی ہے۔ آئے خوار ہے میں کیا راہنمائی فرمائی ہے۔ بی با تیں سمجھے بغیر تو یہ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا ہے کہ کون جہاد کہتے ہیں کیا راہنمائی فرمائی ہے۔ بی با تیں سمجھے بغیر تو یہ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا ہے کہ کون جہاد کہتے اور کون جہاد کہتے ہیں کیا داکھ کون کر بارے میں کیا وادرکون جہاد کہا

ے اس کی کیا تشریح فرمائی۔ بیام قابلِ ذکرہے کہ جہاد کا حکم آنخفرت علیقی کی حیات ِ مبارکہ کے علی دور میں نازل ہو چکا تھا۔ اللہ تعالی سورۃ الفرقان میں ارشاد فرما تا ہے۔ فَلَا تُطِعِ الْحُفِرِيْنَ وَجَاهِدُهُمْ رَبِهِ جِهَادًا كَبِيْرًا (الفرقان :۵۳)

لیمنی کافروں کی پیروی نہ کراور اس کے ذریعہ ان سے ایک براجہادکر۔ مفسرین اس آیت کریمہ سے یہی مطلب لیتے رہے ہیں کہ اس میں قر آنِ کریم کے ذریعہ جہاد کرنے کا تھم ہے۔ چنانچ تفسیر کی مشہور کتاب فتح البیان میں یہی لکھا ہوا ہے۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر جہاد سے صرف یہی مراد تھی کہ قال کیا جائے اور جنگ کی جائے تو نامکن تھا کہ اس تھم کے بعد رسولِ کریم عظیمہ اور آپ کے صحابہ کی زندگی میں ہی بلاتو قف قال اور جنگ شروع نہ کردیتے۔ جب کہ اس وقت مسلمانوں کی نذہبی آزادی بھی ہر طرح سلب کی جارہی تھی۔ لیکن ایسا نہیں ہوا اور جب قر آنِ کریم میں قال کی مشروط اجازت مدنی زندگی میں نازل ہوئی تو مسلمانوں کوائے دفاع میں انتہائی مجبوری کی حالت میں تلوارا ٹھانی پڑی۔

پھر مکہ میں نازل ہونے والی سورتوں میں جہاد کرنے والوں کا ذکر بھی مل جاتا ہے۔ چنانچیہ سورة النحل جو کہ مکہ میں نازل ہوئی تھی میں اللہ تعالی فر ماتا ہے:-

ثُمَّ اِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِيْنَ هَاجَرُ وَامِنْ بَعْدِمَا فُتِنُوا ثُمَّ جَهَدُ وَاوَصَبَرُ وَ الْإِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (النحل: ١١١)

مرجمہ۔ پھر تیرارب یقیناً ان لوگوں کو جنہوں نے ہجرت کی بعداس کے کہوہ فتنہ میں مبتلا کئے گئے پھر انہوں نے جہاد کیا اور صبر کیا تو یقینا تیرارب اس کے بعد بہت بخشنے والا (اور)باربار رحم کرنے والا ہے۔

یہ تو کلی زندگی میں نازل ہونے والی آیت ہے۔اس وقت بھی مسلمان جہاد کاعظیم فرض ادا کررہے سے۔اگر چہ باو جو دسخت آز ماکشوں کے قال نہیں کیا جار ہاتھا۔ جبکہ اس وقت مسلمان جہاں پر رہ رہے تھے و ہاں پر مشرکین کی حکومت تھی۔

پیر قرآنِ کریم ہے ہی بیٹا بت ہوجا تا ہے کہ جہاد مال سے بھی کیاجا تا ہے۔جیسا کہ سورۃ الانفال میں اللّٰد تعالیٰ فرما تا ہے کہ

اور جہاں تک قال کا تعلق ہے بید کھنا جا ہے کہ شریعت نے اس کے لئے جوشرا لط مقرر کی ہیں وہ پوری ہور ہی ہیں کہ ہیں۔وہ علماء بھی جو جماعت کی مخالفت میں ایڑی چوٹی کا زورلگاتے رہے ہیں، انہوں نے بھی اپنی تحریرات میں پیشرائط بڑی تفصیل سے بیان کی ہیں۔اور جب۲۲راگست کو جہاد ے مئلہ پر بات شروع ہوئی اور اس موضوع پر بات ہور ہی تھی کہ احمدیوں کے نزدیک قال کی شرائط کیا ہیں۔اس پرحضور نے فرمایا کہ ابھی ہم فلسفیانہ بات کررہے ہیں۔ہمیں پیجھی تو دیکھنا جا ہے کہ قال کی شرائط کے بارے میں ہمارے بھائیوں کا کیافتویٰ ہے۔ پھرآپ نے فرمایا میں مثال کے طور ابل حدیث کا فتو کی بیان کرتا ہوں ۔اور پھرآپ نے اہلِ حدیث کے مشہور عالم نذ برحسین صاحب وہلوی کا فتویٰ سایا جوانہوں نے انگریز کے دورِ حکومت میں ہی دیا تھا۔ہم فتاویٰ نذیری سے ہی ہیہ فتوی نقل کردیتے ہیں۔

"......مر جهادي كئ شرطيس بين جب تك ده نه يا كي جائيس جهاد فيه وگا-اقل بیکمسلمانوں کا کوئی امام وقت وسردار ہو۔دلیل اس کی بیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کلام مجید میں ایک نبی کا انبیاءِ سابقین سے قصہ بیان فر مایا ہے کہ ان کی امت نے کہا کہ جاراكونى سرداراورامام وفت بوتوجم جهادكرين -ألَّهُ تَسوَ إلَّى الْمَلا مِنْ بَنِي إسْرَائِيْلَ مِنُ بَعُدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيِّ لَّهُمُ ابُعَتْ لَنَا مَلِكًا نُّقَاتِلُ فِي سَبِيُلِ اللَّهِ. اَكْآية اس سے معلوم ہوا کہ جہاد بغیرامام کے بین کیونکہ اگر بغیرامام کے جہاد ہوتا تو ان کو یہ کہنے کی حاجت نه جوتى كما لا يخفى اور شَوائِع مِنْ قَبُلِنَا جب تك اس كى مما نعت مارى شرع مين نهو، جمت م - كَمَا لَا يَخُفى عَلَى الْمَعَاصِرِ بِالْأُصُولِ الدرحديث میں آیا ہے کہ امام ڈھال ہے،اس کے پیچھے ہو کر لڑنا چاہئے اور اس کے ذریعہ سے بچنا حِلْتُ عَنْ أَبِي هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتِهُ إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنُ وَّرَآئِهِ وَيُتَّقِي بِهِ. الحديث رواه البخاري و مسلم ـال صراحًا يبات معلوم ہوتی ہے کہ جہادامام کے پیچیے ہوکر کرنا چاہے بغیرامام کے نہیں۔

ووسری شرط کہ اسباب لڑائی کامٹل ہتھیار وغیرہ کے مہیا ہوجس سے کفار کا مقابلہ کیا حاوے۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا:-

وَجْهَدُوْا بِأَمُوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيْلِ اللهِ ... (الانفال : ٢٣) لعنی انہوں نے اموال اور جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ اں آیت کریمہ سے واضح ہوجا تاہے کہ جہاد مال سے بھی کیا جاتا ہے۔ پھر بیدد کیخناضر وری ہے کہ رسول کر یم علیہ کے استعمن میں کیاارشادات ہیں۔آنحضرت علیہ کے ارشاد کے ماتحت مجامِد کھے کہتے ہیں۔ المخضرت عليه في فرمايا بي كه "ٱلمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ" لعنی مجاہدوہ ہے جوایے فس سے جہاد کرے۔ (جامع ترندی ابواب فضائل الجهاد)

بھررسول کریم علیہ نے فرمایا۔

" جَاهِدُوا الْمُشُرِكِيْنَ بِأَمُوَالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ وَ ٱلْسِنَتِكُمْ " لینی مشرکین سے اپنے اموال سے اپنی جانوں سے اور اپنی زبانوں سے جہاد کرو۔ (سنن ابي داؤ د باب كراهية ترك الغزو)

پهررسول کريم عليقه فرماتے ہيں:

"إِنَّ مِنْ اَعْظَمِ الْجِهَادِ كَلِمَةَ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانِ جَائِرٍ" لینی ظالم بادشاہ کے سامنے کلم حق کہناجہادی ایک سب سے عظیم سم

(جامع ترمذي باب افضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر)

ان ارشادات نبویہ سے میہ بات ظاہر ہے کہ جہادصرف جنگ کرنے کو یا تلوار اُ تھانے کو نہیں کہتے۔اس کے بہت وسیع معانی ہیں اوران وسیع معانی کوئض قال تک محدود کردینا محض ایک نادانی ہے بلكه رسولِ كريم عليلية نے قال كو جہادِ صغير قرار ديا ہے۔ چنانچدا يك غروه سے واپسى پر آنخضرت عيث

> "رُجَعْنَا مِنَ الْجِهَادِ الْأَصْغَرِ إِلَى الْجِهَادِ الْأَكْبَرِ" لینی ہم چھوٹے جہادے بڑے جہادی طرف واپس آرہے ہیں۔

(رد المختار على الدر المختار ،كتاب الجهاد)

کہ وہ جہاد کے قائل نہیں۔

اب جماعتِ اسلامی کی مثال لے لیں۔ان کی طرف سے پیاعتراض بار ہا کیا گیا کہ احمدی جہاد بین قال کے قائل نہیں ہیں۔انگریز ابھی ہندوستان پہ حکمران تھا کہ جماعتِ اسلامی کی بنیا در تھی جا چکی تھی۔اور جماعتِ اسلامی کا اعلان ہی پی تھا کہ وہ ملک میں حکومتِ اللہ پیقائم کرنے کے لئے کھڑی ہوئی ہے۔اور جب اسی دور میں ان کے بانی مودودی صاحب نے اپنے لائح ممل کا اعلان کیا تو اس کے الظاظ مہتے:۔

"جماعت کا ابتدائی پروگرام اس کے سوا کی نہیں ہے کہ ایک طرف اس میں شامل ہونے والے افراد اپنے نفس اور اپنی زندگی کا تزکیہ کریں اور دوسری طرف جماعت سے باہر جولوگ ہوں (خواہ وہ غیر مسلم ہوں یا ایسے مسلمان ہوں جواپنے دینی فرائض اور دینی نصب العین سے غافل ہیں ) ان کو بالعوم حاکمیت غیر اللہ کا انکار کرنے اور حاکمیت رب العالمین کو تسلیم کرنے کی دعوت دیں۔ اس دعوت کی راہ میں جب تک کوئی قوت حاکل نہو، ان کو چھیڑ چھاڑ کی ضرورت نہیں۔ اور جب کوئی قوت حاکل ہو، خواہ کوئی قوت ہو، تو ان کو اس کے علی الرغم اپنے عقیدہ کی تبلیغ کرنی ہوگی۔ اور اس تبلیغ میں جو مصائب بھی پیش کو اس کے علی الرغم اپنے عقیدہ کی تبلیغ کرنی ہوگی۔ اور اس تبلیغ میں جو مصائب بھی پیش کو اس کے ان کامر دانہ وار مقابلہ کرنا ہوگا۔" (مسلمان اور موجودہ سائی کامر دانہ وار مقابلہ کرنا ہوگا۔" (مسلمان اور موجودہ سائی کشاش حصہ وئم صفحہ آخر)

پڑھنے والے خود دیکھ سکتے ہیں کہ جب انگریز حکومت ہندوستان میں موجودتھی اس وقت تک جماعت ِ اسلامی کا مسلک یہی تھا کہ اگر تو تبلیغ کی راہ میں کوئی قوت حائل نہیں تو کسی تھے ٹرچھاڑ تکے نہیں کرنی۔اور اگر قوت حائل بھی ہوتو اس کو تبلیغ کرواور بس۔ یہ واضح طور پر اس بات کی ہدایت ہے کتم نے قال نہیں کرنا۔

جب اس موضوع پر بات آ گے بڑھی تو حضرت خلیفہ اس الثالث نے فرمایا کہ حضرت میں موعود علیہ السمال من میں کہ مینظر میہ سی کا عیسائی مناداس زوروشور سے پر چار کرر ہے بیل کہ اسلام تلواراور جرکے زور سے پھیلا ہے سراسر غلط اور خلاف واقعہ ہے۔ اور اسلام نے تو ہر طرح کے مظالم کا سامنا کر کے بیتعلیم وی ہے کہ آلا ایک واق فی المدّین یعنی وین کے معاملہ میں کسی فتم کا جر نہیں ہے اور جولوگ بید وی کرتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے وہ اپنے دوئی میں جھوٹے میں سے اور جولوگ بید وی کی میں جھوٹے

وَاَعِـدُّوُا لَهُمُ مَّا اسْتَطَعْتُمُ مِّنُ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرُهَبُوْنَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وَ عَدُوَّ كُمُ وَ ا خَرِيْنَ مِنْ دُونِهِمُ. اَلآية \_

(ترجمہ)۔اورسامان تیار کروان کی لڑائی کے لئے جو پکھ ہو سکے تم سے، تھیاراور گھوڑے پالنے سے اس سے ڈراؤاللہ کے دشمن کواورا پنے دشمنوں کو.....

یق آیٹھا الَّذِینَ اَمَنُوا خُدُوا حِدُرَ کُمُ فَانْفِرُوا ثَبَاتًا اَوِ انْفِرُوا جَمِیْعًا

یق آیٹھا الَّذِینَ اَمَنُوا خُدُوا حِدُرَ کُمُ فَانْفِرُوا ثَبَاتًا اَوِ انْفِرُوا جَمِیْعًا

(ترجمہ)۔اے ایمان والو! اپنا بچاؤ پکڑو، پھرکوچ کروجداجدافوجی اسب اکھے....

یعنی حذر سے مرادلڑائی ہے۔ مثلاً ہتھیاروغیرہ کا مہیا ہونا ضروری ہے اور حدیثوں سے کیفی صدر سے مرادلڑائی ہے۔ مثلاً ہتھیار وغیرہ کا مہیا ہونا ضروری ہے اور حدیثوں سے کیفیرہتھیار کے کیا کرے گا۔

تیسری شرط بیہ کر مسلمانوں کا کوئی قلعہ یا ملک جائے امن ہوکہ ان کا مادی و مجاہو چنا نچی قر آن کے لفظ مِن قُوّةٍ کی تغیر عکر مہ نے قلعہ کی ہے۔ قَالَ عِنْحُومة اَلْقُوّةُ اللّٰهُ عِنْ خِيرِ مَا اللّٰهُ عَلَيْم التَّنْزِيُلِ لِلْبَغُوعَ اور حضرت عَلَيْتَ فَي حب تک مدینہ میں ججرت نہ کی اور مدینہ جائے پناہ نہ ہوا جہا دفرض نہ ہوا ، یہ صراحة ولالت کرتا ہے کہ جائے امن ہونا بہت ضروری ہے۔

چون شرط بیہ کے کہ سلمانوں کالشکراتنا ہو کہ کفار کے مقابلہ میں مقابلہ کرسکتا ہو یعنی کفار کے لشکر سے آ و تھے سے کم نہ ہو .....، '' (فتاویٰ نذیر پیچلد سوم ۲۸۲ ۲۸۲)

اس فتوئی سے ظاہر ہے کہ جہادامام وقت کے حکم اور اس کی اتباع کے بغیر ہوہی نہیں سکتا اور اگر امام الزمان قبال سے روک رہا ہوتو پھر اس کو جہاد نہیں قرار دیا جا سکتا۔ دراصل بیاعتراض تو احمد یوں پر ہوہی نہیں سکتا۔ اس من میں ان کے عقائد تو بہت واضح ہیں۔ اگر الزام آتا ہے تو ان فرقوں احمد یوں پر ہوءی نہیں سکتا۔ اس من میں ان کے عقائد تو بہت کہ قبال فرض ہے اور سوسال انگریز نے ان پر حکومت کی اور وہ محس ہاتھ پر ہاتھ دکھ کر بیٹھے رہے۔ بلکہ لاکھوں کی تعداد میں انگریز کی فوج میں شامل ہوکران کی طرف سے ہاتھ پر ہاتھ دکھ کر بیٹھے رہے۔ بلکہ لاکھوں کی تعداد میں انگریز کی فوج میں شامل ہوکران کی طرف سے لڑتے رہے بلکہ اس مقصد کے لئے مسلمانوں پر بھی گولیاں چلاتے رہے اور جب انگریز یہاں سے رخصت ہوگیا تو انہیں یا دآیا کہ انگریز سے لڑنا بہت ضروری تھا اور احمد یوں پر اعتراض شروع کر دیا

بعر لكفت بن:

''برقتمتی سے دورِ حاضر کے سیرت نگاروں نے منتشرقین کے بے بنیاد اعتراضات سے خا نُف ہوکر جہاد کو مدا فعانہ جنگ سے تعبیر کرنا شروع کر دیا۔''

(سیرة الرسول علی مصنفه طاہر القادری -جلد مشم - ناشر منہاج القرآن بلیکیشنز مے 64) اس کے بعد طاہر القادری صاحب بیخوفناک نتیجہ نکالتے ہیں -

''مسلمانوں کی ساری جنگیں مدافعانہ (defensive) نہیں تھیں محض دفاع کمزوروں کا ہتھیار ہے حالانکہ اسلام کسی کمزوری کا نہیں خیر کی قوت کِشر کا نام ہے۔''

(سیرة الرسول عَلِی مصنفه طاہرالقاُوری جلد شمّے مانٹر منہاج القرآن پبلیکیشنز مے 65) ایک اور مصنف میں جر غلام نصیر صاحب تو اپنے غیر اسلامی تصورات سے اتنا مغلوب ہوئے کہ جہاد کے بارے میں اپنی تحقیق کا خلاصہ لکھتے ہوئے یہ بھی لکھ گئے:

'' قالِ کفار ہی اصل جہاد ہے۔ایسے قال اورایسے جہاد پر جمیں فخر ہے۔اے نبی علیقے کے وارثو اُ مھواور مسلمانوں کو دعوتِ قال دو۔''

(وقت کی پکار۔ الجہاد۔ الجہاد مصنفہ میجر شیخ غلام نصیر، ناشر جنگ پہلیکیشنز ص 80)

لیکن اب اٹار نی جز ل صاحب ایک مختصے میں پڑگئے۔ ایک طرف تو وہ یہ کہہ بیٹھے تھے کہ جبر کے ذریعہ عقائد بدلنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اور دوسری طرف وہ حضرت میسے موعود علیہ السلام کی اس تعلیم پراعتراض بھی کرنا چاہتے تھے کہ مہدی اور ہی کے ظہور کے ساتھ اسلام اپنی حقانیت اور دلائل کے ساتھ اسلام اپنی حقانیت اور دلائل کے ساتھ پھیلے گانہ کہ کسی جنگ کے نتیج میں۔ اب اس مرحلہ پر جوگفتگو ہوئی وہ پیش کی جاتی ہے۔ حضرت خلیفۃ اسیح الثالث نے فرمایا کہ مسلمانوں میں جوخونی مہدی کا انتظار ہے وہ ایک ایسے وجود کا انتظار ہے جو کہ امن کا انتظار کے بغیر جہاد کا اعلان کردے گا۔

ال پراٹارنی جزل صاحب نے فرمایا:-

''ایک بیمطلب نہیں لیا جاتا ۔ بعض مسلمانوں کا بیر خیال ہے۔ میری سمجھ کے مطابق جب مہدی آئے گا اسلام پھیل جائے گا۔ چونکہ جہاد کفار کے خلاف ہوتا ہے اس لئے کوئی ضرورت نہیں ہوگی جہادگی'' ہیں کیونکہ اسلام کی تا ثیرات اپنی اشاعت کے لئے کسی جبر کی محتاج نہیں ہیں اور بیر خیال بھی لغو ہے۔ اب ایسا کوئی مہدی یا سے آئے گاجو تلوار چلا کرلوگوں کواسلام کی طرف بلائے گا۔

اس کے دوران حضور ؒنے فرمایا کہ بینصور ہی احقانہ ہے کہ جبر کے ساتھ عقائد تبریں کے جائیں۔ اب معلوم ہوتا ہے کہ اٹارنی جنرل صاحب اس بات سے خوش نہ تھے کہ بحث اس روش کی طرف جائے چنانچہ انہوں نے کہا:۔

'' کوئی مسلمان عالم جوہے وہ جانتا ہے کہ تلوار کے زور سے اسلام بھی نہیں پھیلایا پاسکتا۔''

پھرانہوں نے کہا کہ اس پرتو کوئی dispute بی نہیں۔اس کے بعد انہوں نے ای بات کا اعادہ ان الفاظ میں کیا۔

"اسلام تلوار کے زور سے کوئی پھیلانا چاہتا ہے بیغلط conception ہے۔ ب مسلمان جانتے ہیں کہ اسلام میں defensive war ہے۔''

'' .....جارحیت کافر کرمعذرت خواباندانداز میں کرنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں باطل کا سرکیلئے کے لئے جارحاندافدام کے بغیر چارہ ممکن نہیں گھر میں بیڑھ کر اپنے آپ کو صرف مدافعت تک محدود کردیئے سے غلبۂ حق کا ہرتصور ہوا میں تحلیل ہوکر رہ جائے گا۔'' (سیرة الرسول عیالیہ مصنفہ طاہرالقادری ۔جلد شتم۔ ناشر منہاج القرآن پہلیکیشنز سے 63 اب اٹارنی جزل صاحب اس بات کی نفی کررہے تھے جوانہوں نے چند کھوں پہلے کی تھی۔ وہ بیہ واضح نہیں کررہے تھے جوانہوں نے چند کھوں پہلے گا۔اگر وہ بیکہ واضح نہیں کررہے تھے کہ آخر مہدی کے دور میں ان کے نزدیک اسلام کس طرح پھلے گا۔اگر وہ بیکہ دیے کہ دیے کہ دیے کہ تا کید ہوجاتی اور اگر بیہ کہ کہ دیے کہ تا کید ہوجاتی اور اگر بیہ کہ تا کید ہوجاتی اور اگر بیہ کہ تا کید ہوجاتی اور اگر بیہ کہ تا کید ہوجاتی کا تو ایم کو اپنے تا کہ کہ مطلب لیا جا سکتا تھا کہ اسلام کو اپنے جہود پھلنے کے لئے قال کی ضرورت ہے اور جب مہدی کے زمانہ میں اسلام پھیل جائے گا تو ایسے جہود کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اس برحضورنے فرمایا:۔

'' وہی پھر کہ اسلام کو تلوار کی ضرورت ہے اپنی اشاعت کے لئے۔'' اس پراٹار نی جنر ل صاحب نے فرمایا:-

''نہیں میں تلوار کی بات نہیں کررہا ہوں …… کہ جب مہدی آئے گا تو اس کے بعد اسلام پھیل جائے گاساری دنیا میں''۔

ال پر حضورنے بات کو واضح کرنے کے لئے پھر سوال دہرایا۔

"كسطرح يصليكا وبال وه لكها بواب ...."

اباٹارنی جزل صاحب بے بس تھانہوں نے چارونا چاران الفاظ میں اعتراف کیا۔ ''تلوار کے .....''

ثایدیه کهه کرانہیں خیال آیا که وہ ایک نہایت خلاف عقل بات کهدر ہے ہیں اور انہوں نے اپناجمله ادھورا چھوڑا۔

ال پر حضورنے ایک بار پھران کے موقف کی ہو العجبی واضح کرنے کے لئے فرمایا:"جرکے ساتھو ہیں بیاکھا ہوا ہے۔"

یجیٰ بختیارصاحب نے اب جان چیڑانے کے لئے جماعت کے موقف کاذ کر شروع کیااور کہا ''نہیں آپ کا concept تو ہے ہاں جی کہ جرکے ساتھ نہیں ہوگا تبلیغ ہے وگا۔''

یقیناً جماعت ِ احمد میرکا موقف بهی ہے اور ہر ذ می ہوش کا بہی عقیدہ ہونا جا بیئے اور جماعت اس موقف کوختی ہے رد کرتی ہے کہ دین کی اشاعت میں جنگ یا جبر کا کوئی دخل ہونا چاہئے۔ بیڈر آن کر جم

ی تعلیم اور رسولِ کریم علیقی کے عظیم اسوہ کے خلاف ہے۔ جماعت کے اکثر مخالفین بیعقیدہ رکھتے ہیں کہ اسلام کی اشاعت کا اور تلوار کا بڑا گہراتعلق ہے۔ اس اسمبلی میں جماعت ِ اسلامی کی نمائندگی بھی موجودتھی۔ ان کے بانی اور قائد کی زبان میں ان کے خیالات درج کرتے ہیں۔ وہ اپنی کتاب بہاد فی الاسلام' میں تحریر کرتے ہیں: -

''لین جب وعظ و تلقین کی ناکا می کے بعد داعی اسلام نے ہاتھ بیں تلوار لی۔۔۔۔''

اِنَّا لِلْہِ وَ اِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُو ُ نَ۔ کس دھڑ لے ہے مودود دی صاحب فتو کی دے رہے ہیں کہ رسولِ کریم علیقیہ کا وعظ اور آپ کی تلقین ناکام ہو گئے۔ جماعتِ احمد یہ کاعقیدہ یہ ہے کہ یہ خیال ہی نہد ہے کہ رسولِ کریم علیقیہ کا وعظ اور آپ کی تلقین ناکام ہو گئے۔ دنیا کے کسی اسلحہ کی قوت میں وہ ہم نیروہ برکت وہ اثر نہیں جو کہ آنخضرت علیقیہ کے ارشادات پر آمی میں ہے۔ اگر دنیا فتح ہو سکتی ہے تو آپ کے وعظ و تلقین کے اثر اور اُن کی برکات ہے ہی ہو سکتی ہے لیکن بہر حال مودودی صاحب کو حق ہے کہ دویہ عقیدہ رکھیں مگر اس کی صحت کو پر کھنے کے لئے ہم قر آنِ کریم کو معیار بناتے ہیں۔

اللہ تعالی فرما تا ہے:۔۔

اللہ تعالی فرما تا ہے:۔۔

فَذَكِّرُ إِنْ نَّفَعَتِ الذِّكْرِي (الاعلى:١٠)

ترجمه: بين فيحت كرفيحت بهرحال فائده ديت ب-

لیکن مودودی صاحب مصر میں که نعوذ بالله رسولِ کریم علیقیه کی نصیحت نا کام ہوگئ۔ کوروٹ نیز از سال بر مطالقهای وزیر سال کوروٹ اللہ میں استان کا م

مجراللدتعالی رسول کریم علیقیہ کومخاطب کرے فرما تاہے۔

فَذَكِّنُ أَنَّهَا آنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَّيْطِ (الغاشيه:٢٣،٢٢) ترجمه: پن بکثرت نصیحت کریتو محض ایک بار بارنصیحت کرنے والا ہے توان پر داروغه

قر آنِ کریم تو یہ کہتا ہے لیکن مودودی صاحب لکھتے ہیں کہ نسیحت ناکام ہی ثابت ہوئی۔ بہر حال مودودی صاحب مضمون کو آگے چلا کر لکھتے ہیں کہ جب تلوار ہاتھ میں لی گئی تو تمام موروثی امتیازات کا خاتمہ ہوا۔ اخلاقی توانین نافذ ہوئے ۔ لوگوں کی طبیعتوں سے بدی اور شرارت کا زنگ چھوٹے لگا، طبیعتوں کے فاسد مادے خود بخو دنکل گئے ۔ حق کا نورعیاں ہوا۔ تلوار کے یہ مجز ب

بیان کر کے پھر مودودی صاحب یہ بھیا تک نتیجہ نکا لتے ہیں:-

'' پس جس طرح یہ کہنا تعلط ہے کہ اسلام کی اشاعت میں تلوار کا کوئی حصنہیں ہے۔ حقیقت ان طرح یہ کہنا بھی غلط ہے کہ اسلام کی اشاعت میں تلوار کا کوئی حصنہیں ہے۔ حقیقت ان دونوں کے درمیان ہے اور وہ یہ ہے کہ اسلام کی اشاعت میں تبلیغ اور تلوار دونوں کا حصہ ہے جس طرح ہر تہذیب کے قیام میں ہوتا ہے۔ تبلیغ کا کام تخم ریزی ہے اور تلوار کا کام قلبہ رانی۔ پہلے تلوار زمین کوزم کرتی ہے تا کہ اس میں بیج کو پرورش کرنے کی قابلیت پیدا ہوجائے۔ پھر تبلیغ بیج ڈال کرآبیا شی کرتی ہے تا کہ وہ پھل حاصل ہوجواس باغبانی کامقصور حقیقی ہے۔''

(الجہاد فی الاسلام \_مصنفہ ابوالاعلیٰ مودودی۔ تاشرادارہ تر جمان القرآن دیمبر ۲۰۰۷ میں ۱۷۔۵۔۱۱ مودودی صاحب بیخوفنا کے عقیدہ پیش کررہے ہیں کہ کسی کو بہنے کرنے سے قبل اس پر تلوار چر : ضروری ہے تا کہ زمین خوب نرم ہو جائے پھر تبلیغ کیچھ فائدہ دے گی ورنہ بلیغ کا بیچ ضائع ہوئے اندیشہ ہے۔ اس قتم کے خیالات نے دشمنانِ اسلام کوموقع دیا ہے کہ وہ اسلام کی امن پیند تعلیمات پر مملکہ کرسکیس ورنہ ان خیالات کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔

یہ اعتراض بار بار ہوا تھا اوراب بھی ہوتا ہے کہ حضرت سے موعود علیہ السلام نے اس وت ہندوستان کی انگریز حکومت کی اطاعت کرنے اور قانون کی پیروی کرنے کا ارشاد کیول فر مایا۔ ان بن جز ل صاحب نے حضرت سے موعود علیہ السلام کی تحریرات پراعتراض کرتے ہوئے کہا:۔
''مجھے اس پر تبجب ہوا کہ اسلام کا بیچھی حصہ ہے کہ انگریز کی اطاعت کرنا۔''
اس پر حضور نے فر مایا:۔

''اسلام کا بیرحصہ ہے کہ عادل حاکم کی خواہ وہ غیرمسلم ہواور مذہب میں دخل نہ دے اطاعت یا جائے ''

پہلے ہیدد کھنا چاہئے کہ اس وفت کے باقی مسلمان فرقوں اور سیاسی اور غیر سیاسی نظیموں گائو۔
مسلمانوں کا بالعموم کیا موقف تھا۔ کیا وہ اس وفت ہے بیچھتے تھے کہ ہندوستان کی انگریز حکومت سے
بعاوت کرناان کے مفادیس ہے یاوہ ہی بیچھتے تھے کہ اس حکومت سے تعاون کرنااور قانون کی حدود تند
رہناان کے مفادات کی حفاظت کے لیے اور ان کی مذہبی آزادی کے لئے ضروری ہے۔ جیسے

رے حالات نے ثابت کیا کہ صرف ایک سیاسی جماعت تھی جسے ہندوستان کے مسلمانوں کی نمائندہ یں جماعت کہا جا سکتا تھا اور وہ سلم لیگ تھی۔اس کے طے کر دہ اغراض ومقاصد پڑھ لیں تو بات بنح ہو جاتی ہے ۔ان میں سے پہلامقصد ہی ہے تھا کہ ہندوستان کے مسلمانوں میں انگریز حکومت ے وفاداری کے خیالات میں اضافہ کیا جائے اور انہیں قائم رکھا جائے۔اس کا حوالہ ہم پہلے ہی رج كر چكے میں۔اب به بات اظهر من الشمس ہے كه اس وقت مندوستان كے مسلمانوں نے به فيصله ناتھا کہ جمارامفاداسی میں ہے کہ ہم حکومت سے تعاون کریں اور وفاداری کارویہ دکھا ئیں بلکہ جیسا مر بہلے حوالے گزر چکے ہیں وہ تو حکومت سے پرزورمطالبات کررہے تھے کہ باغیانہ طرز دکھانے ووں کوطاقت کے ذریعید بائے اوران کے جلسوں میں سیاعلان ہوتا تھا کہ ہم نے تو بھی حکومت سے مظم عقیدت میں جھی ایس و پیش کیا ہی نہیں ۔اس ایس منظر میں بیاعتراض ہی نامعقول ہے کہ بناعت ِ احمد میرنے انگریز حکومت ہے تعاون کیوں کیا؟ اور ان کی تعریف کیوں کی؟ سوال تو بیاُ ٹھنا یا ہے کہ ہندوستان کے تمام مسلمانوں نے خودمسلم لیگ نے ان کے بڑے بڑے علماء نے انگریز عومت سے وفا داری کا بار بار اعلان کیوں کیا؟اس لیے کدان کے آنے سے قبل خاص طور پراس عاقد میں جواب یا کستان ہے مسلمان بہت یسی ہوئی حالت میں زندگی گزارر ہے تھے اوران کی مذہبی أزادي بالكل سلب كي جا چكي تقى اور انگريزوں كي مشحكم حكومت قائم ہونا ان كے حقوق كى بحالى كا : عث بنا تھا۔ ہندوستان کے مسلمانوں کی غالب اکثریت کو انگریزوں سے جہاد کا خیال ۱۹۴۷ء کے بعداً یا تھا جب انگریز برصغیرے رخصت ہو چکا تھا۔اس سے قبل تو ہندوستان کے لاکھوں مسلمان اور بندوستان کے دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے بھی ، پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے موقع پر فوج م جرتی ہوکرانگریزوں کی فوج میں شامل ہوکران کی طرف سے جنگ کرنے کے لیے جاتے تھے۔ جیا کہم نے ذکر کیا ہے کہ اٹارنی جزل صاحب نے کہاتھا کہ مجھے اس بات پر جرت موئی بكرانكريزكى اطاعت كرنائجى اسلام كاحصه ب- ہم نے حضور كاجامع جواب بھى درج كرديا ہے لیکن میر بات قابل ذکر ہے کہ میر چیرت بھی 1947ء کے بعد شروع ہوئی تھی ورنہ 1947ء سے قبل بماعت احدید کے مخالف علماء اور عام مسلمان اگر ملکہ وکٹورید کی جو بلی بھی مناتے تھے تو یہ فتو کی ئے تھے کہ اس جو بلی کا جواز قر آن اور سنت میں پایا جا تا ہے۔ جماعت ِ احمد یہ کے اشد مخالف اور

جماعت احمد سے ایک اور اشد مخالف مولوی ظفر علی خان صاحب نے جو کہ سلم لیگ کے ایک فلیاں لیڈر بھی تھے خود بیا قر ارکیا تھا کہ وہ اور ہندوستان کے تمام مسلمان برطانوی محکومت کوعطیہ خداوندی سیجھتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے 1913ء میں برطانوی جریدے The Outlook میں ایک خطاکھا اور اس میں تحریر کیا

An Indian Muslim looks upon the British Government as a divine dispensation.

یعنی ہندوستان کا مسلمان برطانوی حکومت کو ایک عطیبہ خداوندی سجھتا ہے۔

(The Indian Muslims, compiled by Shan Muhammad, printed by Meenakshi Prakashan, vol.3 p 236)

آخراس دور میں ہندوستان کے مسلمان بقول ظفر علی خان صاحب کے برطانوی حکومت کو عطیہ خداوندی کیوں سمجھ رہے تھے، پیچا اخلاس کا جائزہ لیت خداوندی کیوں سمجھ رہے تھے، پیچا اخلاس کا جائزہ لیت ہیں جو کہ دسمبر 1906 میں یعنی حضرت سے موعود علیہ السلام کی زندگی میں منعقد ہوا۔ اس کے خطبہ صدارت کا ایک حصہ ملاحظہ ہو:

The Mussalmans cannot find better and surer means than to congregate under the banner of Great Britian and to devote their lives and property in its protection. I must confess gentlemen, that we shall not be loyal to the Government for any unselfish reasons; but that it is through regard for our own lives and property, and our own honour and religion that we are impelled to be faithfull to the Government.

(Foundations of Pakistan, by Sharifuddin Pirzada, Vol 1 published by Quad e Azam University p 4)

لیعنی مسلمانوں کے پاس اس ہے بہتر اور یقینی راستہ اور کوئی نہیں ہے کہ وہ برطانیے عظمیٰ کے پر چم

اہلِ حدیث کے مشہورلیڈرمولوی محرصین بٹالوی صاحب نے ملکہ وکٹورید کی جو بلی کے موقع پر لکھا:۔
''جو بلی کے موقع پر اہلحدیث وغیرہ اہل اسلام رعایا برٹش گورنمنٹ نے جوخوشی کی ہے اور
اپنی مہر بان ملکہ قیصر ہند کی ترقی عمر اور استحکام سلطنت کے لئے دعا کی ہے اس کے جواز پر کتاب وسنت میں شہادت یائی جاتی ہے۔

اس مضمون میں دلائل کتاب وسنت کا بیان دوغرض سے ہوتا ہے۔ ایک مید کہ گورنمنٹ کو یہ یعنین ہو کہ اس موقع پر مسلمانوں نے جو کچھ کیا ہے سیچے دل سے کیا ہے اور اپنے مقدس مذہب کی ہدایت سے کیا ہے۔''

(اشاعة النه جلد 9 نمبر 8 م 228 مضمون 'اہلِ اسلام کی مسرت موقع جو بلی پرشر لیعت کی شبادت') اس کے علاوہ مولوی محمد حسین بٹالوی صاحب کے نز دیک شریعت اسلامیہ کی روسے ملکہ وکوریہ کی خوشی کو اپنی خوشی اوران کے رنج کو اپنار نج سمجھنا ضروری تھا۔وہ لکھتے ہیں:-

''جب الیی شفق ملکہ پروردگار نے ہماری خوش قسمتی سے ہماری سلطنت کے واسطے بنائی ہے تو بتا ہے کہ عقلاً وعرفاً وشرعاً کیونکر ہم اس کی خوشی کواپن خوشی نہ مجھیں اس کے رخ کواپنارنج نہ تصورکریں۔اگرہم ایسانہ کریں تو ہم پرنفرین ہے۔'

(اشاعة السند جلد 10 نمبر 1 - س 31)

جماعت ِ احمد میہ کے ان اشد مخالفین کے نز دیک اگر وہ برطانوی فوج کی فقوحات پرخوشی نہ مناتے تو ان مولوں کو میں منات تو ان مولوں کو رسول اللہ علیقی سے بیرو کا رہی نہیں کہلا سکتے تھے۔ چنانچے مولوی محمد سین بٹالوی صاحب لکھتے ہیں: -

'' آزادی مذہبی جواس سلطنت میں مسلمانوں کو حاصل ہے وہ بجائے خودا کیے مستقل دلیل جواز مسرت ہے ۔اس آزادی مذہبی کی نظر سے مسلمانوں کواس حکومت پر اس قدر مسرت لازم ہے جس قدران کوا پنے مذہب کی مسرت ومحبت ہے ۔۔۔۔۔ مسلمان اس سلطنت کو (جس میں ان کو آزادی حاصل ہے پیند نہ کریں اور اس کی فتح وحکومت پر اس خوثی ہے جو آنخضرت علیق اور مسلمانوں کو فتح روم پر ہوئی تھی ) بڑھ کر فوثی نہ کریں تو وہ اپنے میں میں ایک خوثی نہ کریں تو وہ اپنے پیغیمر علیق کے پیرو کیونکر کہلا سکتے ہیں۔''

مسلمانوں کی نمائندہ سیاسی جماعت کے پلیٹ فارم پران خیالات کا اظہار ہور ہاتھا۔ان مواقع بہتام ہندوستان سے مسلمانوں کے عمائدین موجود تھے۔ریکارڈشائع ہو چکا ہے ہرکوئی پڑھ سکتا ہے۔
تی ایک نے بھی ان خیالات سے اختلاف نہیں کیا کیونکہ سب کے یہی خیالات تھے کہ اگر برطانوی عومت ہندوستان میں قائم نہ ہوتی تو مسلمان مکمل طور پر تباہ ہو گئے تھے اور دشمن ہندوستان سے عومت ہندوستان سے باوجود اٹارنی جزل صاحب کی جیرانی کہ اسلام کی روسے انگریز حکومت کی اطاعت کیسے کی جا سکتی تھی اس بات کا نبوت ہے کہ یا تو وہ تاری نے بالکل نا واقف تھے یا بھر کی اطاعت کیسے کی جا سکتی تھی اس بات کا نبوت ہے کہ یا تو وہ تاری نے بالکل نا واقف تھے یا بھر قائق کا سامنا نہیں کرنا چا ہے تھے۔

اس مرحلہ پرحضرت خلیفۃ کمسے الثالث ؒ نے ایک اہم تاریخی نکتہ کی طرف توجہ دلائی اور وہ نکتہ بیت اس مرحلہ پرحضرت ملیے الثالث کی میں تو مخالف مولوی حکومت برطانیہ کی خدمت میں بیتا کہ حضرت میں معدادب عرض کررہے تھے کہ حضور والا! ہم تو آپ کے وفادار اور خدمت گزار ہیں ، بیم زاغلام احمد (ملیدالسلام) آپ کے خلاف بغاوت کی تیاری کررہاہے اور اس نے تو آپ کے سلطنت کے زوال کی پیشگوئی بھی کررتھی ہے۔حضرت خلیفۃ اسے الثالث نے اس کی مثالیں پڑھ کرسائیں۔

ہم ایک مرتبہ پھراحمہ یت کے اشد ترین مخالف اور اہاندیث کے مشہور لیڈر مولوی محمہ تسین بٹالوی کی مثال درج کرتے ہیں۔وہ حضرت سے موعود علیہ السلام کے بارے میں لکھتے ہیں:۔

'' گورنمنٹ کو خوب معلوم ہے اور گورنمنٹ اور مسلمانوں کے ایڈوو کیٹ اشاعۃ السنہ نے گورنمنٹ کو بار ہا جتا دیا ہوا ہے کہ بیشخص در پردہ گورنمنٹ کا بدخواہ ہے ۔۔۔۔۔ صاف تابت ہوتا ہے کہ وہ اپنے جملہ مخالفین مذہب کے مال وجان کو گورنمنٹ ہوخواہ غیر معصوم نہیں جانتا اور ان کے تلف کرنے کی فکر میں ہے۔ دیر ہے تو صرف جمعیت وشوکت کی دیر ہے۔'' (اشاعة النجلد 18 نمبر 5 ص 152)

اب پڑھنے والے خود د کیجے ہیں کہ جب انگریز حکم ان تھا تو اس وقت بیر نخالف اس حکومت کو ابنی اس بیر کاف اس حکومت کو ابنی آپ کے خلاف بعناوت کی تیاری کررہے میں انگریز حکومت نے کیا تھا۔ میں ۔ اور جب انگریز حکومت نے کیا تھا۔ بیر اگ الا پا جارہا ہے کہ ان کو کھڑا ہی انگریز حکومت نے کیا تھا۔ بیر کے یا وُن نہیں ہوتے۔

کے بنیجے جمع ہو جائیں اور اپنی زندگیاں اور اپنی جائیدادیں اس کی حفاظت کے لئے وقف رکھیں۔
میں اس بات کوشلیم کرتا ہوں کہ ہمارااییا کرنا خود غرضی سے خالی نہ ہوگا۔خود ہماری جانوں اور املاک
کے لئے ہماری عزت اور مذہب کے لئے بیضروری ہے کہ ہم گور ٹمنٹ کے وفا دار رہیں۔
پھراسی اجلاس میں مسلمان محاکدین بی اعلان کررہے تھے:-

Advantage and every safety of the Mohammadens lay in the loyalty to the Government. So much was their cause bound up with the British Raj that they must be prepared to fight and die for the Government if neccessory.

(Foundations of Pakistan, by Sharifuddin Pirzada, Vol 1 published by Quad e Azam University p 12)

لینی تمام مسلمانوں کی مفاد اور ان کی حفاظت اس میں ہے کہ وہ گورنمنٹ کے وفادار رہیں۔ برٹش راج سے ان مفادات اس طرح وابستہ ہیں کہ اگر ضرورت پڑے تو انہیں اس کے لئے لڑنے اور اس راہ میں مرنے کے لئے تیار رہنا چاہئیے۔

یہ تو مسلم لیگ کا پہلا اجلاس تھا۔ جب مسلم لیگ کا دوسراا جلاس ہوا تو سیرعلی امام نے اس کے خطبہ صدارت میں کہا:-

Islam whatever of it that was in India was on the brink
of an inglorius annihilation that an inscrutable providence
ordained the advent of a power that gave country peace
and religious toleration.

(Foundations of Pakistan, by Sharifuddin Pirzada, Vol 1 published by Quad e Azam University p 42)

لینی مسلم لیگ کے صدر کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان میں اسلام کا جو پچھ بھی چی گیا تھا وہ کمل طور پر تباہ ہونے کے قریب تھا کہ قدرت نے ایک الی طاقت کو یہاں پر حکمر ان کر دیا جس نے ملک پنر امن اور نہ ہبی روداری کو قائم کیا۔ ملم لیگ جن الفاظ میں برطانوی سلطنت کی مدح سرائی کررہی تھی ہم نے اس کی صرف چند مثالیں ورج کردی ہیں۔ یہ مثال بھی کسی ایک اور مثال پیش کرتے ہیں۔ یہ مثال بھی کسی ایسے ویسے شخص کی نہیں ہے بلکہ علامہ اقبال کی ہے۔ علامہ اقبال ، مصور پاکتان ، شاعر مشرق جنہیں پیغیم رخودی مجمی کہا جاتا ہے۔ جب 1901ء میں ملکہ وکٹوریہ کا انتقال ہوا تو علامہ اقبال نے ان کا پورے محمی کہا جاتا ہے۔ جب 1901ء میں ملکہ وکٹوریہ کا انتقال ہوا تو علامہ اقبال نے ان کا پورے 110 شعار کا مرثیہ کھا اور ماتمی جلسے میں پڑھ کرسنایا۔ اس کے چنداشعار ملاحظہ ہوں

میت اُٹھی ہے شاہ کی تعظیم کے لئے

آئی ادھر نشاط اُدھر غم بھی آگیا

کہتے ہیں آج عید ہوئی ہے ہوا کرے

اے ہند تیرے چاہنے والی گزر گئی

ہوممات میں حیات، ممات اسکانام ہے

ہاتا ہے جس سے عرش میرونا اسی کا ہے

اقبال! اُڑ کے خاک سر راہ گزار ہو
کل عید تھی تو آج محرم بھی آگیا
اس عید سے تو موت بی آئے خدا کرے
غم میں تیرے کراہنے والی گزر گئ
صدقے ہوجس پرخفر وفات اس کا نام ہے
زینے تھی جس سے تھے کو یہ جنازہ اس کا نام

جب بیدر دناک مرثیه ثالع ہوا تواس کے سرورق پر بیاکھاتھا

### اشكِ خون لعنى تركيب بند

جو حضور ملکہ معظمہ مرحومہ محتر مہ کے انتقال پُر ملال پر مسلمانانِ لا ہور کے ایک ماتمی جلسہ میں اگیا۔

#### زخا كسارا قبال

(ابتدائی کلام اقبال به ترتیب مدوسال مرتبه ڈاکٹر گیان نگھ۔ ناشرا قبال اکادمی پاکستان میں 89 تا 59)

ان اشعار کو پڑھ کر اٹارنی جزل صاحب کا یہ دعویٰ بے بنیاد معلوم ہوتا ہے کہ وہ صرف چند معلمان علاء تھے جو کہ اگریز حکومت کی تعریف کررہے تھے۔ حقیقت بیٹھی کہ ایک خوفناک دور کے بعد ایک مشخکم حکومت ہندوستان میں قائم ہوئی تھی اور اس کے قیام سے مسلمانوں کی ندہبی آزادی بحال ہوئی تھی ان کوایک دردناک عذاب سے نجات ملی تھی۔ اس وقت سب مسلمان ہندوستان میں برطانوی کومت کے قیام کا خیرمقدم کررہے تھے۔ دوری بیجھتے تھے۔

اس روز جب دو پہر کا وقفہ ہوا تو سپیکر صاحب نے اس بات کا شکوہ کیا کہ کورم ہی پورائین ہوتا اور کورم پورا کرنے میں دو دو گھنٹے لگ جاتے ہیں۔حالانکہ تقریباً ڈیڑھ سو کی اسمبلی میں کورم پورا کرنے کے لئے صرف چالیس ممبران کی ضرورت تھی۔اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ تمام دعووں کے باوجود حقیقت میں ممبران کو اس کارروائی میں کوئی ولچین نہیں تھی۔ فیصلہ تو پہلے کئے بیٹھے تھے۔

وقفہ کے بعد حضرت خلیفۃ آمسے الثالث نے مشہور شیعہ عالم علی حائری صاحب کا ایک حوالہ بڑھ کر سنایا جس میں انہوں نے سلطنت ہر طانبہ کی تعریف کرنے کے بعد اس سلطنت کے لئے دعا کی تخریک کی تھی اور کہا تھا کہ بادشاہ کا بیر تن ہے کہ رعیت اس کی تعریف میں ہمیشہ رطب اللمان رہا ہو کہا تھا کہ رسول اللہ علیف نے بھی تو نو تیروان کے عبد سلطنت میں ہونے میں فخر کا اظہار فر مایا تھ۔

اٹار نی جز ل صاحب کو مشکل بید در پیش تھی کہ وہ بیٹا بت کرنے کے لئے کہ احمد یوں نے خود اپنی آپ کو باقی مسلمانوں سے علیحدہ رکھا ہے، بید دلیل لائے تھے کہ برطانوی سلطنت کے دور میں احمد یوں نے دوسرے سلمانوں کے روبیہ کے خلاف برطانوی حکومت کی تعریف کی تھی اور اس وقت کے غیر احمد می سلمانوں کے بعد دوسرے کی حکومت کی اطاعت اور اس سے تعاون کا فیصلہ کیا تھا اور اب بیہ جو ربا تھا کہ ایک کے بعد دوسرے تعریف میں زمین آسان ایک کررہے تھے اور ان کی اطاعت کو اپنا فریف مذہبی تیجھتے تھے فرضی ماضی تعریف میں زمین آسان ایک کررہے تھے اور ان کی اطاعت کو اپنا فریف مذہبی تیجھتے تھے فرضی ماضی سے حقائق کی دنیا کی طرف سفر بھی جو شکر نہیں ہوتا۔ اٹار نی جز ل صاحب ان باتوں کی اجمیت کرنے کے لئے کہا کہ

''……الیی خوشامدلوگ کرتے رئیں ، میں ان کی بات نہیں کرر ہا۔۔۔۔'' اس برحضور نے انہیں یا د دلایا: -

''.....حضرات بڑے پائے کے علاء اور اس وقت کے مذہبی لیڈروں کی بات ہو رہی ہے۔ایسے ویسے کی بات نہیں ہورہی۔''

لیکن اٹارنی جز ل صاحب کا کہناتھا کہ ایسے تو چند ہی لوگ ہوں گے۔ اٹارنی جز ل صاحب نے بیچارے علی حائری صاحب پرخواہ مُنواہ عنصہ نکال رہے تھے اور ا<sup>ن کو</sup> خوشامدی کا خطاب دے رہے تھے اور ان کا یہ کہنا بھی ٹھیکے نہیں تھا کہ ایسے چندلوگ تھے۔ پ<sup>پورک</sup> ببيصاف ظاہر بموجاتی ہے۔

بہرحال ای موضوع پر بات ہورہی تھی۔ حضرت خلیفۃ آسے الثالث نے فر مایا:
"مسے نے کسر صلیب کرنی تھی۔ وہ کی اور بھورہی ہے ..... جب جماعتِ احمد یہ اپنے زمانے کے تمام بڑے بڑے علماء ہے اتفاق کرتی ہے تو وہ وجہ اعتراض بنالیا جاتا ہے۔ اس زمانے کے بڑے بڑے بزرگ علمانے جوفقے ویے، جماعت احمد یہ کا فقو کی اس سے مختلف نہیں۔ تو اگر ہم افعات کریں تب بھی زیرعتاب اگر ہم اختلاف کریں تب بھی زیرعتاب ریمسکلہ ہماری تجھے ہے ذرا

اس کے بعد حضرت خلیفہ آسی الثانی نے حوالے پڑھ کرسنائے کہ کس طرح جب کسی ست سے اسلام پر جملہ ہوا تواس وقت حضرت میں موعود علیہ السلام نے ایک فتح نصیب جرنیل کی طرح اسلام کا کامیاب دفاع کیا۔ جب نعیسائی پا دری اسلام پر جملہ کرتے تھے تو سب سے آگے حضرت میں موغود علیہ السلام بڑھ کر ان کا مقابلہ کرتے اور حضور نے تفصیل سے بیان فر مایا کہ تاریخ میں جب بھی ملمانوں کے حقوق کی خاطر آواز اُٹھانے اور جد و جبد کرنے کا وقت آیا تو جماعت احمد سہ ہمیشہ صف اول میں کھڑے ہوکر قربانیاں دیتی رہی تھی ۔ ابھی حضور سے واقعات مرحلہ واربیان فر مارہ سے مطف اول میں کھڑے ہوکر قربانیاں دیتی رہی تھی ۔ ابھی حضور سے واقعات مرحلہ واربیان فر مارہ سے تھے اور ابھی مسئلہ شمیراور مسئلہ فلسطین کے لیے مسلمانوں کی خدمات کا ذکر ہونا تھا کہ اس روز کی کارروائی کا وقت ختم ہوا۔

# ۲۳ راگست کی کارروائی

اس روز کارروائی شروع ہوئی اورابھی حضورانور بال میں تشریف نہیں لائے تھے کہ ممبرانِ اسمبلی سے اپنے کچھ دکھڑ ہے رونے شروع کئے۔ایک ممبراسمبلی صاحبز اود صفی اللہ صاحب نے بیشکوہ کیا کہ پہلے یہ فیصلہ ہوا تھا کہ مرز اناصراحمہ لکھا ہوا بیان نہیں پڑھیں گے۔وائے اس کے کہ وہ مرز اغلام احمد یا مرز ابشیر الدین کا ہولیکن وہ کل ایک کاغذ ہے پڑھ رہے تھے اور بین ظاہر نہیں ہوتا تھا کہ بیہ حوالہ کس کا ہے؟ دوسری بات انبوں نے بیائی کہ انارنی جزل صاحب ایک چھوٹا سا سوال کرتے ہیں اور بیہ جواب میں ساری تاریخ اپنی صفائی کے لیے پیش کر دیتے ہیں۔ جہاں تک صفی القدصاحب کی پہلی بات کا تعلق ہے تو شاید انہیں بعض باتیں جھنے میں وشواری پیش آربی ہواور دوسری بات بھی عجیب بات کا تعلق ہے تو شاید انہیں بعض باتیں جھنے میں وشواری پیش آربی ہواور دوسری بات بھی عجیب

اصل میں مئلہ بیہ ہے کہ آج کے دور میں بالحضوص پاکستان میں لوگوں کا یہ خیال پہنتہ ہوگی ہے کہ ان کے مطابق جب مبدی موعود کا ظہور ہوگا تو وہ جنگ کے ذریعہ کفار کو محکوم بنا لیس گے اور سب مسلمان ہو جا نمیں گے۔ اٹارٹی جزل صاحب اس بات پر بہت جیرت کا اظہار کررہ بھے کہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ مبدی کا ظہور ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جواس وقت حکومت قائم ہے اس کی اطاعت کرو، باغیا نہ رویہ اختیار نہ کرو، امن میں خلل نہ ڈالو، اسلام کو بلغ اور پیارے پھیلا واور ان خیالات کی شہرد وسرے ممالک میں بھی کرتا ہے۔ یہاں اس ولچسپ تھیقت کا ذکر ضروری ہے کہ جا عت احتیار نہ کی کرتا ہے۔ یہاں اس ولچسپ تھیقت کا ذکر ضروری ہے کہ جا عت احمد یہ کے مخافین کا کیاا عالان جب انگریز یہاں حکمران تھا تو مہدی کے ظہور کے بارے میں جماعت احمد یہ کے خافین کا کیاا عالان کررہ ہے تھے؟ ہم اہل حدیث کے شہور لیڈر راور جماعت احمد یہ کے اشریخالف مولوی مجہدسین بنالوی صاحب کی مثال پیش کرتے ہیں۔ انبول نے اس دور میں ایک مضمون '' آ اپنی مسیح اور اس کا رہی خور کی بارے میں ایک مضمون '' آ اپنی مسیح اور اس کا رہی خور کی باری میں تھی وارس کا رہی کی مثال پیش کرتے ہیں۔ انبول نے اس دور میں ایک مضمون '' آ اپنی مسیح اور اس کا رہی تھی مہدی اور گورنمنٹ انگلاشیہ '' کھا اور اس میں تحریکیا

''ای مضمون میں ہم کوآ تانی می اوراس کے رفیق مہدی کی نسبت اہل اسلام کا خیال بیان کر کے بیا فاہر کرنا مد نظر ہے کہ یہ خیال میسائی گورنمنٹ انگلشیہ کے لئے خطرناک نبیس ہے بلکہ اس خیال کے برخلاف زمین میں (حضرت میں موجود علیہ السلام کی طرف اشارہ کر رہے ہیں) اور اس کے مثیل وہمعصر وہم سیرت مبدی کی آمد کا نیا خیال گورنمنٹ انگلشیہ اور برایک گورنمنٹ کے لئے (اسلامی بی کیول نہ ہو) پرخطرہے۔'' (اشاعة النہ نب 3 جد 12۔ س73)

اور پھر سے کی آمد ثانی کے اسلامی تصور کاؤ کر ان الفاظ میں کرتے میں۔

''……اس مشن کو بورا کرنے میں وہ زمینی قدیمروں اور اور انسانی سازشوں کے متابق نہ ہوں گے اور میدان جنگ وجدال وخون ریزی و قبال آراستہ کر کے تلوار سے کام نہ لیس گے بلکہ اپنی روحانی طاقتوں اور آسانی نشانوں کے ذراجہ اس مشن کو بورا کریں گے۔ان کے وقت میں لڑائی بالکم موقوف ہوگی ۔ تلواراس وقت میں جنگ کے کام میں آئیس گی۔'' (اشاعة السند نبر 3 جلد 12۔ س 80)

ان حوالوں کا مواز ندان خیالات ہے کریں جمن کا پر چار آج کل کررہے ہیں تو فرق اوراس ک

ہے۔اعتراض جماعتِ احمد یہ پر ہور ہے تھے۔ پچھاعتراضات ایسے تھے کہ ان کا کیجے تاریخی پر مظر پیش کرنا ضروری تھا۔ کوئی بھی صاحبِ عقل اس بات کی اہمیت ہے انکارنبیں کرسکتا کہ بہت ہے تجربروں اوروا قعات کو سیحفے کے لیےان کے سیح کیل منظر کا جا نناضر وری ہے۔اصل مئلہ پیٹھا کہاعتر اض تو پیٹے کیے جارہے تھے لیکن جوابات سننے کی ہمت نہیں تھی۔ایک اور ممبر ملک سلیمان صاحب نے کہا کہ کارروائی کی جوکا پی دی گئی ہے اس پر Ahmadiya issue کھی ہوا ہے، جب کہ بیاحمدی ایٹو نہیں بلکہ قادیانی ایثو ہے۔ میہم نے فیصلہ ہیں کیا کہ بداحمدی ایشو ہے۔اور شاہ احمد نورانی صاحب نے اس کی تا ئید کی ۔ گویا یہ بھی پاکتان کی قومی اسمبلی کاحق تھا کہ وہ ایک مذہبی جماعت کا نام اس کی مرضی کے خلاف تبدیل کر دیں لیکن اس وقت سپیکر صاحب نے اس خلا فی عقل اعتراض پر کوئی توجہ نہیں دی۔ جب کارروائی شروع ہوئی تو حضور نے قدرتے تفصیل ہے بیرتفاصیل بیان کرفی شروع کیں کہ کس طرح حضرت خلیفة اُسے الثانی اور جماعت ِاحمد پیے ہمیشہ مسلمانوں میں اتحاد کی کوششیں کیں اوران کے مفادات کے لیے بےلوث خدمات سرانجام دیں۔ جب سائمن کمیشن کا مرحله آیا اور حضورنے اس صورت ِ حال پرتیمر وتح بر فر مایا تو اخبار'' سیاست'' نے کھھا کہ اس ضمن میں حضرت خلیفة المسیح الثانی نے جوخد مات سرنجام دی ہیں وہ منصف مزاج مسلمان اور حق شناس انسان سے خراج تحسین وصول کرتی ہیں۔ جب ابلِ فلسطین کے حقوق کے لئے حضور نے الے فور ملة و احدة تحرير فرمايا توعرب دنيا كے كئي اخبارات نے اسے خراج تحسين پیش كيا \_ حضرت خليفة المسح الثالث ً نے اس کے حوالے بڑھ کر سنائے۔ اٹارنی جزل صاحب بیٹابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ جماعت ِاحمد بیے نے ہمیشہ اپنے آپ کومسلمانوں اور اپنے ہم وطنوں کی امثلوں سے ان کی جد وجہدے علیحدہ رکھا ہے۔حضرت خلیفۃ المسے الثالث ؓ نے اس کے جواب میں جماعت احمدیہ کے اشد ترین مخالف مولوی ثناءالله امرتسری صاحب کا ایک حواله پڑھ کرسنایا۔ایک مرتبہ ہندوستان کی آزادی کے بارے میں حضرت خلیفة أسيح الثانی كا خطبه الفضل میں شائع ہوا۔ اس كا حوالہ دے كرمولوي ثناءاللہ امرتسری صاحب نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے فرمودات پر اعتر اضات تو کئے لیکن اس کے ساتھانہیں یہ اعتراف بھی کرنایڑا:

'' بیالفاظ کس جراُت اور غیرت کا ثبوت دے رہے ہیں ۔ کا نگری تقریروں میں اس سے زیادہ

نبیں ملتے۔ چالیس کروڑ ہندوستانیوں کوغلامی ہے آزاد کرانے کا ولولہ جس قدرخلیفہ جی کی اس تقریر م یا یا جاتا ہے وہ گاندھی جی کی تقریر میں بھی نہیں ملے گا۔'' (ابلحدیث۔6رجولائی 1945ء۔ ص4) سوالات كرنے والے ناممل حوالے پیش كركے ميثابت كرنے كى لاحاصل كوشش كررہے تھے کہ جب پاکستان کے قیام کے لئے جدوجہد ہور ہی تھی تو احمد یوں نے اس کی مخالفت کی تھی۔حالانکہ جس مقصد کے لئے پیشل تمبیثی کا اجلاس ہور ہاتھا، اس کا اس معاملے سے دور کا بھی تعلق نہیں تھا۔حضور نے اس دور میں شائع ہونے والی ایک کتاب کا بیرحوالہ بڑ کرسنایا۔ بیرکتاب محمد ابراہیم میرسیالکوٹی صاحب نے مسلم لیگ کی تا ئید میں کھی تھی۔واضح رہے کہ اس کتاب کی دیگر عبارات ظاہر کردیتی ہیں كه وه عقيدے كے اعتبارے جماعتِ احمد بيہ شديداختلاف ركھتے تھے۔اس ميں وه لکھتے ہيں:-" ..... حافظ محمد صادق سالكو في نے احمد يوں سے موافقت كرنے كے متعلق اعتراض كيا ہے اورا یک اورامرتسری شخص نے بھی بوج پھاہے۔ سوان کومعلوم ہواؤ ل تو میں احمد یوں کی شرکت کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ کیونکہ میں نہ تومسلم لیگ کا کوئی عہدیدار ہوں اور نہ ان کے یاکسی دیگر کے ٹکٹ پرممبری كاميدوار ہول كه اس كا جواب ميرے ذمہ ہو۔ ديگريد كه احمد يول كا اسلامي جينڈے كے فيح آجانا اں بات کی دلیل ہے کہ واقعی مسلم لیگ ہی مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے .....

ہاں اس وفت مسلم لیگ بی ایک ایسی جماعت ہے جو خالص مسلمانوں کی ہے۔ اس میں مسلمانوں کے سب فرقے شامل ہیں۔ پس احمدی صاحبان بھی اپنے آپ کوایک اسلامی فرقہ جانتے ہوئے اس میں شامل ہوئے۔''

(پیغام ہدایت درتائید پاکتان و مسلم لیگ، مرتبہ گھرابرا ہیم میر سیالکوٹی، ثنائع کردہ ثنائی پریس، ص112 و113) ملاحظہ سیجئے اس وقت جماعت کے مخالفین میاعتر اض اُٹھار ہے تھے کہ احمدی کیوں مسلم لیگ میں ثنائل ہوتے ہیں اور اب مید دعویٰ کر کے اعتر اض کیا جا رہا تھا کہ احمد یوں نے اس وقت اپنے آپ کو مسلم لیگ سے علیحدہ رکھا تھا۔

جب بیدذ کر بڑھتا ہوافر قان بٹالین کے ذکرتک پہنچا تو بیصاف نظر آر ہاتھا کہ سوالات کرنے والوں نے جو تا ثرات قائم کرنے کی کوشش کی تھی وہ اس ٹھوس بیان کے آگے دھواں دھواں ہوکر غائب ہورے تھے۔ جب پاکتان خطرے میں تھا تو سب سے پہلے پاکستانی احمد یوں نے رضا کارانہ طور پر

ا پنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا۔ آج اسمبلی میں جو جماعتیں سب سے زیادہ جماعتِ احمد یہ کی نؤاڈیے میں پیش پیش تھیں ،اس وقت ان میں سے سے کو بھی بیتو فیق نہیں ہو کی تھی کہ اپنے ملک کے وفی ن کے لئے آگے آتی۔

اٹارنی جزل صاحب نے کہا کہ آپ سے بیسوال نہیں کیا گیا۔اس طرح باہر کی باتیں آجائیں گے۔حضور نے اس پر فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ مئیں بیہیان بند کر دیتا ہوں۔

کیکن حقیقت بیشی کہ جماعتِ احمد یہ پرجم قسم کے اعتراضات کیے گئے تھے ان کے پیش نظر سے تفصیلات بیان کرنا ضروری تھیں اور جب آخر میں اس وقت جب کہ جماعت کا وفد موجود نہیں تھ تو جماعت کے خالفین نے فرقان بٹالین کے حوالے سے کافی اعتراضات اُٹھائے ۔انصاف کا تف ض تو بید تھا کہ بیاعتراض اس وقت اُٹھائے جاتے جب جماعت کا وفد وہاں موجود تھا تا کہ ان کا جواب بھی وی بید تھا کہ بیاعتراض اس وقت اُٹھائے جاتے جب جماعت کا وفد وہاں موجود تھا تا کہ ان کا جواب بھی وی جاسکتا۔ پھرا ٹارٹی جزل صاحب نے کہا کہ اگر آپ جمھتے ہیں کہ آپ کے موقف کی وضاحت کے لیے جاسکتا۔ پھرا ٹارٹی جزل صاحب نے کہا کہ اگر آپ جمھتے ہیں کہ آپ کے موقف کی وضاحت کے لیے اس کا بیان کر دیں۔ اس پر حضور نے اہلی کشمیر کے لیے جماعت احمد بیک کا بیان کر دیں۔ اس پر حضور نے اہلی کشمیر کے لیے جماعت احمد بیک کے بعد جوسوالات شروع ہوئے تو وہ انہی سوالات کا تحمرار تھا جو پہلے بھی کئی دفعہ ہو بھی تھے۔معلوم ہوتا ہے کہ اٹارٹی جزل صاحب اس موہوم امید پر انہیں دہرار ہے تھے کہ شاید جو اہات میں کوئی قابل گرفت بات مل جائے۔

اعتراض اُٹھانے والوں نے اپی طرف سے بیغیر متعلقہ اور خلاف واقعہ اعتراض تو اُٹھادیا تھ کہ احمد یوں نے بمیشہ خود کومسلمانوں سے برطرح علیحدہ رکھا ہے لیکن جب حقائق سنائے گئے توبیا ان کے لئے نا قابل برداشت ہور ہاتھا۔ جب مغرب کے وقفہ کے بعد اجلاس دوبارہ شروع ہوا تو مولوک عبدالحق صاحب نے ان الفاظ میں اپنے دکھڑے رونے شروع کئے۔

''بی گزارش بیے کہ کل دو گھنے تقریباً اس نے تقریر کی اور آج بھی۔ وہ تو اپن تاریخ بیش کررہ بیلی یاریکارڈ کرارہ جیل ۔ جارا تو اٹارنی جزل صاحب کا بیسوال تھا کہ انگریزوں کی وفا داری کی جو تم نے بیش کیا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ یامسلمانوں کوتم کا فراور پکا کا فر کہتے ہو، جنازے کی نماز میں شرکت نہیں کرتے ، شادی نہیں کرتے ، عبادت میں شرکت نہیں ہوتے۔ اب وہ کہتے ہیں جم نے مسلمانوں کے ساتھ نہیں کہا۔ یہ تو ایسا ہے کہ جیسا ایک شخص کسی کو کھے'' یہ چیز کیا ہے؟''وہ کہتا ہیں۔'' کتا''، اب دہ

کہت ہے بیں پانی بھی اس کو دیتا ہوں، روٹی بھی دیتا ہوں، جگہ بھی دیتا ہوں۔ مقصد تو اصل وہی ہے کہ جو چیز ان سے بوچھی جائے ہمارے اٹارنی جز ل صاحب اس کا جواب دیں اور بس.... مولوی صاحب کا شکوہ مضحکہ خیز ہونے کے علاوہ نا قابلِ فہم بھی تھا۔ نہ معلوم بیچارے کیا کہنا حالے بھے؟

ایک سوال بد و ہرایا گیا کہ باؤنڈری کمیشن کے سامنے جماعت نے اپنامیمورنڈم کیوں پیش کیا؟
جیا کہ پہلے ذکر آچکا ہے کہ برصغیر کی آزادی کے وقت صوبہ پنجاب کی تقسیم کے لئے جو کمیشن قائم ہوا
تھااس کے روبرو جماعت احمد میکا ایک میمورنڈم بھی پیش ہوا تھا۔ اس کا کچھ جواب پہلے ہی آچکا ہے کہ
الیامسلم لیگ کی مرضی سے ان کے کیس کی تا ئیر کرنے کے لئے کیا گیا تھا۔ اس مرحلہ پراٹارنی جزل
صاحب نے اس کمیشن کے ایک جج جسٹس منیر صاحب کے ایک مضمون کا حوالہ پڑھ کر اعتراض
اٹھانے کی کوشش کی۔

جسٹس منیرصاحب نے 1964ء میں پاکستان ٹائمنر میں ایک مضمون لکھا جس کا ایک پیرا گراف جماعت احمد ریے کے میمورنڈم کے بارے میں تھا۔ اٹار نی جمزل صاحب نے بیحوالد پڑھ کرسنایا اور کہا کہ ہم چوہدری ظفر اللہ خان صاحب کی خدمات کا اعتراف تو کرتے ہیں لیکن جسٹس منیر کے اس مضمون سے جماعت احمد ریے کے میمور بیڈم کے بارہ میں منفی تاثر اکھرتا ہے۔

ہم جسٹس مجرمنیرصا حب کے اس مضمون کا متعلقہ حصہ من وعن درج کر کے ان میں تحریر کئے گئے حقائق کا تجزیبہ پیش کریں گے جسٹس منیرصا حب لکھتے ہیں۔

"In connection with this part of the case I cannot refrain from mentioning an extremely unfortunate circumstance. I have never understood why the Ahmadis submitted a seperate representation. The need for such a representation could arise only if the Ahmadis did not agree with the Muslim league case- itself a regrettable possibility. Perhaps they intended to reinforce the Muslim League's case but in doing so

تی کہ بین اور بسنر نالہ کے درمیان غیر مسلموں کی اکثریت ہے تو یہ دعویٰ ہی مضحکہ خیز ہے کیونکہ ہی کارروائی کا سرسری مطالعہ ہی بتا دیتا ہے کہ کانگریس کو بخو بی علم تھا کہ کہاں کہاں کون ساگروہ ہٹریت میں ہے۔البتہ اس کارروائی کی تئیر کی جلد کے صفحہ 201 پرجسٹس مہر چند کے فیضلے میں اس بلاقے کے حوالے سے جماعت احمد میہ کے جمع کرائے گئے نقشہ کا حوالہ ہے اور جماعت احمد میہ نے بختہ اس لئے بیش کیا تھا کیونکہ جسٹس دیں محمد صاحب نے جو کہ سلم لیگ کے نامزد کر دہ جج تھے انہوں نے جماعت احمد میہ کے وکیل مکرم شخ بشیر احمد صاحب سے کہا تھا کہ وہ میں جمع انہوں نے جماعت احمد میہ کو کیل مکرم شخ بشیر احمد صاحب سے کہا تھا کہ وہ میں تعقیم کرنا ایک خلاف عقل بات ہے۔ورنہ جماعت احمد میہ کو میں کرنا ایک خلاف عقل بات ہے۔ورنہ جماعت احمد میہ کو میمورنڈ میں قوسرف میہ نامتہ اُٹھایا گیا تھا کہ ضلع بخصیل با اس سے کوئی بھی چھوٹا یونٹ لے لیس قادیان پاکتان کے مسلم اکثریت علاقہ سے مصل ہے اور اسے پاکتان میں شامل ہونا چا ہے۔ یہ نقشہ تو جسٹس دین مجمد مسلم اکثریت علاقہ سے مصل ہے اور اسے پاکتان میں شامل ہونا چا ہے۔ یہ نقشہ تو جسٹس دین مجمد مسلم اکثریت علاقہ سے مصل ہے اور اسے پاکتان میں شامل کیا گیا تھا۔

ایک سوال بید کیا گیا کہ ۱۹۷۴ء کے فسادات کے دوران حضرت چودھری ظفر اللہ خان صاحب نے بین الاقوامی تنظیموں سے بیالی کیوں کی تھی کہ وہ پاکتان میں جا کر دیکھیں کہ احمد بوں پر کیا مظالم ہور ہے ہیں۔اب جب کہ اس کارروائی پر گی دہائیاں گزرچکی ہیں بیہ بچھنا زیادہ آسان ہے کہ بیالیہ عوالی بھی خلاف عقل تھا۔خواہ وہ پارٹی ہوجس سے اٹار نی جزل صاحب وابستہ تھے یا وہاں پر موجود وہری سیاسی پارٹیاں ہوں ان سب نے بارہا بین الاقوامی تنظیموں سے بیابیل کی کہ وہ پاکتان میں آکر دیکھیں کہ وہاں ان پر کیا گیا مظالم ہور ہے ہیں۔ گئی اہم مواقع پر بین الاقوامی مبصرین میں آکر دیکھیں کہ وہاں ان پر کیا گیا مظالم ہور ہے ہیں۔ گئی اہم مواقع پر بین الاقوامی مبصرین منگوائے گئے ہیں۔ گئی مرتبہ ملک کے اندرونی مداکرات میں بیرونی گروہوں کی اعانت کی گئی ہے۔ بیا کی مرتبہ ملک کے اندرونی مداکرات میں بیرونی گروہوں کی اعانت کی گئی ہے۔ بیا کی موات کی خوام کی خوام کی میں اور ملک کی سابق وزیرِ اعظم بینظیر بھوصاحب کو تی کی تحقیقات کرے حالانکہ اس وقت میں بیرین پارٹی کی ہی حکومت کی سابق وزیرِ اعظم بینظیر بھوصاحب کے تی کی تحقیقات کرے حالانکہ اس وقت میں بیرین پارٹی کی ہی حکومت کی سابق وزیرِ اعظم بینظیر بھوصاحب کے تو تی کی تحقیقات کرے حالانکہ اس وقت میں بیرین پارٹی کی ہی حکومت ہے۔

اس میمورنڈم میں لفظ قادیانی کا استعمال ہی اس بات کو واضح کر دیتا ہے کہ اس کی تیاری میں کسی احمد می کا ہاتھ نہیں تھا۔

حقیقت سے کہ مسلمانوں میں سے مسلم لیگ کے علاوہ اور کئی مسلمان گروہوں سے مسلم ائید کے بیس کو مضبوط بنانے کے لئے میمورنڈم پیش کرائے گئے تھے۔ مثلاً پنجاب مسلم سٹوڈنٹس فیڈریشن فیڈریشن نے اپنا علیحدہ میمورنڈم پیش کیا تھا۔ جالندھر کی مسلم لیگ تخصیل بٹالہ کے صدر کی وساطت سے علیحدہ میمورنڈم پیش کیا تھا۔ جالندھر کی مسلم علیحدہ میمورنڈم پیش کیا تھا، مینگ مین لیگ نے اپنا علیحدہ میمورنڈم پیش کیا تھا، مینگ مین مسلم ایسوسی ایشن نے اپنا علیحدہ میمورنڈم پیش کیا تھا، مینگ مین علیمہ میمورنڈم پیش کیا، انجمن مدرسة البنت علیحدہ اور مسلم راجیوت ایسوسی ایشن نے البنات علیحدہ اور مسلم راجیوت کمینئی گڑھشکر اور نوال شہر نے علیحدہ میمورنڈم پیش کیا، انجمن مدرسة البنات علیحدہ اور مسلم راجیوت کمینئی گڑھشکر اور نوال شہر نے علیحدہ میمورنڈم پیش کیا، انجمن مدرسة البنات علیمہ ورنڈم کیوں پیش کیا، انجمن مدرسة البنات ہے۔

(The Partition of Punjab A Compilation of Official Documents Vol.1 p474-477)

اور یہ میمورنڈم مسلم لیگ کے کیس مضبوط کرنے کے لئے اوران کی حمایت کے لئے پیش کے گئے تھے۔اسی طرح سکھوں کی طرف سے ایک مجموعی میمورنڈم پیش کیا گیا تھا اوراس کی تائید بیس سکھوں کے بعض گروہوں نے اپنے علیحدہ میمورنڈم پیش کئے تھے اورا گرچہ کا گلریس نے اپنا میمورنڈم پیش کئے تھے۔ پیش کیا تھا مگر کئی ہندونظیموں نے اپنے علیحدہ میمورنڈم اس کی تائید میں پیش کئے تھے۔

 اس مرحلہ پراٹارنی جزل صاحب نے یہ جیب نکتہ اُٹھایا کہ جب ہندوستان کے مسلمانوں پڑر ہوئے اس وقت تو چو ہدری ظفر اللہ خان صاحب نے کوئی اپیل نہیں کی۔ اس تبھرے نظاہم ہوتا ب کہ اٹارنی جزل صاحب اور ان کی اعانت کرنے والے ممبرانِ اسمبلی پاکستان کی تاریخ سے زیدہ واقف نہیں تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب آزادی کے وقت فسادات ہوئے اور ہندوستان ہیں ہے والے مسلمانوں پر بھی مظالم کئے گئے تو حضرت چو ہدری ظفر اللہ خان صاحب ہی نے اقوام محدہ کی سلامتی کونسل میں اس کے متعلق آواز بلند کی تھی اور جو توں کے ساتھ ان مظالم کی تفاصیل سلامتی کونسل کے سامنے رکھی تھیں۔ کوئی بھی سلامتی کونسل کے ریکارڈ سے اس بات کی تصدیق کرسکتا ہے۔

پھر بیفرسودہ اور بالکل خلط الزام دہرانے کی کوشش کی گئی کہ جماعت احمد یہ کے عقائد کے مطابق حضرت میں معنود علیہ السلام کا درجہ نعوذ باللہ آنخضرت علیات کے برابر ہے۔ جماعت احمد یہ ک محضر نامہ میں ہی اس الزام کو بالکل خلط ثابت کر دیا گیا ہے۔ ایک بار پھر بیٹا بت کرنے کی کوشش میں اٹار نی جزل صاحب نے چشمہ معرفت کا بیحوالہ پڑھ کرسنایا

''لینی خداوہ خدا ہے جس نے اپنے رسول کوا یک کامل ہدایت اور ہے وین کے ساتھ بھیجا تا اُس کو ہرایک قتم کے دین پر غالب کر دیے یعنی ایک عالم گیرغلبہاُ س کوعطا کرے اور چونکہ وہ عالم گیرغلبہا تخضرت صلی الله علیہ وسلم کے زمانہ میں ظہور میں نہیں آیا اور ممکن نہیں کہ خدا کی پیش گوئی میں کچھ تخلف ہواس لیے اس آیت کی نسبت اُن سب متقد مین کا انفاق ہے جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں کہ بیعالم گیرغلبہ سے موعود کے وقت میں ظہور میں آئے گا۔ کیونکہ اس عالم گیرغلبہ کے لئے تین امر کا پایا جانا ضروری ہے جو کسی پہلے زمانہ میں وہ پائے نہیں گئے۔''

(''چشم معرفت''تسنیف 15 مئی 1908۔روحانی نزائن جلد 23 سنی 90-91)

اپی طرف سے بیاعتراش اُٹھایا جارہاتھا کہ بانی سلسلہ احمد بیدنے یہ دعویٰ کیا ہے کہ غالب بغب میر نے زمانے میں ہواتھا اوراس طرح آپ نے نعوڈ باللہ میر نے زمانے میں ہواتھا اوراس طرح آپ نے نعوڈ باللہ استخضرت علیقی پرفضیات کا دعویٰ کیا ہے۔ لیکن ایک بارپھر ہڑی چالا کی سے نامکمل عبارت پیش کی تی اور جوعبارت پڑھی گئی اس سے قبل کاھی گئی آیت کر بید کا ذکر نہیں کیا گیا کیونکہ اس سے اصل مضمون

واضح ہوجاتا تھا۔ حضرت خلیفۃ کمسی الثالث نے ای وقت ساری عبارت پڑھ کر سارا مضمون بیان فرمایا جس سے بیاعتر اض خود بخو دخلط ثابت ہوجاتا تھا۔ اس سے قبل کی عبارت بیہ ہے۔ وہ خدا جس کو کسی نے بھی نہیں دیکھا اُس پریفین لانے کے لئے بہت گواہوں اور زہر دست شباوتوں کی حاجت ہے جبیہا کہ دوآ بیتی قرآن شریف کی اس واقعہ پر گواہ ہیں۔ اور وہ یہ ہیں:۔

> وَ اِنْ مِنْ أُمَّةٍ اِلَّا خَلَا فِيْهَا نَذِيْرَ -(فاطر:٢٥) فَكَيْفَ اِذَاجِئْنَا مِنُ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ ـ (النساء:٣٢)

یعنی کوئی قومنہیں جس میں ڈرانے والا نبی نہیں بھیجا گیا بیاس لئے کہ تا ہرایک قوم میں ایک گواہ ہو کہ خدا موجود ہے اور وہ اپنے نبی دنیا میں بھیجا کرتا ہے۔ اور پھر جب أن توموں میں ایک مُدّت دراز گذرنے کے بعد باجمی تعلقات پیدا ہونے شروع ہوگئے اور ایک ملک کا دوسرے ملک سے تعارف اور شناسانی اور آمد ورفت کا کسی قدر درواز ہ بھی کھل گیا اور دُنیا میں مخلوق پرتی اور ہرایک قتم کا گناہ بھی انتبا کو پہنچ گیا۔ تب خدا تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حضرت محمصطفے صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں جسیجا تا بذر اجیہ ال تعلیم قرآنی کے جوتمام عالم کی طبائع کے لئے مشترک ہے دنیا کی تمام متفرق قوموں کو ا یک قوم کی طرح بناوے اور جیسا کہ وہ واحد لاشریک ہے اُن میں بھی ایک وحدت پیدا كرے اور تا وہ سب مل كرايك وجود كى طرح اپنے خدا كو ياد كريں اوراس كى وحدانيت كى گوای دیں اور تا پہلی وحدت قومی جوابتدائے آفرینش میں ہوئی اور آخری وحدت اقوامی جس کی بنیاد آخری زمانہ میں ڈالی گئی لیعنی جس کا خدانے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کے وقت میں اراد و فرمایا۔ بید ونوں قتم کی وحد تیں خدائے واحد لاشریک کے وجود اور اس کی وحدانیت پر دو ہری شبادت ہو کیونکہ وہ واحد ہے اس لئے اپنے تمام نظام جسمانی اور روحانی میں وحدت کودوست رکھتا ہے۔ اور چونکہ آنخضرت سکی التد عبیہ وسلم كى نبوت كازمانه قيامت تك ممتد باورآپ خاتم الانبياء بين اس كن خداني يه نه عا با كه وحدت اقوا مي آنخضرت صلى الله عليه وَللم كى زندگى مين بى مَال تَكَ بَنْ فَيْ جائ كيونكيه

میصورت آپ کے زمانہ کے خاتمہ پر دلالت کرتی تھی۔ یعنی شبہ گذرتا تھا کہ آپ کا زمانہ
وہیں تک ختم ہوگیا کیونکہ جوآخری کا مآپ کا تھاوہ ای زمانہ میں انجام تک پہنچ گیا۔اس لئے
خدانے پھیل اس فعل کی جوتمام قومیں ایک قوم کی طرح بن جا کیں اور ایک بی ند بب پر
ہوجا کیں۔ زمانہ محمدی کے آخری حصہ میں ڈال دی جو قرب قیامت کا زمانہ ہے اور اس
سیمیل کے لئے اسی اُمت میں سے ایک نائب مقرر کیا جو مسیح موعود کے نام سے موسوم
ہے اور اُسی کا نام خاتم المخلفاء ہے۔

پس زمانه گھری کے سرپر آنخضرت صلی القدعدیہ وسلم ہیں اوراُس کے آخر میں میتج موعود ہے اورضر ورتھا کہ یہ سلسلہ ؤنیا کامنقطع نہ ہو جب تک کہ وہ پیدا نہ ہولے کیونکہ وحدت اقوامی کی خدمت اُسی نائب النبوت کے عہد سے وابستہ کی گئی ہے اوراسی کی سرف میہ آیت اشارہ کرتی ہے اور وہ ہیں۔

هُوَ الَّذِي َ أَرْسَلُ رَسُوْلُهُ بِالْهَدِي وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِيْنِ كَلِيمٍ (الوبة: ٣٣)

اس ساری عبارت میں تو آنخضرت نیفی کی بے مثال نسینت کا ذکر ہے۔ اس میں تو بیان کیا گیا ہے کہ آپ کا زمانہ تو قیامت تک چلے گا اور قیامت تک آپ کا فیضان جاری رہے گا ممل حوالہ پانے کہ آپ کا زمانہ تو قیامت تک آپ کا فیضان جاری رہے گا ممل حوالہ پانے ہے بعد حضور مندرجہ بالا آیت کریمہ کی تفسیر پر جوسورة صف کی دسویں آیت ہے ایک لطیف بحث اُٹھائی۔ اس آیت کا مطلب ہیہ کہ '' وو (خدا) ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ جیجا ہے تا کہ اسے تمام ادبیان پر غالب کردے''۔ آپ نے سابقہ معتبر تفاسیر کے حوالوں سے بیٹا بت کیا کہ میہ ضمون جب بھی قر آن کریم میں بیان ہوا ہے تو مفسرین نے اس سے بیمراد لی ہے کہ میان اور غالب آنے کی پیشگوئی نزول عیسی علیہ السلام کے وقت پوری ہوگی۔ آپ نے اس خمن میں تفسیر ابن جریہ بفسیر مین اور غرائب القرآن کی مثالیں بیش کیس کہ ان تینوں تفاسیر میں ہیں تی ہوئی موجود علیہ کا میدوعدہ نزول عیسیٰ کے وقت پورا ہوگا۔ اس پس منظر میں دیکھا جائے تو حضرت میں موجود علیہ السلام وہی مضمون بیان فرمارہ ہم میں میا بچہ مفسرین چورہ سوسال سے بیان کرتے رہ علیہ السلام وہی مضمون بیان فرمارہ ہم میں میں بیتہ مفسرین چورہ سوسال سے بیان کرتے رہ بہیں۔ اس پر کہی قسم کا اعتراض نہیں اُٹھایا جا سکتا۔

اب بول معلوم ہوتا تھا کہ محض وقت گزار نے کے لئے سوالات کئے جا رہے ہیں۔ طے شدہ موضوع پر تو کارروائی شروع ہی نہیں ہوئی تھی لیکن اب تو نا قابل فہم صورتِ حال پیدا ہور ہی تھی۔ انار نی جز ل صاحب نے سوال کیا کہ کیا مرز اصاحب کو لیکافت نبوت ملی تھی یا تدریجاً ملی تھی اور کیا کسی اور نبی کو تدریجاً نبوت ملی تھی اور اس کے ساتھ کہا کہ یہ سوال مولوی ہزاروی صاحب کی طرف سے کیا گیا ہے۔

جواب کی طرف تو بعد میں آتے ہیں لیکن یہاں ہر خص میسو چنے پر مجبور ہوگا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کواپنے دعاوی کے بارے میں الہامات قدر بحباً ہوئے تھے یا لیکافت اس کا قومی آسمبلی یا اس کارروائی سے کیاتعلق تھا؟ وہ کیوں فکر مند ہورہے تھے؟

اس کے جواب میں حضور نے یہ پُر معرفت نکتہ بیان فر مایا کہ نبی اکرم علی ہے۔ پر آیت خاتم النبیین نبوت کے ستر ہویں سال نازل ہوئی تھی۔ مقام خاتم النبیین آنحضرت علی کے ستر ہویں سال نازل ہوئی تھی۔ مقام نبیاء میں ممتاز کرتا ہے اور آپ کے زمانہ نبوت کے آغاز کے ستر ہ سال کے بعداس کے بارے میں وحی نازل ہوئی تھی۔ اگر کوئی ناسمجھ میاعتر اض کر بیٹھے کہ پہلی وحی میں آپ پر کیوں نہ واضح کر دیا گیا کہ آپ اس مقام پر فائز ہیں تو بیا عتر اض بالکل بے بنیا دہوگا۔

حضرت عائشہ ہے روایت ہے کہ اوائل میں اللہ تعالیٰ نے آنخضرت علیہ کو تھی خواہیں وکھائی تھیں اور پھرغارِحراء میں آپ پر جمرائیل نازل ہوئے۔ (صحح بخاری۔ کتاب کیف بدءالوی)

اس پرکوئی بیاعتراض نہیں کرسکتا کہ پہلے دن ہی آپ پر جرائیل کیوں نہیں نازل ہوا؟ اسی طرح کی اس پرکوئی بیاعتراض نہیں کرسکتا کہ پہلے دن ہی آپ پر جرائیل کیوں نہدیا گا پیغام دوس میں آپ کو انذار کرنے کا حکم نہیں ملا تھا۔ بی کم بعد میں نازل ہوااور آپ نے اللہ تعالی کا پیغام دوس کے دوسروں تک پہنچایا۔ کیا اس پرکوئی اعتراض کرسکتا ہے کہ پہلی وہی میں ہی آپ کو حکم کیوں نہ دیا گیا کہ آپ نے دنیا کو انذار کرنا ہے؟ ایسا اعتراض معقولیت سے بالکل عاری ہوگا۔ حضور نے اس امرکی نشاندہی فرمائی کہ کا نئات کی ہرچیز کی نشوونما میں جمیں تدریج نظر آتی ہے۔

بياعتراض كفارمكه نه بحى كياتها جس كاذكرقر آن كريم كي سورة الفرقان آيت 33 ميس وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْ المُوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرُّ اِنْ جُمْلَةً وَّاحِدَةً

اوروہ لوگ جنہوں نے کفر کیاوہ کہیں گے کہاس پر قر آن کریم ایک دفعہ کیوں نہا تارا گیا۔ اب اٹارنی جزل صاحب نے اس اعتراض کووزنی بنانے کے لئے کہا کہ 'براہین احمد بہ حصہ پنزر.

"اوربيالهامات اگرميرى طرف سےاس موقع برظا ہر ہوتے جبکه علماء خالف ہو گئے تھےوہ لوگ ہزار ہااعتراض کرتے لیکن ایسے موقع پرشائع کیے گئے جبکہ پیملاء ہمارے موافق تھے یہی سبب باوجوداس قدر جوش کے ان الہامات پر انہوں نے اعتر اض نہیں کیا چونکہ وہ ایک دفعہ اس کو قبول کر چکے تھے اور سوچنے پر ظاہر ہو گیا کہ میرے دعویٰ میسے موعود ہونے کی بنیادا نہی الہامات سے پڑی ہےادرا نہی میں میرانام خدانے عیسی رکھااور جوسیح موعود کے حق میں آیات تھیں وہ میرے حق میں بیان دیں۔اگرعلاء کوخبر ہوتی کہان الہامات میں اس شخص کامسے ہونا ثابت ہے تو تبھی قبول نہیں کرتے خدا کی قدرت انہوں نے قبول کر لیا اور اس پیچ میں کھنس گئے۔''

''براہین احدید حصہ پنجم''صفحہ 54 (طبع اوّل)۔اورصفحہ 54 (روحانی نزائن جلد 21) پراس قتم کی کوئی عبارت نہیں ملی ۔

اس مرحلہ پروقفہ ہوااورنو بجے کے بعد جب کارروائی شروع ہوئی تو جماعت کے وفد کے آنے ہے پہلے یہ بحث شروع ہوئی کہ بیکارروائی کب تک چلے گی اور پھر چیمبران کانعین ہوا جوابھی مزید سوالات پوچھنا چاہتے تھے۔شاہ احمدنورانی صاحب نے کہا کہ ابھی دو چارروز اور چلالیں۔اس پرسپیکر صاحب نے اصرار کیا کہ بیں اب اس کو ختم کیا جائے اور بیدو چارروز اور نہیں چلے گایہ ختی بات ہے۔ اس مرحلہ پر حضور ہال میں تشریف لائے اوران کی آپس کی بحث ختم ہوئی۔اٹارنی جزل صاحب نے آغاز میں ان حوالوں کا ذکر کر کے جو وقفہ سے پہلے پیش ہوئے تھے اور جن کو چیک کرنا تھا کہا کہ آپ نے کچھ جوابات دینے تھے۔اس پرحضور نے جواب دیا کہ میں دس منٹ میں کیا کرسکتا تھااور اس وقت كتاب نهين تقى اس برا الدنى جزل صاحب في يا تكشاف فرمايا:-

''اس میں بھی وہ کہدرہے ہیں کہوہ page بھی ان کو ناط ہے۔ پیٹنہیں کیا۔وہ بھی دکھی لیں ک

اں میں۔ یہاں نہیں ہان کے پاس ورندمیں دے دیتا۔'' لعنی ابھی اپنی طرف ہے دلیل کے طور پر ایک حوالہ پیش کیا اور پچھ ہی دریمیں وہ کھیانے ہو کر كهدر م تقوه توغلط تفاراب يحيل بختيار صاحب في بيد فيق نكته بيان فرمايا كه

''بعض دفعہ Page ٹھیک ہوتا ہے کتاب غلط ہوتی ہے۔ پچھ پیتے نہیں ہوتا اس پر۔ میرے لئے بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ کیونکہ آپ بھی difficulty ہے اتنی کتابوں میں " .....t trace

اب اٹارنی جزل صاحب کے واویلے میں پیچارگی نمایاں ہوتی جارہی تھی۔ کارروائی ختم ہور ہی تھی اور اب تک حوالوں کا مسّلہ کل نہیں ہوسکا تھا۔

اب تک حوالہ جات کے معاملہ میں جوغلطیاں ان سے ہوچکی تھیں اس پس منظر میں اس پر تبصرہ کی ضرورت نہیں ۔ پھران کی گفتگو کا سلسلہ کچھ بے ربطِ سا ہو گیا وہ یہ کہدر ہے تھے کہ آپ غدر 1857ء کی جنگ کو جہاد نہیں سیجھتے۔اس میں بہت سے بچوں کو اور عورتوں کو مارا گیا تھالیکن ۱۹۴۷ء میں آزادی کے وقت بھی تو بہت سے بچوں اورعورتوں کوفسادات کے دوران مارا گیا تھا۔ یہ مجھ میں نہیں آتا کہ وہ اس منطق سے کیا متیجہ زکالنے کی کوشش کررہے تھے۔ آخر وہ 1857ء کی جنگ سے ایک صدی ہے بھی زیادہ عرصہ گزرنے کے بعد جماعت احمدیہ کے وفدسے اس کے بارے میں كوئى فيصله كيوں كرانا جاہ رہے تھے۔حضرت خليفة المسيح الثالث ّنے فرمايا كه أس وقت كن ليڈرول نے ان واقعات کوسراہاتھا اور Condemn نہیں کیا تھا۔اگران کے نام مجھے پیتہ چل جا کیں تو میں ممنون ہوں گا۔

بات آ کے چلی تو اٹارنی جزل صاحب نے چشمہ معرفت کا ایک حوالہ پڑھنے کی کوشش کی اور چرخودہی کہا کہ بیر حوالہ تو غلط ہے۔ پھر چشمہ معرفت کے صفحہ 39 پر تکھا ہے کہ 'ایسی بات غلط ہے کہ زبان ایک مووجی کسی اور ..... اور پھر انہوں نے حوالے کی عبارت ادھوری چھوڑ دی۔ پہلے ایڈیشن میں یاروحانی خزائن کے ایڈیشن میں مذکورہ صفحہ پر بیالفاظ یا معنوی طور پر بیعبارت درج نہیں ہے۔ اب اٹارنی جزل صاحب کواس بات کا قرار کرنا پڑ رہا تھا کہ انٹ شنٹ حوالوں کی بنیاد پر الات كاسلىد بندكرنايرك كارانهول نيكها:- I will be rerquesting the members, after this to give "

up. Now most of them have been asked one way or other.

اب بیکیرصاحب کے صبر کا پیانہ لبریز ہو چکا تھا۔ انہوں نے بھی کہا کہ میں اٹار نی جزل صاحب

سے درخواست کروں گا کہ وہ باقی حوالہ جات گواہ کو دے دیں تا کہ کل اس کا جواب آ جائے۔

چنا نچہ چا رونا چا رانہوں نے حوالوں کی فہرست لکھوانی شروع کی۔ ابھی حوالہ کی عبارت نہیں پر ہی

سے بات قابلِ ملاحظہ ہے کہ اتنے روز کی بحث کے بعد جب کارروائی اپنے اختتا م کو پہنچے رہی تھی تو سوالات کرنے والے قابل حضرات کے وکیل کو متعلقہ حوالے بھی نہیں مل رہے تھے۔اور بعض اوقات تو بہتا تر ملنے لگتا تھا کہ شایدان کے ذہن میں ہے کہ یہ بھی جماعت ِ احمد میں کے وفد کی ذمہ داری ہے کہ ان کے کام کے حوالے تلاش کر کے ان کی خدمت میں پیش کرے تاکہ پاکتان کی قومی اسمبلی مسہولت ان کے کام کے حوالے تلاش کر کے ان کی خدمت میں پیش کرے تاکہ پاکتان کی قومی اسمبلی مسہولت اسے اعتراضات کو پیش کرسکے۔

### كارروائي كاآخرى دن

جار ہی تھی صرف صفحات کے نمبرلکھوائے جارہے تھے۔

کارروائی اپنے اختتا م کو پہنے رہی تھی اور اب تک اصل موضوع لیعی ختم نبوت پر سوالات شروئ ہی نہیں ہوئے تھے۔ شاید کسی ذہن میں بیامید ہو کہ آخری دن تو موضوع پر بات ہو گی لیکن افسوس الیا نہیں ہوا۔ ممبرانِ اسمبلی آخری روز بھی بیہ ہمت نہیں کر سکے کہ ادھر اُدھر کی با توں کو چھوڑ کر اس موضوع پر بحث کریں جس کانعین خود انہوں نے کیا تھا۔ پہلے حضرت خلیفۃ اُس النہ اُنٹ نے حضرت موجود علیہ السلام کے بچھ فارسی اشعار پڑھ کر ان کا مطلب بیان فر مایا۔ ان اشعار پر پہلے اعتراض کیا گیا تھا کہ کیا گیا تھا۔ اس کے بعد حضور نے اس اعتراض کا جواب شروع فر مایا جو اس بات پر کیا گیا تھا کہ فروری ۱۸۹۹ء کو جب ڈپٹی کمشنر گوردا سپور کی عدالت میں مقدمہ چل رہا تھا تو حضرت سے موجود علیہ فروری ہو کہا ہو اس کی کی موت کی پیشگوئی شاکع نہیں کروں گا اور بیا لیک نوٹس پر دستخط فر مائے کہ آئندہ سے میں کسی کی موت کی پیشگوئی شاکع نہیں کروں گا اور بیا لیک نوٹس پر دستخط فر مائے کہ آئندہ سے میں کسی کی موت کی پیشگوئی شاکع نہیں کروں گا اور بیا لیک نوٹس افسر نے ڈپٹی کمشنر گورد اسپور کو کھا کہ ایک گزشتہ مقدمہ میں مرز اغلام عکومت کے ایک پولیس افسر نے ڈپٹی کمشنر گورد اسپور کو کھا کہ ایک گزشتہ مقدمہ میں مرز اغلام عکومت کے ایک پولیس افسر نے ڈپٹی کمشنر گورد اسپور کو کھا کہ ایک گزشتہ مقدمہ میں مرز اغلام

احدکوسابق ڈپٹی کمشنر ڈگلس صاحب نے بیہ کہاتھا کہ دہ آئندہ سے ایسی پیشگوئیاں شائع نہ کریں جس نقضِ امن کا اندیشے ہولیکن اب انہوں نے اس کی خلاف ورزی شروع کر دی ہے۔ اور اس کی تائید میں مولوی محمد حسین بٹالوی صاحب نے بھی ڈپٹی کمشنر کو درخواست دی کہ جمھے خطرہ ہے کہ مرز ا غلام احمد کے پیروکار جمھے نقصان پہنچائیں گے۔ اور آخر میں عدالت نے مولوی محمد حسین بٹالوی کی اشتعال انگیز تحریروں کو بھی دیکھا۔ اور مقدمہ کے آخر میں محمد حسین بٹالوی صاحب کو فہمائش کی گئی کہ وہ آئندہ تکفیر اور بدزبانی سے باز رہیں۔ مقدمہ کے آخر میں عدالت نے فریقین سے ایک تحریر پر دستخط کرائے کہ آئندہ کو فی فریق اپنے مخالف کی نسبت موت وغیرہ کی دل آزار مضمون کی پیشگوئی نہ کرائے کہ آئندہ کو فراور دجال اور مفتری نہ کہے۔ بدگوئیوں اور گالیوں سے مجتنب رہیں۔

اس اعتراض کے جواب میں حضرت خلیفۃ اُسیّ الثالث نے فرمایا کہ اس واقعہ سے بہت پہلے ۱۸۸۷ء میں ہی حضرت سے موعود علیہ السلام اپنے اس طریق کا اعلان فرما چکے تھے کہ وہ کسی کی موت کی پیشگوئی اس وقت تک شاکع نہیں فرماتے تھے جب تک اُس شخص کی طرف سے اس بابت اصرار نہ ہو اور اس کے ثبوت کے طور پر حضرت خلیفۃ اُسیّ الثالث نے ۲۰ رفر وری ۱۸۸۱ء کے اشتہار کی عبارت پیش فرمائی اور اگر آپ نے عدالت میں اس تحریر پر دستخط فرمائے تو بہ آپ کے طریق کے مطابق ہی تھا۔ پیش فرمائی اور اگر آپ نے عدالت میں اس تحریر پر دستخط فرمائے تو بہ آپ کے طریق کے مطابق ہی تھا۔ کھر اس کے بعد اٹارٹی جزل صاحب نے حضرت میں موعود علیہ السلام کی بعض پیشگوئیوں کے متعلق مقاصل بیان فرمائی اللہ صاحب کو دعوت مبابلہ اور عبد اللہ تا تھی اور محدی بیگی کی پیشگوئیوں کے متعلق تفاصیل بیان فرمائیں۔

مولوی ثناءاللہ کے متعلق حضرت خلیفۃ کمسے الثالث ؒ نے فرمایا کہ جب حضرت سے موعودعلیہ السلام نے اُس کے متعلق اشتہار شائع فرمایا تو اُس نے بجائے اس کو قبول کرنے کے اس طریقہ کارکو منظور کرنے سے انکار کر دیا۔ ہم یہاں مولوی ثناءاللہ کی اس تحریر کے پچھ حوالے پیش کرتے ہیں جو کہ انہوں نے حضرت سے موعود علیہ السلام کے اشتہار کے جواب میں تحریر کی تھی اس کا ایک حصہ حضرت خلیفۃ اُس کا ایک حصہ حضرت منظوری کے ان اُن اُن کے کہا ہے۔ '' (اوّل) یہ کہ اس دعا کی منظوری مجھ سے نہیں لی۔ اور بغیر میری منظوری کے اس کوشائع کیا۔''

پر لکھتے ہیں:-

'' یی گریتمهاری مجھے منظور نہیں اور نہ کوئی دانااس کومنظور کرسکتا ہے۔'' اپنے اس مضمون کا اختتام مولوی صاحب ان الفاظ پر کرتے ہیں۔

''مرزائیو!تمہارا گرواورتم کہا کرتے ہو کہ مرزاصاحب منہاج نبوت پرآئے ہیں۔کسی نبی نے بھی اس طرح اپنے نخالفوں کو فیصلہ کرنے کی طرف بلایا ہے؟ بتلا ؤ تو انعام لو در نہ منہاج نبوت کا نام لیتے ہوئے شرم کروشیم۔شرم شیم''۔ (الجعدیث 26اپریل 1907 ص 5,6)

ان حوالوں سے صاف ثابت ہوجا تا تھا کہ مولوی صاحب نے خود ہی گریز کر کے اپنی جان بچائی تھی اور دعا کی اس دعوت کو قبول نہیں کیا تھا۔

سوالات کرنے والے بدترین بوکھلا ہٹ کا شکار تھے۔جب مولوی ثناء اللہ صاحب کے بیہ حوالے سامنے رکھے گئے تو کچھ دریرلا یعنی بحث کرنے کے بعد اٹارنی جزل صاحب نے سوال کیا تو کیا کیا؟ سوال میں تھے

''اور پھراس کے بعد پیجھی کہاجا تا ہے کہ مرزاصاحب کی وفات ہینے سے ہوتی۔'' (شاید ہوئی تھی ) کہنا چاہتے تھے۔

ذراتصور کریں بیش کمیٹی نے بیہ طے کرنا تھا کہ جو شخص آنخضرت علیقہ کوآخری نبی نہیں مانتا اس کا اسلام میں Status کیا ہے۔ اور آخری دن اصل موضوع پر آنے کی بجائے سوال یہ کیا جارہا ہے کہ حضرت بانی سلسلہ احمد یہ کی وفات کس بیاری ہے ہوئی تھی ؟ ہیفے ہوئی تھی یا کسی اور بیاری ہے ہوئی تھی ۔ حضور کو اسبال کی بیاری تھی جو کہ جب کام کا شدید دباؤ ہو تویہ تکلیف اور شدید بوجاتی تھی اور اس بیاری کا حملہ پہلے بھی کئی مرتبہ ہو چکا تھا اور حضور کی مبارک زندگی میں ہی اس تکلیف کا ذکر جماعت کے اخبارات اور کتب میں باربار آچکا تھا۔

(الحکم 24 مبولائی 1901ء میں 10,11 اور تریاق القلوب روحانی خزائن جلد 15 س 208) ہمینے کی طرز میہ بالکل نہیں ہوتی کہ سالہا سال وقفوں سے اس کی علامات ظاہر ہوتی رہیں ایسا ulceratice colitis جیسی بیماریوں میں ہوتا ہے۔ ہمینے میں مرض چند دن میں ترقی کر کے شدید ہوجاتا ہے اور پھر مریض کی موت ہوجاتی ہے یا پھر اس کے جسم میں روبصحت ہو کے اس کے

خلاف توت بدا نعت بیدا ہو جاتی ہے۔ اور کسی حدیث میں پنہیں لکھا کہ کسی ماموریا ولی اللہ کی وفات مہینہ سے نہیں ہوسکتی اگر کچھ کھا ہے تو بیا کھا ہے کہ بیٹ کی بیاری سے مرنے والا شہید ہے۔ ہینہ سے نہیں ہوسکتی اگر کچھ کھا ہے تو بیاکھا ہے کہ بیٹ کی بیاری سے مرنے والا شہید ہے۔ (صحیح بخاری۔باب الشھادت سبع سوی القتل)

پھراٹارنی جزل صاحب نے میسوال اُٹھایا کہ احمد یوں نے کہا تھا کہ ند ہباً ترکوں سے ہماراکوئی تعلق نہیں اوراٹارنی جزل صاحب نے کوئی حوالہ پڑھ کر غلطیوں میں اضافہ کرنے کی کوشش تو نہیں کی البتہ میضرور کہا کہ جہاں تک مجھے یاد ہے کہ میہ کہا گیا تھا کہ ہم ترکی کے سلطان کو ند ہباً خلیفہ نہیں مانتے۔ اب میہ بات ظاہر ہے کہ پہلی اور دوسری بات میں زمین آسان کا فرق ہے۔ اور صاف ظاہر ہا احمدی خلافت احمد میہ وابستہ ہیں اور وہ ترکی کے سلطان کوخلیفہ کیوں ماننے لگے۔ اور تو اور پاکستان میں غیر احمدی مسلمانوں سے بع چھی کہ ان میں سے کتنے ترکی کے سلطان کوخلیفہ راشد جھتے ہیں ، ایسا آدمی ڈھونڈ ہے ہے بھی نہیں ملے گا۔ اور پھر یہ سوال اُٹھایا کہ جب پہلی جنگ عظیم کے دور ان بغداد پر انگریزوں کا قبضہ ہوا ہے تو قادیان میں چراغاں جلائے گئے تھے کہ بیں۔

سے اعتراض بھی بار بار کیا جاتا ہے کہ جب پہلی جنگ عظیم میں انگریز افواج نے بغداد پر قبضہ کیا تو قادیان میں چراغاں کیا گیا تھا۔ پہلی بات سے ہے کہ چراغاں بغداد کی فتح پرنہیں ہوا تھا بلکہ جب اتحاد یوں نے جرمنی کوشکست دی ہاور پہلی جنگ عظیم کا خاتمہ ہوا ہے اس وقت ہوا تھا۔ بغداد پر قبضہ مارچ کا 191ء میں اور پہلی جنگ عظیم کا خاتمہ 1914ء کے آخر میں ہوا تھا اور صرف قادیان میں نہیں بلکہ پورے مندوستان میں گئی مقامات پر سے چراغاں کیا گیا تھا لیکن سے اعتراض اُٹھانے والے اپنی دانست میں بہت بڑا اعتراض اُٹھاتے ہیں۔ جب ہم نے انٹرویو کے دوران صاحبر ادہ فاروق علی خان صاحب سے اس سوال کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے سے سوال یا دہاور سے سوال کرنے کی وجہ بھی کہ اس سے سے فابت ہوتا تھا کہ احمدیوں نے ہمیشہ اپنے آپ کو دوسرے مسلمانوں سے علیحدہ رکھا ہوا ور کسلم دنیا کے ساتھ مسلک نہیں ہوتے تھے ۔ اس لئے اس کے Downfall کو Downfall کو کلا سے بیٹا بیا بیا بیا جب کہ جب جنگ عظیم کا خاتمہ ہوا تو ترکی کی سلطنت عثانہ کو پہلے ہی شکست ہو بھی کہ تھی اور اس موقع پرترکی کی شکست پرجشن منایا گیا تھا اوراگر ہم سے معیار سلم کرلیں کہ پہلی جنگ عظیم میں جس کی ہمدردیاں انگریزوں کے ساتھ تھیں وہ اینے آپ کو مسلمانوں سے کہ کھی میں جس کی ہمدردیاں انگریزوں کے ساتھ تھیں وہ اینے آپ کو مسلمانوں سے کہ کہ بیا جب کی گئے ہوں کی سلم کرلیں کہ پہلی جنگ عظیم میں جس کی ہمدردیاں انگریزوں کے ساتھ تھیں وہ اینے آپ کو مسلمانوں سے کہ کہ کہ کو کی سلم کرلیں کہ پہلی جنگ عیں جس کی ہمدردیاں انگریزوں کے ساتھ تھیں وہ اینے آپ کو مسلمانوں سے ترکی کی سلمانوں سے ترکی کی سلمانوں سے ترکی کی سلمانوں سے تی کو مسلمانوں سے ترکی کی سلمانوں سے ترکی کی سلمانوں سے ترکی کو مسلمانوں سے ترکی کی سلمانوں سے ترکی کی سلمانوں سے ترکی کی سلمانوں کی ہور کی کی سلمانوں سے ترکی کی سلمانوں کے ساتھ تھیں وہ سے ترکی کی سلمانوں کے ساتھ تھیں وہ سے ترکی کی سلمانوں کے ساتھ تھیں جس کی جس کی جس کی جو کی سلمانوں کے ساتھ تھیں جس کی ج

سے علیحدہ رکھنا چاہتا تھا اور بیدا تنا ہڑا جرم ہے کہ اس کو قانونِ پاکتان میں غیر مسلم قرار دینے کی ایک وجہ بن سکتا ہے تو ہمیں بید و میکنا پڑے گا کہ پہلی جنگ عظیم کے دوران ہندوستان کے مسلمانوں میں سے کس کس کی ہمدر دیاں انگریز وں کے ساتھ تھیں۔ پھر اسی کلیہ کی روسے یہ بھی ماننا پڑے گا کہ ان کے متعلق بھی یہی خیالات روار کھے جا کیں۔

جب ۱۹۱۳ء میں پہلی جنگ عظیم کا آغاز ہوا تو مسلمانانِ برصغیر کا رقیمل کیا تھا،اس کا انداز ہاں مواد سے لگایا جاسکتا ہے جو کہ پنجاب یو نیورٹی کی ریسر چ سوسائٹ آف پاکستان نے ایک کتاب میں جمع کیا ہے۔ جب پہلی جنگ عظیم کا آغاز ہوا تو پنجاب کی Legislative Council نے حقتہ طور پر ایک قر ارداد منظور کی ۔اس کونسل میں مسلمان ، ہندواور سکھ نمائندگان شامل تھے۔اس قر ارداد میں میں میدرج تھا کہ ہم ایم پائر کے بادشاہ کو اپنی وفاداری کا یقین دلاتے ہیں اور میر یقین دلاتے ہیں کہ ایم پائر کے دشمنوں کے خلاف جو بھی مدددرکار ہوگی میصوبہ اس کو فرا ہم کرے گا۔

(A Book of Readings on the History of the Punjab 1799-1947 by Imran Ali Malik, Published by Research Society of the Punjab 1985 p321)

جہاں تک مسلمانوں کے علیحدہ رقِعمل کا تعلق ہے تو اس کتاب میں اس کے متعلق پہلی خبریہ درج ہے۔ جب پہلی جنگ عظیم کا آغاز ہوا تو لا ہور میں مسلمانوں کا ایک جلسہ منعقد ہوااور منتظمین کی طرف سے اس جلسہ کی غرض یہ بیان کی گئی کہ

'' ملکہ معظم جارج پنجم دام اقبالہا کے حضور میں مسلمانان لا ہور و پنجاب کی طرف سے
اظہار وفاداری وعقیدت کیا جائے اور پروردگار عالم کی درگاہ میں سرکار انگاشیہ کی فتح و
نصرت کے واسطے دعا کی جائے۔ نیز مسلمانانِ پنجاب کی طرف سے گورنمنٹ کو لیقین دلایا
جاوے کہ مسلمانوں کا ہرفر دوبشر سرکارِ عالیہ کی ہرفتم کی امداد وخدمت کے واسطے تیار ہے۔''
اس میں ایک قرار داد پیش کی گئی۔اس قرار داد میں کہا گیا تھا کہ:

'' مسلمانان لا مور کا بیمام جلسہ جو بسر پرستی انجمنِ اسلامیہ پنجاب لا مورمنعقد کیا گیا ہے۔ مسلمانانِ پنجاب کی طرف سے اپنی گورنمنٹ اور حضور شہنشاہ معظم کی خدمت میں ایک غیر متزاز ل مکمل وفا دار ہے۔ اور عقیدت شعاری کا اظہار کرتا ہے۔ اور سلطنت کی حفاظت میں اپنی خدمت اور تمام ذرائع پیش کرتا ہے۔''

اوراس قراردادی حمایت میں بہت سے معززین نے تقاریر کیس جن میں سے ایک نام ڈاکٹر اقبال صاحب بارایٹ لاء کا بھی تھا۔اس کے بعد مولوی غلام اللہ صاحب کی طرف سے دوسرا ریزولیشن میں پیش کیا گیا کہ ہم سب مسلمانوں پر بیفرض ہے کہ سرکار کی فتح ونفرت کے لئے دعا ئیس انگیں۔ چنانچہ بیقر ارداد بھی منظور کی گئی کہ تمام مساجد میں سرکار کی فتح ونفرت کے لئے دعا ئیس انگی جائیں۔

اس کے علاوہ بہت سے علاء نے بھی اس موقع پر مختلف جلسوں سے خطاب کئے۔ مذکورہ کتاب میں اس کی مثالیں درج ہیں۔ایک مولوی صاحب، مولوی نظر حسین صاحب نے گو جرا نوالہ میں جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سلطنت برطانیہ نے محض حقوق اور انصاف کی طرفداری کے لئے اس جنگ میں حصہ لیا ہے۔ چونکہ ہر مسلمان پر انصاف کی حمایت فرض ہے اس لیے ہم کو اپنے باوشاہ اور گور خمنٹ کی امداد اور جان نثاری لازمی ہے۔ان مولوی صاحب نے پُر جوش آواز میں اعلان کیا کہ اگر گور خمنٹ عالیہ قبول کرے تو وہ سب سے پہلے بطور والنٹیئر میدانِ جنگ میں جانے کے لئے تیار ہیں اور دیگر حاضرین نے بھی پُر جوش الفاظ میں اپنے جان و مال گور خمنٹ کی خدمت میں نثار کرنے کی آمادگی ظاہر کی۔

(A Book of Readings on the History of the Punjab 1799-1947 by Imran

Ali Malik, Published by Research Society of the Punjab 1985 p328-329)

اس وقت بیافواہیں گرم تھیں کہ شایدتر کی جرمنی کا اتحادی بن کر برطانیہ کے خلاف میدانِ جنگ میں کود پڑے ۔اس پس منظر میں ۱۲ رسمبر ۱۹۱۶ء کو انجمنِ اسلامیہ پنجاب کا ایک پبلک جلسہ لاہور میں منظور کا ایک پبلک جلسہ لاہور میں منظور کی گئی کہ ہم امیدر کھتے ہیں کہ میں منظور اردادوں کے علاوہ یہ قرارداد بھی منظور اس جنگ میں مد بران ترکی بے تعلقی کا مسلک اختیار کئے رہیں گے اور ایک اور قراردادیہ بھی منظور کی گئی کہ اگر

'' دسٹری خدانخواستہ اس جنگ میں دشن کے ساتھ ہو جائے تو بھی مسلمانانِ ہند تاج برطانیہ کے ساتھ اپنے متنقیم وفاشعاروں اور ستفل اطاعت گزاری پرقائم رہیں گے۔'' (The Indian Muslims, A documentary Record 1900-1947 Vol 5, Compiled by Shan Muhammad, published by Menakshi Prakashan New Dehli p12)

پیرمولانامحمعلی جو ہرنے کامریڈ کی ایک اشاعت میں پہلی جنگ عظیم کے حالات کا تجوبیہ کر کے لکھا

کہ اگر ان حالات میں برطانوی گورنمنٹ جمیں سیلف گورنمنٹ بھی دے دی تو ہم نہایت عاجزی سے اس کو لینے سے انکار کر دیں گے کہ بیاس کا دفت نہیں ہے۔ مراعات کا مطالبہ اور ان کو تسلیم کرنے کا دفت امن کا زمانہ ہے۔ ہم روس کے پولش نہیں ہیں ہمیں کسی رشوت کی ضرور یہ نہیں ہے۔

(The Indian Muslims, A documentary Record 1900-1947 Vol 5, Compiled by

Shan Muhammad, published by Menakshi Prakashan New Dehli p38)

اگر ہم صرف پنجاب کی ہی مثال لیں تو یہاں پر لا ہور ، جہلم اور ملتان اور دیگر مقامات پر بڑے

بڑے جلنے ہوئے اور مسلمانوں سمیت اہل پنجاب نے ایک طرف تو اس بات پر اظہار افسوس کیا کہ

ترکی جنگ میں شامل ہوگیا ہے اور دوسری طرف انگر برخکومت کواپنی وفا داری کا لیقین دلایا۔ اس کے

علاوہ حکومت کی جنگی مہمات کے لئے کثیر قرضہ بھی جمع کیا گیا۔ بیقر ضدد سے والوں میں اہم شخصیات

کے علاوہ عام لوگ بھی شامل شھے۔

سیامر قابلِ ذکر ہے کہ جب جنگ اپنے آخری سال میں داخل ہو چکی تھی تو کلکتہ میں آل انڈیا مسلم لیگ کا اجلاس ۳۰ رسمبر ۱۹۱۷ء سے لے کر کیم جنوری ۱۹۱۸ء تک منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں جو بہل قرار دا دمنظور کی گئی وہ پتھی :

The All India Muslim League notes with deep satisfaction the steadfast loyalty of the the Muslim community to the British Crown during the present crisis through which the Empire is passing, and it assures the Government that it may continue to rely upon the loyal support of the Mussalmans and prays that this assurance may be conveyed to H.M. the King Emperor.

اور بیدعائیقر ارداد بھی منظور ہوئی کہ

'' پیچلسہ قادرِ مطلق سے دعا کرتا ہے کہ وہ ٹر کی کوسب سے بڑی سلطنتِ اسلامی زمانہ حال کے خلاف جنگ میں آنے سے بازر کھے۔''

(A Book of Readings on the History of the Punjab 1799-1947 by Imran Ali Malik, Published by Research Society of the Punjab 1985 p330-331)

کیکن ہندوستان کے مسلمانوں کی تمام خواہشات کے برعکس اکتو بر۱۹۱۳ء میں ترکی کی سلطنت عثانیہ نے جرمنی اور آسٹریا کی حمایت میں جنگ میں شامل ہونے کا اعلان کر دیا۔ دوسری طرف برطانیہ، فرانس اور روس تھے اور بعد میں اٹلی اور امریکہ بھی ان اسخادیوں کے ساتھ مل گئے۔ چونکہ اس دور میں ترکی کی سلطنت عثانیہ سلمانوں کی سب سے بڑی سلطنت تھی اور اس کے باوشاہ خلیفہ کہلاتے تھے ان وجو ہات کی بنا پر عموماً مسلمانوں میں اس سلطنت کے ساتھ اور ان کے باوشاہ کے ساتھ وردان کے باوشاہ کے ساتھ وردی پائی جاتی تھی۔ لیکن جب ترکی نے برطانیہ کے خلاف جنگ میں شامل ہونے کا اعلان کیا تو مسلمانوں کا رقبل کیا تھا اس کا اندازہ ان مثالوں سے ہوتا ہے۔

مولا نا هجمعلی جوہر کے اخبار کامریڈنے لکھا کہ انہیں ترکی سے ہمدردی ہے اوراس طرح ترکی کا برطانیہ کے مقابلے پر آنا تکلیف دِہ بھی ہے لیکن پھرواضح الفاظ میں مسلمانوں کے بارے میں لکھا کہ '' ان کے جذبات کچھ بھی ہوں اس معابلے میں ان کاراستہ سیدھا سادا ہے انہیں اپنے ملک اور اپنے بادشاہ کے بارے میں اپنے فرائض کے بارے میں ذرہ بھر شہر نہیں ہے۔ ہم ایک سے زیادہ مرتبہ بغیر کسی جج بھی کہ ترکی اور برطانیہ کی جنگ کی صورت میں ہندوستان کے مسلمانوں کا روبہ کیا ہوگا۔ اس کو دہرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں تک ہندوستان کے مسلمانوں کے نقطہ نظر کا تعلق ہے، چونکہ وہ ہز مجسٹی کنگ ہیں رہے وفا دار اور امن پہندرعایا ہیں ہمیں اعتماد ہے کہ مزید کسی یقین دہانی کی ضرورت ایک ہنیں ہول سکتے کہ وہ ایک ہنیں ہے۔ ان کے جذبات پر بہت ہو جھ ہے لیکن وہ یہ بات نہیں بھول سکتے کہ وہ ہندوستان کی آبادی کا ایک بہت بڑا اور بہت ذمہ دار حصہ ہیں اور تاج برطانیہ کی رعایا ہیں۔ اس بحران میں ترکی کا معاملہ بچھ بھی ہو ہندوستان کے مسلمان اس بات سے بخو بی

فیملوں پر تقید بھی کی گئی لیکن مذکورہ بالا قر اردادوں سے یہ بات صاف ظاہر ہے کہ اس جنگ عظیم کے دوران مسلم لیگ کی یہ پالیسی ہر گرنہیں تھی کہ مسلمانوں میں بغاوت کے خیالات پیدا کئے جا ئیں یا کسی بھی رنگ میں جنگ کے معاطع میں انگریز حکومت سے عدم نعاون کیا جائے ۔مندرجات بہت واضح ہیں کسی تشریح کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت قوم کے قائدین نے قوم کے مفادات میں ای راہ کو سب سے زیادہ مناسب سمجھا تھا۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ یہ قائد اعظم جیسے دور اندلیش بیاستدانوں کی ذبانت تھی کہ انہوں نے مسلمانوں کو ایک پرامن بالغ نظر اور حقیقت بینداندروش پر بیا بیا اور کسی قتم کے فتنہ فسادین ڈال کران کو اہتلاؤں میں مبتلانہیں کیا۔

سیامرقابلِ ذکرہے کہ بعد میں جب پہلی جنگ عظیم کے دوران مہتم دارالعلوم دیو بند محمہ احمد صاحب کو بیخبر ملی کہ مکہ میں ترکی کے حامیوں نے میٹنگ کی ہے اور انکی ملاقات انور پاشا ہے ہوئی ہے اور انہوں نے بیمنصوبہ بنایا ہے کہ ہندوستان میں بغاوت کو اُ بھارا جائے اور اس میٹنگ میں ان کے مدرسہ کے ایک استاد محمود حسن بھی موجود تھے تو مہتم دار العلوم دیو بندنے مخبری کرتے ہوئے سیتضیلات انگریز حکومت کو بجحوادیں۔

(The Indian Muslims, A documentary Record 1900-1947 Vol 5, Compiled by Shan Muhammad, published by Menakshi Prakashan New Dehli p53)

بعد میں جب محمود حسن واپس ہندوستان آ رہے تھے تو اس مخبری کی بنا پر شریف حسین والیِ مکہ نے انگریزوں کے ایماء پر انہیں گرفتار کرلیا اور انہیں انگریزوں کے حوالے کر دیا اور انگریزوں نے انہیں مالٹا بھجوادیا۔ دوسری طرف مسلم لیگ کے اکابرین کو بھے نہیں آ رہی تھی کہ محمود حسن صاحب کو کیوں گرفتار کیا گیا ہے۔ وہ اس مخبری سے لاعلم تھے چنا نچہ انہوں نے جنوری ۱۹۱۸ء کے اجلاس میں اس بات کا اظہار کیا کہ شخص اس فتم کا آ دمی نہیں ہے کہ حکومت کے خلاف کسی سرگرمی میں حصہ لے۔

(The Indian Muslims, A documentary Record 1900-1947 Vol 5, Compiled by Shan Muhammad, published by Menakshi Prakashan New Dehli p113)

اوراس جنگ میں لاکھوں ہندوستانی مسلمان سپاہی انگریزوں کی فوج میں بھرتی ہوکران کی طرف سے لڑر ہے تھے۔اب کیااس صورت میں ہندوستان کے مسلمان اس فوج کی شکست یا اپنے ہتائیوں کے گرفتار ہونے یا ہلاک ہونے کے خواہشمندر ہتے لیکن اس ضمن میں دو باتیں قابلِ توجہ بیں۔ایک تو یہ کہ اس جنگ میں ہندوستان کے غیراز جماعت مسلمانوں کی ہمدردیاں کس کے ساتھ

یعنی آل انڈیامسلم لیگ اس بات پراظہار اطمینان کرتی ہے کہ مسلمان اس بحران کے دوران جس میں سے ایمیا کر در ہی ہے تا بت قدمی کے ساتھ تاج برطانیہ کے وفادار رہی ہے تا بت قدمی کے ساتھ تاج برطانیہ کے وفادار انہایت پر رہے ہیں اور وہ گور نمنٹ کواس بات کا یقین دلاتی ہے کہ وہ مسلمانوں کی وفادار انہایت پر انحصار جاری رکھ سکتی ہے۔ اور اس بات کی درخواست کرتی ہے کہ یہ یقین دہانی شاوِ معظم تک پہنچادی جائے۔

اور ریکارڈ سے اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ جب بیقر ار داد منظور کی گئی تو دیگر ممائندینِ مسلم لیگ کے علاوہ قائد اعظم محمر علی جناح بھی جمبئ مسلم لیگ کے نمائندے کی حیثیت سے اجلاس میں موجود تھے۔

(The Indian Muslims, A documentary Record 1900-1947 Vol 5, Compiled by Shan Muhammad, published by Menakshi Prakashan New Dehli p145,149)

اور پیمرسمبر ۱۹۱۸ء میں راجہ صاحب محمود آباد کی صدارت میں مسلم لیگ کا ایک اجلاس بمبئی میں منعقد ہوا۔ اور ریکارڈ سے یہ بات ظاہر ہے کہ اس اجلاس میں پہلی قر ارداد جومتفقہ طور پرمنظور کی گئی وہ پہتھی۔

The All India Muslim League tenders its most loyal homage to his majesty The King Emperor and assures the Government of the steadfast and continued loyalty of the Muslim community of India throughout the present crisis.

آل انڈیامسلم لیگ شاوِمعظم کی خدمت میں نہایت وفاداراند تعظیم پیش کرتی ہے اور حکومت کواس بات کا لیقین دلاتی ہے کہ ہندوستان کے مسلمان اس بحران میں ثابت قدمی کے ساتھ اپنی وفاداری جاری رکھیں گے۔

(The Indian Muslims, A documentary Record 1900-1947 Vol 5, Compiled by Shan Muhammad, published by Menakshi Prakashan New Dehli p184,189)
ان اجلا سات میں حکومت کے کئی فیصلوں سے اظہارِ اختیا ف بھی کیا گیا اور حکومت کے بعض

تھیں اور دوسرے بید کہانگریز ول نے بغداد اور دوسرے عرب علاقول پر قبضہ کن کے تعاون ہے کیا تھا۔ جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے تو تاریخ کے سرسری مطالعہ سے بیہ بات واضح ہو جاتی ہے اس جنگ میں ہندوستان کےمسلمان پوری طرح سے برطانیہ کا ساتھ دےرہے تھے۔اوران میں ہے لا کھوں نے تو فوج میں بھرتی ہوکر برطانیہ کی طرف ہے جنگ میں حصہ بھی لیا تھا۔اً گرہم صرف پنجاب کا ہی جائزہ لیں تو اس صوبہ کے مسلمانوں نے لا ہورسمیت صوبہ کے کئی شہروں میں بڑے بڑے جلیے منعقد کیے تھے جن میں انگریز حکومت سے وفاداری کا اعادہ کیا تھا اوران کی کامیابی کے لیے دعا ئیس مانگی تھیں ۔مثلًا ایک بڑا جلسہ ۱۲ راگت ۱۹۱۴ء کولا ہور میں منعقد ہوا تھا اور اس کی رپورٹ کے مطابق اس میں مسلمانانِ پنجاب کی طرف ہے اظہارِ وفا داری اور عقیدت کیا گیا اور سرکارانگاشیہ کی فتح اور نفرت کے لیے دعا ئیس مانگی گئیں اور بیریز ولیشن منظور کیا گیا جس میں حکومت کو پنجاب کے مسلمانوں کی طرف ہے'' غیرمتزلزل وفاداری اورعقبیت شعاری'' کا یقین دلایا گیا اور'' سلطنت کی حفاظت کے لیے اپنے تمام ذرائع اور خدمات کو پیش کیا گیا۔''اس ریز ولیشن کی بھر اپور تا ئید میں تقریر کرنے والوں میں ایک نمایاں نام علامه اقبال کا بھی تھااور تو اور مولوی حضرات مساجد میں جلے کر رہے تھے اور بیا ظہار کررہے تھے کہ ہم پراپنے بادشاہ اور گورنمنٹِ انگلشیہ کی وفاداری لازی ہے بلکہ بعض علماء نے تو یہ بھی اعلان کیا کہ اگر حکومت منظور کرے تو وہ سب سے پہلے بطور رضا کار میدانِ جنگ میں جانے کو تیار ہیں۔اس وقت جبکہ ابھی ترکی جنگ میں شامل نہیں ہوا تھا مسلمانوں کی تنظیمیں میقرارادادیں منظور کرر ہی تھیں کہ ترکی غیر جانبدارر ہے لیکن جب ترکی نے جرمنی کے ساتھ مل کر جنگ میں شمولیت کا اعلان کر دیا تو مسلمانوں نے جلے کر کے اس بات کا واضح اعلان کر دیا کہ اس سے ہندوستان کے مسلمانوں کی وفاداری پر کوئی فرق نہیں یہ تا علاوہ ازیں مسلم لیگ کی طرف ہے بھی وائسرائے کووفا داری کاریز ولیشن بھجوایا گیا اوراس کے جواب میں وائسرائے نے تاردیا کہ ہمیں ہمیشہ بیخیال رہاہے کہ ہم تمام حالات میں ہندوستان کےمسلمانوں کی و فا داری پر بھروسہ کر سکتے ہیں (۹۹) یہ بیرسب حقائق حکومت یا کشان کے ماتحت اداروں کی شائع کردہ کتب میں بھی موجود ہیں \_اس پس منظر کی موجود گی میں بیاعتراض کہ قادیان میں چراغاں ہوا تھا کہ نہیں ایک مضکلہ خیز اعتراض ہے۔

حقیقت ہیہ کہ اس وقت ہندوستان کے مسلمانوں کی اکثریت کی ہمدردیاں انگریز حکومت کے ساتھ تھیں اور اس جنگ میں مسلم لیگ بھی انگریز حکومت کی جمایت کر رہی تھی اور مسلمانوں کو حکومت کا وفا دار رہنے کی تلقین کر رہی تھی۔ دیو بند کے مہتم انگریز وں کو مجنری بھی کر رہے تھے۔ مسلمان بڑی تعداد میں فوج میں شامل ہو کر ترکی کی فوج کے خلاف لڑر ہے تھے اور ان پر گولیاں چلا رہے تھے۔ اور ہندوستان کے بہت سے مسلمان اس جنگ میں سلطنت برطانیہ کی طرف سے لڑتے ہوئے مارے بھی گئے۔ اگر قادیان میں چراغال سے بیٹا بت ہوتا ہے کہ احمدی اپنے آپ کو امت مسلمہ سے علیحدہ رکھنا چا ہے تھے تو پھر ان نا قابل تر دید شواہد سے بہی خابت ہوتا ہے کہ ہندوستان کے علاء اور مسلم لیگ ، بیرسب اپنے آپ کو امت مسلمہ سے علیحدہ رکھنا چا ہے۔

ایک مرحلہ پر جب کہ اٹارنی جزل صاحب نے بید کہا کہ جو Annexures دیئے جارہے ہیں وہ بھی پرنٹ ہوکرممبران کودیئے جارہے ہیں۔اس پرحضور نے ارشادفر مایا:۔

''صرف ہمیں اندھیرے میں رکھ رہے ہیں۔ ہمیں بھی توایک کا پی ملنی جا بیٹے۔'' اس پریچیٰ بختیار صاحب نے کہا:-

> ''نہیں آپ تو یہاں بیٹھے ہیں آپ کے سامنے سب کچھ ہوا۔'' اس پر حضور نے ممبرانِ اسمبلی کے بارے میں فرمایا:-'' یہ نہیں بیٹھے یہاں؟''

> > ال پراٹارنی جزل صاحب نے بیعذر پیش کیا:-

''نہیں وہ کمیٹی کا آرڈ رہے۔ میں تو ۔۔۔۔۔ یہ کریٹ ہے وہ نہیں چاہتے وہ پبکہ۔۔۔۔' حضور نے فرمایا کہ ہماری طرف سے کمیٹی کو یہ درخواست ہے۔ اس پر انہوں نے فرمایا کہ کمیٹی اس پرغور کرے گی۔حقیقت میہ ہے کہ گواہ کا بیان خواہ وہ عدالت میں ہو یا پارلیمنٹ میں، طریقہ میہ ہے کہ وہ اس کو پڑھ کرتسلیم کر کے دستخط کرتا ہے لیکن اس وقت اس طریقہ کو نظرانداز کر کے جماعت کے وفد کو اس کے بیان کا تحریری ریکارڈ وکھایا بھی نہیں جارہا تھا۔ جب وقفہ کے بعد کارروائی دوبارہ شروع ہوئی اور ابھی حضور ہال میں تشریف نہیں لائے تھے کہ پیدا کرے نہ کہاس کا جس پراعتر اض کیا جارہا ہے۔اس شمن میں جوآخری جملہ اٹارنی جز ل صاحب فرماسکے وہ یہ نھا:-

'' ..... تو آپ کے پاس میز ہیں ملا؟''ان کی بے یقینی کی کیفیت کو دور کرنے کے لئے حضرت المسیح الثالث ؓ نے ایک بار پھرارشاد فرمایا:-

"بإل!بإل!ممين نبين الرباء"

پھرضمیم تھفہ گواڑ و بدکی ایک عبارت پیش کی گئی تھی کہ'' دوسرے فرقوں کو جو دعویٰ اسلام کرتے ہیں بکلی ترک کرنا پڑے گا (۸۸)''اوراس پر بیاعتراض اُٹھانے کی کوشش کی گئی تھی کہ گویا پیر کہا گیا ہے کہ ہاقی مسلمان فرقوں کواسلام کی طرف منسوب نہیں ہونا جاہئے ۔حضور نے اس حوالہ کا سیاق وسباق پڑھا جس میں بالکل ایک اورمضمون بیان ہور ہا ہے اور وہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کا منشا یہ ہے کہ جو حضرت سے موعود علیہ السلام کی تکذیب کرتا ہے اور آپ کو کافر کہتا ہے وہ اس قابل نہیں کہ احمدی اس کے پیچھے نماز پڑھیں اوراب احمدیوں کا امام احمدیوں میں ہی ہے ہونا چاہئے۔ یہاں اس بات کا کوئی ذکر ہی نہیں تھا کہ کسی فرقہ کواسلام کی طرف منسوب ہونے پا اسلام کا دعویٰ کرنے کاحق ہے کہ نہیں اوراس ساری عبارت پروہ اعتراض اُٹھ ہی نہیں سکتا جواُٹھانے کی کوشش کی گئی تھی۔ پھراسی طرح حضور نے حضرت میں موجود علیہ السلام کی تصنیف انوارالاسلام کی ایک عبارت کا بورا سیاق وسباق پڑھ کر سایا۔اس کا حوالہ پیش کر کے اٹارنی جز ل صاحب نے بیاعتر اض اُٹھانے کی کوشش کی تھی کہ حضرت اقدس مسيح موعود عليه السلام في مسلمانول كے بارے ميں سخت الفاظ استعمال كے بيں حضور في ساری عبارت پڑھ کرسائی بہاں سارا خطاب ان پادر یوں اور عیسائیوں سے ہے جو کہ آنخضرت کو گالیاں دیتے اوران کی شان کے بارے میں گندے الفاظ استعال کرتے تھے۔ پہلے ایک اجا استعال اٹارنی جزل صاحب نے ۱۳ ارنومبر ۱۹۴۷ء کا ایک حوالہ پڑھ کر سنایا تھا کہ تقسیم ہند سے معاقبل حضرت خلیفۃ اُسے الثانی نے فرمایا تھا کہتم ایک پاری لے آؤ میں اس کے مقابلہ میں دو دواحدی پیش کریا جاؤل گا۔اوراین طرف سے میاستدلال کرنے کی کوشش کی تھی کہاس سے میثابت ہوتا ہے کہا حمل اینے آپ کوخودمسلمانوں سے علیحدہ مذہب سے وابستہ سیحصتے ہیں اوراشارہ بیرکیا جارہا تھا کہ بالفسوس تقسیم ہند ہے قبل کے نازک دور میں جب ہندوستان کے مسلمان یا کستان کے لیے جد وجہد کررہ

''میں نے قادیان سے اپنے بعض نمائندے اس غرض کے لئے بھجوائے کہ وہ نواب چھتاری سے نفصیلی گفتگو کہ لیں اور انہیں ہدایت کی کہ وہ لیگ کے نمائندوں سے بھی ملیس۔ اور ان پر بیدامر واضح کر دیں کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ لیگ کے مقاصد کے خلاف کوئی کام کریں۔اگریتر کے کیا گئی کے مخالف ہوتو ہمیں بتا دیا جائے۔ہم اس کوچھوڑنے کے لئے تیار ہیں۔اورا گر خالف نہ ہوتو ہم شروع کر دیں۔اس پرلیگ کے بعض نمائندوں نے تسلیم کیا کہ بیتر کی کہ ہمارے لئے مفید ہوگی۔بالکل با موقع ہوگی اور ہم سے بھیس گے کہ اس ذریعہ سے ہماری مدد کی گئی ہے۔''

اوريتر يك كياشي؟ يتركم يك يتي حضرت خليفة أسيح الثاني فرمات بين:-

" ......اگرلیگ کے ساتھ حکومت کا نگراؤ ہواتو ہم اس کومسلمان قوم کے ساتھ نگراؤ سیم ہے ہوچ کر سیمجھیں گے اور جو جنگ ہوگی اس میں ہم بھی لیگ کے ساتھ شامل ہوں گے۔ یہ سوچ کر میں نے بیر چاہا کہ ایسے لوگ جواثر رکھنے والے ہوں ۔ خواہ اپنی ذاتی حیثیت کی وجہ سے اور خواہ قومی حیثیت کی وجہ سے ، ان کو جمع کیا جائے ۔ دوسرے میں نے بیر مناسب سمجھا کہ کا نگرس پر بھی اس حقیقت کو واضح کر دیا جائے کہ وہ اس غلطی میں مبتلا نہ رہے کہ مسلمانوں کو بھاڑ بچاڑ کر وہ ہندوستان پر حکومت کر سکے گی۔ اس طرح نیشنلسٹ خیالات رکھنے والوں پر بھی یہ واضح کر دیا جائے کہ وہ کا نگرس کے ایسے حصوں کو سنجال کر رکھیں۔ " (۸۹)

مقاصد کے خلاف کام کررہی تھی یا وہ مسلمانوں کے مفادات کی خاطر حکومت پر بیرواضح کررہی تھی کہ اگر مسلم لیگ اور حکومت بیں جنگ ہوئی تو ہم مسلم لیگ کے ساتھ ہوں گے۔اوراس حوالہ سے بیربات صاف نظر آ جاتی ہے کہ احمد بیوں نے اگر بیز حکومت پر بیرواضح کر دیا تھا کہ انگر بیز حکومت مسلمانوں میں اختلافات پیدا کرنے کا خیال جھوڑ دے اور اگر اس امر کا نتیجہ بیہ ہوا کہ حکومت اور ہندوستان کے مسلمانوں میں انتہائی تکراؤکی صورت پیدا ہوئی تو احمدی بہر حال مسلمانوں کاساتھ دیں گے۔مندرجہ بالا حوالہ کی روشنی میں اس کا جواب ظاہر ہے۔اسمبلی میں اس عبارت کے ایک جملے کا حوالہ دے کر جھون اعتراض اٹھانے کی بھونڈی کوشش کی گئی ہی۔اس حوالہ میں تو بالکل برعکس مضمون بیان ہوا تھا۔

اسی طرح حضور نے بعض اور حوالوں پر اُٹھائے گئے اعتر اضات کے جوابات بیان فرمائے اور جب ان حوالوں کو کممل طور پر پڑھا جاتا تو کسی مزید وضاحت کی ضرورت ہی نہ رہتی ، بیدواضح ہوجاتا کہ اعتر اض غلط تھا۔

اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ ایک حوالہ تھیذ الا ذہان مار چ 1914ء کا پڑھا گیا تھا کہ'' بیعت نہ کرنے والا جہنمی۔'' حضور نے فرمایا کہ اصل میں اس شارے میں یہ صفحون بیان ہی نہیں ہورہا کہ کون جہنمی ہے اورکون نہیں ہے۔ یہاں تو یہ صفحون بیان ہورہا ہے کہ خدا تعالیٰ کے الہامات میں تضاو نہیں ہوسکتا ۔ یعنی یہ ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک شخص کو یہ الہام کرے کہ تو میر امقر رکر دہ ما مور ہادر دوسرے کو یہ الہام کرے کہ یہ خص فرعون ہے۔اور ایک کو الہام کرے کہ تیری پیروی نہ کرنے والا رسول اللہ علی ہے کہ کم کی نا فرمانی کرنے کی وجہ سے جہنمی ہے اور دوسرے کو یہ الہام کرے کہ جو اس کی پیروی کرتے ہیں وہ شقاوت کا طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ (یہ حضرت سے موعود علیہ السلام کا ایک مکتوب تھی جو کہ ایک مام کہ بہا والہی بخش کے نام لکھا گیا تھا۔ یہ مکتوب تھیذ الا ذہان مار پی اللہ مکتوب تھی جو کہ ایک نام نہا دہلہم بابو الہی بخش کے نام لکھا گیا تھا۔ یہ مکتوب تشحیذ الا ذہان مار پی اللہ مکتوب تھی جو کہ ایک نام نہا دہلہم بابو الہی بخش کے نام لکھا گیا تھا۔ یہ مکتوب تشحیذ الا ذہان مار پی اللہ عالم کے تام کہا گیا تھا۔ یہ مکتوب تشحیذ الا ذہان مار پی اللہ الذہان مار پی المحتوب کے صفحہ 14 تا 46 برشائع ہوا تھا۔)

پھر حضور نے فر مایا کہ شخیذ الا ذہان اگست 1917ء کا ایک حوالہ دیا گیا تھا'' صرف ایک نبی ہوگا''
حضور نے شخیذ الا ذہان کے اس شارے سے ساری عبارت پڑھ کر سنائی کہ یہ جملہ تو یہاں نہیں
کھا ہوا۔ یہاں یہ ذکر ہے کہ بیاعتراض کیا جاتا ہے کہ اسلام میں صرف ایک نبی کیوں ہوا۔ بہت
سے ہونے جاہئے تھے۔ یہ بات میں ذہن میں لائیں کہ آنخضرت عیالیتہ نبیوں کی مہر ہیں۔ آپ نے

جی کو نبی قر ار دیا صرف وہی نبی ہوسکتا تھا اور پھر یہاں حضرت سے موعود علیہ السلام کا بیارشاد درج ہے کہ جب ایک شخص نے بیسوال کیا کہ اسلام میں آپ سے پہلے کون ساامتی نبی ہوا ہے۔ تو پھر اس پر حضرت میں آپ سے پہلے کون ساامتی نبی ہوا ہے۔ تو پھر اس پر حضرت میں آنخضرت علیہ کے انہوں نے موفود علیہ السلام نے فرمایا کہ بیسوال مجھ پر نہیں آنخضرت علیہ پر ہے کہ انہوں نے صرف ایک کا نام نبی رکھا۔ اس سے پہلے کسی کا نام نبی نہیں رکھا۔ مذکورہ شارے میں آنخضرت علیہ کے جاری فیضان کی بات ہور ہی ہے۔

(تشحيذ الا ذبان اگت 1917 كاساراشاره ايك مضمون پرمشمل تها جس كاعنوان تها'' محمدی ختم نبوت کی اصل حقیقت ـ'') اس کے بعد حضور نے ایک اور غلط حوالے کی نشاند ہی فر مائی۔اٹار نی جز ل صاحب نے الفضل 16رجولائی 1949ء سے ایک حوالہ پیش کیا تھا کہ پی گھبراتے ہیں کہ ہم اس کے مذہب کو کھا جائیں گے اور مقصد بیرتھا کہ یہاں ذکر ہے احمدی مسلمان دوسروں کے مذہب کو کھا جا کیں گے۔حضور نے فرمایا کہ اس شارے میں تو اس تم کا کوئی جملہ یا مضمون نہیں موجود کیکن ہم نے وعدہ کیا تھا کہ آ گے پیچھیے کے ثاروں کا بھی جائزہ لیں گے تو جو حوالہ ملا ہے وہ بہت دلچیپ ہے۔اس سے ملتی جلتی عبارت الفضل 25رجولائي 1949ء كے الفضل ميں شائع ہوئي تھى۔ اوريہاں ايك اور بالكل مختلف مضمون بیان ہور ہاہے۔ یہاں تو یہ ضمون بیان ہور ہاہے کہ حضرت محمد علیقیہ کی ذات ہر نقص سے پاک اور دوسروں کے لئے ایٹارکرنے والی نظر آتی ہے۔آپ ساری زندگی میں کسی مخص کاحق مارتے ہوئے نظرنہیں آتے لیکن اس کے باوجورآپ کی ذات اقدس کے بارے آپ کے مخالف بغض اور کینہ کا اظہار کرتے رہے ہیں۔ دہمن اس بغض اور کینہ کے اظہار سے بازنہیں آتا۔ جو تحض بھی مدہب کے بارے میں کچھ لکھتا ہے فوراً آپ کی ذات پر حملہ کے لئے تیار ہوجاتا ہے۔ آخر اس کا سب کیا ہے؟اس كاسب بيہ كم كافين مي مسوس كرتے ہيں كه اسلام ايك صدافت ہے اگراس كو نه روكا گيا تو میصدافت پھیل جائے گی اور انہیں مغلوب کرلے گی۔ یہی ایک چیز ہے جس کی وجہ سے آپ کی ذات ہے۔ شنی کی جارہی ہے کہ اسلام ایک غالب آنے والا مذہب ہے، اسلام دوسرے مذاہب کو کھا جانے والا مذہب ہے۔اسے دیکھ کرمخالفین کے فوراً کان کھڑے ہوجاتے ہیں اور وہ مقابلہ کے لئے تار ہوجاتے ہیں۔ اور ہمیں خوش ہونا چا بینے کہ دشمن یعنی اسلام کا دشمن میصوں کرتا ہے کہ اگر ہم میں کوئی نئ حرکت پیدا ہوئی تو ہم اس کے مذہب کو کھا جا ئیں گے۔

اوراس کی پہلی قبط میں جسٹس منیر صاحب نے تحریر فرمایا تھا کہ چوہدری ظفر اللہ خان صاحب نے مسلم لیگ اور جماعت احمد میکا کیس پیش کیا تھا۔ یہ بات بالکل خلط ہے۔ حضرت چوہدری ظفر اللہ خان صاحب نے مسلم لیگ کا کیس پیش کیا تھا اور مکرم شخ بشیر احمد صاحب نے جماعت احمد میکا کیس پیش کیا تھا۔ اس بنیا دی خلطی ہے بی مید ظاہر بوجا تا ہے کہ یا تو جس وقت میں مضمون لکھا گیا اس وقت لکھنے والی کی یا دواشت اس کا ساتھ نہیں و سے رہی تھی یا پھر وہ عمداً حقائق کوسٹے کر کے پیش کررہے تھے۔

یہ سوال ضرور اہم ہے کہ آخر جماعت احمد یہنے میمورنڈم کیوں پیش کیا؟ تو یہ میمورنڈم بھی ملم لیگ کے کہنے براس کے کیس کومضبوط کرنے کے لئے پیش کیا گیا تھااور جوبھی اس کی شائع شدہ کارروائی کو پڑھے گااس پر پیچقیقت کھل جائے گی۔ کانگرس کے کیس کومضبوط کرنے کے لئے سکھوں کی طرف سے میرموقف پیش کیا گیا تھا کہ لا ہوراورمغربی پنجاب میں ان کے بہت سے مقدس مقامات موجود ہیں اور چونکہ زیادہ ترسکھ شرقی پنجاب میں آباد ہیں اور ہندوستان میں شامل ہورہے ہیں اس لئے پیضروری ہے کہ جن اصلاع میں سکھوں کے مقدس مقامات میں وہ یا کستان کانہیں بلکہ ہندوستان کا حصہ بنائے جا کیں اور اس کے مقابل برمسلم لیگ کی طرف سے بیموقف پیش کیا گیا تھا کہ اس کلیہ كے تحت توجن اصاباع ميں مسلمانوں كے مقدس مقامات ہيں خاص طور پر جواضلاع متنازع ہيں انہيں لازمی یا کتان میں شامل کرنا چاہیے ۔خاص طور پر جبکہ ان کی اکثریت بھی مسلمان ہے اور جماعت احمیہ کے میمورنڈم میں ایک بیاہم پہلوبھی اجا گر کیا گیا تھا اوران شم کا میمورنڈم مسلم لیگ نے صرف جماعت احمد بیری طرف ہے پیش نہیں کرایا تھا بلکہ اس قتم کا میمورنڈ مسلمانان بٹالہ نے صدرمسلم لگ بٹالہ کی وساطت ہے پیش کیا تھا جس میں دیگر دلائل کے علاوہ بیدلیل بھی پیش کی گئی تھی کی تحصیل بٹالہ میں ملمانوں کے بہت سے مزارات اور مقدی مقامات ہیں اور اس میمورنڈم میں ایک حصہ یہ بھی تھا أىر مذهبي مقدس مقامات اور مزارات كو فيصله ميس مد نظر ركھا جا رہا ہے تو پھرمسلمانوں ميں ايك فرقه تودیانی بھی ہیں جن کے بانی قصبہ قادیان سے ہیں اور اس کے ایک ایک ذرہ سے ان کی تاریخ وابستہ ہے اورقا دیانی بڑے واضح الفاظ میں یا کتان کے حق میں رائے دے چکے میں۔

(The Partition of Punjab A Compilation of Official Documents Vol.1 p470-473)

they gave the facts and figures for different parts of Garh Shankar, thus giving prominence to the fact that in the area between River Bein and River Basanter the non-Muslims constituted a majority and providing arguement for the contention that if the area between rivers Ujh and Bein went to India, the area between the Bein River and the Basanter river would automatically go to India. As it is this area has remained with us but the stand taken by the Ahmadi's did create considerable embarrassment for us in the case of Gurdaspur."

(Pakistan Times, June 24, 1964. article 'Days to Remember by M. Munir)

اب بم مندرجہ بالاحوالے کے مختلف مندرجات کا جائزہ لیتے ہیں۔اس کے پہلے حصہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جسٹس محمد منیرصا حب بیت گر یفر مارہے ہیں کہ انہیں پورے وقوق سے اس بات کاعلم نہیں کہ احمد یوں کے میموریڈم کا مقصد کیا تھا؟ کیا وہ مسلم لیگ کے کیس کی تائید کررہے تھے یا معاملہ اس کے ہوئس تھا۔ایک پہلوتو ہم وضاحت سے بیان کرچکے ہیں کہ اس میموریڈم کی پہلی سطر سے بی بیربات واضح ہوج تی تھی کہ جماعت احمد یہ کے اس میموریڈم کا مقصد کیا تھا اور بعد کے مندرجات جو کہ اب شاکع ہو چکے ہیں اور ہرکوئی ان کا مطالعہ کر سکتا ہے،اس بات کو بالکل واضح کردیتے ہیں کہ بیسادا میموریڈم مسلم لیگ کے کیس کی تائید کے لئے پیش کیا گیا تھا۔اگر حقیقت میں جسٹس محمد منیرصاحب کو اس معاملہ ہیں ابہام رہ گیا تھا تو اس سے صرف ایک ہی تیجہ نکل سکتا ہے کہ انہوں بحثیت جج تمام متعلقہ کا غذات کا مطالعہ نہیں کیا تھا لیکن الیا بھی نہیں ہوسکتا کیونکہ جیسا کہ ہم حوالہ درج کر چکے ہیں کہ انہوں خود 1953ء کی تحقیقاتی عدالت کی رپورٹ میں بہتر پر فرایا تھا کہ وہ اس وقت احمد یول کہ انہوں خود 1953ء کی تحقیقاتی عدالت کی رپورٹ میں بہتر پر فرایا تھا کہ وہ اس وقت احمد یول کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ قادیان کو پاکستان میں شامل کرانے کے لئے کوشش کریں۔ان کی پہلی تحریر دومری تح بر کی تر دید کررہی ہے۔

دوسرے بیش کیا ہے وہ تیسری قبط کا ہوا تھا جو حوالہ ہم نے پیش کیا ہے وہ تیسری قبط کا ہے

اصل میں الفضل کے اس شارے میں حضرت مصلح موعود کا ایک خطبہ جمعہ درج کیا گیا ہے۔ اس خطبه جمعه میں تو حضور نے یہ بیان فرمایا تھا کہ اسلام غالب آنے والا مذہب ہے اور رسول اللہ عَنجَيْجَة کے دشمن دراصل آپ علیہ کا شکار ہیں اوراس لئے وہ آپ کے دشمن ہو گئے ہیں اور حضور نے فرمایا تھا ہیسب قوت اور برکت محمد علیہ ہے آئی ہے۔معلوم نہیں کہ اس خطبہ کو پڑھ کر اٹارنی جزل صاحب اعتراض کیوںاُ ٹھارہے تھے۔رسول اللہ علیقیہ کی فتح کا اعلان انہیں نا گوار کیوں گز رر ہاتھا۔

(ملاحظه كيهيخ الفصل فمبر 169 جلد 3 صفحه 3 تا 6اس پر 4مرجولا كي اور 25مرجولا كي 1949 ء دونو ں كي تاريخيل در يجيس ب اب بیصاف نظر آر ہاتھا کہ غلط حوالے پیش کر کے اور نامکمل پیش کر کے سابقہ کارروائی میں جو الزام لگائے گئے تھے اور جوتا ٹرپیش کرنے کی کوشش کی گئی تھی اس کی ساری عمارت جھوٹ کی بنیادوں پراُٹھائی گئی تھی ۔حضور نے جو داضح ثبوت پیش کئے ان کے بعدوہ ساری عمارت زمین بوس ہور ہی تھی جس کو بنانے کے لئے اپنے مکر وفریب سے کام لیا گیا تھا۔ غالباً اٹارنی جزل صاحب اب ہر قیت یر پیسلسله روکنا چاہتے تھے کہ صحیح حقائق سامنے آ کران کی اوران کی ٹیم کی شرمندگی کا باعث بنیں۔ انہوں نے اس کے لئے جو بحث اُٹھائی وہ درج کی جاتی ہے۔

اٹارنی جنرل صاحب نے بیشا ہ کا رقتم کا سوال کیا۔

"مرزاصاحب1949ء میں کیوں؟ عیسائی مشنریوں نے کوئی انگوائری شروع کی تھی،اسلام کے خلاف جب انہوں نے بیر بات کہی۔' پھر انہوں نے اس عجیب سوال کوان الفاظ میں دہرایا کہ'' میں آپ سے یہ بوچید ہاہوں کہ 1949ء میں کون ساحاد شرتھا جوانہوں نے کہا؟ دشمن کون تھے؟" اٹارنی جزل صاحب کا بیر سوال پڑھ کرتو چرت ہوتی ہے کہ بیر حضرات نہ تو دنیا کی کھ خبرر کھے تھے اور نہ ہی کسی عبارت کو سمجھنے کی صلاحیت ظاہر ہور ہی تھی ۔اس حوالے میں کہیں ہے ذکر نہیں تھ کہ 1949ء میں ہی پیمتعصّبا نہ کالفت ظاہر ہوئی ہے۔اس حوالے میں ایک تاریخی حقیقت کا ذکر ہور ہا تھا اورصدیوں سے بیمعاندانہ رو بیمسلسل ظاہر ہوتا رہاہے۔اس بات سے صرف وہی محص ا نکار کرسکتا ہے جو کہ اس موضوع کے بارے میں کوئی علم نہ رکھتا ہواور نہ ہی اے اس بات کی کوئی یرواہ ہو کہ آنخضرت عظیمہ کی ذات اقدس پر کس نتم کے جملے کئے جارہے ہیں۔اس پرحضور نے فرمایا کہ چودہ سوسال ہے آج کے دن تک ....اس وقت تک وہ تح کی جاری ہے۔''

لکین اٹارنی جز ل صاحب نے ایک بار پھر کمال لاعلمی کامظا ہرہ کرتے ہوئے کہا "كون اسلام كريتمن تھى؟ كون ٱلخضرت عليہ برجمله كررہے تھے؟ ....." اں رحضرت خلیفة أسي الثالث نے فرمایا كەعیسائيوں كى طرف سے بد حملے كئے جارہے تھے۔ اں کی وجہ کیاتھی بینو ہمیں نہیں معلوم کیکن اب اٹار نی جزل صاحب نے آنخضرت علیہ کی ذات اقد س رِ جملہ کرنے والوں کے کرتو توں پر پردہ ڈالنا چاہتے تھے۔ انہوں نے پھر کہا:-

اس کے بعد انہوں نے جو کچے فرمایا وہ انہی کا بی حصہ ہے۔ اٹارنی جزل صاحب نے کہا کہ 1949ء میں تو پاکتان بن چکا تھااور کسی کی ہمت نہیں تھی کہ وہ آنخضرت علیہ کی شان میں کسی قتم ک کوئی گتاخی کرنا گویااٹارنی جزل صاحب کو بیلم ہی نہیں تھا کہ پاکتان سے باہر بھی ایک دنیا آباد ہاوراس حوالے میں تو کہیں ذکر ہی نہیں تھا کہ بیصرف پاکستان کی بات ہور ہی ہے۔اس میں تو ان صدیوں کی مخالفت کا ذکر ہے جب کہ پاکتان وجود میں ہی نہیں آیا تھا۔ ہم نے اٹارنی جزل صاحب کے خیالات درج کر دیجے ہیں۔ آج کے دور میں تو انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے۔ ہر پڑھنے والا خود جائزہ لے سکتا ہے کہ آج تک اسلام اور آنخضرت علیہ کے دشمن ،تمام اخلاقی معیاروں کو بالائے طاق رکھ کر آنخضرت علیقہ کی ذات اقد س پر کتنے غلیظ حملے کررہے ہیں۔ کتنی ہی گندی کتابیں تحریر کی گئیں اور میمل صدیوں ہے مسلسل جاری ہے اور صرف 1949ء کا ہی سوال مہیں کوئی سال ایسا نہیں گزراجس میں بیز ہر ملے وار نہ کئے گئے ہوں لیکن اسلام کی محبت کے اشنے د ووں کے باوجود پاکتان کی قومی اسمبلی کے قابل اراکین کو پچھ ہوٹن نہیں تھی کہ دنیا میں کیا ہور ہاہے۔ اگر کی چیز کی ہوش تھی تو اس بات کی کہ کس طرح اس جماعت کو اس کے بنیادی حقوق سے محروم کر دیا جائے جو کہ دنیا بھر میں اسلام کے دشمنوں کا مقابلہ کررہی ہے۔سب جانتے ہیں کہ تقریبًا ایک دہائی سے المحضرت علی پر ہونے والے رکیک حملے پہلے سے زیادہ شدید ہوں گئے ہیں۔ آخراس کی نوبت کیوں آئی ؟ ایک وجہ ریجھی ہے کہ دشمن نے عالم اسلام کو دلائل کی اس جنگ میں غافل پایا اور حمله مزید شدید کر دیا۔ اٹارنی جزل صاحب کے سوالات اس غفلت کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔آنخضرت علیہ کی محبت کا تو یہی تقاضا تھا کہ یہ احباب چو کنا رہے لیکن میسوالات تو ظاہر کرتے ہیں کہ میدلوگ

وشمنانِ اسلام کی کارروائیوں پر پروه ڈالنے کی کوشش کررہے تھے۔انّا للّٰه و انّا اليه راجعون گزشتہ اجلاسات میں بیاعتراض بھی اُٹھایا گیاتھا کہ جماعت کے لٹریچر میں ان لوگوں کے لیے سخت الفاظ استعمال کئے گئے ہیں جنہوں نے ۱۸۵۷ء میں ہندوستان میں انگریز حکومت کے خلاف بغاوت کی تھی۔ یہ جنگ ان فوجیوں نے شروع کی تھی جواییٹ انڈیا کمپنی کی فوج میں تخواہ دار مدر م تھے۔اور ۱۹۴۷ء میں آ زادی کے بعد ہے اس جنگ کو جنگ ِ آ زادی کا نام دے کراس میں شریک سیا ہیوں کومجاہد کے طور پر پیش کیا گیا ہے قطع نظراس بحث کے جماعت کے لٹریچر میں ان کے متعلق کیا لکھا ہے اور ۱۸۵۷ء کی جنگ کی حقیقت کیاتھی ، بیدد کیمنا ضروری ہے کہ وہ اہم مسلمان لیذر جو اں دور کے گواہ تھے اور اس دور کے مسلمانوں کا بُر ابھلا آج کے لوگوں کی نسبت زیادہ انجھی طرح سجھتے تھے، وہ اس جنگ کے متعلق کیا خیالات رکھتے تھے کہا وہ سجھتے تھے کہ اس جنگ میں شریک مسلمانوں کے ہمدرد تھے یاان کے خیال میں اس جنگ میں شرکت کرنے والوں نے ہندوستان کے مسلمانوں کونقصان پہنچایا تھا۔حضور ؓ نے ان خطوط پر جواب دیااوراس دور کےمشہورمسلمان قائدین کے کچھ حوالہ جات سائے۔ان میں سے کچھ پیش ہیں۔مرسید احمد خان صاحب اپنی کتاب اسباب بغاوت ہندمیں تحریر کرتے ہیں:-

''غور کرنا چاہیے کہ اس زمانہ میں جن لوگوں نے جہاد کا جھنڈا بلند کیا ایسے بداطوار
آدمی تھے کہ بجز شراب خوری اور تماش بینی اور ناچ اور رنگ دیکھنے کے یکھ وظیفہ ان کا نہ تھا۔
کھلا یہ کیونکر پیشوا اور مقتدا جہاد کے گئے جا سکتے تھے۔اس ہنگا ہے میں کوئی بھی بات مذہب
کے مطابق نہیں ہوئی ۔سب جانتے ہیں کہ سرکاری خزانہ اور اسباب جوامانت تھا اس میں
خیانت کرنا ۔ ملاز مین کی نمک حرامی کرنی مذہب کی روسے درست نہتی ۔صریح ظاہر
جہان ہوں کا قتل علی الخصوص عورتوں اور بچوں اور بڑھوں کا مذہب کے بموجب
گنا وظیم تھا ۔۔۔۔ پھر یہ بات بھی مفدوں کی حرام دیگوں میں سے ایک حرام درگی تھی نہوا واقعہ میں جہاد۔'' (۹۰)

خواجہ حسن نظامی صاحب نے بہادر شاہ ظفر کے مقدمہ کی روئیداد شائع کی تھی جس سے پہظامر ہوتا تھا کہ اس وقت بہادر شاہ ظفر بھی جسے بادشاہ بنایا گیا تھا، سپاہیوں کے ہاتھ میں ایک بے بس

"مولانا سید محد نذیر حسین صاحب محدّث دہلوی نے اصل معنی جہاد کے لحاظ سے بغاوت کے امران میں بغاوت کے امران میں بغاوت کے امران میں مجوا بلکہ اس کو بے ایمانی وعبد شکنی عناد خیال کر کے اس میں شمولیت اور اس کی معاونت کو معصیت قرار دیا۔" (۹۳)

خود مولوی محرحسین بٹالوی صاحب نے 1857ء کی جنگ کے بارے میں کن خیالات کا اظہار کیا اس کا اندازہ ان کی اس تحریر سے ہوجا تا ہے جو کہ حضور نے پیش کمیٹی میں پڑھ کرسنائی۔
''عہدوامن والوں سے لڑنا ہر گزشر عی جہاد ( ملکی ہوخواہ نہ ہبی نہیں ہوسکتا بلکہ عناد وفساد کہلاتا ہے۔مفسدہ 1857ء میں جو مسلمان شریک ہوئے تھے وہ سخت گنہگار اور بحکم قرآن وحدیث مفسد و باغی بدکردار تھے۔اکثر ان میں عوام کالانعام تھے بعض جوخواص و مناء کہلاتے تھے وہ بھی اصل علوم وین قرآن وحدیث سے بہرہ تھے یانافہم و بے مجھے۔'' مناء کہلاتے تھے وہ بھی اصل علوم وین قرآن وحدیث سے بہرہ تھے یانافہم و بے مجھے۔'' (اشاعة السند نہر 10 جلد 9 ص 309)

سب سے بڑھ کریے کہ یہ جنگ اس لئے شروع کی گئی تھی کہ اب انگریزوں کی حکومت ختم کردی گئی ہے اور بہا در شاہ ظفر کی حکومت قائم ہو گئی ہے ،خودان با دشاہ سلامت کا اس جنگ کے شرکاء اور اس جنگ کے شرکاء اور اس جنگ کے بارے میں بہا در شاہ ظفر کے ایک درباری ظمیر دہلوی

تاب عسارے صفح ہی سولہ ہیں۔"

پیاندازہ لگانامشکل نہیں کہ اب ممبران اسمبلی کے کئے گئے سوالات کی حقیقت خوب ظاہر ہورہی علی ہے۔ نہیں ایک کے بعد دوسری شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ غالباً اٹارٹی جز ل صاحب کی کوشش تھی کہ وہ کم از کم اس خفت سے نی جا ئیں کہ سولہ صفحے کی کتاب کے صفحہ نمبر 193 کا حوالہ پیش کرنے کی سعادت ان کے حصے میں آئی ہے۔ ڈو ہے کو شکے کا سہارا۔ انہوں نے کہا:۔

"دونہیں وہ کسی دوسر ہے volume کا ہوگا۔"

شایدان کی مرادی کی میصفحه نمبر حضرت سے موعود علیه السلام کی تمام کتب کے مجموعے'' روحانی خزائن'' کا ہوگا۔اس پر حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس volume میں بھی بیہ کتاب صفحہ 144 پرختم ہو جاتی ہے۔اب اٹار نی جنرل صاحب بے بس تھے۔

اس کے جواب میں بچی بختیار صاحب جیرت سے یہی دہراتے رہے کہ کیا وہ حوالہ ہے ہی نبیں۔انہوں نے کہا:-

"دنہیں ہے بالکل؟"

حضورنے انہیں بے بینی کے جنجال سے نکالنے کے لئے فر مایا:-

ددنید کے۔

اب يحيٰ بختيارصاحب بولے:-

" ومليك ہے، ہم و مكي ليل كے۔"

کارروائی کی روز چل کرختم ہوگئی لیکن اٹارنی جزل صاحب ثبوت پیش نہ کر سکے۔ہمارے کئے یہ سمجھنا مشکل ہے کہ اگر ایک کتاب کے سولہ صفح ہیں تو اس کے صفحہ نمبر 193 پر اٹارنی جزل ساحب کیاد کیھنے کی کوشش کررہے تھے۔

قومی اسمبلی میں پیش کئے جانے والے بیسب حوالے غلط ثابت ہورہے تھے۔اُٹھائے گئے انتراضات کی بنیاد بیخودساختہ حوالے تھے۔اگر بیحوالے ہی سیجے نہیں تھے تو پھران اعتراضات کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی تھی۔سب ممبران کے لئے بیہ بات باعثِ شرم تھی کہ ان کے پیش کئے گئے اوران کی انتراضات کا بیحشر ہور ہاہے۔اس مرحلہ پر پہیکرصاحب اس اجلاس سے اُٹھوکر باہر چلے گئے اوران کی

لکھتے ہیں کہ بہادرشاہ ظفرنے اپنے خاص درباریوں کوجمع کرکے کہا:-

''..... مجھے معلوم ہوافلکِ غدار اور زمانہ نا ہنجار کو میرے گھر کی تباہی منظور ہے۔ آئ
تک سلاطین چغتا کی کا نام چلا آتا تھا اور اب آئندہ کو نام ونشان کی قلم معدوم و نابور
ہوجائے گا۔ یہ نمک حرام جواپنے آقاؤں سے منحرف ہوکر یہاں آکر پناہ پذیر ہوئے ہیں
کوئی دن میں ہُوّا ہوئے جاتے ہیں۔ جب بیاپ خاوندوں کے کہ نہ ہوئے تو میراساتھ
کیادیں گے۔ یہ بدمعاش میرا گھر بگاڑنے آئے تھے بگاڑ چلے ....'

( داستانِ غدر مصنفهٔ همیر د باوی ناشر سنگ میل ص 81)

اور سے جنگ شروع کرنے والے لوگ کون تھے۔ بیدوہ ی تھے جواب تک اپنے ہم وطنول پر اور بمر مذہب لوگوں پر گولیاں چلا کر انگریزوں کی حکومت ہندوستان میں قائم کر رہے تھے اور خود بریا اعتراف کر رہے تھے کہ ہم وہ ہیں جنہوں نے اپنی گردئیں کٹا کر انگریزوں کی حکومت ہندوستان میں قائم کی ہے اور جنگ شروع ہونے کے بعد بھی بیسپاہی ہاتھ جوڑ کر بید کہتے تھے کہ ہم آپ کے فائم کی ہے اور جنگ شروع ہونے کے بعد بھی بیسپاہی ہاتھ جوڑ کر بید کہتے تھے کہ ہم آپ کے نمک حلال ہیں ،ہمیں آپ نے ہی پالا ہے اور ہم نے انگریز حکومت کی خاطر سر کٹوانے سے بھی در پی نہیں کیا۔ بید پاکتان میں ہونے والی جعلی تاریخ سازی کا کرشمہ ہے کہ انگریزوں کے سب سے بڑے آلہ کارکوان کے خلاف جہاد کرنے والے مجاہدین کے طور پر پیش کیا جا تا ہے۔

(تفصيلات كے لئے ملاحظہ يجيئے واستانِ غدر كاصفحہ 46اور 47اور 50)

بہر حال 1857ء کی جنگ کے متعلق جواب ختم ہوا حضور نے اس ضمن میں بہت سے ٹھوں حقائق پیش کئے اور مندرجہ بالا حوالوں میں سے بھی کئی پیش کئے گئے حضور نے بعض اور پیش کردند حوالوں کی حقیقت بیان فرمانی شروع کی۔

جیسا کہ ہم ذکر چکے ہیں، پہلے اٹارنی جزل صاحب نے حفزت سے موعود علیہ السلام کی تعنیف "سیرت الابدال" کے 193 صفحہ کا حوالہ پیش کر کے سوال کیا تھا۔ ابھی جماعت کے وفد نے اس کی تردیدیا تقددین کرنی تھی۔ اس مرحلہ پرحفزت خلیفۃ اسیح الثالث نے اس حوالہ کے متعلق فر مایا:۔
''اس کا جواب یہ ہے کہ'' سیرت الابدال'' جو کتاب ہے اس کے صرف سولہ صفحے ہیں۔ فی ان سولہ صفح ویں سا 193 میں گیا ہے جس پر اعتراض کیا گیا ہے۔

حگداشرف خاتون عباسی صاحبہ نے اجلاس کی صدارت نشروع کی ۔اس کے بعدا ٹارنی جزل صاحب نے ان نظام حوالوں پر کوئی وضاحت پیش کرنا مناسب نہیں سمجھا مگر قاضی اکمل صاحب کے شعر پر طور پر سوال وجواب کیے۔

پھرانہوں نے اپنی توجہ خطبہ الہامیہ کی طرف کی اوریہاں بھی و بی نلطی دہرائی جواب تک مین کی طرف سے کیے جانے والے سوالات کا خاصہ رہی تھی۔

ا ٹارنی جزل صاحب نے خطبہالہامیہ کا حوالہ پڑھنے کی کوشش شروع کی لیکن آ غاز میں ہے کچھ گڑ بڑا گئے ۔ انہیں یقین نہیں تھا کہ صفحہ نمبر کون سا ہے۔انہوں نے ایک کی جائے دوصلجہ نمبریر عے۔ پھر حوالے کے معیّن الفاظ بڑھنے کی کوشش ترک کی اور صرف عمومی طوریریہ کہا کہ خطبه الباميديين مرز اصاحب نے كہاہے كه اسلام ابتدائى حالت ميں بلال كے جاند كى طرح تحااور مرزاصا حب نے اپنے دورکو چود ہویں کا چاند قرار دیا ہے۔اعتراض کالبِ لباب بیتھا کہ حضرت مسيح موعود عليه السلام نے گویانعوذ بالقدایخ آپ کو آنخضرت علیہ ہے افضل قرار دیا ہے۔ابھی اس یر بات جاری تھی کہ پیکر صاحب نے بید کہ کرو تفے کا اعلان کیا کہ شام کے اجلاس میں حضور کواس کا حواله دکھا دیا جائے۔ وقفہ ہوا اور ختم ہوا۔ وقفہ کے بعد حضور نے فرمایا کہ ہم نے خطبہ البامید کا جو صفحہ نم بتایا گیا تھااس پراور اس کے آ گے بیچھے بھی دونین صفحات کو چیک کیا ہے مگریباں پرتو کوئی ایسی عبارت موجودنہیں۔اس پراٹارنی جزل صاحب نے فخرے کہا کہ جمیس مل گیا ہے اور مواوی ظفر احمصاحب انساری ہے کہا کہ آپ سنا دیں۔مولوی صاحب شروع ہوئے کہ مرز ابشیر الدین نے ذکر کیا ج الفضل قاديان كيم جنوري ١٩١٧ء.....ايك بار چرنا قابلِ فهم صورت ِحال در پيش تھي كه حواله خطبهالهاميه کا تھااوراس کی جگہ الفضل کے ایک شارے سے عبارت پڑھی جارہی تھی جہاں پر حضرت مسیح موجود عليه السلام کي تحريريا تقرير و Quote بن بيس کيا جار با تضاور کها جار با تضا که پيمرز ابشيرالدين محمود احمد نے کہا ہے۔حضور نے فر مایا کہ بات تو خطبہ البامید کی ہور بی تھی مگر مولوی صاحب اتن ہی بات بھی مجھ نہیں یائے اور الفضل کی عبارت بریھنی شروع کی۔حضرت خلیفۃ کمسے الثالث نے اس برفر مایا کہ اصل كتاب خطبه الهاميه بهمين بس اس مين سے ساديں۔

. شاید بہت سے پڑھنے والوں کوقو می اسمبلی کے اس اندازِ استدلال کا کیچھ بھی سمجھ نہ آربا ہ

ی لیے وضاحت ضروری ہے۔ مولوی صاحب آسمبلی میں الفضل کے جس شارے سے برعم خود حضرت خلیفة المسیح حضرت خلیفة المسیح حضرت خلیفة المسیح حضرت خلیفة المسیح اثانی کی تقریر کا خلاصہ درج ہے مگراس میں خطبہ الہامیہ یا بلال اور بدر کی تمثیل کا ذکر بی نہیں ۔ حضرت خلیفة المسیح الثانی کا خطاب تو اس خوش خبری کے بارہ میں تھا کہ پارہ اوّل کا انگریزی ترجمہ تیار ہوگیا ہے۔ وہ جو حوالہ پڑھ رہے تھے وہ حضرت غلام رسول راجیکی صاحب کی پنجا بی تقریر کا ترجمہ تھا اور میں تھا۔ مولوی صاحب نے خطبہ الہامیہ کا حوالہ پڑھنے میں میں جگہ کرتر دد کیا کہ یہ بہت لمبا ہے۔ بہر حال حضور کے اصرار پرمولوی صاحب نے خطبہ الہامیہ کا خطبہ الہامیہ علی میں اور جو حوالہ پڑھا وہ ملاحظہ ہو:۔

''اسلام ہلال کی طرح شروع ہوا اور مقدر تھا کہ انجام کار آخر زمانہ میں بدر ہوجائے خداتعالیٰ کے حکم سے پس خداتعالیٰ کی حکمت نے چاہا کہ اسلام اس صدی میں بدر کی طرح شکل اختیار کر بے جوشار کی رو سے بدر کی طرح مشابہ ہو۔ پس انہی معنوں کی طرف اشارہ ہے خداتعالیٰ کے قول میں کہ کے قد دُسَور کُمُ اللّٰهُ بِبَدُدٍ۔ پس اس امر میں باریک نظر سے غور کر اور غافلوں میں سے نہ ہو۔' (۹۵)

حضورنے اس قت ارشاد فرمایا که

" میہ جوجوالدا بھی سنایا گیا ہے اس میں اسلام کاذکر ہے نبی اکرم سیالیتے یا بانی سلسلہ کاذکر نبیں۔" شایداس لئے سوالات کرنے والے خطبہ البہامیہ کا حوالہ پڑھنے کی بجائے ادھر اُدھر کے حوالے پڑھ سے تھے کیونکہ انہوں نے جو دعویٰ کیا تھا کہ یہ خطبہ البہامیہ میں لکھا ہے، وہ غلط تھا۔ یہ بات بالکل موضی ہے تھے کیونکہ انہوں نے جو دعویٰ کیا تھا کہ یہ خطبہ البہامیہ میں لکھا ہے، وہ غلط تھا۔ یہ بات بالکل وقع ہوجا تا تھا۔ کیا قومی اسمبلی کے ممبران کے نزد کیا اگر اسلام ترقی اسلام ترقی کرتا جلا جائے تو یہ بات رسول کریم علیقی کی شان کو کم کرنے والی تھی۔ اور جب اسلام ترقی کرتا ہوتو یہ رسول کریم علیقی کی قوت قد سیری کا کارنامہ ہے۔ کیاان کے نزد یک یہی مناسب تھا کہ عوز باللہ اسلام ترقی نہ کرے بلکہ اسے زوال ہو۔ کوئی بھی ذی ہوش اس سوچ کوقبول نہیں کرسکتا۔ موز باللہ اسلام ترقی نہ کرکے بلکہ اسے زوال ہو۔ کوئی بھی ذی ہوش اس سوچ کوقبول نہیں کرسکتا۔ اس حضور نے قصیل سے خطبہ البہامیہ کی عبارت پڑھ کرسائی۔ اس ساری عبارت میں اسلام کی عظمت البہامیہ کی عبارت پڑھ کرسائی۔ اس ساری عبارت میں اسلام کی عظمت

اوررسول الله عليه الله عليه كل شان بيان كى منى شى -اس عبارت ميس كوئى شائبة تكنهيس پايا جاتا كه نعوذ به به حضرت ميس كوئى شائبة تكنهيس پايا جاتا كه نعوذ به به حضرت ميس موعود عليه السلام كوآ مخضرت عليه الله سي افضل قرار ديا گيا ہے - بيه بالكل جموثا اعتراض تن خطبه البهاميه ميس تو به لكھا ہے '' اور مجمد عليه في بين ہمارا كوئى نبي نهيس اور قرآن كے سوا جمارى اور كوئى تن نهيس اور قرآن كے سوا جمارى اور كوئى تن نهيس اور قرآن كے سوا جمارى اور كوئى تن نهيس اور قرآن كے سوا جمارى اور كوئى كتاب نهيس ۔ا بي رشد كے طالبو! اس سے رشد طلب كرو۔''

(روحانی خزائن جلد 16 س 165)

پھرخطبہ الہامیہ کے پیش لفظ میں حضرت سے موعودعلیہ السلام فرماتے ہیں:-''……اور ماحاصل معراج کا میہ ہے کہ آنخضرت علیقی خیرالا ولین والآخرین میں ……' (روحانی خزائن جلد 16 ص 22)

پھرخطبہ الہامیہ میں حضرت مسے موعودعلیہ السلام تحریفر ماتے ہیں:''اس جدید طرز کی معراج سے غرض پیتھی کہ آنخضرت علیقیہ خیرالا ولین ولآخرین ہیں اور نیز خداتعالیٰ کی طرف سیران کااس نقطه ارتفاع پر ہے کہ اس سے بڑھ کر کسی انسان کو گنجائش نہیں۔''

دروجانی خزائن جلد 16 ص 23)

اب اگر خطبہ الہامی کو پڑھ کر کوئی یہ نتیجہ نکالتا ہے کہ نعوذ باللہ اس میں حضرت سے موعود علیہ السلام نے خود کورسول اللہ علی ہے۔

نے خود کورسول اللہ علی ہے۔
اب اٹارنی جنرل صاحب کو پچھ اور نہیں سوجھی تو کہا کہ ان جملوں کی مرز ابشیر الدین محمود احمد نے جو تشریح کی ہے وہ تو وہ ہی ہے جو ظفر انصاری صاحب نے پڑھی ہے اور حوالہ دیا کہ الفضل کے جو تشریح کی ہے وہ تو وہ ہی ہے جو ظفر انصاری صاحب نے پڑھی ہے اور حوالہ دیا کہ الفضل کی مجنوری کا 1916ء میں میں کھا ہے۔ جبیبا کہ ہم پہلے واضح کر چکے ہیں کہ اس میں حضرت خلیفتہ المہم کے التی نی کا میڈر مان درج تھا کہ پارہ اوّل کا انگریزی ترجہ قرآن تیار ہوگیا ہے۔خطبہ الہامیہ کا تو کوئی ذکر ہی نہیں تھا۔

اب صورتِ حال میتھی کہ وقفہ اس لیے کیا گیاتھا کہ پیش کمیٹی تازہ دم ہوکر نے ثبوتوں کے ساتھ جماعت پر وزنی اعتراضات اُ ٹھانے کی کوشش کرے گی۔اور ابھی تک جوخفت اُ ٹھانی پڑی تھی اس کا ازالہ ہوگا لیکن عملاً یہ ہوا کہ حضرت خلیفۃ اُسیح الثالث ؓ نے اس کا آغاز اس طرز پر فرمایا کہ بہت سے والے جوانہوں نے اب تک پیش کئے تھے جن پران کے اعتراضات کا دارومدارتھا ان کی حقیقت

کونی شروع فر مائی۔ اکثر حوالے تو سرے سے ہی غلط سے۔ متعلقہ جگہ وہ عبارت ہی موجود نہ تھی۔

ہا کہ آ دھا جملہ سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا تھا۔ جب پورے حوالے پڑھے گئے تو ان بھی ان پو بالکل برعکس مضمون بیان ہور ہاتھا، جس سے اس اعتراض کی و بسے ہی تر دید ہوجاتی تھی۔

سوالات کی نے بھی لکھ کر دیئے ہوں، حوالہ کی نے بھی انکالا ہو، بیچارے اٹارنی جز ل صاحب کو پیوالات پیش کرنے پڑتے تھے اور جب ان کا جواب ماتا تو خفت بھی سب سے زیادہ ان کے حصہ میں آتی تھی۔ اب تک تو ان کا روئیل جر انی یا زیادہ سے زیادہ بو کھلا ہٹ کا تھا لیکن اس تازہ صورت میں ان کے دوریہ بیل کے اس بات کی کوئی وضاحت نہیں مال نے ان کے دوریہ بیل پڑتی بیدا کر دیا تھا۔ انہوں نے اس بات کی کوئی وضاحت نہیں بیش کی کہ ملک کی قومی اسمبلی پر شمل سیش کی بیدا کر دیا تھا۔ انہوں نے اس بات کی کوئی وضاحت نہیں بیش کی کہ ملک کی قومی اسمبلی پر شمل سیش کی میں مسلسل غلط حوالے کیوں پیش کئے جارہے تھے۔

مزائی کہ جو مکتو بات احمد میں کے ایک صفح اور انفضل کے ایک شارے کی عبارت پر اعتراض اُ ٹھائے گئے فرائی کہ جو مکتو بات احمد میں اس قسم کی عبارات نہیں ملیس ، تو اس پر اٹارنی جز ل صاحب کے محمد کو ایک نے دوراس بیا نارنی جز ل صاحب کے محمد کو ایک نے دائی میں اس قسم کی عبارات نہیں ملیس ، تو اس پر اٹارنی جز ل صاحب کے محمد کو کیا۔ وہ کہنے لگے محمد کیا ہوائی نے دوراس شارے میں اس قسم کی عبارات نہیں ملیس ، تو اس پر اٹارنی جز ل صاحب کے محمد کو کہنے لگے میں اس قسم کی عبارات نہیں ملیس ، تو اس پر اٹارنی جز ل صاحب کے محمد کو کھیا۔ وہ کہنے لگے

"'.....اس واسط میں آپ سے گزارش کروں گا، جب آپ اٹکار کردیتے ہیں تو اس سے اگر بعد میں کوئی چیز مل گئ تو ہوا ہرا inference ہوتا ہے۔''

اس کے بعداٹارنی جزل صاحب نے کہا:-

''سی presume کیا جا تا ہے کہ احمدیت کے بارے میں جنٹی بھی presume چزیں ہیں۔وہ آپ کے علم میں ضرور ہوں گی۔''

اں مرحلہ پر ان کے اس جملہ کا تجزیہ ضروری ہے۔ جماعت نے پہلے پیٹیل کمیٹی سے درخواست کی تھی کہ جوسوالات کیے جانے ہیں وہ پہلے سے بتا دئے جائیں تا کہ جماعت کے لٹر پچر سے متعلقہ حوالہ جات نکال کر، پوری تحقیق کر کے ان کے جوابات کمیٹی کو دیئے جائیں لیکن کمیٹی اس خیال میں تھی کہ وہ کوئی بہت جیران کن سوالات پیش کرے گی۔ جب وہ سوالات پیش کرے گئے جومولوی ممبرانِ اسمبلی نے لکھ کر دئے اور اٹارنی جزل معام ہوا کہ صاحب نے ان کو حضور کے سامنے رکھا تو جماعت نے تحقیق شروع کی تو معلوم ہوا کہ

بہت سے پیش کردہ حوالے تو سرے سے غلط تھے یا پوری عبارت نہیں پیش کی گئ تھی اب کوئی بھی شخص جماعت کے پورے لٹریچر کا ،تمام اخبارات کا ،تمام حوالوں کا حافظ نہیں ہوسکتا۔ بہتر حوالہ پیش کرنے والے کا فرض ہوتا ہے کہ وہ تھے صفحہ بھی عبارت بھیے ایڈیشن پیش کرے اور اہاری جزل صاحب بلکه پوری قومی تنمیلی اس معامله میں مکمل طور پر نا کام ہوئی تھی تو اس کا الزام جماعت کے وفد کو دینا بالکل خلا فیعقل تھا اور جہاں تک بُر ے Inference کا تعلق ہے تو ہیراس وقت ہون حاہے تھا جب کہ خود اٹارنی جزل صاحب کے پیش کردہ حوالے غلط ثابت ہورہ تھے اور رہی یہ بات کہ گزشتہ نوے برس کے دوران دنیا کے بیسیوں مما لک میں جماعت کا جوجریدہ اور جو کتاب چیسی تھی یا کسی احمدی شاعر نے اگر کوئی شعر کہا تھا یا کسی جماعت نے کوئی قرار دادیا س کی تھی ، یہ تمام ہاتیں خلیفہ وقت کے ذہن میں ہر وقت متحضر ہونی چاہئیں ، اٹارنی جزل صاحب کی اس بات کوکوئی ہمی صاحب عقل تسلیم نہیں کر سکتا۔ زیادہ سے زیادہ بیدسن ظن کیا جا سکتا ہے کہ اس کارروائی کے دوران ان کو جو نا کا می ہور ہی تھی اس نے وقتی طور یران کی قوتِ فیصلہ کومفلوج کر دیا تھا۔ پہلے اٹار نی جزل صاحب سے میسوال ہونا جا بینے تھا کہ انہوں نے خور پیکر صاحب سے کہا کہ ہمارے سامنے حوالے موجود ہیں اور پھر بھی وہ غلط حوالے پڑھتے رہے۔ کیا انہیں اردو پڑھنی نہیں آتی تھی یا پھر وہ عمدُ انعظ عبارات پڑھارہے تھے۔حضورنے اس کا بیاصولی جواب دیا کہ

'' بیہ Inference جو ہے میرے نزدیک درست نہیں ہے۔اس لئے میرا بید دعویٰ نہیں کہ لاکھوں سفحوں کی کتب ....جن کی اشاعت تقریباً نوے سال پر پھیلی ہوئی ہے، میں اس کا حافظ ہوں اور ہر حوالہ مجھے یا دہے۔''

پھرآپ نے فرمایا:-

''لیکن جب میں پہ کہتا ہوں کہ میر علم میں نہیں ہے تو آپ کو یقین رکھنا جا ہے کہ میر علم میں نہیں ہے۔''

پاکستان کی قابل قومی اسمبلی کے قابل اراکین کی اس وقت کیا سوچ تھی ،اٹار نی جزل صاحب نے ان کے متعلق فرمایا:-

"....اسمبلی ممبران کو بیشک ہوتا ہے کہ جو جواب آپ کے حق میں ہوتا ہے،اس کے

حوالے آپ ضرور لے آتے ہیں۔جو جواب آپ کے حق میں نہیں ہوتا ،آپ اس کو ٹالتے ہیں ..... ''

اگرات بلی ممبران کا یہ خیال تھا تو نہایت ہی نامقول خیال تھا۔ اگر کوئی ممبر جماعتِ احمد میہ پاعتراض کرنے کے لئے کوئی حوالہ پیش کرر ہا تھا تو یہ اس کا فرض تھا کہ اس کا ثبوت مہیا کرے۔ اگر مہیا کرے ، جماعتِ احمد میہ کے وفد کا بیہ کا م نہیں تھا کہ اس کو ثبوت مہیا کرے۔ اگر الفضل کے اس شارے کا حوالہ دیا جائے گا جو بھی شائع ہی نہیں ہوا تھا یا اس کتاب کی عبارت پڑھی جائے گی عبارت پڑھی جائے گی عبارت پڑھی جائے گی جو کہ بھی کھی ہی نہیں گئی تھی۔ اگر ایس عبارت پڑھی جائے گی جو اس صفح پر موجود ہی نہیں جس کا حوالہ دیا جارہا ، اگر ایک کتاب کے سولہ صفح بیں اور اس کے صفح نمبر 193 کا حوالہ دیا جائے گائے واس صورت میں جماعتِ احمد میہ کا وفد میہ حوالہ کی طرح ڈھونڈ ہے گا؟

بہرحال بیاس کا اثر تھا یا کوئی اور وجدتھی ، پیکرصاحب نے اس اجلاس کے دوران اٹارنی جزل صاحب کو اصرار سے بیکہا کہ وہ اس کارروائی کو اب مختصر کرنے کی کوشش کریں۔اس پس منظر میں سیسکرصاحب اٹارنی جزل صاحب کی جمدردی میں اس سے زیادہ اور کیا کر سکتے تھے۔

اٹارنی جزل صاحب یا ان کی ٹیم کی ذہنی کیفیت کچھ بھی تھی لیکن جب ملک کی قومی اسمبلی میں ایک غلط حوالہ پیش کر کے جماعت احمد یہ پر غلط اعتراض کیا جارہا ہوتو جماعت احمد یہ کے وفد کا یہ فرش تھا کہ وہ ان کا مکمل جواب دے۔ اٹارنی جزل صاحب نے ایک احمد ی کی کتاب کا حوالہ دے کر افتراض اُٹھایا تھا کہ اس میں جو درود دیا گیا ہے اس میں حضرت سے موعود علیہ السلام کا نام بھی شامل ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ہم نے اس کتاب کے تمام ایڈیشن د کھے لئے ہیں۔ درود کی جوعبارت یہاں پڑھ کر سنائی گئی تھی وہ اس کے کسی ایڈیشن میں سرے سے موجود ہی نہیں۔ ابھی اٹارنی جزل صاحب پڑھ کر سنائی گئی تھی وہ اس کے کسی ایڈیشن میں سرے سے موجود ہی نہیں۔ ابھی اٹارنی جزل صاحب سے تعام اردو کا حوالہ سات نہ ایک اور صدمہ سے دو چارہونا پڑا۔ یکی بختیار ساحب نے ایک کتاب کے انگریز کی ترجمہ کا حوالہ پیش کیا تھا ۔ حضور نے اس کا اصل اردو کا حوالہ پیش کیا تو یہ اعتراض خود بخو د ہی باطل ہو گیا۔ اٹارنی جزل صاحب نے ترجمہ پر اصرار کرنا چاہا تو سیاحب نے یہ کہ کربات ختم کردی

When the original is available translation is of no use.

جب اصل کتاب موجود ہے تو پھر ترجمہ کی کوئی اہمیت نہیں۔

سوالات کرنے والی ٹیم اپنی طرف سے نئ تیاری کے ساتھ کارروائی میں شامل ہونے آئی تھی لیکن وقفہ کے بعد پہلے دن انہیں جس ہزیمت سے دو چار ہونا پڑاوہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ ۲۲ اگست کی کارروائی

جب ۲۱ راگست کی کارروائی شروع ہوئی تو سپیکر صاحب نے ممبران اسمبلی کومطلع کیا که حضرت صاحبزاده مرزامنصوراحمه صاحب ناظر اعلیٰ صدرانجمن احمه به ی طرف سے ایک خط موصول ہوا ہے جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جماعت احمد یہ کواس پیشل ممیٹی کی بحث کی ریکارڈ تک مہیا کی جائے سپیکرنے کہا کہ میں نے اس کا جواب بیدیا ہے کہ فی الحال ایبانہیں کیا جاسکتا مبران اسمبلی نے اس بات کی متفقہ تا سکی کہ اس کارروائی کی ریکارڈنگ جماعت احمد بیرکو بالکل نہیں وینی جاہئے محمد حنیف خان صاحب نے کہا كة آپ نے كہا ہے كه في الحال نہيں دى جاسكتى، بير ريكار ڈيگ بھى بھى نہيں دين چاہئیے۔ پروفیسرغفور صاحب نے کہا کہ صرف ریکارڈ تگ ہی نہیں بلکہ اس کی کا پی بھی مبی**ں دینی چامئی**ے ۔حضرت صاحبز ادہ مرزامنصوراحدصاحب ناظر اعلیٰ صدرانجمن احمد بینے بی<sup>نط</sup> ۵اراگست ۱۹۷ و کوتر مرفر مایا تھا،اس سے قبل کارروائی کے آغازیر ۲ راگست ۱۹۷ و ایڈیشنل ناظران محتر م صاحبزادہ مرزاخورشیداحد صاحب کی طرف ہے بھی ایک خطقو می اسمبلی کے سیکریٹری کو لکھا گیا تھا کہ اس کارروائی کی ریکارڈ نگ جماعت احمد بیکومہیا کی جائے اس خط میں سے یقین دلایا گیا تھا کہ اگریدریکارڈنگ مہیا کردی جائے تو صدرانجمن احدید بھی اس کے مندرجات کو ظاہر نہیں کرے گی۔ اب تک جس نہج پر کارروائی چلی تھی اس کو پیش نظر رکھا جائے تو ممبرانِ اسمبلی کے اس انکار کی جہ سمجھنامشکل نہیں۔ پھریہ بجویز سامنے رکھی گئی کہ جماعت ِ احمدیہ کے وفد کوسوالات سے پہلے مطلع ترد ؛ جائے تا کہ وہ اس کاتحریری جواب جمع کر اسکیس۔اٹارنی جز ل صاحب نے اس کی مخالفت کی اور بع<sub>ی</sub>ری سیش کمیٹی نے اٹارنی جزل صاحب کی رائے کی متفقہ تائیدی۔ بدام قابل ذکر ہے کہ جب بم

صاجزادہ فاروق علی خان صاحب ہے دریافت کیا کہ جب جماعت کی طرف سے بیدرخواست کی گئی کے ہمیں سوالات سے پہلے ہے مطلع کر دیا جائے تو اس کومنظور نہیں کیا گیا تھا تو اس کی وجہ کیا تھی۔ اس کے جواب میں سابق سپیکر صاحب نے فرمایا کہ میرے سامنے اس قتم کی کوئی بات نہیں آئی تھی۔ ریکارڈ کے مطالعہ سے میں معلوم ہوتا ہے کہ پہلے سٹیرنگ تمیٹی کواور پھر پیشل تمیٹی کو بید درخواست کی گئی تھی لین اسے منظور نہیں کیا گیا تھا۔ اور سپیکر صاحب نے ایوان میں بھی اس درخواست کا ذکر کیا تھا۔ اس کے بعد مولوی ظفر انصاری صاحب نے بھی ایک تجویز پیش فر مائی۔اوروہ تجویز پیقی '' جناب والاميں ايک چيزيه عرض كرنا جابتا ہوں كەبعض ممبران بارباريه كہتے ہيں كه بہت دیر ہور ہی ہے۔ دیر یقیناً ہور ہی ہے کیکن جب ہم نے ایک دفعہ پیکام شروع کر دیا تو پھراہے کی ایسے مرحلہ پر چھوڑ نا بہت غلط ہو گا اور مقصد کے لئے مضر ہوگا۔میرے ذہمن میں ایک تجویز بیہ ہے کہ ہم کسی موضوع پر جاریا نج Questions ایک دفعہ پڑھ دیں۔ ان سے اگر یہ کہہ دیں کہ وہ اسے Admit کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ کوئی Explaination نہیں ۔ اگروہ Admit نہیں کرتے ہم کوشش کریں گے کہ ہم "کیرے" Original Produce

میہ بات مدِنظررہ کے مولوی ظفر انصاری صاحب سوالات تیار کرنے کے لئے اٹارنی جزل صاحب کے دست داست کے طور پر کام کررہ جے۔ بیتے دین بیش کیوں کی گئی اس کی وجہ ظاہر ہے۔ جو سوالات کئے جارہ بیض کی جو جاتے تھے تو جب پوری عالات کئے جارہ بیش کی جات ہیں گئی آس کی وجہ نے تھے تو جب پوری عبارت پیش کی جاتی تھی تو بیصاف نظر آ جاتا تھا کہ اس عبارت پر تو بیاعتراض ہو بی نہیں سکتا تھا۔ ماہمل حوالہ پیش کر کے جو تا زیدا کرنے کی کوشش کی جارہی ہوتی تھی وہ ناکام ہو جاتی تھی۔ اس لئے ابر بار کی خفت سے بیچئے کے لئے مولوی صاحب نے بیال تجویز فر مایا تھا کہ جماعت ہر حوالے کے جواب میں صرف یہ کہ یہ حوالہ تھے کہ یہ حوالہ تھے۔ ان کھی در کھے۔ ان تجویز کے جواب میں سینیکر صاحب نے کہا:۔

"اگرآپ original produce کریں تو بڑا easy کریں ہے۔ جب آپ حوالہ دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم دیکھیں گے چیک کریں گے۔ " اب سے بردی معقول تجویز بھی کہ اگر اصل حوالہ اسی وقت پیش کر دیا جائے تو پھر اتنی دیر اور تلاش کی کوئی ضرورت ہی نہیں رہتی لیکن مولوی ظفر انصاری صاحب اس طرف آنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ انہوں نے اس کے جواب میں اپنی سابقہ بات ہی دہرائی اور صرف بیداضافہ کیا کہ اگر وفد جائے تو explaination کے لئے سپلیمنٹری وقت لے سکتا ہے۔

اس مرحلہ پر سپیکر صاحب نے ایک عجیب بات کی کہ اکثر سوالات تو ہو چکے ہیں اب کی سپلیمنٹری سوالات رہ گئے ہیں۔ حقیقت ہے کہ اصل موضوع یہ تھا کہ جو شخص یا گروہ آنخضرت بیجی کہ اکثر کی نبینیں مانتااس کا اسلام میں کیا status ہے لینی کیا ایسا شخص قانون کی نظر میں مسلمان ہوگا کہ نہیں۔ اگر کوئی شخص آنخضرت علیات کو آخری نبینیں مانتا تو پھر کیا اسے قانونی طور پر مسلمان مجمعنا کہ نہیں۔ اگر کوئی شخص آنخضرت علیات کو آخری نبینیں مانتا تو پھر کیا اسے قانونی طور پر مسلمان مجمعنا حیات کہ نہیں۔ اس موضوع پر تو ابھی جماعت احمد سے کوئی سوالات کے بی نہیں گئے تھے۔ اور سپیکر صاحب کہ در ہے تھے اکثر سوالات ہو بھی گئے۔ جماعت کا وفد تو اس موضوع پر اپنے موقف کا واضح اعلان کر چکا تھا لیکن آسمبلی ممبر ان اس پر سوالات کرنے سے کتر اد ہے تھے۔

ممبرانِ آسمبلی اس کارروائی کے افشا ہونے سے اس قدرخوف زوہ تھے کہ اس مرحلہ پرایک ممبر ان آسمبلی اس کارروائی کے افشا ہونے سے اس قدرخوف زوہ تھے کہ اس مرحلہ پرایک مجبر بنا کہ اور وہاں پر کوئی Constantly سنتار ہتا ہے۔ جب حضرت خلیفة المست دی کہ بیہ معلوم کر کے بتا ئیں کہ بیٹ محض کون ہے ، بیطریقہ کار غلط ہے۔ جب حضرت خلیفة المست الثالث جماعت احمد بیا کے وفد کے اراکین کے ہمراہ تشریف لائے تو اٹار نی جز ل صاحب نے کہا کہ کل کی کوئی بات رہ گئی ہو بیان کر دیں حضور نے فر مایا کہ کل الفضل کا حوالہ دیا گیا تھا کہ اس میں حضرت خلیفة المست الثانی نے خطبہ الہا میہ کی ایک عبارت کی تشریح کی ہے۔ تو اس کو چیک کیا گیا ہے جس جگہ کا حوالہ دیا گیا تھا اس پر ایس کوئی عبارت نہیں ملی۔

حضور نے فرمایا کہ کل مجھ پر جوالزام لگایا گیا تھا (یعنی بعض ممبران نے بیالزام لگایا تھا کہ جو حوالہ ان کی تائید میں ہووہ بین کال کرلے آتے ہیں اور جوان کے خلاف جائے اس کوٹا لتے رہے ہیں)۔ ابھی حضور نے اپنا جملہ کمل نہیں کیا تھا کہ اٹارنی جزل صاحب نے جملہ کاٹ کر کہا کہ 'دنہیں مرزاصاحب میں نے کوئی الزام نہیں لگایا۔''
لیکن حضور نے فرمایا۔

"د نہیں میری بات توس لیں۔اس لیے سوالوں کے متعلق جو حوالے چاہئیں اے معزز اراکین جو چاہئیں خود تلاش کریں۔ہمیں آپ صرف یہ پوچھیں یہ حوالہ ہے۔اس کا مطلب کیا ہے؟ ..... ہم پریہ بوجھ نہ ڈالیں کہ آپ کے لئے ہم حوالے تلاش کریں۔''

ایک روز پہلے تو اٹارنی جزل صاحب کے رویہ کی تلخی کا عالم کچھ اور تھالیکن اس روز وہ کچھ مذرت خواہا ندرویہ ظاہر کررہے تھے۔انہوں نے کہا:-

'' ''نہیں وہ ٹھیک ہے۔ میں ابھی یہی کروں گا کہ اگر آپ کہیں کہ اس حوالے کا آپ کوعلم نہیں تو کافی ہے۔''

اب غلط، جعلی اورخودساختہ حوالوں کو پیش کرنے کی انتہا ہو چکی تھی حضورنے پھرواضح فرمایا:''صرف جوحوالہ آپ کہیں کہ'' فلال کتاب میں ہے''اس تاریخ کے متعلق میں بات کروں گا۔
ایک دن پہلے اورایک دن بعد کی بھی بات نہیں کروں گا۔۔۔۔۔''

یمیٰ بختیار صاحب نے ایک بار پھر غلط حوالوں کی وضاحت پیش کرنے کی کوشش کرتے کے کہا:-

اٹارنی جزل صاحب کی بےربطِ وضاحت پر''عذرِ گناہ بدتر از گناہ'' کی مثل صادق آتی تھی۔ اک پر حضور نے فرمایا: - ''توجو پوچھنے والے ہیں، وہ ذرامحنت کرلیا کریں۔''

اس پراٹارنی جزل صاحب نے وضاحت کی ایک اورکوشش کی اورکہا کہ زیادہ ترحوالے الفضل کے ہیں اور ہمارے پاس الفضل کی فائل نہیں ہے، اس وجہ ہے ہمیں یہ شکل ہوتی ہے۔حقیقت میں اور ہمارے پاس الفضل کے نہیں متھاور جو کتب کے حوالے بھی تتھے وہ بھی اسی طرح مسلسل غلط نکل

جیت علاء اسلام کے ممبران اس اسمبلی میں موجود تھے ان کے بزرگان سیاسی طور پرمسلم لیگ کی فیلے اس کے معلاوہ نیپ سے وابستہ اراکین اس موقع پر موجود تھے، یہ سیاسی گروہ بھی پاکستان کے قیام تک مسلم لیگ اور قیام پاکستان کی مخالفت کرتا رہا تھا۔ ان تاریخی حقائق کی موجودگی میں جماعت احمد میہ پر یہ اعتراض اُٹھانا معنی خیز تھا۔

2۔ اگراپیا بی تھا کہ جماعت احمد یہ قیام پاکتان کی مخالفت کر رہی تھی تو پھر آزادی ہے معاً قبل برنے والے استخابات میں، جس کے نتیجہ میں پاکتان کے بننے یانہ بننے کا فیصلہ ہونا تھا، جماعت احمد یہ نے والے استخابات میں، جس کے نتیجہ میں پاکتان کے بننے یانہ بننے کا فیصلہ ہونا تھا، جماعت الثانی نے ان نے بان مرکزی نشستوں پر مسلم لیگ کو کیوں ووٹ دیئے تھے؟ حضرت خلیفة استح الثانی نے ان افتحال یہ اعلان شائع فر مایا تھا

" آئندہ الیکشنوں میں ہراحمدی کومسلم لیگ کی پالیسی کی تائید کرنی چابئیے تا انتخابات کے بعد مسلم لیگ بلاخوف تر دید کانگرس سے بیر کہ سکے کہ وہ مسلمانوں کی نمائندہ ہے۔

(الفضل 22/اكتوبر 1945ء)

3۔ اگر جماعت ِ احمد یہ قیام ِ پاکتان کی مخالفت کررہی تھی تو پنجاب باؤنڈری کمیشن کے روہرو اس نے اپنا یہ تحریری موقف کیوں جمع کرایا تھا کہ احمدی مسلمان قیام ِ پاکتان کے حق میں اپنی رائے کا اظہار کر چکے ہیں۔ اب اس باؤنڈری کمیشن کا تمام ریکارڈ شائع ہو چکا ہے۔ (جماعتِ احمد یہ کی طرف ہے چیش کردہ میمورنڈم کتاب, Vol 1 بالم 1947, Vol 1 کے چیش کردہ میمورنڈم کتاب بالم 469 تا 428 کی مطابقہ کے اور اور ویا کتان کے حق کی جمع کروایا گیا تھا۔ کہ آل انڈیا مسلم لیگ کے بعداس کمیشن کے روبرو پاکتان کے حق میں سب سے طویل میمورنڈم جماعتِ احمد یہ کی طرف ہے ہی جمع کروایا گیا تھا۔

4۔قادیان مخصیل بٹالہ میں شامل تھا۔ پنجاب کے باؤنڈری کمیشن میں ایک میمورنڈم مسلم لیگ بٹالہ کی طرف ہے بھی جمع کرایا گیا تھا۔اس میمورنڈم میں لکھا تھا:

If religious places and shrines are to be considered,

Qadian town situated in the jurisdiction of Batala Sadar

Police Station, requires special attention. Among the

رہے تھے اور رہا الفضل تو اس اخبار کا ہرشارہ سر کاری ادارے کو بھجوایا جاتا تھا۔اگر نبیت صاف بوتی تو وہاں سے بیر دیکار ڈ طلب کیا جاسکتا تھا۔

ال يرحضرت خليفة أسي الثالثُ في مايا:-

''نہیں میں نے تو صرف ہے کوش کی ہے کہ میں نے اپنی طرف سے نبایت دیائتداری
کے ساتھ خود ہی اس بات کوشلیم کرلیا تھا کہ ہم تلاش کریں گے لیکن جس کا بدلہ مجھے ہیدیا گیا
کہ بڑا نا مناسب اعتراض مجھ پر کردیا گیا ۔۔۔۔۔۔۔تو اس واسطے میں صرف ہے عرض کررہا ہوں کہ
جو بو جھ آپ کا ہے وہ آپ اُٹھا 'میں اور جو ہمارا ہے وہ ہم اُٹھا نے کی کوشش کریں گے۔'
اس پر اٹارنی جزل صاحب نے کہا کہ میں آپ کی دیا نت پرشک نہیں کرتا اور پھر کہا کہ کل جو
اعتراض اُٹھایا گیا تھا وہ Clarify ہوگیا ہے۔ اٹارنی جزل صاحب نے واضح کیا کہ انہیں یہ خلوانجی
کس طرح ہوئی تھی۔ اس کے جواب میں حضور نے فرمایا: جب ایک سوال کیا جاتا ہے تو بعض دفعہ
وفعہ کے کئی ممبر کے ذبن میں اس کا پس منظر آ جاتا ہے اور وہ دورانِ گفتگو حضور کی خدمت میں اس

اب اٹارنی جزل صاحب اپنی طرف سے بیٹا بت کرنے کی کوشش کررہے تھے کہ جماعت احمدید نے خودا پنے آپ کومسلمانوں سے علیحدہ رکھا ہے اورا پنی دانست میں اس کی مضبوط دلیل میں پیش کی کہ جب برصغیر آزاد ہور ہا تھا اور برصغیر کے مسلمان مسلم لیگ کے ساتھ مل کر پاکتان کے قیام کے لئے کوششیں کررہے تھے تو احمد یوں نے ان کی مخالفت کی تھی اوران کا ساتھ نہیں دیا تھا۔

پہلی بات تو بیر کہ ہم پہلے ہی حوالے درج کر چکے ہیں کہ بیرالزام غلط تھالیکن اس ضمن میں مندرجہ ذیل حقائق سامنے لانے ضروری ہیں۔

ا۔ اگر بیفرض کیا جائے کہ جس گروہ نے آزادی کے وقت مسلم لیگ کا ساتھ نہیں دیا تھا، اس نے
اپ آپ کوخود امتِ مسلمہ سے علیحدہ رکھا ہے اور اب اسے قانونی طور پرغیرمسلم قر اردے دینا چاہئے
تو بیالزام جماعتِ احمد بیر پڑئیں بلکہ ان جماعتوں پر آتا تھا جو جماعتِ احمد بیک مخالفت میں سب سے
پیش پیش تھیں اور اس کے ممبران اس آسمبلی میں بھی موجود تھے۔ جماعتِ اسلامی کے ممبران اس آسمبلی
میں موجود تھے اور ان کے بانی مودودوی صاحب نے آزادی کے وقت مسلم لیگ کی بھر پورمخالفت کی تھی۔
میں موجود تھے اور ان کے بانی مودودوی صاحب نے آزادی کے وقت مسلم لیگ کی بھر پورمخالفت کی تھی۔

لفضل کے اس شارے میں حضرت خلیفة اسے الثانی کی ایک طویل مجلس عرفان شائع ہوئی تھی۔ یں بین بیفقرے یا اس مفہوم کی کوئی بات موجود نہیں ہے۔اس ساری مجلس عرفان کے ارشادات ملمانوں کی ہمدر دی اوران کی خیرخوا ہی کے جذبات سے پُر ہیں۔اسمجلس میں حضور نے فر مایا کہ ''جب ہندوستان کے ہونے والے فسادات میں مسلمانوں پر کہیں برظلم ہوتا ہے تو انگلتان کے اخبارات ایک یالیسی کے تحت اسے شائع نہیں کرتے اور جب بھی مسلمانوں کے حقوق کا معاملہ اُٹھتا ہے تو بوروپین قومیں مسلمانوں کے مخالفین کے حق میں اوران کے خلاف رائے رکھتی ہیں حضور نے فرمایا کہ میں نے انگلتان میں اپنے مبلغین کو لکھا کہتم لوگ وہاں بیٹھے کیا کررہے ہومسلمانوں کی حمایت میں مضامین کیوں نہیں لکھتے ان کے خلاف بروپیکینڈا کی تردید کیون بیس کرتے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم تو لکھرے ہں لیکن وہاں کے اخبارات اسے شاکع نہیں کر رہے۔'' (افضل 17رجون 1947 ص 811) خدا جانے اس مجلس عرفان میں اٹارنی جزل صاحب کو کیا بات نظر آئی کہ انہوں نے سے تیجہ نکال لیا کہ احدیوں نے خود اینے آپ کومسلمانوں سے علیحدہ رکھا ہے۔اس مجلس عرفان میں توحضور نے فرمایا تھا کہ امرتسر کے مسلمانوں برظلم ہوا،اس کا بدلہ دوسرے مقامات پر غیر مذاہب سے نہ لیں بلدایے بھائیوں کی مالی مدد کریں اور ان کے یاس جاکر ان سے اظہار بھیجی کریں۔ اسی طرح 17 مئ 1947ء کے الفضل میں بھی ایسی کوئی بات نہیں جس سے کسی طرح پیرمطلب اخذ کیا جاسکے كه احمدي ايخ آپ كوباقي مسلمانوں سے عليحدہ ركھنا چاہتے تھے۔

جہاں تک 5 راپریل، 12 راپریل 1947ء کے شاروں کا تعلق ہے تو اس کا سوال 1953ء کی شاروں کا تعلق ہے تو اس کا سوال 1953ء میں عمدالتی تحقیقات میں بھی اُٹھایا گیا تھا۔ 5 راپریل کی اشاعت میں مجلس عرفان کا مکمل ریکارڈ شاکع ہوا تھا اور المطاف ہو گئے تھے اور 12 راپریل کی اشاعت میں مجلس عرفان کا مکمل ریکارڈ شاکع ہوا تھا اور مارامضمون بالکل واضح ہو گیا تھا۔ یہاں پاکستان کے قیام کی مخالفت کا کوئی ذکر ہی نہیں تھا۔ ان دنوں مندوستان میں ہندو مسلم فسادات ہورہے تھے جگہ جگہ خون خرابہ ہور ہا تھا۔ حضور نے ایک رؤیا بیان فرما کراس امید کا اظہار فرمایا تھا کہ شاید ہندوؤں اور مسلمانوں میں صلح اور پیجہتی کی کوئی صورت بیدا موجائے اور یہ فسادات بند ہوجائیں اور آخر میں غیراحدی مسلمانوں کے بارے میں فرمایا:۔

Mussalmans, the Ahmadis acclaim the late Mirza Ghulam Ahmad as a prophet. This prophet was born and bred up, lived and died and was buried here Qadian is the very cradle of Ahmadi faith, it grew and blossomed here and every particle of this earth is linked with its history. And the Qadianis have declared in un equivocal- terms in favour of Pakistan. (The Partition of The Punjab 1947, Vol 1, published by Sang-e- Meel Publications.478)

ترجمہ: اگر مقدس مقامات اور عمارات کو زیخور لا یا چار ہا ہے تو قادیان بٹالہ صدر پولیس سٹیشن کے علاقہ میں واقع ہے اور خاص توجہ کا تقاضا کرتا ہے۔ مسلمانوں میں سے احمہ یوں کا یہ عقیدہ ہے کہ مرحوم مرزا غلام احمد نبی تھے۔ یہ نبی یہاں پر بیدا ہوئے، بڑے ہوئے، کہیں پر زندگی گزاری اور یہیں پر ان کا انتقال ہوا اور یہیں پر دفن ہوئے۔ قادیان احمدی عقائد کا پنگوڑھا ہے، یہیں سے اس نے ترقی کرنی شروع کی۔ یہاں کے ایک ایک ذرہ سے ان کی تاریخ وابستہ ہے۔ اور قادیانی واضح طور پر پاکتان کی حمایت کا اعلان کر چکے ہیں۔ 10 کی تاریخ وابستہ ہے۔ اور قادیانی واضح طور پر پاکتان کی حمایت کا اعلان کر چکے ہیں۔ 1947ء میں پاکستان کی خالق جماعت میہ اعلان کر رہی تھی اور 1974ء میں قومی اسمبلی میں یہ الزام لگا یا جار ہا تھا احمد یوں نے قیام پاکستان کی مخالفت کی تھی اور خود اینے آپ کو مسلمانوں سے علیحدہ رکھا تھا۔ انا للّٰہ و انّا الیہ راجعون

بہر حال اٹارنی جزل صاحب نے اپنے پیش کردہ الزام کو ثابت کرنے کے لئے الفضل کے کچھ حوالے پیش کرنے نثروع کئے ۔انہوں نے کہا کہ الفضل 17رجون 1947ء میں مرزامحموداحمدامام جماعتِ احمد میرکا بیربیان شائع ہوا تھا:۔

'' آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اے میرے رب! میرے اہلِ ملک کو توسیجی دے اور اوّ ل تو پیملک ہے نہیں اور اگر ہے تو اس طرح ہے کہ پھر مل جانے کے راستے کھلے رہے ہیں۔'' ''سیسب حالات بتاتے ہیں۔ کہ ہمارے اور ان کے درمیان ایک قدرتی اتحاد ہواور ہم جسم کے نکروں کی طرح ایک دوسرے سے جدانہیں ہو سکتے۔ ان سے جدا ہونے کے معنے سے ہموں گے۔ کہ پھلدار درخت تمررکھ کر کاٹ دیا جائے ۔ یا درکھو ہماری جماعت کی ساری ترتی انہی کی وجہ سے ہوئی ہے اور آئندہ بھی انشاء القدان کی وجہ سے ہوئی ہے اور آئندہ بھی انشاء القدان کی وجہ سے ہوئی ہے اور آئندہ بھی انشاء القدان کی وجہ سے ہوئی ہمانوں کا پہلے تو یہی کوشش کریں گے کہ کہ ہندوستان مین بھیجتی پیدا ہو جائے۔ ورنہ ہم مسلمانوں کا ساتھ دیں گے۔'' (افضل 12 راپریل 1947 ہے۔)

الغرض کسی بھی زاویہ سے جائزہ لیا جائے اٹارنی جز ل صاحب پیش کر دہ اعتراض کوئی بھی وزن نہیں رکھتا تھا۔ایک بار پھرجعلی حوالہ پیش کر کے بھی وہ اپنے اعتراض کے مردہ میں جان نہیں ڈال سکے۔ اس کے بعد اٹارنی جزل صاحب زیادہ تر انہی اعتراضات کو دہرار ہے تھے جواس تمیٹی کے سامنے پہلے بھی پیش ہو چکے تھے۔ایک بوسیدہ بیاعتراض بھی پیش کیا کہ آپ کامشن اسرائیل میں ہے۔حقیقت پیہ ہے کہ فلسطین میں احمد کی اس وقت ہے موجود میں جب کہ ابھی اسرائیل وجود میں بھی نہیں آیا تھااوراحمدیوں کی تعدادتو وہاں پر بہت کم ہے، باقی فرقوں کےمسلمان احمدیوں کی نسبت بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ وہاں احدیوں کی بھی معجد ہے اور غیر احمدی مسلمانوں کی بھی بہت ی مساجد ہیں۔اس بات پر کسی طرح کوئی اعتراض اُٹھ ہی نہیں سکتا۔احمدی تو اپنی غریبانہ آمد میں ہے چندہ دے کراپنا خرچہ چلاتے ہیں اور اس ہے تبلیغ کا کام بھی کیا جاتا ہے۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ اسرائیل کی فوج میں مسلمان فوجی بھی شامل ہیں اور اسرائیلی فوج بعض مسلمان اماموں کو بچھرقم بھی دیتی ہے کہ تاکہ وہ مرنے والے مسلمان افراد کی آخری رسومات ادا کریں۔اس بات کا ذکر International Religious Freedom Report 2008 میں بھی موجود ہے جو ك Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor الم 2008ء میں شائع کی ہے۔

ہرسال کئی مسلمان (جو کہ احمدی نہیں ہیں) اسرائیل کی فوج میں شمولیت اختیار کرتے ہیں۔ خاص طور پروہ مسلمان جو بدوگھر انوں ہے تعلق رکھتے ہیں ہرسال خاطر خواہ تعداد میں اسرائیلی فوج میں شمولیت اختیار کرتے ہیں۔2000ء اور 2003ء کے درمیان اسرائیلی فوج میں داخل ہونے

المسلمانوں میں ساٹھ فیصد سے زیادہ اضافہ ہوا تھا۔ (ملاحظہ کیجیئے کے Aaleb Majdele کوتو میں ایک صاحب Raleb Majdele کوتو ایکی عامرے ہوا تھا اور وہ 2009ء انٹرنیٹ پرموجود ہے )۔ اور مسلمانوں میں ہی ایک صاحب 2009ء تک اس عہدے پر کام کرتے ہوئی گا دیا گیا تھا اور وہ 2009ء تک اس عہدے پر کام کرتے ہے۔ کئی سنی مسلمان اسرائیلی پارلیمنٹ Knesset کے ممبررہ چکے ہیں اور اب تو ایک سی خاتون ہے۔ کئی سنی مسلمان اسرائیلی پارلیمنٹ کی ممبر بن گئی ہیں۔ ان حقائق کی موجود گی میں ہے احدید پر یہ اعتراض مضحکہ خیز ہے کہ اسرائیل میں کچھا حمدی کیوں موجود ہیں ، وہاں انہوں عب احدید پر یہ اعتراض مون باؤس کیوں بنایا ہوا ہے۔ اگر یہ اعتراض ہونا چا میٹے تو دوسرے فرقوں سے وابست مسلمانوں پر ہونا چا میٹے۔

ایک اور نیا نکتہ جواٹار نی جزل صاحب نے منکشف فر مایا کہ جب حضرت مین موعود علیہ السلام نے دہلی کا سفر کیا تو انہوں نے پولیس کی حفاظت کا مطالبہ کیوں کیا؟ پھر خود ہی کی بختیار صاحب کو پنالطی کا احساس ہوا اور کہا کہ right کہ دہاری کتابوں میں ہے کہ پولیس سے Protection نہیں مانگی تھی۔ اس پر اٹارنی خزمایا کہ ہماری کتابوں میں ہے کہ پولیس سے Protection نہیں مانگی تھی۔ اس پر اٹارنی جزل صاحب نے کہا کہ پولیس نے خود ہی کیا ہوگا۔ پولیس کی Protection میں وہ تقریر کیا کرتے تھے۔ اٹارنی جزل صاحب کا ذہنی انتشار نہ جانے اور کیا کرشے دکھا تا کہ پیکر صاحب نے کہا کہ فرقنہ ہوتا ہے۔

یبال بیرجائزہ لیناضروری ہے کہ اٹارنی جزل صاحب کے اس سوال کی حقیقت کیا ہے۔ اوّل تو اس بیا اس بیج بھی ہوتی تو یہ بیجھ میں نہیں آتی کہ اگر ایک شخص ایسی حالت میں جب کہ امنِ عامہ کو خرہ ہو، پولیس کو حفاظت کے لیے کہ تو اس میں قابلِ اعتراض بات کون می ہے۔ جب حضرت میں محمود رہائش فرما میں المام نے اور اماء میں دہ بلی کا سفر کیا تو اس وقت مخالفت کا بیعالم تھا کہ جس گھر میں حضور رہائش فرما سے اللام نے اور جب حضرت میں موعود علیہ السلام میں موجد وہ بلی تشریف نے جملے کیے تھے۔ اور جب حضرت میں موعود علیہ السلام میں حضر دبلی تشریف لے جارہ سے تھے تو راستہ میں حملہ کرنے کے لیے کچھ لوگ میرونوں سمیت تیار تھے مگر خود ہی جھی والوں نے راستہ تبدیل کرلیا۔ بیاعتراض اُٹھانے والے بیر بھول میرونوں سمیت تیار تھے مگر خود ہی جھی والوں نے راستہ تبدیل کرلیا۔ بیاعتراض اُٹھانے والے بیر بھول میرونوں سمیت تیار تھے مگر خود ہی تھی والوں نے راستہ تبدیل کرلیا۔ بیاعتراض اُٹھانے والے بیر بھول میں داخل ہونے سے مشریف لائے تو آپ مکہ میں داخل ہونے سے مشریف لائے تو آپ مکہ میں داخل ہونے سے مشکل داخل ہونے سے مشریف لائے تو آپ مکہ میں داخل ہونے سے مشریف لائے تو آپ مکہ میں داخل ہونے سے مسلم میں داخل ہونے سے مشریف لائے تو آپ مکہ میں داخل ہونے سے مسلم کی کہ جب آئے خضر سے مثال ہونے سے والیس تشریف لائے تو آپ مکہ میں داخل ہونے سے مسلم کی کا میں میں داخل ہونے سے مسلم کی کو تھوں کے دولے سے مسلم کی کھور کے دولے کی کھور کی کھور کی کا میں کیا تو آپ میں داخل ہونے سے مسلم کی کھور کھور کے دول کیا کھور کی کھور کے دولے کی کھور کے دولے کے دولے کھور کے دولے کی کھور کے دولے کی کھور کے دولے کے دولے کی کھور کے دولے کے دولے کھور کے دولے کے دولے کھور کے دولے کی کھور کے دولے کے دولے کے دولے کے دولے کی کھور کے دولے ک

قبل حراکے مقام پررک گئے اور آپ نے مکہ کے ایک مشرک رئیس مطعم بن عدی کو پیغام جبوایا کہ ہے۔ میں تمہارے پڑوں میں داخل ہوسکتا ہوں۔اس پر مطعم بن عدی نے خود بھی ہتھ میار پہنے اورات بنیوں بھی مسلح کر کے بیت الحرام کے قریب کھڑے ہو گئے اور بیاعلان کیا کہ میں نے محمد (علیقیہ) و پذرزہ ہے اور آنخضرت علیت خانہ کعبہ میں نشریف لائے اور حجرِ اسود کو بوسہ دیا اور دور کعت نماز پڑھی۔ (۱:) اٹارنی جزل صاحب نے بیسوال کرتے ہوئے کئی تاریخی حقائق بھی غلط بیان فرمائے تھے۔ حقیقت میتھی کہ حضرت میں موعود علیہ السلام نے پولیس کو اپنی حفاظت کے لیے کہا ہی نہیں تما بکیا غیراحمدی علاء کوفر مایا تھا کہوہ اس مناظرے کے لیے موقع کی مناسبت سے پولیس کا انتظام کرلیں۔ اور بیہ بات بھی غلط ہے کہ اس موقع پر حضرت میٹے موعود علیہ السلام نے بولیس کی حفاظت میں کو کی تقریبے كى تقى عِملاً اس موقع بركوئي تقرير ہوئي ہي نہيں تقى \_اس موقع پر حضرت مسيح موعود عليه السلام صرف بارہ خدام کے ساتھ جامع مسجد تشریف لے گئے تھے اور دہاں پرپانچ ہزار مخالفین کا مجمع تھا جنہوں نے پتھراُ ٹھار کھے تھے اورخون خوار آنکھول سے اس مبارک گروہ کو دیکھ رہے تھے۔ایسے موقع پر سرف الله تعالیٰ کی خاص حفاظت ہی تھی جواپنے مامور کی حفاظت کر رہی تھی ورنہ ایسے خطرناک مواقع پر پولیس کے چندسیا ہی بھی کیا کر سکتے ہیں۔ مخالف علماء نے مناظرہ کرنے کی بجائے وہاں سے چلے جا مناسب سمجها تھا۔ جب حضرت میج موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ بیعلاء خدا کی قتم کھالیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مادی جسم کے ساتھ آسان پر زندہ موجود ہیں۔تو ان علماء نے بیر کرائے بھی نہیں کی تھی۔ مغرب کے وقفہ کے بعد جب کہ ابھی جماعت کا وفد ہال میں نہیں آیا تھا تو سپیکر آمبلی اس بات پراظہارِناراضگی کرتے رہے کہمبران اکثر غیرحاضررہتے ہیں۔ سپیکرصاحب نے کہا کہمبران نوجے کے بعد ایک ایک کر کے ہاتھ میں بستہ لے کر کھسکنا شروع ہوجاتے ہیں۔اس کے بعد جو کارروال شروع ہوئی توایک سوال اس حوالہ ہے بھی آیا کہ جماعت ِ احمد یہ کے نزد یک حدیث کا کیا مقام ہےاور کیا جماعت احمد بیرحفرت میچ موعود علیه السلام کے ارشادات والہامات کو حدیث ہے زیادہ وقت دیت ہے اور اس اعتر اض کی تمہیریہ باندھی گئی کہ چونکہ آپ کے نز دیک قر آن کریم کی آیات بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہیں اور بانی سلسلہ احدید کے الہامات بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے

ہیں اس لئے نعوذُ باللہ احدیوں کے نز دیک ان کا مقام ایک ہے اور اس طرح احدی حضرت میں موجود

پراللام کے الہامات وارشادات کونعوذ کباللہ احادیثِ نبویہ سے انصل سجھے ہیں۔ یہصرف ایک بن تھا۔ جماعت احمد میکا پورالٹر پیجراس کی تر دید کر رہا ہے۔ حضور نے اٹارنی جزل صاحب کو میہ یاد ربا قرآن کریم کے اس ارشاد کے مطابق جماعتِ احمد میکا عقیدہ تو میہ کہ آنخضرت علیقی کا اللہ تعالیٰ فرما تا ہے:۔

و مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهُولٰی \* اِنْ هُو اِلَّا وَحُیْ یُوْحٰی \* (النجم: 4-5)

تر جمہ: اوروہ خواہشِ نفس سے کلام نہیں کرتا۔ یہ تو محض ایک وی ہے جو اُتاری جاتی ہے کورجو رہو ہے اور جو یہ ایک ہے مطابق آپ کا ارشاد ہے اور جو یہ بناد ہے، وہ اور جو رہی ہے بنیاد رہوں کا ارشاد رتو واضح تھا لیکن حسب سابق اٹارنی جزل صاحب نے پھر وہی بے بنیاد رہائی اور کہا:۔

"اور جوخداتعالی کاار شاد مرزاصاحب کو ہواوہ حدیث سے بلند مرتبہ ہے اس کا کہ نہیں۔"
اس پر حضرت خلیفۃ اس الثالث نے فرمایا" ہر حدیثِ صبح حضرت مسے موعود علیہ السلام کے اس کے بالا ہے کہ اس کا تعلق محدرسول اللہ علیہ سے ہے۔"
جب سے گفتگو آگے چلی تو اٹارنی جزل صاحب نے ایک مرحلہ پر کہا کہ مجھے تو ممبرانِ آسمبلی کی طرف سے جو سوال آئے اس کو پیش کرنا پڑتا ہے۔

اس اعتراض کے رد کے لیے حضرت میں موعود علیہ السلام کا میار شاد ہی کافی ہے آپ فرماتے ہیں:
'' ہماری جماعت کا میفرض ہونا چاہئے کہ اگر کوئی حدیث معارض اور مخالف قر آن اور
سنت نہ ہوتو خواہ کیسے ہی ادنی درجہ کی حدیث ہواس پروہ عمل کریں اور انسان کی بنائی
ہوئی فقہ پراس کو ترجیح دیں۔''(92)

اس کارروائی کے دوران اٹارٹی جزل صاحب اوران کی اعانت کرنے والی ٹیم کواس مٹلے کا مسلسلہ تو شروع کردیتے تھے مٹلے کا مسلسلہ تو شروع کردیتے تھے مٹلے کا سلسلہ تو شروع کردیتے تھے مٹلی اس موضوع کے بارے میں بنیادی معلومات سے بھی بے خبر ہوتے تھے۔اب اٹارٹی جزل صاحب نے امتی نبی اور کسی شریعت کے تابع نبی کے مسئلہ پرایک مرتبہ پھرسوالات شروع کئے۔

جب اپنے جواب میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ on the whole حضرت عمیری علیہ الربہ شریعت موسوی کی پابندی کرتے تھے۔ بیس کراٹار نی جنر ل صاحب نے ایک بار پھر جیران بور دریافت فرمایا:-

> ''لیعنی حضرت عیسٰی جھی شرعی نبی نہیں تھے؟'' اس پرحضور نے ایک بار پھرواضح فر مایا کہ حضرت عیسٰی شرعی نبی نہیں تھے۔

اس اجلاس میں ان سوالات اور جوابات کی تکرار ہوتی رہی جن پر پہلے بھی بات ہو چکی تھی۔ ایک موقع پراٹار نی جزل صاحب نے بیسوال اُٹھایا کہ جہاد کے مسئلہ کو چھوڑ کروہ کون ساخزانہ تھ جو تیرہ سوسال سے مسلمانوں کونہیں ملاتھا اور مرز اصاحب نے سامنے لاکر رکھ دیا؟

اوّل تو حضرت می موعود علیه السلام نے صرف جہاد کے مسلہ پر ہی مسلمانوں میں رائج نید خیالات کی اصلاح نہیں فرمائی تھی بلکہ اور بہت ہے پہلوتھ جن پرآپ کی مبارک آمد کے ساتھ خلط خیالات کی دھند چھٹے لگی۔ بہر حال حضور نے قرآنی آیات پڑھ کرفر مایا کہ قرآنِ کریم جہاں ایک علی كتاب ہے وہاں بدكتابِ مكنون بھى ہے۔ پھر حضرت خليفة أسى الثالث في مختلف برانے بزرگول ك مثالیں پڑھ کرسنا کیں کہ جن پران کے دور کے لوگوں نے اس وجہ سے کفر کے فتو ہے لگائے کہ آپ '' باتیں کرتے ہیں جو آپ سے پہلے بزرگوں نے نہیں کیں۔حضور نے فرمایا کہ اس دور کے تمام مسائل کاحل بھی قرآنِ کریم میں موجود ہے اور فرمایا کہ میں اپنی ذات کے متعلق بات کرنا پیندنہیں کرتا کیکن مجبوری ہے اور پھر بیان فر مایا کہ ۱۹۷ء کے دورہ پورپ کے دوران میں نے ایک پریس کا نفران میں ذکر کیا تھا کہ کمیونزم جوحل آج پیش کررہاہے اس سے کہیں زیادہ بہتر علاج قر آنِ کرمم نے بیان فرمایا ہے۔ مزید فرمایا کہ کون سے مخفی خزانے تھے جواس Age میں جماعت ِ احمد یہ کے ذریعہ ظام ہوئے۔ چنانچہان کے مطابق میں بیکہوں گا کہ میرابید دعویٰ نہیں کہ پہلی ساری کتب پر مجھے عبور ب اگر کسی صاحب کوعبور ہو کہ وہ آج کے مسائل حل کرنے کے لیے پہلی کتب میں سے مواد نکال دیں آق میں سمجھوں گا کہ وہ ٹھیک ہیں۔جب اس موضوع پر بات چلی تو اٹارنی جزل صاحب نے سوال کیا کہ کوئی اور مثال دی جائے جوحضرت بانی سلسلہ احمد پینے نکتہ بیان کیا ہواور پہلے علاء نے نہ بیان کیا ہو۔ اس پر حضرت خلیفة امسیح الثالث ٌ نے سورة فاتحہ کی تفسیر کی مثال دی اوراس کی کیجھ تفصیلات بی<sup>ن</sup>

فرہائیں کہ مس طرح حضرت میں موجود علیہ السلام نے سورۃ فاتحہ کی تفییر کے وہ نکات بیان فرمائے سے کو پہلے کی عالم نے بیان نہیں کئے سے اوراس شمن میں حضور نے بیان فرمایا کہ کس طرح حضور نے فرنارک میں حضرت میں موجود علیہ السلام کے چینج کو دہرایا تھا کہ عیسائی اپنی مقدس کتب میں وہ فوبیاں نکال کر دکھا کیں جوسورۃ فاتحہ میں موجود ہیں۔ پھراٹارنی جزل صاحب اس موضوع پرسوال کرتے رہے کہ قرآنِ کریم سے نیااستدلال کوئی غیر نبی بھی کرسکتا ہے۔ یقیناً تاریخ اسلام میں بہت کے ایسے علاء رتبانی گزرے ہیں جنہوں نے قرآنِ کریم سے استدلال کر کے لوگوں کی ہدایت کا سامان کیا ہے انہیں البامات بھی ہوتے تھے لیکن میے خدا کی مرضی ہے کہ کب اس کی حکمت کا ملہ اس بات کا فیصلہ کرتی ہے کہ دنیا کی اصلاح اور دنیا کوقر آنِ کریم کے نور سے منور کرنے کے لئے نبی کو ان بات کا فیصلہ کرتی ہے کہ دنیا کی اصلاح اور دنیا کوقر آنِ کریم کے نور سے منور کرنے کے لئے نبی کو ان بات کا فیصلہ کرتی ہے کہ دنیا میں اسلام کی تجد ید کے لئے مجدد میں کو دنیا میں بھیجتا ہے۔ یہ ایک بات نبیل ہے اور یہ کہ دنیا کی کوئی آئیل اور وہ بھی پاکتان کی آئیلی اس بات کا فیصلہ کرے کہ دنیا میں نبی آنا جائے بامجد دکا ظہور ہونا چاہئے۔

اس کے بعد ایک بار پھر جہاد کے موضوع پر سوالات شروع ہوئے۔ چونکہ اٹارنی جز ل صاحب کے سوالات اس بات کو ظاہر کررہے تھے کہ جہاد کی قرآنی فلاسٹی کے بارے میں ان کا ذہن واضح نہیں ہے۔ اس بات کو واضح کرنے کے لئے حضرت ضلیفۃ السے الثالث ؓ نے فر مایا:۔

''……اسلامی لٹریچر میں اور نبی اکرم علیہ کے ارشادات میں تین جہادوں کا ذکر ہے۔ایک کو عارالٹریچر کہتا ہے'' جہادِ اکبر' اور اس کامفہوم بیر لیا جاتا ہے'' اپنے نفس کے خلاف جہاد، محاسب نفس، self criticism اصلاح نفس کی خاطر' اس کو اسلامی اصطلاح میں' جہادِ اکبر' کہتے ہیں۔

اور ایک اسلامی اور قرآنِ کریم کی اصطلاح میں آتا ہے' جہاد کبیر' اور وہ قرآنِ عظیم اور اسلام کی بلیخ اور اشاعت کا نام قرآنِ کریم میں آیا ہے: ..... (آگر یکارڈ میں آیت درج نہیں کی گئی)
قرآنِ کریم کو لے کر دنیا میں اس کی اشاعت کا جو کا م ہے وہ قرآنی اصطلاح میں نجھادِ کبیر''کہلاتا ہے۔

اورایک جہادِصغیراوروہ تلوار کی جنگ یا اب جنگ کے حالات بدل گئے، اب بندوق یا ایٹم بم سے ہونے لگ گئی بہر حال مادی ذرائع سے انسانی جان کی حفاظت کے لئے یا لینے کے لئے تیار

موجانابيہ جہادِ صغیر.....

قرآنِ کریم کی آیت ہے کہ اس قرآنِ کریم کولے کے دنیامیں پھیلواوراس ہدایت اور شریعے کو بھیلانے کاجہاد کرو، تبلیغ کاجہاد کرو۔

حضور نے فر مایا کہ

جہادِ کبیر تو جاری ہے لیکن سیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں جہادِ صغیر کی شرائط پوری نہیں ہوئیں۔ایک سوال کے جواب میں حضور نے فرمایا کہ اگر جہاد صغیر کی شرائط بوری ہوں تو احمدی بھی باقی مسلمانوں کے ساتھ مل کرلڑیں گے۔ جماعت احمد یہ کے مخالفین کی طرف سے سیاعتراض تو بہت کیا جاتا ہے کہ بانی سلسلہ احدید نے سیکہا کہ اس وقت ہندوستان کی انگریز حکومت کے خلاف جہاد بالسیف جائز نہیں ہے کیکن بیاعتراض تو بلیٹ کران برآتا تھا کہ اس وقت وہ خود کیا کررہے تھے۔حضور نے پہلی جنگ عظیم کے دور کے حالات بیان فرمائے کہ اس وقت ترکی کی حکومت جرمنی کی اتحادی بن کے اتحادیوں کے خلاف جنگ کر رہی تھی اور دوسری طرف سعودی خاندان اور شریف مکہ کا خاندان انگریزوں سے بھاری وظیفہ اور اسلحہ لے کرتز کی کی سلطنت عثانیہ کے خلاف سرگرمیوں میں مصروف تھے اور ان کا پیفتو کی تھا کہ ترکی کی حکومت کی پیر جنگ جہاد نہیں ہے۔

تاریخ کی ستم ظریفی دیکھئے کہ اب ای سعودی حکومت سے وظیفے لے کریا کتان کے مولوں یہ یرہ پیگنڈ اکررہے تھے کہ نعوذُ باللہ حضرت میچ موعود علیہ السلام نے انگریز حکومت کو خوش کرنے کے لئے بيفرماياتها كهاس وقت جهادِ صغيرجا ئزنهيں۔

اس بحث کے دوران اٹارنی جزل صاحب نے بیسوال کیا کہ کیا شاہ عبدالعزیز صاحب نے ہندوستان کودارالحرب قرار دیا تھا کہ ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ اس بات کا حوالہ کیا ہے کہ شاہ عبدالعزبز صاحب نے ہندوستان کودارالحرب قرار دیاتھا؟ معلوم ہوتا ہے کہاٹارنی جزل صاحب ابلطاور نامکمل حوالوں کو پیش کرنے کی شرمندگی سے عاجز آ چکے تھے ممبران اسمبلی غلط حوالوں کے ساتھ سوال کرتے تھے اور شرمندگی بجیٰ بختیار صاحب کو اُٹھانی پڑتی تھی۔اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جماعت کے مخالفین کے دیئے ہوئے حوالے کم سے کم پیش کئے جائیں۔انہوں نے بیعجیب جواب دیا

'' وئی بھی نہیں \_ میں اس واسطے کہدر ہا ہوں کہ میں نے ان کے حوالے بند کرادیتے ہیں۔'' اس پرحضور نے فرمایا:-

".....ياس قتم كاسوال ہے جس كاجواب دينے كى ضرورت نہيں \_'

واضح رہے کہ شاہ عبدالعزیز صاحب،حضرت شاہ ولی اللہ کے بڑے صاحبز اوے تھے لیکن اس وتع ربھی اٹارنی جز ل صاحب نے غلط مثال پیش کرنے کی نیم دلانہ کوشش کی تھی۔ یہ حقیقت ہے کہ ن کی طرف ایک فتو کی منسوب ہے جس میں ہندوستان کے ان علاقوں کو جن پراس وقت نصار کی کی عومت تھی، دارالحرب قرار دیا تھا۔

(فآوى عزيزى، ازشاه عبدالعزيز صاحب - ناشر سعيد كمينى ص 421و 422)

یہ مثال اس لئے غیر متعلقہ تھی کہ اس وقت یہ بحث ہور ہی تھی کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں جہاد بالسیف کی شرائط پوری ہورہی تھیں کہ نہیں اور اس وقت علماء کے فتا ویٰ کیا تھے اور ناه عبد العزيز صاحب تو حضرت مسيح موعود عليه السلام كى بيدائش سے قبل ہى 1823 ء ميں فوت ہو چے اور بیفتویٰ تو اس وقت ہے بھی پہلے کا ہے اور بیفتویٰ ان کی وفات سے پہلے کا ہے اور جیسا کہ فوی کے الفاظ ظاہر کرتے ہیں اس وقت انگریز حکومت ہندوستان میں بوری طرح قائم نہیں ہوئی تھی ہرطرف چھوٹی چھوٹی ریاستیں قائم تھیں جو کہ ایک دوسرے سے برسر پیکارتھیں اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اس فتویٰ میں فقط دار الحرب کی اصطلاح استعال ہوئی ہے، کسی کے خلاف قبال کا فتو کی نہیں دیا گیا اور نہ خودشاہ عبدالعزیز صاحب نے ساری عمر انگریز حکمرانوں کے خلاف کسی قبال

ابھی میموضوع جاری تھا کہ ۲۱ راگست کی کارروائی ختم ہوئی۔

## ٢٢/ اگست كى كارروائي

میں شرکت کی۔

۲۲ راگست کوبھی اسی موضوع پر گفتگو جاری رہی کہ جہاد بالسیف کا زمانداس وقت نہیں ہے۔ کب تك به جها دملتوى رب گا۔ايساكيول بي؟وغيره وغيره -زياده تريرانے سوالات ہى دہرائے جارب تھے صرف ایک حدیث اس ساری بحث کا فیصلہ کردیتی ہے۔اس حدیث میں آنخضرت علیہ فی مسيح موعود كى آمد كى نشانيال بيان فرمائيں اور ديگر نشانيول كے علاوہ آنخضرت عليات نے ايك نشر في الكه نشر في الك يَضَعُ الْحَرُبَ كَى بھى بيان فرمائى ہے ليمنى سيح موعودكى آمد كے مقاصد ميں سے ايك ريھى بوگا كرر. جنگوں كا خاتمہ كرے گا۔ (٩٨)

سیاعتراض بھی جماعت ِاحمد سیے خلاف بڑے نے دوروشور سے پیش کیا جاتا ہے کہ جماعتِ اجمد یہ جہاد کی قائل نہیں اور بیدائی۔ اہم رکن اسلام کا ہے اور بید جماعت اس کی مشر ہے۔ ویگراعتراضات کی طرح بیداعتراض بھی معقولیت سے قطعاً عاری ہے۔ اس کا سادہ سا جواب بیدہ کہ جماعتِ احمد قطعاً جہاد کی مشر نہیں ہے بلکہ قرآنِ کریم اور نبی اکرم علیات کے بیان کر دہ معیار کے مطابق پوری وزید قطعاً جہاد کی مشر نہیں ہے بلکہ قرآنِ کریم اور نبی اگرم علیات کہ جب کہ جماعتِ احمد بید پر الزام لگانے والے میں حقیقی معنوں میں جماعتِ احمد بیدی جہاد کررہی ہے جب کہ جماعتِ احمد بید پر الزام لگانے والے اس اہم فرض ہے مسلسل غفلت برت رہ ہیں۔ لیکن میہ بحث اٹھانے سے قبل بید کھناضروری ہے کہ اس اہم فرض ہے میں قرآنِ کریم نے اس کے بارے میں کیا تعلیم دی ہے۔ آئخضرت علیات نے اس کے بارے میں کیا تعلیم دی ہے۔ آئخضرت علیات نے کہ کون جباد کہتے کے ہیں کیا راہنمائی فرمائی ہے۔ بی با تیں سمجھے بغیر تو یہ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا ہے کہ کون جباد کہتے سے بارے میں کیا وادرکون جہاد کا مشر ہے ادرکون جہاد کا مشر ہے ادرکون جہاد کا مشر ہے ادرکون جہاد کہتے ہے اس کے اس کے بارے میں کیا تعلیم دی ہے۔ آئے خوار ہے میں کیا راہنمائی فرمائی ہے۔ بی با تیں سمجھے بغیر تو یہ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا ہے کہ کون جہاد کہتے ہیں کیا راہنمائی فرمائی ہے۔ بی با تیں سمجھے بغیر تو یہ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا ہے کہ کون جہاد کہتے اور کون جہاد کہتے ہیں کیا داکھ کون کر بارے میں کیا جا سکتا ہے کہ کون جہاد کہتے اور کون جہاد کون جہاد کون جہاد کون جہاد کہتے ہا کہ کون جہاد کہتے کی دور کون جہاد کہتے ہا کہ کون جہاد کہتے ہا کہ کون جہاد کون جہاد کون جہاد کون جہاد کون جہاد کہتے ہیں کیا جا سکتا ہے کہ کون جہاد کہتے ہا کہ کون جہاد کے دور کون جہاد ک

ے اس کی کیا تشریح فرمائی۔ بیام قابلِ ذکرہے کہ جہاد کا حکم آنخفرت علیقی کی حیات ِ مبارکہ کے علی دور میں نازل ہو چکا تھا۔ اللہ تعالی سورۃ الفرقان میں ارشاد فرما تا ہے۔ فَلَا تُطِعِ الْحُفِرِيْنَ وَجَاهِدُهُمْ رَبِهِ جِهَادًا كَبِيْرًا (الفرقان :۵۳)

لیمنی کافروں کی پیروی نہ کراور اس کے ذریعہ ان سے ایک براجہادکر۔ مفسرین اس آیت کریمہ سے یہی مطلب لیتے رہے ہیں کہ اس میں قر آنِ کریم کے ذریعہ جہاد کرنے کا تھم ہے۔ چنانچ تفسیر کی مشہور کتاب فتح البیان میں یہی لکھا ہوا ہے۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر جہاد سے صرف یہی مراد تھی کہ قال کیا جائے اور جنگ کی جائے تو نامکن تھا کہ اس تھم کے بعد رسولِ کریم عظیمہ اور آپ کے صحابہ کی زندگی میں ہی بلاتو قف قال اور جنگ شروع نہ کردیتے۔ جب کہ اس وقت مسلمانوں کی نذہبی آزادی بھی ہر طرح سلب کی جارہی تھی۔ لیکن ایسا نہیں ہوا اور جب قر آنِ کریم میں قال کی مشروط اجازت مدنی زندگی میں نازل ہوئی تو مسلمانوں کوائے دفاع میں انتہائی مجبوری کی حالت میں تلوارا ٹھانی پڑی۔

پھر مکہ میں نازل ہونے والی سورتوں میں جہاد کرنے والوں کا ذکر بھی مل جاتا ہے۔ چنانچیہ سورة النحل جو کہ مکہ میں نازل ہوئی تھی میں اللہ تعالی فرماتا ہے:-

ثُمَّ اِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِيْنَ هَاجَرُ وَامِنْ بَعْدِمَا فُتِنُوْا ثُمَّ جَهَدُ وَاوَصَبَرُ وَ الْإِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (النحل: ١١١)

مرجمہ۔ پھر تیرارب یقیناً ان لوگوں کو جنہوں نے ہجرت کی بعداس کے کہوہ فتنہ میں مبتلا کئے گئے پھر انہوں نے جہاد کیا اور صبر کیا تو یقینا تیرارب اس کے بعد بہت بخشنے والا (اور)باربار رحم کرنے والا ہے۔

یہ تو کلی زندگی میں نازل ہونے والی آیت ہے۔اس وقت بھی مسلمان جہاد کاعظیم فرض ادا کررہے سے۔اگر چہ باو جو دسخت آز ماکشوں کے قال نہیں کیا جار ہاتھا۔ جبکہ اس وقت مسلمان جہاں پر رہ رہے تھے و ہاں پر مشرکین کی حکومت تھی۔

پیر قرآنِ کریم ہے ہی بیٹا بت ہوجا تا ہے کہ جہاد مال سے بھی کیاجا تا ہے۔جیسا کہ سورۃ الانفال میں اللّٰد تعالیٰ فرما تا ہے کہ

اور جہاں تک قال کا تعلق ہے بید کھنا جا ہے کہ شریعت نے اس کے لئے جوشرا لط مقرر کی ہیں وہ پوری ہور ہی ہیں کہ ہیں۔وہ علماء بھی جو جماعت کی مخالفت میں ایڑی چوٹی کا زور لگاتے رہے ہیں، انہوں نے بھی اپنی تحریرات میں پیشرائط بڑی تفصیل سے بیان کی ہیں۔اور جب۲۲راگست کو جہاد ے مئلہ پر بات شروع ہوئی اور اس موضوع پر بات ہور ہی تھی کہ احمدیوں کے نزدیک قال کی شرائط کیا ہیں۔اس پرحضور نے فرمایا کہ ابھی ہم فلسفیانہ بات کررہے ہیں۔ہمیں پیجھی تو دیکھنا جا ہے کہ قال کی شرائط کے بارے میں ہمارے بھائیوں کا کیافتویٰ ہے۔ پھرآپ نے فرمایا میں مثال کے طور ابل حدیث کا فتو کی بیان کرتا ہوں ۔اور پھرآپ نے اہلِ حدیث کے مشہور عالم نذ رحسین صاحب وہلوی کا فتویٰ سایا جوانہوں نے انگریز کے دورِ حکومت میں ہی دیا تھا۔ہم فتاویٰ نذیری سے ہی ہیہ فتوی نقل کردیتے ہیں۔

"......مر جهادي كئ شرطيس بين جب تك ده نه يا كي جائيس جهاد فيه وگا-اقل بیکمسلمانوں کا کوئی امام وقت وسردار ہو۔دلیل اس کی بیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کلام مجید میں ایک نبی کا انبیاءِ سابقین سے قصہ بیان فر مایا ہے کہ ان کی امت نے کہا کہ جاراكونى سرداراورامام وفت بوتوجم جهادكرين -ألَّهُ تَسوَ إلَّى الْمَلا مِنْ بَنِي إسْرَائِيْلَ مِنُ بَعُدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيِّ لَّهُمُ ابُعَتْ لَنَا مَلِكًا نُّقَاتِلُ فِي سَبِيُلِ اللَّهِ. اَكْآية اس سے معلوم ہوا کہ جہاد بغیرامام کے بین کیونکہ اگر بغیرامام کے جہاد ہوتا تو ان کو یہ کہنے کی حاجت نه جوتى كما لا يخفى اور شَوائِع مِنْ قَبْلِنَا جب تك اس كى مما نعت مارى شرع مين نهو، جمت م - كَمَا لَا يَخُفى عَلَى الْمَعَاصِرِ بِالْأُصُولِ الدرحديث میں آیا ہے کہ امام ڈھال ہے،اس کے پیچھے ہو کر لڑنا چاہئے اور اس کے ذریعہ سے بچنا حِلْتُ عَنْ أَبِي هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتِهُ إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنُ وَّرَآئِهِ وَيُتَّقِي بِهِ. الحديث رواه البخاري و مسلم ـال صراحًا يبات معلوم ہوتی ہے کہ جہادامام کے پیچیے ہوکر کرنا چاہے بغیرامام کے نہیں۔

ووسری شرط کہ اسباب لڑائی کامٹل ہتھیار وغیرہ کے مہیا ہوجس سے کفار کا مقابلہ کیا حاوے۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا:-

وَجْهَدُوْا بِأَمُوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيْلِ اللهِ ... (الانفال : ٢٣) لعنی انہوں نے اموال اور جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ اں آیت کریمہ سے واضح ہوجا تاہے کہ جہاد مال سے بھی کیا جاتا ہے۔ پھر بیدد کیخناضر وری ہے کہ رسول کر یم علیہ کے استعمن میں کیاارشادات ہیں۔آنحضرت علیہ کے ارشاد کے ماتحت مجامِد کھے کہتے ہیں۔ المخضرت عليه في فرمايا بي كه "ٱلمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ" لعنی مجاہدوہ ہے جوایے فس سے جہاد کرے۔ (جامع ترندی ابواب فضائل الجهاد)

بھررسول کریم علیہ نے فرمایا۔

" جَاهِدُوا الْمُشُرِكِيْنَ بِأَمُوَالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ وَ ٱلْسِنَتِكُمْ " لینی مشرکین سے اپنے اموال سے اپنی جانوں سے اور اپنی زبانوں سے جہاد کرو۔ (سنن ابي داؤ د باب كراهية ترك الغزو)

پهررسول کريم عليقه فرماتے ہيں:

"إِنَّ مِنْ اَعْظَمِ الْجِهَادِ كَلِمَةَ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانِ جَائِرٍ" لینی ظالم بادشاہ کے سامنے کلم حق کہناجہادی ایک سب سے عظیم سم

(جامع ترمذي باب افضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر)

ان ارشادات نبویہ سے میہ بات ظاہر ہے کہ جہادصرف جنگ کرنے کو یا تلوار اُ تھانے کو نہیں کہتے۔اس کے بہت وسیع معانی ہیں اوران وسیع معانی کوئض قال تک محدود کردینا محض ایک نادانی ہے بلكه رسولِ كريم عليلية نے قال كو جہادِ صغير قرار ديا ہے۔ چنانچدا يك غروه سے واپسى پر آنخضرت عيث

> "رُجَعْنَا مِنَ الْجِهَادِ الْأَصْغَرِ إِلَى الْجِهَادِ الْأَكْبَرِ" لینی ہم چھوٹے جہادے بڑے جہادی طرف واپس آرہے ہیں۔

(رد المختار على الدر المختار ،كتاب الجهاد)

کہ وہ جہاد کے قائل نہیں۔

اب جماعتِ اسلامی کی مثال لے لیں۔ان کی طرف سے پیاعتراض بار ہا کیا گیا کہ احمدی جہاد بین قال کے قائل نہیں ہیں۔انگریز ابھی ہندوستان پہ حکمران تھا کہ جماعتِ اسلامی کی بنیا در تھی جا چکی تھی۔اور جماعتِ اسلامی کا اعلان ہی پی تھا کہ وہ ملک میں حکومتِ اللہ پیقائم کرنے کے لئے کھڑی ہوئی ہے۔اور جب اسی دور میں ان کے بانی مودودی صاحب نے اپنے لائح ممل کا اعلان کیا تو اس کے الظاظ مہتے:۔

"جماعت کا ابتدائی پروگرام اس کے سوا کی نہیں ہے کہ ایک طرف اس میں شامل ہونے والے افراد اپنے نفس اور اپنی زندگی کا تزکیہ کریں اور دوسری طرف جماعت سے باہر جولوگ ہوں (خواہ وہ غیر مسلم ہوں یا ایسے مسلمان ہوں جواپنے دینی فرائض اور دینی نصب العین سے غافل ہیں ) ان کو بالعوم حاکمیت غیر اللہ کا انکار کرنے اور حاکمیت رب العالمین کو تسلیم کرنے کی دعوت دیں۔ اس دعوت کی راہ میں جب تک کوئی قوت حاکل نہو، ان کو چھیڑ چھاڑ کی ضرورت نہیں۔ اور جب کوئی قوت حاکل ہو، خواہ کوئی قوت ہو، تو ان کو اس کے علی الرغم اپنے عقیدہ کی تبلیغ کرنی ہوگی۔ اور اس تبلیغ میں جو مصائب بھی پیش کو اس کے علی الرغم اپنے عقیدہ کی تبلیغ کرنی ہوگی۔ اور اس تبلیغ میں جو مصائب بھی پیش کو اس کے ان کامر دانہ وار مقابلہ کرنا ہوگا۔" (مسلمان اور موجودہ سائی کامر دانہ وار مقابلہ کرنا ہوگا۔" (مسلمان اور موجودہ سائی کشاش حصہ وئم صفحہ آخر)

پڑھنے والے خود دیکھ سکتے ہیں کہ جب انگریز حکومت ہندوستان میں موجودتھی اس وقت تک جماعت ِ اسلامی کا مسلک یہی تھا کہ اگر تو تبلیغ کی راہ میں کوئی قوت حائل نہیں تو کسی تھے ٹرچھاڑ تکے نہیں کرنی۔اور اگر قوت حائل بھی ہوتو اس کو تبلیغ کرواور بس۔ بیدواضح طور پر اس بات کی ہدایت ہے کتم نے قال نہیں کرنا۔

جب اس موضوع پر بات آ گے بڑھی تو حضرت خلیفہ اس الثالث نے فرمایا کہ حضرت میں موعود علیہ السلام نے بین فلرمائی بین کہ بین فلربیہ جس کاعیسائی مناداس زوروشور سے پرچار کررہے بیل کہ اسلام تلواراور جرکے زور سے پھیلا ہے سراسر غلط اور خلاف واقعہ ہے۔ اور اسلام نے تو ہر طرح کے مظالم کاسامنا کر کے بیتعلیم وی ہے کہ آلا ایک واق فیی المیدین یعنی وین کے معاملہ میں کسی فتم کا جر نہیں ہے اور جولوگ بید عولی کرتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے وہ اپنے دعویٰ میں جھوٹے نہیں ہے اور جولوگ بید عولیٰ میں جھوٹے

وَاَعِـدُّوُا لَهُمُ مَّا اسْتَطَعْتُمُ مِّنُ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرُهَبُوْنَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وَ عَدُوَّ كُمُ وَ ا خَرِيْنَ مِنْ دُونِهِمُ. اَلآية \_

(ترجمہ)۔اورسامان تیار کروان کی لڑائی کے لئے جو پکھ ہو سکے تم سے، تھیاراور گھوڑے پالنے سے اس سے ڈراؤاللہ کے دشمن کواورا پنے دشمنوں کو.....

یق آیٹھا الَّذِینَ اَمَنُوا خُدُوا حِدُرَ کُمْ فَانْفِرُوا ثَبَاتًا اَوِ انْفِرُوا جَمِیْعًا

یق آیٹھا الَّذِینَ اَمَنُوا خُدُوا حِدُرَ کُمْ فَانْفِرُوا ثَبَاتًا اَوِ انْفِرُوا جَمِیْعًا

(ترجمہ)۔اے ایمان والو! اپنا بچاؤ پکڑو، پھرکوچ کروجداجدافوجی اسب اکھے....

یعنی حذر سے مرادلڑائی ہے۔ مثلاً ہتھیاروغیرہ کا مہیا ہونا ضروری ہے اور حدیثوں سے کیفی صدر سے مرادلڑائی ہے۔ مثلاً ہتھیار وغیرہ کا مہیا ہونا ضروری ہے اور حدیثوں سے کیفیرہتھیار کے کیا کرے گا۔

تیسری شرط بیہ کہ ملمانوں کا کوئی قلعہ یا ملک جائے امن ہوکہ ان کا مادی و مجاہو چنانچہ قرآن کے لفظ مِن قُوّةٍ کی تغیر عکر مدنے قلعہ کی ہے۔ قَالَ عِنْحُومة اَلْقُوّةُ اللّٰهُ عِنْ خِيرِمة اَلْقُوّةُ اللّٰهُ عَلَيْهِ التَّنْزِيُلِ لِلْبَغُوعَ اور حضرت عَلَيْتَ فَي جب تک مدینہ میں ججرت نہ کی اور مدینہ جائے پناہ نہ ہوا جہاد فرض نہ ہوا ، یہ صراحة ولالت کرتا ہے کہ جائے امن ہونا بہت ضروری ہے۔

چون شرط بیہ کے کہ سلمانوں کالشکراتنا ہو کہ کفار کے مقابلہ میں مقابلہ کرسکتا ہو یعنی کفار کے لشکر سے آ و تھے سے کم نہ ہو .....، '' (فتاویٰ نذیر پیچلد سوم ۲۸۲ ۲۸۲)

اس فتوئی سے ظاہر ہے کہ جہادامام وقت کے حکم اور اس کی اتباع کے بغیر ہوہی نہیں سکتا اور اگر امام الزمان قبال سے روک رہا ہوتو پھر اس کو جہاد نہیں قرار دیا جا سکتا۔ دراصل بیاعتراض تو احمد یوں پر ہوہی نہیں سکتا۔ اس من میں ان کے عقائد تو بہت واضح ہیں۔ اگر الزام آتا ہے تو ان فرقوں احمد یوں پر ہوءی نہیں سکتا۔ اس من میں ان کے عقائد تو بہت کہ قبال فرض ہے اور سوسال انگریز نے ان پر حکومت کی اور وہ محس ہاتھ پر ہاتھ دکھ کر بیٹھے رہے۔ بلکہ لاکھوں کی تعداد میں انگریز کی فوج میں شامل ہوکران کی طرف سے ہاتھ پر ہاتھ دکھ کر بیٹھے رہے۔ بلکہ لاکھوں کی تعداد میں انگریز کی فوج میں شامل ہوکران کی طرف سے لڑتے رہے بلکہ اس مقصد کے لئے مسلمانوں پر بھی گولیاں چلاتے رہے اور جب انگریز یہاں سے رخصت ہوگیا تو انہیں یا دآیا کہ انگریز سے لڑنا بہت ضروری تھا اور احمد یوں پر اعتراض شروع کر دیا

بعر لكفت بن:

''برقتمتی سے دورِ حاضر کے سیرت نگاروں نے منتشرقین کے بے بنیاد اعتراضات سے خا نُف ہوکر جہاد کو مدا فعانہ جنگ سے تعبیر کرنا شروع کر دیا۔''

(سیرة الرسول علی مصنفه طاہر القادری -جلد مشم - ناشر منہاج القرآن بلیکیشنز مے 64) اس کے بعد طاہر القادری صاحب بیخوفناک نتیجہ نکالتے ہیں -

''مسلمانوں کی ساری جنگیں مدافعانہ (defensive) نہیں تھیں محض دفاع کمزوروں کا ہتھیار ہے حالانکہ اسلام کسی کمزوری کا نہیں خیر کی قوت کِشر کا نام ہے۔''

(سیرة الرسول عَلِی مصنفه طاہرالقاُوری جلد شمّے مانٹر منہاج القرآن پبلیکیشنز مے 65) ایک اور مصنف میں جر غلام نصیر صاحب تو اپنے غیر اسلامی تصورات سے اتنا مغلوب ہوئے کہ جہاد کے بارے میں اپنی تحقیق کا خلاصہ لکھتے ہوئے یہ بھی لکھ گئے:

'' قالِ کفار ہی اصل جہاد ہے۔ایسے قال اورایسے جہاد پر جمیں فخر ہے۔اے نبی علیقے کے وارثو اُ مھواور مسلمانوں کو دعوتِ قال دو۔''

(وقت کی پکار۔ الجہاد۔ الجہاد مصنفہ میجر شیخ غلام نصیر، ناشر جنگ پہلیکیشنز ص 80)

لیکن اب اٹار نی جز ل صاحب ایک مختصے میں پڑگئے۔ ایک طرف تو وہ یہ کہہ بیٹھے تھے کہ جبر کے ذریعہ عقائد بدلنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اور دوسری طرف وہ حضرت میسے موعود علیہ السلام کی اس تعلیم پراعتراض بھی کرنا چاہتے تھے کہ مہدی اور ہی کے ظہور کے ساتھ اسلام اپنی حقانیت اور دلائل کے ساتھ اسلام اپنی حقانیت اور دلائل کے ساتھ پھیلے گانہ کہ کسی جنگ کے نتیج میں۔ اب اس مرحلہ پرجوگفتگو ہوئی وہ پیش کی جاتی ہے۔ حضرت خلیفۃ اس الثالث نے فرمایا کہ مسلمانوں میں جوخونی مہدی کا انتظار ہے وہ ایک ایسے وجود کا انتظار ہے جو کہ امن کا انتظار کے بغیر جہاد کا اعلان کردے گا۔

ال پراٹارنی جزل صاحب نے فرمایا:-

''ایک بیمطلب نہیں لیا جاتا ۔ بعض مسلمانوں کا بیر خیال ہے۔ میری سمجھ کے مطابق جب مہدی آئے گا اسلام پھیل جائے گا۔ چونکہ جہاد کفار کے خلاف ہوتا ہے اس لئے کوئی ضرورت نہیں ہوگی جہادگی'' ہیں کیونکہ اسلام کی تا ثیرات اپنی اشاعت کے لئے کسی جبر کی محتاج نہیں ہیں اور بیر خیال بھی لغوجہ ا اب ایسا کوئی مہدی یا سے آئے گاجو تلوار چلا کرلوگوں کواسلام کی طرف بلائے گا۔

اس کے دوران حضور ؒ نے فرمایا کہ بین تصور ہی احتقانہ ہے کہ جبر کے ساتھ عقائد تبدیں کے جائیں۔ اب معلوم ہوتا ہے کہ اٹارنی جنرل صاحب اس بات سے خوش نہ تھے کہ بحث اس روش کی طرف جائے چنانچہ انہوں نے کہا:۔

'' کوئی مسلمان عالم جوہے وہ جانتا ہے کہ تلوار کے زور سے اسلام بھی نہیں پھیلایا پاسکتا۔''

پھرانہوں نے کہا کہ اس پرتو کوئی dispute بی نہیں۔اس کے بعد انہوں نے ای بات کا اعادہ ان الفاظ میں کیا۔

"اسلام تلوار کے زور سے کوئی پھیلانا چاہتا ہے بیغلط conception ہے۔ ب مسلمان جانتے ہیں کہ اسلام میں defensive war ہے۔''

'' .....جارحیت کافر کرمعذرت خواباندانداز میں کرنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں باطل کا سرکیلئے کے لئے جارحاندافدام کے بغیر چارہ ممکن نہیں گھر میں بیڑھ کر اپنے آپ کو صرف مدافعت تک محدود کردیئے سے غلبۂ حق کا ہرتصور ہوا میں تحلیل ہوکر رہ جائے گا۔'' (سیرة الرسول عیالیہ مصنفہ طاہرالقادری ۔جلد شتم۔ ناشر منہاج القرآن پہلیکیشنز سے 63 اب اٹارنی جزل صاحب اس بات کی نفی کررہے تھے جوانہوں نے چند کھوں پہلے کی تھی۔ وہ بیہ واضح نہیں کررہے تھے جوانہوں نے چند کھوں پہلے گا۔ اگر وہ بیکہ واضح نہیں کررہے تھے کہ آخر مہدی کے دور میں ان کے بزد کیہ اسلام کس طرح پھلے گا۔ اگر وہ بیکہ دیے کہ دیے کہ تائین کے ساتھ پھلے گا تو حضرت سے موعود علیہ السلام کی بات کی تائید ہوجاتی اور اگر رہے ہے کہ تالوار کے ساتھ پھلے گا تو بیخلا فی عقل ہوتا۔ ان کی بات کا یہی مطلب لیا جا سکتا تھا کہ اسلام کو اپنے جہوں پھلنے کے لئے قال کی ضرورت ہے اور جب مہدی کے زمانہ میں اسلام پھیل جائے گا تو ایسے جہوں کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اس برحضورنے فرمایا:۔

'' وہی پھر کہ اسلام کو تلوار کی ضرورت ہے اپنی اشاعت کے لئے۔'' اس پراٹار نی جنر ل صاحب نے فرمایا:-

''نہیں میں تلوار کی بات نہیں کررہا ہوں …… کہ جب مہدی آئے گا تو اس کے بعد اسلام پھیل جائے گاساری دنیا میں''۔

ال پر حضورنے بات کو واضح کرنے کے لئے پھر سوال دہرایا۔

"كسطرح يصليكا وبال وه لكها بواب ...."

اباٹارنی جزل صاحب بے بس تھانہوں نے چارونا چاران الفاظ میں اعتراف کیا۔ ''تلوار کے .....''

ثایدیه که کرانہیں خیال آیا که وہ ایک نہایت خلاف عقل بات کهدر ہے ہیں اور انہوں نے اپناجملہ ادھورا چھوڑا۔

ال پر حضورنے ایک بار پھران کے موقف کی ہو العجبی واضح کرنے کے لئے فرمایا:"جرکے ساتھو ہیں بیاکھا ہوا ہے۔"

یجیٰ بختیارصاحب نے اب جان چیڑانے کے لئے جماعت کے موقف کاذ کر شروع کیااور کہا ''نہیں آپ کا concept تو ہے ہاں جی کہ جرکے ساتھ نہیں ہوگا تبلیغ ہے وگا۔''

یقیناً جماعت ِ احمد میرکا موقف بهی ہے اور ہر ذ می ہوش کا بہی عقیدہ ہونا جا بیئے اور جماعت اس موقف کوختی ہے رد کرتی ہے کہ دین کی اشاعت میں جنگ یا جبر کا کوئی دخل ہونا چاہئے۔ بیڈر آن کر جم

ی تعلیم اور رسولِ کریم علیقی کے عظیم اسوہ کے خلاف ہے۔ جماعت کے اکثر مخالفین بیعقیدہ رکھتے ہیں کہ اسلام کی اشاعت کا اور تلوار کا بڑا گہراتعلق ہے۔ اس اسمبلی میں جماعت ِ اسلامی کی نمائندگی بھی موجودتھی۔ ان کے بانی اور قائد کی زبان میں ان کے خیالات درج کرتے ہیں۔ وہ اپنی کتاب بہادنی الاسلام' میں تحریر کرتے ہیں: -

''لین جب وعظ و تلقین کی ناکا می کے بعد داعی اسلام نے ہاتھ بیں تلوار لی۔۔۔۔''

اِنَّا لِلْہِ وَ اِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُو ُ نَ۔ کس دھڑ لے ہے مودود دی صاحب فتو کی دے رہے ہیں کہ رسولِ کریم علیقیہ کا وعظ اور آپ کی تلقین ناکام ہو گئے۔ جماعتِ احمد یہ کاعقیدہ یہ ہے کہ یہ خیال ہی نہد ہے کہ رسولِ کریم علیقیہ کا وعظ اور آپ کی تلقین ناکام ہو گئے۔ دنیا کے کسی اسلحہ کی قوت میں وہ ہم نیروہ برکت وہ اثر نہیں جو کہ آنخضرت علیقیہ کے ارشادات پر آمی میں ہے۔ اگر دنیا فتح ہو سکتی ہے تو آپ کے وعظ و تلقین کے اثر اور اُن کی برکات ہے ہی ہو سکتی ہے لیکن بہر حال مودودی صاحب کو حق ہے کہ دویہ عقیدہ رکھیں مگر اس کی صحت کو پر کھنے کے لئے ہم قر آنِ کریم کو معیار بناتے ہیں۔

اللہ تعالی فرما تا ہے:۔۔

اللہ تعالی فرما تا ہے:۔۔

فَذَكِّرُ إِنْ نَّفَعَتِ الذِّكْرِي (الاعلى:١٠)

ترجمه: بين فيحت كرفيحت بهرحال فائده ديت ب-

لیکن مودودی صاحب مصر میں که نعوذ بالله رسولِ کریم علیقیه کی نصیحت نا کام ہوگئ۔ کوروٹ نیز از سال بر مطالقهای وزیر سال کوروٹ الله کام موگئی۔

مجراللدتعالی رسول کریم علیقیہ کومخاطب کرے فرما تاہے۔

فَذَكِّنُ أَنَّهَا آنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَّيْطِ (الغاشيه:٢٣،٢٢) ترجمه: پن بکثرت نصیحت کریتو محض ایک بار بارنصیحت کرنے والا ہے توان پر داروغه

قر آنِ کریم تو یہ کہتا ہے لیکن مودودی صاحب لکھتے ہیں کہ نسیحت ناکام ہی ثابت ہوئی۔ بہر حال مودودی صاحب مضمون کو آگے چلا کر لکھتے ہیں کہ جب تلوار ہاتھ میں لی گئی تو تمام موروثی امتیازات کا خاتمہ ہوا۔ اخلاقی توانین نافذ ہوئے ۔ لوگوں کی طبیعتوں سے بدی اور شرارت کا زنگ چھوٹے لگا، طبیعتوں کے فاسد مادے خود بخو دنکل گئے ۔ حق کا نورعیاں ہوا۔ تلوار کے یہ مجز ب

بیان کر کے پھر مودودی صاحب یہ بھیا تک نتیجہ نکا لتے ہیں:-

'' پس جس طرح یہ کہنا تعلط ہے کہ اسلام کی اشاعت میں تلوار کا کوئی حصنہیں ہے۔ حقیقت ان طرح یہ کہنا بھی غلط ہے کہ اسلام کی اشاعت میں تلوار کا کوئی حصنہیں ہے۔ حقیقت ان دونوں کے درمیان ہے اور وہ یہ ہے کہ اسلام کی اشاعت میں تبلیغ اور تلوار دونوں کا حصہ ہے جس طرح ہر تہذیب کے قیام میں ہوتا ہے۔ تبلیغ کا کام تخم ریزی ہے اور تلوار کا کام قلبہ رانی۔ پہلے تلوار زمین کوزم کرتی ہے تا کہ اس میں نے کو پرورش کرنے کی قابلیت پیدا ہوجائے۔ پھر تبلیغ بے ڈال کرآبیاشی کرتی ہے تا کہ وہ پھل حاصل ہوجواس باغبانی کامقصور حقیقی ہے۔''

(الجہاد فی الاسلام \_مصنفہ ابوالاعلیٰ مودودی۔ تاشرادارہ تر جمان القرآن دیمبر ۲۰۰۷ میں ۱۷۔۵۔۱۱ مودودی صاحب بیخوفنا کے عقیدہ پیش کررہے ہیں کہ کسی کو بہنے کرنے سے قبل اس پر تلوار چر : ضروری ہے تا کہ زمین خوب نرم ہو جائے پھر تبلیغ کیچھ فائدہ دے گی ورنہ بلیغ کا بیچ ضائع ہوئے اندیشہ ہے۔ اس قتم کے خیالات نے دشمنانِ اسلام کوموقع دیا ہے کہ وہ اسلام کی امن پیند تعلیمات پر مملکہ کرسکیس ورنہ ان خیالات کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔

یہ اعتراض بار بار ہوا تھا اوراب بھی ہوتا ہے کہ حضرت سے موعود علیہ السلام نے اس وت ہندوستان کی انگریز حکومت کی اطاعت کرنے اور قانون کی پیروی کرنے کا ارشاد کیول فر مایا۔ ان بن جز ل صاحب نے حضرت سے موعود علیہ السلام کی تحریرات پراعتراض کرتے ہوئے کہا:۔
''مجھے اس پر تبجب ہوا کہ اسلام کا بیچھی حصہ ہے کہ انگریز کی اطاعت کرنا۔''
اس پر حضور نے فر مایا:۔

''اسلام کا بیرحصہ ہے کہ عادل حاکم کی خواہ وہ غیرمسلم ہواور مذہب میں دخل نہ دے اطاعت یا جائے ''

پہلے ہیدد مکھنا چاہئے کہ اس وفت کے باقی مسلمان فرقوں اور سیاسی اور غیر سیاسی نظیموں گائو۔ مسلمانوں کا بالعموم کیا موقف تھا۔ کیا وہ اس وفت ہیں سیجھتے تھے کہ ہندوستان کی انگریز حکومت سے بغاوت کرناان کے مفادیس ہے یاوہ ہیں تھھتے تھے کہ اس حکومت سے تعاون کرنااور قانون کی حدود تھے رہناان کے مفادات کی حفاظت کے لیے اور ان کی مذہبی آزادی کے لئے ضروری ہے۔ جیسے

رے حالات نے ثابت کیا کہ صرف ایک سیاسی جماعت تھی جسے مندوستان کے مسلمانوں کی نمائندہ یں جماعت کہا جا سکتا تھا اور وہ سلم لیگ تھی۔اس کے طے کر دہ اغراض ومقاصد پڑھ لیں تو بات بنح ہو جاتی ہے ۔ان میں سے پہلامقصد ہی ہے تھا کہ ہندوستان کے مسلمانوں میں انگریز حکومت ے وفاداری کے خیالات میں اضافہ کیا جائے اور انہیں قائم رکھا جائے۔اس کا حوالہ ہم پہلے ہی رج كر چكے میں۔اب به بات اظهر من الشمس ہے كه اس وقت مندوستان كے مسلمانوں نے به فيصله ناتھا کہ جمارامفاداسی میں ہے کہ ہم حکومت سے تعاون کریں اور وفاداری کارویہ دکھا ئیں بلکہ جیسا مر بہلے حوالے گزر چکے ہیں وہ تو حکومت سے پرزورمطالبات کررہے تھے کہ باغیانہ طرز دکھانے ووں کوطاقت کے ذریعید بائے اوران کے جلسوں میں سیاعلان ہوتا تھا کہ ہم نے تو بھی حکومت سے مظم عقیدت میں جھی ایس و پیش کیا ہی نہیں ۔اس ایس منظر میں بیاعتراض ہی نامعقول ہے کہ بناعت ِ احمد میرنے انگریز حکومت ہے تعاون کیوں کیا؟ اور ان کی تعریف کیوں کی؟ سوال تو بیاُ ٹھنا یا ہے کہ ہندوستان کے تمام مسلمانوں نے خودمسلم لیگ نے ان کے بڑے بڑے علماء نے انگریز عومت سے وفا داری کا بار بار اعلان کیوں کیا؟اس لیے کدان کے آنے سے قبل خاص طور پراس عاقد میں جواب یا کستان ہے مسلمان بہت یسی ہوئی حالت میں زندگی گزارر ہے تھے اوران کی مذہبی أزادي بالكل سلب كي جا چكي تقى اور انگريزوں كي مشحكم حكومت قائم ہونا ان كے حقوق كى بحالى كا : عث بنا تھا۔ ہندوستان کے مسلمانوں کی غالب اکثریت کو انگریزوں سے جہاد کا خیال ۱۹۴۷ء کے بعداً پاتھا جب انگریز برصغیرے رخصت ہو چکا تھا۔اس سے قبل تو ہندوستان کے لاکھوں مسلمان اور بندوستان کے دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے بھی ، پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے موقع پر فوج م جرتی ہوکرانگریزوں کی فوج میں شامل ہوکران کی طرف سے جنگ کرنے کے لیے جاتے تھے۔ جیا کہم نے ذکر کیا ہے کہ اٹارنی جزل صاحب نے کہاتھا کہ مجھے اس بات پر جرت موئی بكرانكريزكى اطاعت كرنائجى اسلام كاحصه ب- ہم نے حضور كاجامع جواب بھى درج كرديا ہے لیکن میر بات قابل ذکر ہے کہ میر چیرت بھی 1947ء کے بعد شروع ہوئی تھی ورنہ 1947ء سے قبل بماعت احدید کے مخالف علماء اور عام مسلمان اگر ملکہ وکٹورید کی جو بلی بھی مناتے تھے تو یہ فتو کی ئے تھے کہ اس جو بلی کا جواز قر آن اور سنت میں پایا جا تا ہے۔ جماعت ِ احمد یہ کے اشد مخالف اور

جماعت احمد سے ایک اور اشد مخالف مولوی ظفر علی خان صاحب نے جو کہ سلم لیگ کے ایک فلیاں لیڈر بھی تھے خود بیا قر ارکیا تھا کہ وہ اور ہندوستان کے تمام مسلمان برطانوی محکومت کوعطیہ خداوندی سیجھتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے 1913ء میں برطانوی جریدے The Outlook میں ایک خطاکھا اور اس میں تحریر کیا

An Indian Muslim looks upon the British Government as a divine dispensation.

یعنی ہندوستان کا مسلمان برطانوی حکومت کو ایک عطیبہ خداوندی سجھتا ہے۔

(The Indian Muslims, compiled by Shan Muhammad, printed by Meenakshi Prakashan, vol.3 p 236)

آخراس دور میں ہندوستان کے مسلمان بقول ظفر علی خان صاحب کے برطانوی حکومت کو عطیہ خداوندی کیوں سمجھ رہے تھے، پیچا اخلاس کا جائزہ لیت بعد اللہ انڈیا مسلم لیگ کے پہلے اجلاس کا جائزہ لیت بیں جو کہ دسمبر 1906 میں یعنی حضرت سے موعود علیہ السلام کی زندگی میں منعقد ہوا۔ اس کے خطبہ صدارت کا ایک حصہ ملاحظہ ہو:

The Mussalmans cannot find better and surer means than to congregate under the banner of Great Britian and to devote their lives and property in its protection. I must confess gentlemen, that we shall not be loyal to the Government for any unselfish reasons; but that it is through regard for our own lives and property, and our own honour and religion that we are impelled to be faithfull to the Government.

(Foundations of Pakistan, by Sharifuddin Pirzada, Vol 1 published by Quad e Azam University p 4)

لیعنی مسلمانوں کے پاس اس سے بہتر اور یقینی راستہ اور کوئی نہیں ہے کہ وہ برطانیے عظمیٰ کے پرچم

اہلِ حدیث کے مشہورلیڈرمولوی محرصین بٹالوی صاحب نے ملکہ وکٹورید کی جو بلی کے موقع پر لکھا:۔
''جو بلی کے موقع پر اہلحدیث وغیرہ اہل اسلام رعایا برٹش گورنمنٹ نے جوخوشی کی ہے اور
اپنی مہر بان ملکہ قیصر ہند کی ترقی عمر اور استحکام سلطنت کے لئے دعا کی ہے اس کے جواز پر کتاب وسنت میں شہادت یائی جاتی ہے۔

اس مضمون میں دلائل کتاب وسنت کا بیان دوغرض سے ہوتا ہے۔ ایک مید کہ گورنمنٹ کو یہ یعنین ہو کہ اس موقع پر مسلمانوں نے جو کچھ کیا ہے سیچے دل سے کیا ہے اور اپنے مقدس مذہب کی ہدایت سے کیا ہے۔''

(اشاعة النه جلد 9 نمبر 8 م 228 مضمون 'اہلِ اسلام کی مسرت موقع جو بلی پرشر لیعت کی شبادت') اس کے علاوہ مولوی محمد حسین بٹالوی صاحب کے نز دیک شریعت اسلامیہ کی روسے ملکہ وکوریہ کی خوشی کو اپنی خوشی اور ان کے رنج کو اپنارنج سمجھنا ضروری تھا۔وہ لکھتے ہیں:-

''جب الیی شفق ملکہ پروردگار نے ہماری خوش قسمتی سے ہماری سلطنت کے واسطے بنائی ہے تو بتا ہے کہ عقلاً وعرفاً وشرعاً کیونکر ہم اس کی خوشی کواپن خوشی نہ مجھیں اس کے رخ کواپنارنج نہ تصورکریں۔اگرہم ایسانہ کریں تو ہم پرنفرین ہے۔'

(اشاعة السند جلد 10 نمبر 1 - س 31)

جماعت ِ احمد میہ کے ان اشد مخالفین کے نز دیک اگر وہ برطانوی فوج کی فقوحات پرخوشی نہ مناتے تو ان مولوں کو میں منات تو ان مولوں کو رسول اللہ علیقی سے بیرو کا رہی نہیں کہلا سکتے تھے۔ چنانچے مولوی محمد سین بٹالوی صاحب لکھتے ہیں: -

'' آزادی مذہبی جواس سلطنت میں مسلمانوں کو حاصل ہے وہ بجائے خودا کیے مستقل دلیل جواز مسرت ہے ۔اس آزادی مذہبی کی نظر سے مسلمانوں کواس حکومت پر اس قدر مسرت لازم ہے جس قدران کوا پنے مذہب کی مسرت ومحبت ہے ۔۔۔۔۔ مسلمان اس سلطنت کو (جس میں ان کو آزادی حاصل ہے پیند نہ کریں اور اس کی فتح وحکومت پر اس خوثی ہے جو آنخضرت علیق اور مسلمانوں کو فتح روم پر ہوئی تھی ) بڑھ کر فوثی نہ کریں تو وہ اپنے میں میں ایک خوثی نہ کریں تو وہ اپنے پیغیمر علیق کے پیرو کیونکر کہلا سکتے ہیں۔''

مسلمانوں کی نمائندہ سیاسی جماعت کے پلیٹ فارم پران خیالات کا اظہار ہور ہاتھا۔ان مواقع بہتام ہندوستان سے مسلمانوں کے عمائدین موجود تھے۔ریکارڈشائع ہو چکا ہے ہرکوئی پڑھ سکتا ہے۔
تی ایک نے بھی ان خیالات سے اختلاف نہیں کیا کیونکہ سب کے یہی خیالات تھے کہ اگر برطانوی عومت ہندوستان میں قائم نہ ہوتی تو مسلمان مکمل طور پر تباہ ہو گئے تھے اور دشمن ہندوستان سے عومت ہندوستان سے باوجود اٹارنی جزل صاحب کی جیرانی کہ اسلام کی روسے انگریز حکومت کی اطاعت کیسے کی جا سکتی تھی اس بات کا نبوت ہے کہ یا تو وہ تاری سے بالکل نا واقف تھے یا بھر کی اطاعت کیسے کی جا سکتی تھی اس بات کا نبوت ہے کہ یا تو وہ تاری سے بالکل نا واقف تھے یا بھر قائق کا سامنا نہیں کرنا جا ہے تھے۔

اس مرحلہ پرحضرت خلیفۃ کمسے الثالث ؒ نے ایک اہم تاریخی نکتہ کی طرف توجہ دلائی اور وہ نکتہ بیت اس مرحلہ پرحضرت ملیے الثالث کی میں تو مخالف مولوی حکومت برطانیہ کی خدمت میں بیتا کہ حضرت میں معدادب عرض کررہے تھے کہ حضور والا! ہم تو آپ کے وفادار اور خدمت گزار ہیں ، بیم زاغلام احمد (ملیدالسلام) آپ کے خلاف بغاوت کی تیاری کررہاہے اور اس نے تو آپ کے سلطنت کے زوال کی پیشگوئی بھی کررتھی ہے۔حضرت خلیفۃ اسے الثالث نے اس کی مثالیں پڑھ کرسائیں۔

ہم ایک مرتبہ پھراحمہ یت کے اشد ترین مخالف اور اہاندیث کے مشہور لیڈر مولوی محمہ تسین بٹالوی کی مثال درج کرتے ہیں۔وہ حضرت سے موعود علیہ السلام کے بارے میں لکھتے ہیں:۔

'' گورنمنٹ کو خوب معلوم ہے اور گورنمنٹ اور مسلمانوں کے ایڈوو کیٹ اشاعۃ السنہ نے گورنمنٹ کو بار ہا جتا دیا ہوا ہے کہ بیشخص در پردہ گورنمنٹ کا بدخواہ ہے ۔۔۔۔۔ صاف تابت ہوتا ہے کہ وہ اپنے جملہ مخالفین مذہب کے مال وجان کو گورنمنٹ ہوخواہ غیر معصوم نہیں جانتا اور ان کے تلف کرنے کی فکر میں ہے۔ دیر ہے تو صرف جمعیت وشوکت کی دیر ہے۔'' (اشاعة النجلد 18 نمبر 5 ص 152)

اب پڑھنے والے خود د کیجے ہیں کہ جب انگریز حکم ان تھا تو اس وقت بیر مخالف اس حکومت کو ابر خواسیں جع کرار ہے تھے کہ مرز اغلام احمد صاحب قادیا ٹی آپ کے خلاف بعناوت کی تیاری کرر ہے تیں۔ اور جب انگریز حکومت نے کیا تھا۔ تیں۔ اور جب انگریز حکومت نے کیا تھا۔ جب کہ ان کو کھڑا ہی انگریز حکومت نے کیا تھا۔ جب کے یا وُن نہیں ہوتے۔

کے بنیجے جمع ہو جائیں اور اپنی زندگیاں اور اپنی جائیدادیں اس کی حفاظت کے لئے وقف رکھیں۔
میں اس بات کوشلیم کرتا ہوں کہ ہمارااییا کرنا خود غرضی سے خالی نہ ہوگا۔خود ہماری جانوں اور املاک
کے لئے ہماری عزت اور مذہب کے لئے بیضروری ہے کہ ہم گور ٹمنٹ کے وفا دار رہیں۔
پھراسی اجلاس میں مسلمان محاکدین بی اعلان کررہے تھے:-

Advantage and every safety of the Mohammadens lay in the loyalty to the Government. So much was their cause bound up with the British Raj that they must be prepared to fight and die for the Government if neccessory.

(Foundations of Pakistan, by Sharifuddin Pirzada, Vol 1 published by Quad e Azam University p 12)

لینی تمام مسلمانوں کی مفاد اور ان کی حفاظت اس میں ہے کہ وہ گورنمنٹ کے وفادار رہیں۔ برٹش راج سے ان مفادات اس طرح وابستہ ہیں کہ اگر ضرورت پڑے تو انہیں اس کے لئے لڑنے اور اس راہ میں مرنے کے لئے تیار رہنا چاہئیے۔

یہ تو مسلم لیگ کا پہلا اجلاس تھا۔ جب مسلم لیگ کا دوسراا جلاس ہوا تو سیریلی امام نے اس کے خطبہ صدارت میں کہا:-

Islam whatever of it that was in India was on the brink
of an inglorius annihilation that an inscrutable providence
ordained the advent of a power that gave country peace
and religious toleration.

(Foundations of Pakistan, by Sharifuddin Pirzada, Vol 1 published by Quad e Azam University p 42)

لینی مسلم لیگ کے صدر کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان میں اسلام کا جو پچھ بھی چی گیا تھا وہ کمل طور پر تباہ ہونے کے قریب تھا کہ قدرت نے ایک الی طاقت کو یہاں پر حکمر ان کر دیا جس نے ملک پنر امن اور نہ ہبی روداری کو قائم کیا۔ ملم لیگ جن الفاظ میں برطانوی سلطنت کی مدح سرائی کررہی تھی ہم نے اس کی صرف چند مثالیں ورج کردی ہیں۔ یہ مثال بھی کسی ایک اور مثال پیش کرتے ہیں۔ یہ مثال بھی کسی ایسے ویسے شخص کی نہیں ہے بلکہ علامہ اقبال کی ہے۔ علامہ اقبال ، مصور پاکتان ، شاعر مشرق جنہیں پیغیم رخودی مجمی کہا جاتا ہے۔ جب 1901ء میں ملکہ وکٹوریہ کا انتقال ہوا تو علامہ اقبال نے ان کا پورے محمی کہا جاتا ہے۔ جب 1901ء میں ملکہ وکٹوریہ کا انتقال ہوا تو علامہ اقبال نے ان کا پورے 110 شعار کا مرثیہ کھا اور ماتمی جلسے میں پڑھ کرسنایا۔ اس کے چنداشعار ملاحظہ ہوں

میت اُٹھی ہے شاہ کی تعظیم کے لئے

آئی ادھر نشاط اُدھر غم بھی آگیا

کہتے ہیں آج عید ہوئی ہے ہوا کرے

اے ہند تیرے چاہنے والی گزر گئی

ہوممات میں حیات، ممات اسکانام ہے

ہاتا ہے جس سے عرش میرونا اسی کا ہے

اقبال! اُڑ کے خاک سر راہ گزار ہو
کل عید تھی تو آج محرم بھی آگیا
اس عید سے تو موت بی آئے خدا کرے
غم میں تیرے کراہنے والی گزر گئ
صدقے ہوجس پرخفر وفات اس کا نام ہے
زینتے تھی جس سے تھے کو یہ جنازہ اس کا نام

جب بیدر دناک مرثیه ثالع ہوا تواس کے سرورق پر بیاکھاتھا

### اشكِ خون لعنى تركيب بند

جو حضور ملکہ معظمہ مرحومہ محتر مہ کے انتقال پُر ملال پر مسلمانانِ لا ہور کے ایک ماتمی جلسہ میں اگیا۔

#### زخا كسارا قبال

(ابتدائی کلام اقبال به ترتیب مدوسال مرتبه ڈاکٹر گیان نگھ۔ ناشرا قبال اکادمی پاکستان میں 89 تا 59)

ان اشعار کو پڑھ کر اٹارنی جزل صاحب کا یہ دعویٰ بے بنیاد معلوم ہوتا ہے کہ وہ صرف چند معلمان علاء تھے جو کہ اگریز حکومت کی تعریف کررہے تھے۔ حقیقت بیٹھی کہ ایک خوفناک دور کے بعد ایک مشخکم حکومت ہندوستان میں قائم ہوئی تھی اور اس کے قیام سے مسلمانوں کی ندہبی آزادی بحال ہوئی تھی ان کوایک دردناک عذاب سے نجات ملی تھی۔ اس وقت سب مسلمان ہندوستان میں برطانوی کومت کے قیام کا خیرمقدم کررہے تھے۔ دوری بیجھتے تھے۔

اس روز جب دو پہر کا وقفہ ہوا تو سپیکر صاحب نے اس بات کا شکوہ کیا کہ کورم ہی پورائین ہوتا اور کورم پورا کرنے میں دو دو گھنٹے لگ جاتے ہیں۔حالانکہ تقریباً ڈیڑھ سو کی اسمبلی میں کورم پورا کرنے کے لئے صرف چالیس ممبران کی ضرورت تھی۔اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ تمام دعووں کے باوجود حقیقت میں ممبران کو اس کارروائی میں کوئی ولچین نہیں تھی۔ فیصلہ تو پہلے کئے بیٹھے تھے۔

وقفہ کے بعد حضرت خلیفۃ آمسے الثالث نے مشہور شیعہ عالم علی حائری صاحب کا ایک حوالہ بڑھ کر سنایا جس میں انہوں نے سلطنت ہر طانبہ کی تعریف کرنے کے بعد اس سلطنت کے لئے دعا کی تخریک کی تھی اور کہا تھا کہ بادشاہ کا بیر تن ہے کہ رعیت اس کی تعریف میں ہمیشہ رطب اللمان رہا ہو کہا تھا کہ رسول اللہ علیف نے بھی تو نو تیروان کے عبد سلطنت میں ہونے میں فخر کا اظہار فر مایا تھ۔

اٹار نی جز ل صاحب کو مشکل بید در پیش تھی کہ وہ بیٹا بت کرنے کے لئے کہ احمد یوں نے خود اپنی آپ کو باقی مسلمانوں سے علیحدہ رکھا ہے، بید دلیل لائے تھے کہ برطانوی سلطنت کے دور میں احمد یوں نے دوسرے سلمانوں کے روبیہ کے خلاف برطانوی حکومت کی تعریف کی تھی اور اس وقت کے غیر احمد می سلمانوں کے بعد دوسرے کی حکومت کی اطاعت اور اس سے تعاون کا فیصلہ کیا تھا اور اب بیہ جو ربا تھا کہ ایک کے بعد دوسرے تعریف میں زمین آسان ایک کررہے تھے اور ان کی اطاعت کو اپنا فریف مذہبی تیجھتے تھے فرضی ماضی تعریف میں زمین آسان ایک کررہے تھے اور ان کی اطاعت کو اپنا فریف مذہبی تیجھتے تھے فرضی ماضی سے حقائق کی دنیا کی طرف سفر بھی جو شکر نہیں ہوتا۔ اٹار نی جز ل صاحب ان باتوں کی اجمیت کرنے کے لئے کہا کہ

''……الیی خوشامدلوگ کرتے رئیں ، میں ان کی بات نہیں کرر ہا۔۔۔۔'' اس برحضور نے انہیں یا د دلایا: -

''.....حضرات بڑے پائے کے علاء اور اس وقت کے مذہبی لیڈروں کی بات ہو رہی ہے۔ایسے ویسے کی بات نہیں ہورہی۔''

لیکن اٹارنی جز ل صاحب کا کہناتھا کہ ایسے تو چند ہی لوگ ہوں گے۔ اٹارنی جز ل صاحب نے بیچارے علی حائری صاحب پرخواہ مُنواہ عنصہ نکال رہے تھے اور ا<sup>ن کو</sup> خوشامدی کا خطاب دے رہے تھے اور ان کا یہ کہنا بھی ٹھیکے نہیں تھا کہ ایسے چندلوگ تھے۔ پ<sup>پورک</sup> ببه صاف ظاہر ہوجاتی ہے۔

بہرحال ای موضوع پر بات ہورہی تھی۔ حضرت خلیفۃ آئے الثالث نے فر مایا:
"مسے نے کسر صلیب کرنی تھی۔ وہ کی اور بھورہی ہے ..... جب جماعتِ احمد یہ اپنے زمانے کے تمام بڑے بڑے علماء ہے اتفاق کرتی ہے تو وہ وجہ اعتراض بنالیا جاتا ہے۔ اس زمانے کے بڑے بڑے بزرگ علمانے جوفقے ویے، جماعت احمد یہ کا فقو کی اس سے مختلف نہیں۔ تو اگر ہم افعات کریں تب بھی زیرعتاب اگر ہم اختلاف کریں تب بھی زیرعتاب ریمسکلہ ہماری تجھے ہے ذرا

اس کے بعد حضرت خلیفہ آسی الثانی نے حوالے پڑھ کرسنائے کہ کس طرح جب کسی ست سے اسلام پر جملہ ہوا تواس وقت حضرت میں موعود علیہ السلام نے ایک فتح نصیب جرنیل کی طرح اسلام کا کامیاب دفاع کیا۔ جب نعیسائی پا دری اسلام پر جملہ کرتے تھے تو سب سے آگے حضرت میں موغود علیہ السلام بڑھ کر ان کا مقابلہ کرتے اور حضور نے تفصیل سے بیان فر مایا کہ تاریخ میں جب بھی ملمانوں کے حقوق کی خاطر آواز اُٹھانے اور جد و جبد کرنے کا وقت آیا تو جماعت احمد سہ ہمیشہ صف اول میں کھڑے ہوکر قربانیاں دیتی رہی تھی ۔ ابھی حضور سے واقعات مرحلہ واربیان فر مارہ سے مطف اول میں کھڑے ہوکر قربانیاں دیتی رہی تھی ۔ ابھی حضور سے واقعات مرحلہ واربیان فر مارہ سے تھے اور ابھی مسئلہ شمیراور مسئلہ فلسطین کے لیے مسلمانوں کی خدمات کا ذکر ہونا تھا کہ اس روز کی کارروائی کا وقت ختم ہوا۔

# ۲۳ راگست کی کارروائی

اس روز کارروائی شروع ہوئی اورابھی حضورانور بال میں تشریف نہیں لائے تھے کہ ممبرانِ اسمبلی سے اپنے بچھ دکھڑ ہے رونے شروع کئے۔ایک ممبراسمبلی صاحبز اود صفی اللہ صاحب نے بیشکوہ کیا کہ پہلے یہ فیصلہ ہوا تھا کہ مرز اناصراحمہ لکھا ہوا بیان نہیں پڑھیں گے۔وائے اس کے کہ وہ مرز اغلام احمد یا مرز ابشیر الدین کا ہولیکن وہ کل ایک کاغذہ بے پڑھ رہے تھے اور بین ظاہر نہیں ہوتا تھا کہ بیہ حوالہ کس کا ہے؟ دوسری بات انبوں نے بیائی کہ انارنی جزل صاحب ایک چھوٹا سا سوال کرتے ہیں اور بیہ جواب میں ساری تاریخ اپنی صفائی کے لیے پیش کر دیتے ہیں۔ جہاں تک صفی القدصاحب کی پہلی بات کا تعلق ہے تو شاید انہیں بعض باتیں جھنے میں وشواری پیش آربی ہواور دوسری بات بھی بھیج

اصل میں مئلہ بیہ ہے کہ آج کے دور میں بالحضوص پاکستان میں لوگوں کا یہ خیال پہنتہ ہوگی ہے کہ ان کے مطابق جب مبدی موعود کا ظہور ہوگا تو وہ جنگ کے ذریعہ کفار کو محکوم بنا لیس گے اور سب مسلمان ہو جا نمیں گے۔ اٹارٹی جزل صاحب اس بات پر بہت جیرت کا اظہار کررہ بھے کہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ مبدی کا ظہور ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جواس وقت حکومت قائم ہے اس کی اطاعت کرو، باغیا نہ رویہ اختیار نہ کرو، امن میں خلل نہ ڈالو، اسلام کو بلغ اور پیارے پھیلا واور ان خیالات کی شہرد وسرے ممالک میں بھی کرتا ہے۔ یہاں اس ولچسپ تھیقت کا ذکر ضروری ہے کہ جا عت احتیار نہ کی کرتا ہے۔ یہاں اس ولچسپ تھیقت کا ذکر ضروری ہے کہ جا عت احمد یہ کے مخافین کا کیاا عالان جب انگریز یہاں حکمران تھا تو مہدی کے ظہور کے بارے میں جماعت احمد یہ کے خافین کا کیاا عالان کررہ ہے تھے؟ ہم اہل حدیث کے شہور لیڈر راور جماعت احمد یہ کا اشریخالف مولوی مجہدسی بنالوی صاحب کی مثال پیش کرتے ہیں۔ انبول نے اس دور میں ایک مضمون '' آ مانی میں کر تے ہیں۔ انبول نے اس دور میں ایک مضمون '' آ مانی میں کے اور اس کار فیق مہدی اور گورنمنٹ انگاہیہ۔'' کی اور اس میں تحریم کی ایک مضمون '' آ مانی میں کر اور میں ایک مضمون '' آ مانی میں کر اور کی کا کیا اور اس میں تحریم کی کا کیا کو کیا

''ای مضمون میں ہم کوآ تانی می اور اس کے رفیق مہدی کی نسبت اہل اسلام کا خیال بیان کر کے بیا فاہر کرنا مد نظر ہے کہ بید خیال میسائی گور نمنیٹ انگلشیہ کے لئے خطر ناک نہیں ہے بلکہ اس خیال کے بر خلاف زمین میں (حضرت میں موجود علیہ السلام کی طرف اشارہ کر رہے ہیں) اور اس کے مثیل وہمعصر وہم سیرت مبدی کی آمد کا نیا خیال گور نمنٹ انگلشیہ اور برایک گور نمنٹ کے لئے (اسلامی بی کیول نہ بو) پر خطر ہے۔'' (اشاعة النہ نب 3 جد 12۔ س73)

اور پھر سے کی آمد ثانی کے اسلامی تصور کاؤ کر ان الفاظ میں کرتے میں۔

''……اس مشن کو بورا کرنے میں وہ زمینی قدیمروں اور اور انسانی سازشوں کے متابق نہ ہوں گے اور میدان جنگ وجدال وخون ریزی و قبال آراستہ کر کے تلوار سے کام نہ لیس گے بلکہ اپنی روحانی طاقتوں اور آسانی نشانوں کے ذراجہ اس مشن کو بورا کریں گے۔ان کے وقت میں لڑائی بالکم موقوف ہوگی ۔ تلواراس وقت میں جنگ کے کام میں آئیس گی۔'' (اشاعة السند نبر 3 جلد 12۔ س 80)

ان حوالوں کا مواز ندان خیالات ہے کریں جمن کا پر چار آج کل کررہے ہیں تو فرق اوراس ک

ہے۔اعتراض جماعتِ احمد یہ پر ہور ہے تھے۔ پچھاعتراضات ایسے تھے کہ ان کا کیجے تاریخی پر مظر پیش کرنا ضروری تھا۔ کوئی بھی صاحبِ عقل اس بات کی اہمیت ہے انکارنبیں کرسکتا کہ بہت ہے تجربروں اوروا قعات کو سیحفے کے لیےان کے سیح کیل منظر کا جا نناضر وری ہے۔اصل مئلہ پیٹھا کہاعتر اض تو پیٹے کیے جارہے تھے لیکن جوابات سننے کی ہمت نہیں تھی۔ایک اور ممبر ملک سلیمان صاحب نے کہا کہ کارروائی کی جوکا پی دی گئی ہے اس پر Ahmadiya issue کھی ہوا ہے، جب کہ بیاحمدی ایٹو نہیں بلکہ قادیانی ایثو ہے۔ میہم نے فیصلہ ہیں کیا کہ بداحمدی ایشو ہے۔اور شاہ احمد نورانی صاحب نے اس کی تا ئید کی ۔ گویا یہ بھی پاکتان کی قومی اسمبلی کاحق تھا کہ وہ ایک مذہبی جماعت کا نام اس کی مرضی کے خلاف تبدیل کر دیں لیکن اس وقت سپیکر صاحب نے اس خلا فیے مقل اعتراض پر کوئی توجہ نہیں دی۔ جب کارروائی شروع ہوئی تو حضور نے قدرتے تفصیل ہے بیرتفاصیل بیان کرفی شروع کیں کہ کس طرح حضرت خلیفة اُسے الثانی اور جماعت ِاحمد پیے ہمیشہ مسلمانوں میں اتحاد کی کوششیں کیں اوران کے مفادات کے لیے بےلوث خدمات سرانجام دیں۔ جب سائمن کمیشن کا مرحله آیا اور حضورنے اس صورت ِ حال پرتیمر وتح بر فر مایا تو اخبار'' سیاست'' نے لکھا کہ اس ضمن میں حضرت خلیفة المسیح الثانی نے جوخد مات سرنجام دی ہیں وہ منصف مزاج مسلمان اور حق شناس انسان سے خراج تحسین وصول کرتی ہیں۔ جب ابلِ فلسطین کے حقوق کے لئے حضور نے الے فور ملة و احدة تحرير فرمايا توعرب دنيا كے كئي اخبارات نے اسے خراج تحسين پیش كيا \_ حضرت خليفة المسح الثالث ً نے اس کے حوالے بڑھ کر سنائے۔ اٹارنی جزل صاحب بیٹابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ جماعت ِاحمد بیے نے ہمیشہ اپنے آپ کومسلمانوں اور اپنے ہم وطنوں کی امثلوں سے ان کی جد وجہدے علیحدہ رکھا ہے۔حضرت خلیفۃ المسے الثالث ؓ نے اس کے جواب میں جماعت احمدیہ کے اشد ترین مخالف مولوی ثناءالله امرتسری صاحب کا ایک حواله پڑھ کرسنایا۔ایک مرتبہ ہندوستان کی آزادی کے بارے میں حضرت خلیفة أسيح الثانی كا خطبه الفضل میں شائع ہوا۔ اس كا حوالہ دے كرمولوي ثناءاللہ امرتسری صاحب نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے فرمودات پر اعتر اضات تو کئے لیکن اس کے ساتھانہیں یہ اعتراف بھی کرنایڑا:

'' بیالفاظ کس جراُت اور غیرت کا ثبوت دے رہے ہیں ۔ کا نگری تقریروں میں اس سے زیادہ

نبیں ملتے۔ چالیس کروڑ ہندوستانیوں کوغلامی ہے آزاد کرانے کا ولولہ جس قدرخلیفہ جی کی اس تقریر م یا یا جاتا ہے وہ گاندھی جی کی تقریر میں بھی نہیں ملے گا۔'' (اہمدیث۔6رجولائی 1945ء۔ ص4) سوالات كرنے والے ناممل حوالے پیش كركے ميثابت كرنے كى لاحاصل كوشش كررہے تھے کہ جب پاکستان کے قیام کے لئے جدوجہد ہور ہی تھی تو احمد یوں نے اس کی مخالفت کی تھی۔حالانکہ جس مقصد کے لئے پیشل تمبیثی کا اجلاس ہور ہاتھا، اس کا اس معاملے سے دور کا بھی تعلق نہیں تھا۔حضور نے اس دور میں شائع ہونے والی ایک کتاب کا بیرحوالہ بڑ کرسنایا۔ بیرکتاب محمد ابراہیم میرسیالکوٹی صاحب نے مسلم لیگ کی تا ئید میں کھی تھی۔واضح رہے کہ اس کتاب کی دیگر عبارات ظاہر کردیتی ہیں كه وه عقيدے كے اعتبارے جماعتِ احمد بيہ شديداختلاف ركھتے تھے۔اس ميں وه لکھتے ہيں:-" ..... حافظ محمد صادق سالكو في نے احمد يوں سے موافقت كرنے كے متعلق اعتراض كيا ہے اورا یک اورامرتسری شخص نے بھی بوج پھاہے۔ سوان کومعلوم ہواؤ ل تو میں احمد یوں کی شرکت کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ کیونکہ میں نہ تومسلم لیگ کا کوئی عہدیدار ہوں اور نہ ان کے یاکسی دیگر کے ٹکٹ پرممبری كاميدوار ہول كه اس كا جواب ميرے ذمہ ہو۔ ديگريد كه احمد يول كا اسلامي جينڈے كے فيح آجانا اں بات کی دلیل ہے کہ واقعی مسلم لیگ ہی مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے .....

ہاں اس وفت مسلم لیگ بی ایک ایسی جماعت ہے جو خالص مسلمانوں کی ہے۔ اس میں مسلمانوں کے سب فرقے شامل ہیں۔ پس احمدی صاحبان بھی اپنے آپ کوایک اسلامی فرقہ جانتے ہوئے اس میں شامل ہوئے۔''

(پیغام ہدایت درتائید پاکتان و مسلم لیگ، مرتبہ گھرابرا ہیم میر سیالکوٹی، ثنائع کردہ ثنائی پریس، ص112 و113) ملاحظہ سیجئے اس وقت جماعت کے مخالفین میاعتر اض اُٹھار ہے تھے کہ احمدی کیوں مسلم لیگ میں ثنائل ہوتے ہیں اور اب مید دعویٰ کر کے اعتر اض کیا جا رہا تھا کہ احمد یوں نے اس وقت اپنے آپ کو مسلم لیگ سے علیحدہ رکھا تھا۔

جب بیدذ کر بڑھتا ہوافر قان بٹالین کے ذکرتک پہنچا تو بیصاف نظر آر ہاتھا کہ سوالات کرنے والوں نے جو تا ثرات قائم کرنے کی کوشش کی تھی وہ اس ٹھوس بیان کے آگے دھواں دھواں ہوکر غائب ہورے تھے۔ جب پاکتان خطرے میں تھا تو سب سے پہلے پاکستانی احمد یوں نے رضا کارانہ طور پر

ا پنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا۔ آج اسمبلی میں جو جماعتیں سب سے زیادہ جماعتِ احمد یہ کی نؤاڈیے میں پیش پیش تھیں ،اس وقت ان میں سے سے کو بھی بیتو فیق نہیں ہو کی تھی کہ اپنے ملک کے وفی ن کے لئے آگے آتی۔

اٹارنی جزل صاحب نے کہا کہ آپ سے بیسوال نہیں کیا گیا۔اس طرح باہر کی باتیں آجائیں گے۔حضور نے اس پر فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ مئیں بیہیان بند کر دیتا ہوں۔

کیکن حقیقت بیشی کہ جماعتِ احمد یہ پرجم قسم کے اعتراضات کیے گئے تھے ان کے پیش نظر سے تفصیلات بیان کرنا ضروری تھیں اور جب آخر میں اس وقت جب کہ جماعت کا وفد موجود نہیں تھ تو جماعت کے خالفین نے فرقان بٹالین کے حوالے سے کافی اعتراضات اُٹھائے ۔انصاف کا تف ض تو بید تھا کہ بیاعتراض اس وقت اُٹھائے جاتے جب جماعت کا وفد وہاں موجود تھا تا کہ ان کا جواب بھی وی بید تھا کہ بیاعتراض اس وقت اُٹھائے جاتے جب جماعت کا وفد وہاں موجود تھا تا کہ ان کا جواب بھی وی جاسکتا۔ پھرا ٹارٹی جزل صاحب نے کہا کہ اگر آپ جمھتے ہیں کہ آپ کے موقف کی وضاحت کے لیے جاسکتا۔ پھرا ٹارٹی جزل صاحب نے کہا کہ اگر آپ جمھتے ہیں کہ آپ کے موقف کی وضاحت کے لیے اس کا بیان کر دیں۔ اس پر حضور نے اہلی کشمیر کے لیے جماعت احمد بیک کا بیان کر دیں۔ اس پر حضور نے اہلی کشمیر کے لیے جماعت احمد بیک کے بعد جوسوالات شروع ہوئے تو وہ انہی سوالات کا تحمرار تھا جو پہلے بھی کئی دفعہ ہو بھی تھے۔معلوم ہوتا ہے کہ اٹارٹی جزل صاحب اس موہوم امید پر انہیں دہرار ہے تھے کہ شاید جو اہات میں کوئی قابل گرفت بات مل جائے۔

اعتراض اُٹھانے والوں نے اپی طرف سے بیغیر متعلقہ اور خلاف واقعہ اعتراض تو اُٹھادیا تھ کہ احمد یوں نے بمیشہ خود کومسلمانوں سے برطرح علیحدہ رکھا ہے لیکن جب حقائق سنائے گئے توبیا ان کے لئے نا قابل برداشت ہور ہاتھا۔ جب مغرب کے وقفہ کے بعد اجلاس دوبارہ شروع ہوا تو مولوک عبدالحق صاحب نے ان الفاظ میں اپنے دکھڑے رونے شروع کئے۔

''بی گزارش یہ ہے کہ کل دو گھنے تقریباً اس نے تقریر کی اور آج بھی۔ وہ تو اپن تاریخ بیش کررہ بیلی یاریکارڈ کرارہ بیلی۔ جارا تو اٹارنی جزل صاحب کا یہ سوال تھا کہ انگریزوں کی وفا داری کی جو تم نے بیش کیا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ یا مسلمانوں کوتم کا فراور پکا کا فرکتے ہو، جنازے کی نماز میں شرکت نہیں کرتے ، شادی نہیں کرتے ،عبادت میں شرکت نہیں ہوتے۔ اب وہ کہتے ہیں جم نے مسلمانوں کے ساتھ نہیں کہا۔ یہ تو ایسا ہے کہ جیساایک شخص کسی کو کھے'' یہ چیز کیا ہے؟''وہ کہتا ہیں۔ ''کا'' ، اب دہ

کہت ہے بیں پانی بھی اس کو دیتا ہوں، روٹی بھی دیتا ہوں، جگہ بھی دیتا ہوں۔ مقصد تو اصل وہی ہے کہ جو چیز ان سے بوچھی جائے ہمارے اٹارنی جز ل صاحب اس کا جواب دیں اور بس.... مولوی صاحب کا شکوہ مضحکہ خیز ہونے کے علاوہ نا قابلِ فہم بھی تھا۔ نہ معلوم بیچارے کیا کہنا حاجے تھے؟

ایک سوال بد و ہرایا گیا کہ باؤنڈری کمیشن کے سامنے جماعت نے اپنامیمورنڈم کیوں پیش کیا؟
جیا کہ پہلے ذکر آچکا ہے کہ برصغیر کی آزادی کے وقت صوبہ پنجاب کی تقسیم کے لئے جو کمیشن قائم ہوا
تھااس کے روبرو جماعت احمد میکا ایک میمورنڈم بھی پیش ہوا تھا۔ اس کا کچھ جواب پہلے ہی آچکا ہے کہ
الیامسلم لیگ کی مرضی سے ان کے کیس کی تا ئیر کرنے کے لئے کیا گیا تھا۔ اس مرحلہ پراٹارنی جزل
صاحب نے اس کمیشن کے ایک جج جسٹس منیر صاحب کے ایک مضمون کا حوالہ پڑھ کر اعتراض
اٹھانے کی کوشش کی۔

جسٹس منیرصاحب نے 1964ء میں پاکستان ٹائمنر میں ایک مضمون لکھا جس کا ایک پیرا گراف جماعت احمد ریے کے میمورنڈم کے بارے میں تھا۔ اٹار نی جمزل صاحب نے بیحوالد پڑھ کرسنایا اور کہا کہ ہم چوہدری ظفر اللہ خان صاحب کی خدمات کا اعتراف تو کرتے ہیں لیکن جسٹس منیر کے اس مضمون سے جماعت احمد ریے کے میمور بیڈم کے بارہ میں منفی تاثر اکھرتا ہے۔

ہم جسٹس مجرمنیرصا حب کے اس مضمون کا متعلقہ حصہ من وعن درج کر کے ان میں تح ریئے گئے حقائق کا تجزیبہ پیش کریں گے جسٹس منیرصا حب لکھتے ہیں۔

"In connection with this part of the case I cannot refrain from mentioning an extremely unfortunate circumstance. I have never understood why the Ahmadis submitted a seperate representation. The need for such a representation could arise only if the Ahmadis did not agree with the Muslim league case- itself a regrettable possibility. Perhaps they intended to reinforce the Muslim League's case but in doing so

اوراس کی پہلی قبط میں جسٹس منیر صاحب نے تحریر فرمایا تھا کہ چوہدری ظفر اللہ خان صاحب نے مسلم لیگ اور جماعت احمد میکا کیس پیش کیا تھا۔ یہ بات بالکل خلط ہے۔ حضرت چوہدری ظفر اللہ خان صاحب نے مسلم لیگ کا کیس پیش کیا تھا اور مکرم شخ بشیر احمد صاحب نے جماعت احمد میکا کیس پیش کیا تھا۔ اس بنیا دی خلطی ہے بی مید ظاہر بوجا تا ہے کہ یا تو جس وقت میں مضمون لکھا گیا اس وقت لکھنے والی کی یا دواشت اس کا ساتھ نہیں و سے رہی تھی یا پھر وہ عمداً حقائق کوسٹے کر کے پیش کررہے تھے۔

یہ سوال ضرور اہم ہے کہ آخر جماعت احمد یہنے میمورنڈم کیوں پیش کیا؟ تو یہ میمورنڈم بھی ملم لیگ کے کہنے براس کے کیس کومضبوط کرنے کے لئے پیش کیا گیا تھااور جوبھی اس کی شائع شدہ کارروائی کو پڑھے گااس پر پیچقیقت کھل جائے گی۔ کانگرس کے کیس کومضبوط کرنے کے لئے سکھوں کی طرف سے میرموقف پیش کیا گیا تھا کہ لا ہوراورمغربی پنجاب میں ان کے بہت سے مقدس مقامات موجود ہیں اور چونکہ زیادہ ترسکھ شرقی پنجاب میں آباد ہیں اور ہندوستان میں شامل ہورہے ہیں اس لئے پیضروری ہے کہ جن اصلاع میں سکھوں کے مقدس مقامات میں وہ یا کستان کانہیں بلکہ ہندوستان کا حصہ بنائے جا کیں اور اس کے مقابل برمسلم لیگ کی طرف سے بیموقف پیش کیا گیا تھا کہ اس کلیہ كے تحت توجن اصاباع ميں مسلمانوں كے مقدس مقامات ہيں خاص طور پر جواضلاع متنازع ہيں انہيں لازمی یا کتان میں شامل کرنا چاہیے ۔خاص طور پر جبکہ ان کی اکثریت بھی مسلمان ہے اور جماعت احمیہ کے میمورنڈم میں ایک بیاہم پہلوبھی اجا گر کیا گیا تھا اوران شم کا میمورنڈم مسلم لیگ نے صرف جماعت احمد بیری طرف ہے پیش نہیں کرایا تھا بلکہ اس قتم کا میمورنڈ مسلمانان بٹالہ نے صدرمسلم لگ بٹالہ کی وساطت ہے پیش کیا تھا جس میں دیگر دلائل کے علاوہ بیدلیل بھی پیش کی گئی تھی کی تحصیل بٹالہ میں ملمانوں کے بہت سے مزارات اور مقدی مقامات ہیں اور اس میمورنڈم میں ایک حصہ یہ بھی تھا أىر مذهبي مقدس مقامات اور مزارات كو فيصله ميس مد نظر ركھا جاريا ہے تو پھرمسلمانوں ميں ايك فرقه تودیانی بھی ہیں جن کے بانی قصبہ قادیان سے ہیں اور اس کے ایک ایک ذرہ سے ان کی تاریخ وابستہ ہے اورقا دیانی بڑے واضح الفاظ میں یا کتان کے حق میں رائے دے چکے میں۔

(The Partition of Punjab A Compilation of Official Documents Vol.1 p470-473)

they gave the facts and figures for different parts of Garh Shankar, thus giving prominence to the fact that in the area between River Bein and River Basanter the non-Muslims constituted a majority and providing arguement for the contention that if the area between rivers Ujh and Bein went to India, the area between the Bein River and the Basanter river would automatically go to India. As it is this area has remained with us but the stand taken by the Ahmadi's did create considerable embarrassment for us in the case of Gurdaspur."

(Pakistan Times, June 24, 1964. article 'Days to Remember by M. Munir)

اب بم مندرجہ بالاحوالے کے مختلف مندرجات کا جائزہ لیتے ہیں۔اس کے پہلے حصہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جسٹس محمد منیرصا حب بیت گر یفر مارہے ہیں کہ انہیں پورے وقوق سے اس بات کاعلم نہیں کہ احمد یوں کے میموریڈم کا مقصد کیا تھا؟ کیا وہ مسلم لیگ کے کیس کی تائید کررہے تھے یا معاملہ اس کے ہوئس تھا۔ایک پہلوتو ہم وضاحت سے بیان کرچکے ہیں کہ اس میموریڈم کی پہلی سطر سے بی بیربات واضح ہوج تی تھی کہ جماعت احمد یہ کے اس میموریڈم کا مقصد کیا تھا اور بعد کے مندرجات جو کہ اب شاکع ہو چکے ہیں اور ہرکوئی ان کا مطالعہ کر سکتا ہے،اس بات کو بالکل واضح کردیتے ہیں کہ بیسادا میموریڈم مسلم لیگ کے کیس کی تائید کے لئے پیش کیا گیا تھا۔اگر حقیقت میں جسٹس محمد منیرصاحب کو اس معاملہ ہیں ابہام رہ گیا تھا تو اس سے صرف ایک ہی تیجہ نکل سکتا ہے کہ انہوں بحثیت جج تمام متعلقہ کا غذات کا مطالعہ نہیں کیا تھا لیکن الیا بھی نہیں ہوسکتا کیونکہ جیسا کہ ہم حوالہ درج کر چکے ہیں کہ انہوں خود 1953ء کی تحقیقاتی عدالت کی رپورٹ میں بہتر پر فرایا تھا کہ وہ اس وقت احمد یول کہ انہوں خود 1953ء کی تحقیقاتی عدالت کی رپورٹ میں بہتر پر فرایا تھا کہ وہ اس وقت احمد یول کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ قادیان کو پاکستان میں شامل کرانے کے لئے کوشش کریں۔ان کی پہلی تحریر دومری تح بر کی تر دید کررہی ہے۔

دوسرے بیش کیا ہے وہ تیسری قبط کا ہوا تھا جو حوالہ ہم نے پیش کیا ہے وہ تیسری قبط کا ہے

تی کہ بین اور بسنر نالہ کے درمیان غیر مسلموں کی اکثریت ہے تو یہ دعویٰ ہی مضحکہ خیز ہے کیونکہ ہی کارروائی کا سرسری مطالعہ ہی بتا دیتا ہے کہ کانگریس کو بخو بی علم تھا کہ کہاں کہاں کون ساگروہ ہٹریت میں ہے۔البتہ اس کارروائی کی تئیر کی جلد کے صفحہ 201 پرجسٹس مہر چند کے فیضلے میں اس بلاقے کے حوالے سے جماعت احمد میہ کے جمع کرائے گئے نقشہ کا حوالہ ہے اور جماعت احمد میہ نے بختہ اس لئے بیش کیا تھا کیونکہ جسٹس دیں محمد صاحب نے جو کہ سلم لیگ کے نامزد کر دہ جج تھے انہوں نے جماعت احمد میہ کے وکیل مکرم شخ بشیر احمد صاحب سے کہا تھا کہ وہ میں جمع انہوں نے جماعت احمد میہ کو کیل مکرم شخ بشیر احمد صاحب سے کہا تھا کہ وہ میں تعقیم کرنا ایک خلاف عقل بات ہے۔ورنہ جماعت احمد میہ کو میں کرنا ایک خلاف عقل بات ہے۔ورنہ جماعت احمد میہ کو میمورنڈ میں قوسرف میہ نامتہ اُٹھایا گیا تھا کہ ضلع بخصیل بااس سے کوئی بھی چھوٹا یونٹ لے لیس قادیان پاکتان کے مسلم اکثریت علاقہ سے مصل ہے اور اسے پاکتان میں شامل ہونا چا ہے۔ یہ نقشہ تو جسٹس دین مجمد مسلم اکثریت علاقہ سے مصل ہے اور اسے پاکتان میں شامل ہونا چا ہے۔ یہ نقشہ تو جسٹس دین مجمد مسلم اکثریت علاقہ سے مصل ہے اور اسے پاکتان میں شامل کیا گیا تھا۔

ایک سوال بید کیا گیا کہ ۱۹۷۴ء کے فسادات کے دوران حضرت چودھری ظفر اللہ خان صاحب نے بین الاقوامی تنظیموں سے بیالی کیوں کی تھی کہ وہ پاکتان میں جا کر دیکھیں کہ احمد بوں پر کیا مظالم ہور ہے ہیں۔اب جب کہ اس کارروائی پر گی دہائیاں گزرچکی ہیں بیہ بچھنا زیادہ آسان ہے کہ بیالیہ عوالی بھی خلاف عقل تھا۔خواہ وہ پارٹی ہوجس سے اٹار نی جزل صاحب وابستہ تھے یا وہاں پر موجود وہری سیاسی پارٹیاں ہوں ان سب نے بارہا بین الاقوامی تنظیموں سے بیابیل کی کہ وہ پاکتان میں آکر دیکھیں کہ وہاں ان پر کیا گیا مظالم ہور ہے ہیں۔ گئی اہم مواقع پر بین الاقوامی مبصرین میں آکر دیکھیں کہ وہاں ان پر کیا گیا مظالم ہور ہے ہیں۔ گئی اہم مواقع پر بین الاقوامی مبصرین منگوائے گئے ہیں۔ گئی مرتبہ ملک کے اندرونی مداکرات میں بیرونی گروہوں کی اعانت کی گئی ہے۔ بیا کی مرتبہ ملک کے اندرونی مداکرات میں بیرونی گروہوں کی اعانت کی گئی ہے۔ بیا کی موات کی خوام کی خوام کی میں اور ملک کی سابق وزیرِ اعظم بینظیر بھوصاحب کو تی کی تحقیقات کرے حالانکہ اس وقت میں بیرین پارٹی کی ہی حکومت کی سابق وزیرِ اعظم بینظیر بھوصاحب کے تی کی تحقیقات کرے حالانکہ اس وقت میں بیرین پارٹی کی ہی حکومت کی سابق وزیرِ اعظم بینظیر بھوصاحب کے تو تی کی تحقیقات کرے حالانکہ اس وقت میں بیرین پارٹی کی ہی حکومت ہے۔

اس میمورنڈم میں لفظ قادیانی کا استعمال ہی اس بات کو واضح کر دیتا ہے کہ اس کی تیاری میں کسی احمد می کا ہاتھ نہیں تھا۔

حقیقت سے کہ مسلمانوں میں سے مسلم لیگ کے علاوہ اور کئی مسلمان گروہوں سے مسلم ائید کے بیس کو مضبوط بنانے کے لئے میمورنڈم پیش کرائے گئے تھے۔ مثلاً پنجاب مسلم سٹوڈنٹس فیڈریشن فیڈریشن نے اپنا علیحدہ میمورنڈم پیش کیا تھا۔ جالندھر کی مسلم لیگ تخصیل بٹالہ کے صدر کی وساطت سے علیحدہ میمورنڈم پیش کیا تھا۔ جالندھر کی مسلم علیحدہ میمورنڈم پیش کیا تھا، مینگ مین لیگ نے اپنا علیحدہ میمورنڈم پیش کیا تھا، مینگ مین مسلم ایسوسی ایشن نے اپنا علیحدہ میمورنڈم پیش کیا تھا، مینگ مین علیمہ میمورنڈم پیش کیا، انجمن مدرسة البنت علیحدہ اور مسلم راجیوت ایسوسی ایشن نے البنات علیحدہ اور مسلم راجیوت کمینئی گڑھشکر اور نوال شہر نے علیحدہ میمورنڈم پیش کیا، انجمن مدرسة البنات علیحدہ اور مسلم راجیوت کمینئی گڑھشکر اور نوال شہر نے علیحدہ میمورنڈم پیش کیا، انجمن مدرسة البنات جالئدھر نے علیحدہ میمورنڈم کیول پیش کیا، انجمن کیا۔ اس یس منظر میں جماعت واحمد سے کوالزام وینا کہ اس نے ایس میمورنڈم کیول پیش کیا، ایک بیت ہے۔

(The Partition of Punjab A Compilation of Official Documents Vol.1 p474-477)

اور یہ میمورنڈم مسلم لیگ کے کیس مضبوط کرنے کے لئے اوران کی حمایت کے لئے پیش کے گئے تھے۔اسی طرح سکھوں کی طرف سے ایک مجموعی میمورنڈم پیش کیا گیا تھا اوراس کی تائید بیس سکھوں کے بعض گروہوں نے اپنے علیحدہ میمورنڈم پیش کئے تھے اورا گرچہ کا گلریس نے اپنا میورنڈم پیش کیا تھے۔ پیش کیا تھا مگر کئی ہندونظیموں نے اپنے علیحدہ میمورنڈم اس کی تائید میں پیش کئے تھے۔

پھر جسٹس منیر صاحب نے آپ مضمون میں کھا تھا کہ احمد پوں نے گڑھ شکر کے مختلف علاقوں کے مختلف علاقوں کے مختلف اعدادو شار پیش کئے تھے جس کی وجہ سے مسلم لیگ کا کیس کمزور ہوا تھا۔ اب تو جماعت احمد سے میمور ندم کا میمور ندم شائع ہو چکا ہے اور ہر کوئی اس حقیقت کا جائزہ لے سکتا ہے جماعت احمد سے میمور ندم میں گڑھ شکر کے اعداد و شار شامل ہی نہیں تھے۔ البتہ مسلم لیگ کی طرف سے گڑھ شکر کی ند بوار میں گڑھ شکر کے اعداد و شار پیش کئے تھے اور وہ اس شائع شدہ کارروائی کی دوسری جلد کے صفحہ 556 پر موجود ہیں۔ جہاں تک اس دعویٰ کا تعلق ہے کہ جماعت احمد سے کے میمور نڈم سے کا نگر ایس کو میمور نگر میں کا میمور نگر میں کا سے کا نگر ایس کو میمور نگر میں کے سے اس کی میمور نگر میں کو نگر ایس کو نگر کیس کو نیمور نگر میں۔

اس مرحلہ پراٹارنی جزل صاحب نے یہ جیب نکتہ اُٹھایا کہ جب ہندوستان کے مسلمانوں پڑر ہوئے اس وقت تو چو ہدری ظفر اللہ خان صاحب نے کوئی اپیل نہیں کی۔ اس تبھرے نظاہم ہوتا ب کہ اٹارنی جزل صاحب اور ان کی اعانت کرنے والے ممبرانِ اسمبلی پاکستان کی تاریخ سے زیدہ واقف نہیں تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب آزادی کے وقت فسادات ہوئے اور ہندوستان ہیں ہے والے مسلمانوں پر بھی مظالم کئے گئے تو حضرت چو ہدری ظفر اللہ خان صاحب ہی نے اقوام محدہ کی سلامتی کونسل میں اس کے متعلق آواز بلند کی تھی اور جو توں کے ساتھ ان مظالم کی تفاصیل سلامتی کونسل کے سامنے رکھی تھیں۔ کوئی بھی سلامتی کونسل کے ریکارڈ سے اس بات کی تصدیق کرسکتا ہے۔

پھر بیفرسودہ اور بالکل خلط الزام دہرانے کی کوشش کی گئی کہ جماعت احمد یہ کے عقائد کے مطابق حضرت میں معنود علیہ السلام کا درجہ نعوذ باللہ آنخضرت علیات کے برابر ہے۔ جماعت احمد یہ ک محضر نامہ میں ہی اس الزام کو بالکل خلط ثابت کر دیا گیا ہے۔ ایک بار پھر بیٹا بت کرنے کی کوشش میں اٹار نی جزل صاحب نے چشمہ معرفت کا بیحوالہ پڑھ کرسنایا

''لینی خداوہ خدا ہے جس نے اپنے رسول کوا یک کامل ہدایت اور ہے وین کے ساتھ بھیجا تا اُس کو ہرایک قتم کے دین پر غالب کر دیے یعنی ایک عالم گیرغلبہاُ س کوعطا کرے اور چونکہ وہ عالم گیرغلبہا تخضرت صلی الله علیہ وسلم کے زمانہ میں ظہور میں نہیں آیا اور ممکن نہیں کہ خدا کی پیش گوئی میں کچھ تخلف ہواس لیے اس آیت کی نسبت اُن سب متقد مین کا انفاق ہے جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں کہ بیعالم گیرغلبہ سے موعود کے وقت میں ظہور میں آئے گا۔ کیونکہ اس عالم گیرغلبہ کے لئے تین امر کا پایا جانا ضروری ہے جو کسی پہلے زمانہ میں وہ پائے نہیں گئے۔''

(''چشم معرفت''تسنیف 15 مئی 1908۔روحانی نزائن جلد 23 سنی 90-91)

اپی طرف سے بیاعتراش اُٹھایا جارہاتھا کہ بانی سلسلہ احمد بیدنے یہ دعویٰ کیا ہے کہ غالب بغب میر نے زمانے میں ہواتھا اوراس طرح آپ نے نعوڈ باللہ میر نے زمانے میں ہواتھا اوراس طرح آپ نے نعوڈ باللہ استخضرت علیقی پرفضیلت کا دعویٰ کیا ہے۔ لیکن ایک بارپھر ہڑی چالا کی سے نامکمل عبارت پیش کی تی اور جوعبارت پڑھی گئی اس سے قبل کاھی گئی آیت کر بید کا ذکر نہیں کیا گیا کیونکہ اس سے اصل مضمون

واضح ہوجاتا تھا۔ حضرت خلیفۃ کمسی الثالث نے ای وقت ساری عبارت پڑھ کر سارا مضمون بیان فرمایا جس سے بیاعتر اض خود بخو دخلط ثابت ہوجاتا تھا۔ اس سے قبل کی عبارت بیہ ہے۔ وہ خدا جس کو کسی نے بھی نہیں دیکھا اُس پریفین لانے کے لئے بہت گواہوں اور زہر دست شباوتوں کی حاجت ہے جبیہا کہ دوآ بیتی قرآن شریف کی اس واقعہ پر گواہ ہیں۔ اور وہ یہ ہیں:۔

> وَ اِنْ مِنْ أُمَّةٍ اِلَّا خَلَا فِيْهَا نَذِيْرَ -(فاطر:٢٥) فَكَيْفَ اِذَاجِئْنَا مِنُ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ ـ (النساء:٣٢)

یعنی کوئی قومنہیں جس میں ڈرانے والا نبی نہیں بھیجا گیا بیاس لئے کہ تا ہرایک قوم میں ایک گواہ ہو کہ خدا موجود ہے اور وہ اپنے نبی دنیا میں بھیجا کرتا ہے۔ اور پھر جب أن توموں میں ایک مُدّت دراز گذرنے کے بعد باجمی تعلقات پیدا ہونے شروع ہوگئے اور ایک ملک کا دوسرے ملک سے تعارف اور شناسانی اور آمد ورفت کا کسی قدر درواز ہ بھی کھل گیا اور دُنیا میں مخلوق پرتی اور ہرایک قتم کا گناہ بھی انتبا کو پہنچ گیا۔ تب خدا تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حضرت محمصطفے صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں جسیجا تا بذر اجیہ ال تعلیم قرآنی کے جوتمام عالم کی طبائع کے لئے مشترک ہے دنیا کی تمام متفرق قوموں کو ا یک قوم کی طرح بناوے اور جیسا کہ وہ واحد لاشریک ہے اُن میں بھی ایک وحدت پیدا كرے اور تا وہ سب مل كرايك وجود كى طرح اپنے خدا كو ياد كريں اوراس كى وحدانيت كى گوای دیں اور تا پہلی وحدت قومی جوابتدائے آفرینش میں ہوئی اور آخری وحدت اقوامی جس کی بنیاد آخری زمانہ میں ڈالی گئی لیعنی جس کا خدانے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کے وقت میں اراد و فرمایا۔ بید ونوں قتم کی وحد تیں خدائے واحد لاشریک کے وجود اور اس کی وحدانیت پر دو ہری شبادت ہو کیونکہ وہ واحد ہے اس لئے اپنے تمام نظام جسمانی اور روحانی میں وحدت کودوست رکھتا ہے۔ اور چونکہ آنخضرت سکی التد عبیہ وسلم كى نبوت كازمانه قيامت تك ممتد باورآپ خاتم الانبياء بين ال النفي خداني يه نه عا با كه وحدت اقوا مي آنخضرت صلى الله عليه وَللم كى زندگى مين بى مَال تَكَ بَنْ فَيْ جائ كيونكيه

میصورت آپ کے زمانہ کے خاتمہ پر دلالت کرتی تھی۔ یعنی شبہ گذرتا تھا کہ آپ کا زمانہ
وہیں تک ختم ہوگیا کیونکہ جوآخری کا مآپ کا تھاوہ ای زمانہ میں انجام تک پہنچ گیا۔اس لئے
خدانے پھیل اس فعل کی جوتمام قومیں ایک قوم کی طرح بن جا کیں اور ایک بی ند بب پر
ہوجا کیں۔ زمانہ محمدی کے آخری حصہ میں ڈال دی جو قرب قیامت کا زمانہ ہے اور اس
سیمیل کے لئے اسی اُمت میں سے ایک نائب مقرر کیا جو مسیح موعود کے نام سے موسوم
ہے اور اُسی کا نام خاتم المخلفاء ہے۔

پس زمانه گھری کے سرپر آنخضرت صلی القدعدیہ وسلم ہیں اوراُس کے آخر میں میتج موعود ہے اورضر ورتھا کہ یہ سلسلہ ؤنیا کامنقطع نہ ہو جب تک کہ وہ پیدا نہ ہولے کیونکہ وحدت اقوامی کی خدمت اُسی نائب النبوت کے عہد سے وابستہ کی گئی ہے اوراسی کی سرف میہ آیت اشارہ کرتی ہے اور وہ ہیں۔

هُوَ الَّذِي َ أَرْسَلُ رَسُوْلُهُ بِالْهَدِي وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِيْنِ كَلِيمٍ (الوبة: ٣٣)

اس ساری عبارت میں تو آنخضرت نیفی کی بے مثال نسینت کا ذکر ہے۔ اس میں تو بیان کیا گیا ہے کہ آپ کا زمانہ تو قیامت تک چلے گا اور قیامت تک آپ کا فیضان جاری رہے گا ممل حوالہ پانے کہ آپ کا زمانہ تو قیامت تک آپ کا فیضان جاری رہے گا ممل حوالہ پانے ہے بعد حضور مندرجہ بالا آیت کریمہ کی تفسیر پر جوسورة صف کی دسویں آیت ہے ایک لطیف بحث اُٹھائی۔ اس آیت کا مطلب ہیہ کہ '' وو (خدا) ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ جیجا ہے تا کہ اسے تمام ادبیان پر غالب کردے''۔ آپ نے سابقہ معتبر تفاسیر کے حوالوں سے بیٹا بت کیا کہ میہ ضمون جب بھی قر آن کریم میں بیان ہوا ہے تو مفسرین نے اس سے بیمراد لی ہے کہ میان اور غالب آنے کی پیشگوئی نزول عیسی علیہ السلام کے وقت پوری ہوگی۔ آپ نے اس خمن میں تفسیر ابن جریہ بفسیر مین اور غرائب القرآن کی مثالیں بیش کیس کہ ان تینوں تفاسیر میں ہیں تی ہوئی موجود علیہ کا میدوعدہ نزول عیسیٰ کے وقت پورا ہوگا۔ اس پس منظر میں دیکھا جائے تو حضرت میں موجود علیہ السلام وہی مضمون بیان فرمارہ ہم میں میا بچہ مفسرین چورہ سوسال سے بیان کرتے رہ علیہ السلام وہی مضمون بیان فرمارہ ہم میں میں بیتہ مفسرین چورہ سوسال سے بیان کرتے رہ بہیں۔ اس پر کسی فیلی کیا کہ اس کہ کہا کا عبر اض نہیں اُٹھایا جا سکتا۔

اب بول معلوم ہوتا تھا کہ محض وقت گزار نے کے لئے سوالات کئے جا رہے ہیں۔ طے شدہ موضوع پر تو کارروائی شروع ہی نہیں ہوئی تھی لیکن اب تو نا قابل فہم صورتِ حال پیدا ہور ہی تھی۔ انار نی جز ل صاحب نے سوال کیا کہ کیا مرز اصاحب کو لیکافت نبوت ملی تھی یا تدریجاً ملی تھی اور کیا کسی اور نبی کو تدریجاً نبوت ملی تھی اور اس کے ساتھ کہا کہ یہ سوال مولوی ہزاروی صاحب کی طرف سے کیا گیا ہے۔

جواب کی طرف تو بعد میں آتے ہیں لیکن یہاں ہر خص میسو چنے پر مجبور ہوگا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کواپنے دعاوی کے بارے میں الہامات قدر بحباً ہوئے تھے یا لیکافت اس کا قومی آسمبلی یا اس کارروائی سے کیاتعلق تھا؟ وہ کیوں فکر مند ہورہے تھے؟

اس کے جواب میں حضور نے یہ پُر معرفت نکتہ بیان فر مایا کہ نبی اکرم علی ہے۔ پر آیت خاتم النبیین نبوت کے ستر ہویں سال نازل ہوئی تھی۔ مقام خاتم النبیین آنحضرت علی کے ستر ہویں سال نازل ہوئی تھی۔ مقام خاتم النبیین آنحضرت علی ہوئی کو سب انبیاء میں ممتاز کرتا ہوئی ارز ہوئی علی ایک ہوئی مقام پر گاروئی ناسمجھ میاعتر اض کر بیٹھے کہ پہلی وہی میں آپ پر کیوں نہ واضح کر دیا گیا کہ آپ اس مقام پر فائز ہیں تو بیاعتر اض بالکل بے بنیا دہوگا۔

حضرت عائشہ ہے روایت ہے کہ اوائل میں اللہ تعالیٰ نے آنخضرت علیہ کو تھی خواہیں وکھائی تھیں اور پھرغارِحراء میں آپ پر جمرائیل نازل ہوئے۔ (صحح بخاری۔ کتاب کیف بدءالوی)

اس پرکوئی بیاعتراض نہیں کرسکتا کہ پہلے دن ہی آپ پر جرائیل کیوں نہیں نازل ہوا؟ اسی طرح کی اس پرکوئی بیاعتراض نہیں کرسکتا کہ پہلے دن ہی آپ پر جرائیل کیوں نہدیا گا پیغام دوس میں آپ کو انذار کرنے کا حکم نہیں ملا تھا۔ بی کم بعد میں نازل ہوااور آپ نے اللہ تعالی کا پیغام دوس نہ دیا گیا کہ دوسروں تک پہنچایا۔ کیا اس پرکوئی اعتراض کرسکتا ہے کہ پہلی وہی میں ہی آپ کو حکم کیوں نہ دیا گیا کہ آپ نے دنیا کو انذار کرنا ہے؟ ایسا اعتراض معقولیت سے بالکل عاری ہوگا۔ حضور نے اس امرکی نشاند ہی فرمائی کہ کا نئات کی ہرچیز کی نشؤونما میں جمیں تدریج نظر آتی ہے۔

بياعتراض كفارمكه نه بحى كياتها جس كاذكرقر آن كريم كي سورة الفرقان آيت 33 مين وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْ اللَّوْ لَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرُّ اِنْ جُمْلَةً وَّاحِدَةً

اوروہ لوگ جنہوں نے کفر کیاوہ کہیں گے کہاس پر قر آن کریم ایک دفعہ کیوں نہا تارا گیا۔ اب اٹارنی جزل صاحب نے اس اعتراض کووزنی بنانے کے لئے کہا کہ 'براہین احمد بہ حصہ پنر..

"اوربيالهامات اگرميرى طرف سےاس موقع برظا ہر ہوتے جبکه علماء خالف ہو گئے تھےوہ لوگ ہزار ہااعتراض کرتے لیکن ایسے موقع پرشائع کیے گئے جبکہ پیملاء ہمارے موافق تھے یہی سبب باوجوداس قدر جوش کے ان الہامات پر انہوں نے اعتر اض نہیں کیا چونکہ وہ ایک دفعہ اس کو قبول کر چکے تھے اور سوچنے پر ظاہر ہو گیا کہ میرے دعویٰ میسے موعود ہونے کی بنیادا نہی الہامات سے پڑی ہےادرا نہی میں میرانام خدانے عیسی رکھااور جوسیح موعود کے حق میں آیات تھیں وہ میرے حق میں بیان دیں۔اگرعلاء کوخبر ہوتی کہان الہامات میں اس شخص کامسے ہونا ثابت ہے تو تبھی قبول نہیں کرتے خدا کی قدرت انہوں نے قبول کر لیا اور اس پیچ میں کھینس گئے۔''

''براہین احدید حصہ پنجم''صفحہ 54 (طبع اوّل)۔اورصفحہ 54 (روحانی نزائن جلد 21) پراس قتم کی کوئی عبارت نہیں ملی ۔

اس مرحلہ پروقفہ ہوااورنو بجے کے بعد جب کارروائی شروع ہوئی تو جماعت کے وفد کے آنے ہے پہلے یہ بحث شروع ہوئی کہ بیکارروائی کب تک چلے گی اور پھر چیمبران کانعین ہوا جوابھی مزید سوالات پوچھنا چاہتے تھے۔شاہ احمدنورانی صاحب نے کہا کہ ابھی دو چارروز اور چلالیں۔اس پرسپیکر صاحب نے اصرار کیا کہ بیں اب اس کو ختم کیا جائے اور بیدو چارروز اور نہیں چلے گایہ ختی بات ہے۔ اس مرحلہ پر حضور ہال میں تشریف لائے اوران کی آپس کی بحث ختم ہوئی۔اٹارنی جزل صاحب نے آغاز میں ان حوالوں کا ذکر کر کے جو وقفہ سے پہلے پیش ہوئے تھے اور جن کو چیک کرنا تھا کہا کہ آپ نے کچھ جوابات دینے تھے۔اس پرحضور نے جواب دیا کہ میں دس منٹ میں کیا کرسکتا تھااور اس وقت كتاب نهين تقى اس برا الدنى جزل صاحب في يا تكشاف فرمايا:-

''اس میں بھی وہ کہدرہے ہیں کہوہ page بھی ان کو ناط ہے۔ پیٹنہیں کیا۔وہ بھی دکھی لیں ک

اں میں۔ یہاں نہیں ہان کے پاس ورندمیں دے دیتا۔'' لعنی ابھی اپنی طرف ہے دلیل کے طور پر ایک حوالہ پیش کیا اور پچھ ہی دریمیں وہ کھیانے ہو کر كهدر م تقوه توغلط تفاراب يحيل بختيار صاحب في بيد فيق نكته بيان فرمايا كه

''بعض دفعہ Page ٹھیک ہوتا ہے کتاب غلط ہوتی ہے۔ پچھ پیتے نہیں ہوتا اس پر۔ میرے لئے بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ کیونکہ آپ بھی difficulty ہے اتنی کتابوں میں " .....t trace

اب اٹارنی جزل صاحب کے واویلے میں پیچارگی نمایاں ہوتی جارہی تھی۔ کارروائی ختم ہور ہی تھی اور اب تک حوالوں کا مسّلہ کل نہیں ہوسکا تھا۔

اب تک حوالہ جات کے معاملہ میں جوغلطیاں ان سے ہوچکی تھیں اس پس منظر میں اس پر تبصرہ کی ضرورت نہیں ۔ پھران کی گفتگو کا سلسلہ کچھ بے ربطِ سا ہو گیا وہ یہ کہدر ہے تھے کہ آپ غدر 1857ء کی جنگ کو جہاد نہیں سیجھتے۔اس میں بہت سے بچوں کو اور عورتوں کو مارا گیا تھالیکن ۱۹۴۷ء میں آزادی کے وقت بھی تو بہت سے بچوں اورعورتوں کوفسادات کے دوران مارا گیا تھا۔ یہ مجھ میں نہیں آتا کہ وہ اس منطق سے کیا متیجہ زکالنے کی کوشش کررہے تھے۔ آخر وہ 1857ء کی جنگ سے ایک صدی ہے بھی زیادہ عرصہ گزرنے کے بعد جماعت احمدیہ کے وفدسے اس کے بارے میں كوئى فيصله كيوں كرانا جاہ رہے تھے۔حضرت خليفة المسيح الثالث ّ نے فرمایا كه اُس وقت كن ليڈروں نے ان واقعات کوسراہاتھا اور Condemn نہیں کیا تھا۔اگران کے نام مجھے پیتہ چل جا کیں تو میں ممنون ہوں گا۔

بات آ کے چلی تو اٹارنی جزل صاحب نے چشمہ معرفت کا ایک حوالہ پڑھنے کی کوشش کی اور چرخودہی کہا کہ بیر حوالہ تو غلط ہے۔ پھر چشمہ معرفت کے صفحہ 39 پر تکھا ہے کہ 'ایسی بات غلط ہے کہ زبان ایک مووجی کسی اور ..... اور پھر انہوں نے حوالے کی عبارت ادھوری چھوڑ دی۔ پہلے ایڈیشن میں یاروحانی خزائن کے ایڈیشن میں مذکورہ صفحہ پر بیالفاظ یا معنوی طور پر بیعبارت درج نہیں ہے۔ اب اٹارنی جزل صاحب کواس بات کا قرار کرنا پڑ رہا تھا کہ انٹ شنٹ حوالوں کی بنیاد پر الات كاسلىد بندكرنايرك كارانهول نيكها:- I will be rerquesting the members, after this to give "

up. Now most of them have been asked one way or other.

اب بیکیرصاحب کے صبر کا پیانہ لبریز ہو چکا تھا۔ انہوں نے بھی کہا کہ میں اٹار نی جزل صاحب

سے درخواست کروں گا کہ وہ باقی حوالہ جات گواہ کو دے دیں تا کہ کل اس کا جواب آ جائے۔

چنا نچہ چا رونا چا رانہوں نے حوالوں کی فہرست لکھوانی شروع کی۔ ابھی حوالہ کی عبارت نہیں پر ہی

سے بات قابلِ ملاحظہ ہے کہ اتنے روز کی بحث کے بعد جب کارروائی اپنے اختتا م کو پہنچے رہی تھی تو سوالات کرنے والے قابل حضرات کے وکیل کو متعلقہ حوالے بھی نہیں مل رہے تھے۔اور بعض اوقات تو بہتا تر ملنے لگتا تھا کہ شایدان کے ذہن میں ہے کہ یہ بھی جماعت ِ احمد یہ کے وفند کی ذمہ داری ہے کہ ان کے کام کے حوالے تلاش کر کے ان کی خدمت میں پیش کرے تاکہ پاکتان کی قومی اسمبلی مسہولت ان کے کام کے حوالے تلاش کر کے ان کی خدمت میں پیش کرے تاکہ پاکتان کی قومی اسمبلی مسہولت اسے اعتراضات کو پیش کرسکے۔

### كارروائي كاآخرى دن

جار ہی تھی صرف صفحات کے نمبرلکھوائے جارہے تھے۔

کارروائی اپنے اختتا م کو پہنے رہی تھی اور اب تک اصل موضوع لیعی ختم نبوت پر سوالات شروئ ہی نہیں ہوئے تھے۔ شاید کسی ذہن میں بیامید ہو کہ آخری دن تو موضوع پر بات ہو گی لیکن افسوس الیا نہیں ہوا۔ ممبرانِ اسمبلی آخری روز بھی بیہ ہمت نہیں کر سکے کہ ادھر اُدھر کی با توں کو چھوڑ کر اس موضوع پر بحث کریں جس کانعین خود انہوں نے کیا تھا۔ پہلے حضرت خلیفۃ اُس النہ اُنٹ نے حضرت موجود علیہ السلام کے بچھ فارسی اشعار پڑھ کر ان کا مطلب بیان فر مایا۔ ان اشعار پر پہلے اعتراض کیا گیا تھا کہ کیا گیا تھا۔ اس کے بعد حضور نے اس اعتراض کا جواب شروع فر مایا جو اس بات پر کیا گیا تھا کہ فروری ۱۸۹۹ء کو جب ڈپٹی کمشنر گوردا سپور کی عدالت میں مقدمہ چل رہا تھا تو حضرت سے موجود علیہ فروری ہو کہا ہو اس کی کی موت کی پیشگوئی شاکع نہیں کروں گا اور بیا لیک نوٹس پر دستخط فر مائے کہ آئندہ سے میں کسی کی موت کی پیشگوئی شاکع نہیں کروں گا اور بیا لیک نوٹس پر دستخط فر مائے کہ آئندہ سے میں کسی کی موت کی پیشگوئی شاکع نہیں کروں گا اور بیا لیک نوٹس افسر نے ڈپٹی کمشنر گورد اسپور کو کھا کہ ایک گزشتہ مقدمہ میں مرز اغلام عکومت کے ایک پولیس افسر نے ڈپٹی کمشنر گورد اسپور کو کھا کہ ایک گزشتہ مقدمہ میں مرز اغلام

احدکوسابق ڈپٹی کمشنر ڈگلس صاحب نے بیہ کہاتھا کہ دہ آئندہ سے ایسی پیشگوئیاں شائع نہ کریں جس نقضِ امن کا اندیشے ہولیکن اب انہوں نے اس کی خلاف ورزی شروع کر دی ہے۔ اور اس کی تائید میں مولوی محمد حسین بٹالوی صاحب نے بھی ڈپٹی کمشنر کو درخواست دی کہ جمھے خطرہ ہے کہ مرز ا غلام احمد کے پیروکار جمھے نقصان پہنچائیں گے۔ اور آخر میں عدالت نے مولوی محمد حسین بٹالوی کی اشتعال انگیز تحریروں کو بھی دیکھا۔ اور مقدمہ کے آخر میں محمد حسین بٹالوی صاحب کو فہمائش کی گئی کہ وہ آئندہ تکفیر اور بدزبانی سے باز رہیں۔ مقدمہ کے آخر میں عدالت نے فریقین سے ایک تحریر پر دستخط کرائے کہ آئندہ کو فی فریق اپنے مخالف کی نسبت موت وغیرہ کی دل آزار مضمون کی پیشگوئی نہ کرائے کہ آئندہ کو فراور دجال اور مفتری نہ کہے۔ بدگوئیوں اور گالیوں سے مجتنب رہیں۔

اس اعتراض کے جواب میں حضرت خلیفۃ اُسیّ الثالث نے فرمایا کہ اس واقعہ سے بہت پہلے ۱۸۸۷ء میں ہی حضرت سے موعود علیہ السلام اپنے اس طریق کا اعلان فرما چکے تھے کہ وہ کسی کی موت کی پیشگوئی اس وقت تک شاکع نہیں فرماتے تھے جب تک اُس شخص کی طرف سے اس بابت اصرار نہ ہو اور اس کے ثبوت کے طور پر حضرت خلیفۃ اُسیّ الثالث نے ۲۰ رفر وری ۱۸۸۱ء کے اشتہار کی عبارت پیش فرمائی اور اگر آپ نے عدالت میں اس تحریر پر دستخط فرمائے تو بہ آپ کے طریق کے مطابق ہی تھا۔ پیش فرمائی اور اگر آپ نے عدالت میں اس تحریر پر دستخط فرمائے تو بہ آپ کے طریق کے مطابق ہی تھا۔ کھر اس کے بعد اٹارٹی جزل صاحب نے حضرت میں موعود علیہ السلام کی بعض پیشگوئیوں کے متعلق مقاصل بیان فرمائی اللہ صاحب کو دعوت مبابلہ اور عبد اللہ تا تھی اور محدی بیگی کی پیشگوئیوں کے متعلق تفاصیل بیان فرمائیں۔

مولوی ثناءاللہ کے متعلق حضرت خلیفۃ کمسے الثالث ؒ نے فرمایا کہ جب حضرت سے موعودعلیہ السلام نے اُس کے متعلق اشتہار شائع فرمایا تو اُس نے بجائے اس کو قبول کرنے کے اس طریقہ کارکو منظور کرنے سے انکار کر دیا۔ ہم یہاں مولوی ثناءاللہ کی اس تحریر کے پچھ حوالے پیش کرتے ہیں جو کہ انہوں نے حضرت سے موعود علیہ السلام کے اشتہار کے جواب میں تحریر کی تھی اس کا ایک حصہ حضرت خلیفۃ اُس کا ایک حصہ حضرت منظوری کے ان اُن اُن کے کہا ہے۔ '' (اوّل) یہ کہ اس دعا کی منظوری مجھ سے نہیں لی۔ اور بغیر میری منظوری کے اس کوشائع کیا۔''

پر لکھتے ہیں:-

'' یی گریتمهاری مجھے منظور نہیں اور نہ کوئی دانااس کومنظور کرسکتا ہے۔'' اپنے اس مضمون کا اختتام مولوی صاحب ان الفاظ پر کرتے ہیں۔

''مرزائیو!تمہارا گرواورتم کہا کرتے ہو کہ مرزاصاحب منہاج نبوت پرآئے ہیں۔کسی نبی نے بھی اس طرح اپنے نخالفوں کو فیصلہ کرنے کی طرف بلایا ہے؟ بتلا ؤ تو انعام لو در نہ منہاج نبوت کا نام لیتے ہوئے شرم کروشیم۔شرم شیم''۔ (الجعدیث 26اپریل 1907 ص 5,6)

ان حوالوں سے صاف ثابت ہوجا تا تھا کہ مولوی صاحب نے خود ہی گریز کر کے اپنی جان بچائی تھی اور دعا کی اس دعوت کو قبول نہیں کیا تھا۔

سوالات کرنے والے بدترین بوکھلا ہٹ کا شکار تھے۔جب مولوی ثناء اللہ صاحب کے بیہ حوالے سامنے رکھے گئے تو کچھ دریرلا یعنی بحث کرنے کے بعد اٹارنی جزل صاحب نے سوال کیا تو کیا کیا؟ سوال میں تھے

''اور پھراس کے بعد پیجھی کہاجا تا ہے کہ مرزاصاحب کی وفات ہینے سے ہوتی۔'' (شاید ہوئی تھی ) کہنا چاہتے تھے۔

ذراتصور کریں بیش کمیٹی نے بیہ طے کرنا تھا کہ جو شخص آنخضرت علیقہ کوآخری نبی نہیں مانتا اس کا اسلام میں Status کیا ہے۔ اور آخری دن اصل موضوع پر آنے کی بجائے سوال یہ کیا جارہا ہے کہ حضرت بانی سلسلہ احمد یہ کی وفات کس بیاری ہے ہوئی تھی ؟ ہیفے ہوئی تھی یا کسی اور بیاری ہے ہوئی تھی ۔ حضور کو اسبال کی بیاری تھی جو کہ جب کام کا شدید دباؤ ہو تو یہ تکلیف اور شدید بوجاتی تھی اور اس بیاری کا حملہ پہلے بھی کئی مرتبہ ہو چکا تھا اور حضور کی مبارک زندگی میں ہی اس تکلیف کا ذکر جماعت کے اخبارات اور کتب میں باربار آچکا تھا۔

(الحکم 24 مبولائی 1901ء میں 10,11 اور تریاق القلوب روحانی خزائن جلد 15 س 208) ہمینے کی طرز میہ بالکل نہیں ہوتی کہ سالہا سال وقفوں سے اس کی علامات ظاہر ہوتی رہیں ایسا ulceratice colitis جیسی بیماریوں میں ہوتا ہے۔ ہمینے میں مرض چند دن میں ترقی کر کے شدید ہوجاتا ہے اور پھر مریض کی موت ہوجاتی ہے یا پھر اس کے جسم میں روبصحت ہو کے اس کے

خلاف توت بدا نعت بیدا ہو جاتی ہے۔ اور کسی حدیث میں پنہیں لکھا کہ کسی ماموریا ولی اللہ کی وفات مہینہ سے نہیں ہوسکتی اگر کچھ کھا ہے تو بیا کھا ہے کہ بیٹ کی بیاری سے مرنے والا شہید ہے۔ ہینہ سے نہیں ہوسکتی اگر کچھ کھا ہے تو بیاکھا ہے کہ بیٹ کی بیاری سے مرنے والا شہید ہے۔ (صحیح بخاری۔باب الشھادت سبع سوی القتل)

پھراٹارنی جزل صاحب نے میسوال اُٹھایا کہ احمد یوں نے کہا تھا کہ ند ہباً ترکوں سے ہماراکوئی تعلق نہیں اوراٹارنی جزل صاحب نے کوئی حوالہ پڑھ کر غلطیوں میں اضافہ کرنے کی کوشش تو نہیں کی البتہ میضرور کہا کہ جہاں تک مجھے یاد ہے کہ میہ کہا گیا تھا کہ ہم ترکی کے سلطان کو ند ہباً خلیفہ نہیں مانتے۔ اب میہ بات ظاہر ہے کہ پہلی اور دوسری بات میں زمین آسان کا فرق ہے۔ اور صاف ظاہر ہا احمدی خلافت احمد میہ وابستہ ہیں اور وہ ترکی کے سلطان کوخلیفہ کیوں ماننے لگے۔ اور تو اور پاکستان میں غیر احمدی مسلمانوں سے بع چھی کہ ان میں سے کتنے ترکی کے سلطان کوخلیفہ راشد جھتے ہیں ، ایسا آدمی ڈھونڈ ہے ہے بھی نہیں ملے گا۔ اور پھر یہ سوال اُٹھایا کہ جب پہلی جنگ عظیم کے دور ان بغداد پر انگریزوں کا قبضہ ہوا ہے تو قادیان میں چراغاں جلائے گئے تھے کہ بیں۔

سے اعتراض بھی بار بار کیا جاتا ہے کہ جب پہلی جنگ عظیم میں انگریز افواج نے بغداد پر قبضہ کیا تو قادیان میں چراغاں کیا گیا تھا۔ پہلی بات سے ہے کہ چراغاں بغداد کی فتح پرنہیں ہوا تھا بلکہ جب اتحاد یوں نے جرمنی کوشکست دی ہاور پہلی جنگ عظیم کا خاتمہ ہوا ہے اس وقت ہوا تھا۔ بغداد پر قبضہ مارچ کا 191ء میں اور پہلی جنگ عظیم کا خاتمہ 1914ء کے آخر میں ہوا تھا اور صرف قادیان میں نہیں بلکہ پورے مندوستان میں گئی مقامات پر سے چراغاں کیا گیا تھا لیکن سے اعتراض اُٹھانے والے اپنی دانست میں بہت بڑا اعتراض اُٹھاتے ہیں۔ جب ہم نے انٹرویو کے دوران صاحبر ادہ فاروق علی خان صاحب سے اس سوال کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے سے سوال یا دہاور سے سوال کرنے کی وجہ بھی کہ اس سے سے فابت ہوتا تھا کہ احمدیوں نے ہمیشہ اپنے آپ کو دوسرے مسلمانوں سے علیحدہ رکھا ہوا ور کسلم دنیا کے ساتھ مسلک نہیں ہوتے تھے ۔ اس لئے اس کے Downfall کو Downfall کو کلا سے بیٹا بیا بیا بیا جب کہ جب جنگ عظیم کا خاتمہ ہوا تو ترکی کی سلطنت عثانہ کو پہلے ہی شکست ہو بھی کہ تھی اور اس موقع پرترکی کی شکست پرجشن منایا گیا تھا اوراگر ہم سے معیار سلم کرلیں کہ پہلی جنگ عظیم میں جس کی ہمدردیاں انگریزوں کے ساتھ تھیں وہ اینے آپ کو مسلمانوں سے کہ کھی میں جس کی ہمدردیاں انگریزوں کے ساتھ تھیں وہ اینے آپ کو مسلمانوں سے کہ کہ بیا جب کی گئے ہوں کی سلم کرلیں کہ پہلی جنگ عظیم میں جس کی ہمدردیاں انگریزوں کے ساتھ تھیں وہ اینے آپ کو مسلمانوں سے کہ کہ کہ کو کی سلم کرلیں کہ پہلی جنگ عیں جس کی ہمدردیاں انگریزوں کے ساتھ تھیں وہ اینے آپ کو مسلمانوں سے ترکی کی سلمانوں سے ترکی کی سلمانوں سے ترکی کو کھی کے دوران کے ساتھ تھیں وہ اس کی انسان کی کھیں کی جب کی کھی کے دوران کے دوران کے دوران کی کھی کی جس کی ج

سے علیحدہ رکھنا چاہتا تھا اور بیدا تنا ہڑا جرم ہے کہ اس کو قانونِ پاکتان میں غیر مسلم قرار دینے کی ایک وجہ بن سکتا ہے تو ہمیں بید و میکنا پڑے گا کہ پہلی جنگ عظیم کے دوران ہندوستان کے مسلمانوں میں سے کس کس کی ہمدر دیاں انگریز وں کے ساتھ تھیں۔ پھر اسی کلیہ کی روسے یہ بھی ماننا پڑے گا کہ ان کے متعلق بھی یہی خیالات روار کھے جا کیں۔

جب ۱۹۱۳ء میں پہلی جنگ عظیم کا آغاز ہوا تو مسلمانانِ برصغیر کا رقیمل کیا تھا،اس کا انداز ہاں مواد سے لگایا جاسکتا ہے جو کہ پنجاب یو نیورٹی کی ریسر چ سوسائٹ آف پاکستان نے ایک کتاب میں جمع کیا ہے۔ جب پہلی جنگ عظیم کا آغاز ہوا تو پنجاب کی Legislative Council نے حقتہ طور پر ایک قر ارداد منظور کی ۔اس کونسل میں مسلمان ، ہندواور سکھ نمائندگان شامل تھے۔اس قر ارداد میں میں میدرج تھا کہ ہم ایم پائر کے بادشاہ کو اپنی وفاداری کا یقین دلاتے ہیں اور میر یقین دلاتے ہیں کہ ایم پائر کے دشمنوں کے خلاف جو بھی مدددرکار ہوگی میصوبہ اس کو فرا ہم کرے گا۔

(A Book of Readings on the History of the Punjab 1799-1947 by Imran Ali Malik, Published by Research Society of the Punjab 1985 p321)

جہاں تک مسلمانوں کے علیحدہ رقِعمل کا تعلق ہے تو اس کتاب میں اس کے متعلق پہلی خبریہ درج ہے۔ جب پہلی جنگ عظیم کا آغاز ہوا تو لا ہور میں مسلمانوں کا ایک جلسہ منعقد ہوااور منتظمین کی طرف سے اس جلسہ کی غرض یہ بیان کی گئی کہ

'' ملکہ معظم جارج پنجم دام اقبالہا کے حضور میں مسلمانان لا ہور و پنجاب کی طرف سے
اظہار وفاداری وعقیدت کیا جائے اور پروردگار عالم کی درگاہ میں سرکار انگاشیہ کی فتح و
نصرت کے واسطے دعا کی جائے۔ نیز مسلمانانِ پنجاب کی طرف سے گورنمنٹ کو لیقین دلایا
جاوے کہ مسلمانوں کا ہرفر دوبشر سرکارِ عالیہ کی ہرفتم کی امداد وخدمت کے واسطے تیار ہے۔''
اس میں ایک قرار داد پیش کی گئی۔اس قرار داد میں کہا گیا تھا کہ:

'' مسلمانان لا مور کا بیمام جلسہ جو بسر پرستی انجمنِ اسلامیہ پنجاب لا مورمنعقد کیا گیا ہے۔ مسلمانانِ پنجاب کی طرف سے اپنی گورنمنٹ اور حضور شہنشاہ معظم کی خدمت میں ایک غیر متزاز ل مکمل وفا دار ہے۔ اور عقیدت شعاری کا اظہار کرتا ہے۔ اور سلطنت کی حفاظت میں اپنی خدمت اور تمام ذرائع پیش کرتا ہے۔''

اوراس قراردادی حمایت میں بہت سے معززین نے تقاریر کیس جن میں سے ایک نام ڈاکٹر اقبال صاحب بارایٹ لاء کا بھی تھا۔اس کے بعد مولوی غلام اللہ صاحب کی طرف سے دوسرا ریزولیشن میں پیش کیا گیا کہ ہم سب مسلمانوں پر بیفرض ہے کہ سرکار کی فتح ونفرت کے لئے دعا ئیس انگیں۔ چنانچہ بیقر ارداد بھی منظور کی گئی کہ تمام مساجد میں سرکار کی فتح ونفرت کے لئے دعا ئیس انگی جائیں۔

اس کے علاوہ بہت سے علاء نے بھی اس موقع پر مختلف جلسوں سے خطاب کئے۔ مذکورہ کتاب میں اس کی مثالیں درج ہیں۔ایک مولوی صاحب، مولوی نظر حسین صاحب نے گو جرا نوالہ میں جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سلطنت برطانیہ نے محض حقوق اور انصاف کی طرفداری کے لئے اس جنگ میں حصہ لیا ہے۔ چونکہ ہر مسلمان پر انصاف کی حمایت فرض ہے اس لیے ہم کو اپنے باوشاہ اور گور خمنٹ کی امداد اور جان نثاری لازمی ہے۔ان مولوی صاحب نے پُر جوش آواز میں اعلان کیا کہ اگر گور خمنٹ عالیہ قبول کرے تو وہ سب سے پہلے بطور والنٹیئر میدانِ جنگ میں جانے کے لئے تیار ہیں اور دیگر حاضرین نے بھی پُر جوش الفاظ میں اپنے جان و مال گور خمنٹ کی خدمت میں نثار کرنے کی آمادگی ظاہر کی۔

(A Book of Readings on the History of the Punjab 1799-1947 by Imran

Ali Malik, Published by Research Society of the Punjab 1985 p328-329)

اس وقت بیافواہیں گرم تھیں کہ شایدتر کی جرمنی کا اتحادی بن کر برطانیہ کے خلاف میدانِ جنگ میں کود پڑے ۔اس پس منظر میں ۱۲ رسمبر ۱۹۱۶ء کو انجمنِ اسلامیہ پنجاب کا ایک پبلک جلسہ لاہور میں منظور کا ایک پبلک جلسہ لاہور میں منظور کی گئی کہ ہم امیدر کھتے ہیں کہ میں منظور اردادوں کے علاوہ یہ قرارداد بھی منظور اس جنگ میں مد بران ترکی بے تعلقی کا مسلک اختیار کئے رہیں گے اور ایک اور قراردادیہ بھی منظور کی گئی کہ اگر

'' دسٹری خدانخواستہ اس جنگ میں دشن کے ساتھ ہو جائے تو بھی مسلمانانِ ہند تاج برطانیہ کے ساتھ اپنے متنقیم وفاشعاروں اور ستفل اطاعت گزاری پرقائم رہیں گے۔'' (The Indian Muslims, A documentary Record 1900-1947 Vol 5, Compiled by Shan Muhammad, published by Menakshi Prakashan New Dehli p12)

پیرمولانامحمعلی جو ہرنے کامریڈ کی ایک اشاعت میں پہلی جنگ عظیم کے حالات کا تجوبیہ کر کے لکھا

کہ اگر ان حالات میں برطانوی گورنمنٹ جمیں سیلف گورنمنٹ بھی دے دی تو ہم نہایت عاجزی سے اس کو لینے سے انکار کر دیں گے کہ بیاس کا دفت نہیں ہے۔ مراعات کا مطالبہ اور ان کو تسلیم کرنے کا دفت امن کا زمانہ ہے۔ ہم روس کے پولش نہیں ہیں ہمیں کسی رشوت کی ضرور یہ نہیں ہے۔

(The Indian Muslims, A documentary Record 1900-1947 Vol 5, Compiled by

Shan Muhammad, published by Menakshi Prakashan New Dehli p38)

اگر ہم صرف پنجاب کی ہی مثال لیں تو یہاں پر لا ہور ، جہلم اور ملتان اور دیگر مقامات پر بڑے

بڑے جلنے ہوئے اور مسلمانوں سمیت اہل پنجاب نے ایک طرف تو اس بات پر اظہار افسوس کیا کہ

ترکی جنگ میں شامل ہوگیا ہے اور دوسری طرف انگر برخکومت کواپنی وفا داری کا لیقین دلایا۔ اس کے

علاوہ حکومت کی جنگی مہمات کے لئے کثیر قرضہ بھی جمع کیا گیا۔ بیقر ضدد بینے والوں میں اہم شخصیات

کے علاوہ عام لوگ بھی شامل شھے۔

سیامر قابلِ ذکر ہے کہ جب جنگ اپنے آخری سال میں داخل ہو چکی تھی تو کلکتہ میں آل انڈیا مسلم لیگ کا اجلاس ۳۰ رسمبر ۱۹۱۷ء سے لے کر کیم جنوری ۱۹۱۸ء تک منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں جو بہل قرار دا دمنظور کی گئی وہ پتھی :

The All India Muslim League notes with deep satisfaction the steadfast loyalty of the the Muslim community to the British Crown during the present crisis through which the Empire is passing, and it assures the Government that it may continue to rely upon the loyal support of the Mussalmans and prays that this assurance may be conveyed to H.M. the King Emperor.

اور بیدعائیقر ارداد بھی منظور ہوئی کہ

'' پیچلسہ قادرِ مطلق سے دعا کرتا ہے کہ وہ ٹر کی کوسب سے بڑی سلطنتِ اسلامی زمانہ حال کے خلاف جنگ میں آنے سے بازر کھے۔''

(A Book of Readings on the History of the Punjab 1799-1947 by Imran Ali Malik, Published by Research Society of the Punjab 1985 p330-331)

کیکن ہندوستان کے مسلمانوں کی تمام خواہشات کے برعکس اکتو بر۱۹۱۳ء میں ترکی کی سلطنت عثانیہ نے جرمنی اور آسٹریا کی حمایت میں جنگ میں شامل ہونے کا اعلان کر دیا۔ دوسری طرف برطانیہ، فرانس اور روس تھے اور بعد میں اٹلی اور امریکہ بھی ان اسخادیوں کے ساتھ مل گئے۔ چونکہ اس دور میں ترکی کی سلطنت عثانیہ مسلمانوں کی سب سے بڑی سلطنت تھی اور اس کے باوشاہ خلیفہ کہلاتے تھے ان وجو ہات کی بنا پر عموماً مسلمانوں میں اس سلطنت کے ساتھ اور ان کے باوشاہ کے ساتھ موں کی برطانیہ کے خلاف جنگ میں شامل ہونے کا ساتھ عمومی ہمدر دی پائی جاتی تھی۔ لیکن جب ترکی نے برطانیہ کے خلاف جنگ میں شامل ہونے کا اعلان کیا تو مسلمانوں کا روگل کیا تھا اس کا اندازہ ان مثالوں سے ہوتا ہے۔

مولا نا هجمعلی جوہر کے اخبار کامریڈنے لکھا کہ انہیں ترکی سے ہمدردی ہے اوراس طرح ترکی کا برطانیہ کے مقابلے پر آنا تکلیف دِہ بھی ہے لیکن پھرواضح الفاظ میں مسلمانوں کے بارے میں لکھا کہ '' ان کے جذبات کچھ بھی ہوں اس معابلے میں ان کاراستہ سیدھا سادا ہے انہیں اپنے ملک اور اپنے بادشاہ کے بارے میں اپنے فرائض کے بارے میں ذرہ بھر شہر نہیں ہے۔ ہم ایک سے زیادہ مرتبہ بغیر کسی جج بھی کہ ترکی اور برطانیہ کی جنگ کی صورت میں ہندوستان کے مسلمانوں کا روبہ کیا ہوگا۔ اس کو دہرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں تک ہندوستان کے مسلمانوں کے نقطہ نظر کا تعلق ہے، چونکہ وہ ہز مجسٹی کنگ ہیں رہے وفا دار اور امن پہندرعایا ہیں ہمیں اعتماد ہے کہ مزید کسی یقین دہانی کی ضرورت ایک ہنیں ہول سکتے کہ وہ ایک ہنیں ہے۔ ان کے جذبات پر بہت ہو جھ ہے لیکن وہ یہ بات نہیں بھول سکتے کہ وہ ہندوستان کی آبادی کا ایک بہت بڑا اور بہت ذمہ دار حصہ ہیں اور تاج برطانیہ کی رعایا ہیں۔ اس بحران میں ترکی کا معاملہ بچھ بھی ہو ہندوستان کے مسلمان اس بات سے بخو بی

فیملوں پر تقید بھی کی گئی لیکن مذکورہ بالا قر اردادوں سے یہ بات صاف ظاہر ہے کہ اس جنگ عظیم کے دوران مسلم لیگ کی یہ پالیسی ہر گرنہیں تھی کہ مسلمانوں میں بغاوت کے خیالات پیدا کئے جا ئیں یا کسی بھی رنگ میں جنگ کے معاطع میں انگریز حکومت سے عدم نعاون کیا جائے ۔مندرجات بہت واضح ہیں کسی تشریح کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت قوم کے قائدین نے قوم کے مفادات میں ای راہ کو سب سے زیادہ مناسب سمجھا تھا۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ یہ قائد اعظم جیسے دور اندلیش بیاستدانوں کی ذبانت تھی کہ انہوں نے مسلمانوں کو ایک پرامن بالغ نظر اور حقیقت بینداندروش پر بیا بیا اور کسی قتم کے فتنہ فسادین ڈال کران کو اہتلاؤں میں مبتلانہیں کیا۔

سیامر قابلِ ذکر ہے کہ بعد میں جب پہلی جنگ عظیم کے دوران مہتم دارالعلوم دیو بند محمہ احمد صاحب کو بیخبر ملی کہ مکہ میں ترکی کے حامیوں نے میٹنگ کی ہے اور انکی ملاقات انور پاشا ہے ہوئی ہے اور انہوں نے بیمنصوبہ بنایا ہے کہ ہندوستان میں بغاوت کو اُ بھارا جائے اور اس میٹنگ میں ان کے مدرسہ کے ایک استاد محمود حسن بھی موجود تھے تو مہتم دار العلوم دیو بندنے مخبری کرتے ہوئے سیتضیلات انگریز حکومت کو بجحوادیں۔

(The Indian Muslims, A documentary Record 1900-1947 Vol 5, Compiled by Shan Muhammad, published by Menakshi Prakashan New Dehli p53)

بعد میں جب محمود حسن واپس ہندوستان آ رہے تھے تو اس مخبری کی بنا پر شریف حسین والیِ مکہ نے انگریزوں کے ایماء پر انہیں گرفتار کرلیا اور انہیں انگریزوں کے حوالے کر دیا اور انگریزوں نے انہیں مالٹا بھجوادیا۔ دوسری طرف مسلم لیگ کے اکابرین کو بھے نہیں آ رہی تھی کہ محمود حسن صاحب کو کیوں گرفتار کیا گیا ہے۔ وہ اس مخبری سے لاعلم تھے چنا نچہ انہوں نے جنوری ۱۹۱۸ء کے اجلاس میں اس بات کا اظہار کیا کہ شخص اس فتم کا آ دمی نہیں ہے کہ حکومت کے خلاف کسی سرگرمی میں حصہ لے۔

(The Indian Muslims, A documentary Record 1900-1947 Vol 5, Compiled by Shan Muhammad, published by Menakshi Prakashan New Dehli p113)

اوراس جنگ میں لاکھوں ہندوستانی مسلمان سپاہی انگریزوں کی فوج میں بھرتی ہوکران کی طرف سے لڑر ہے تھے۔اب کیااس صورت میں ہندوستان کے مسلمان اس فوج کی شکست یا اپنے ہمائیوں کے گرفتار ہونے یا بلاک ہونے کے خواہشمندر ہتے لیکن اس ضمن میں دو باتیں قابلِ توجہ بین ساتھ ایک تو یہ کہ اس جنگ میں ہندوستان کے غیراز جماعت مسلمانوں کی ہمدردیاں کس کے ساتھ

یعنی آل انڈیامسلم لیگ اس بات پراظہار اطمینان کرتی ہے کہ مسلمان اس بحران کے دوران جس میں سے ایمیا کر در ہی ہے تا بت قدمی کے ساتھ تاج برطانیہ کے وفادار رہی ہے تا بت قدمی کے ساتھ تاج برطانیہ کے وفادار انہایت پر رہے ہیں اور وہ گور نمنٹ کواس بات کا یقین دلاتی ہے کہ وہ مسلمانوں کی وفادار انہایت پر انحصار جاری رکھ سکتی ہے۔ اور اس بات کی درخواست کرتی ہے کہ یہ یقین دہانی شاوِ معظم تک پہنچادی جائے۔

اور ریکارڈ سے اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ جب بیقر ار داد منظور کی گئی تو دیگر ممائندینِ مسلم لیگ کے علاوہ قائد اعظم محمر علی جناح بھی جمبئ مسلم لیگ کے نمائندے کی حیثیت سے اجلاس میں موجود تھے۔

(The Indian Muslims, A documentary Record 1900-1947 Vol 5, Compiled by Shan Muhammad, published by Menakshi Prakashan New Dehli p145,149)

اور پیمرسمبر ۱۹۱۸ء میں راجہ صاحب محمود آباد کی صدارت میں مسلم لیگ کا ایک اجلاس بمبئی میں منعقد ہوا۔ اور ریکارڈ سے یہ بات ظاہر ہے کہ اس اجلاس میں پہلی قر ارداد جومتفقہ طور پرمنظور کی گئی وہ پہتھی۔

The All India Muslim League tenders its most loyal homage to his majesty The King Emperor and assures the Government of the steadfast and continued loyalty of the Muslim community of India throughout the present crisis.

آل انڈیامسلم لیگ شاومعظم کی خدمت میں نہایت وفاداراند تعظیم پیش کرتی ہے اور حکومت کواس بات کا لیقین دلاتی ہے کہ ہندوستان کے مسلمان اس بحران میں ثابت قدمی کے ساتھ اپنی وفاداری جاری رکھیں گے۔

(The Indian Muslims, A documentary Record 1900-1947 Vol 5, Compiled by Shan Muhammad, published by Menakshi Prakashan New Dehli p184,189)
ان اجلا سات میں حکومت کے کئی فیصلوں سے اظہارِ اختیا ف بھی کیا گیا اور حکومت کے بعض

تھیں اور دوسرے بید کہانگریز ول نے بغداد اور دوسرے عرب علاقول پر قبضہ کن کے تعاون ہے کیا تھا۔ جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے تو تاریخ کے سرسری مطالعہ سے بیہ بات واضح ہو جاتی ہے اس جنگ میں ہندوستان کےمسلمان پوری طرح سے برطانیہ کا ساتھ دےرہے تھے۔اوران میں ہے لا کھوں نے تو فوج میں بھرتی ہوکر برطانیہ کی طرف ہے جنگ میں حصہ بھی لیا تھا۔اً گرہم صرف پنجاب کا ہی جائزہ لیں تو اس صوبہ کے مسلمانوں نے لا ہورسمیت صوبہ کے کئی شہروں میں بڑے بڑے جلیے منعقد کیے تھے جن میں انگریز حکومت سے وفاداری کا اعادہ کیا تھا اوران کی کامیابی کے لیے دعا ئیس مانگی تھیں ۔مثلًا ایک بڑا جلسہ ۱۲ راگت ۱۹۱۴ء کولا ہور میں منعقد ہوا تھا اور اس کی رپورٹ کے مطابق اس میں مسلمانانِ پنجاب کی طرف ہے اظہارِ وفا داری اور عقیدت کیا گیا اور سرکار انگاشیہ کی فتح اور نفرت کے لیے دعا ئیس مانگی گئیں اور بیریز ولیشن منظور کیا گیا جس میں حکومت کو پنجاب کے مسلمانوں کی طرف ہے'' غیرمتزلزل وفاداری اورعقبیت شعاری'' کا یقین دلایا گیا اور'' سلطنت کی حفاظت کے لیے اپنے تمام ذرائع اور خدمات کو پیش کیا گیا۔''اس ریز ولیشن کی بھر اپور تا ئید میں تقریر کرنے والوں میں ایک نمایاں نام علامه اقبال کا بھی تھااور تو اور مولوی حضرات مساجد میں جلے کر رہے تھے اور بیا ظہار کررہے تھے کہ ہم پراپنے بادشاہ اور گورنمنٹِ انگلشیہ کی وفاداری لازی ہے بلکہ بعض علماء نے تو یہ بھی اعلان کیا کہ اگر حکومت منظور کرے تو وہ سب سے پہلے بطور رضا کار میدانِ جنگ میں جانے کو تیار ہیں۔اس وقت جبکہ ابھی ترکی جنگ میں شامل نہیں ہوا تھا مسلمانوں کی تنظیمیں میقرارادادیں منظور کرر ہی تھیں کہ ترکی غیر جانبدارر ہے لیکن جب ترکی نے جرمنی کے ساتھ مل کر جنگ میں شمولیت کا علان کر دیا تو مسلمانوں نے جلیے کر کے اس بات کا واضح اعلان کر دیا کہ اس سے ہندوستان کے مسلمانوں کی وفاداری پر کوئی فرق نہیں یہ تا علاوہ ازیں مسلم لیگ کی طرف ہے بھی وائسرائے کو وفا داری کاریز ولیشن بھجوایا گیا اوراس کے جواب میں وائسرائے نے تاردیا کہ ہمیں ہمیشہ بیخیال رہاہے کہ ہم تمام حالات میں ہندوستان کےمسلمانوں کی و فا داری پر بھروسہ کر سکتے ہیں (۹۹) یہ بیرسب حقائق حکومت یا کشان کے ماتحت اداروں کی شائع کردہ کتب میں بھی موجود ہیں \_اس پس منظر کی موجود گی میں بیاعتراض کہ قادیان میں چراغاں ہوا تھا کہ نہیں ایک مضکلہ خیز اعتراض ہے۔

حقیقت ہیہ کہ اس وقت ہندوستان کے مسلمانوں کی اکثریت کی ہمدردیاں انگریز حکومت کے ساتھ تھیں اور اس جنگ میں مسلم لیگ بھی انگریز حکومت کی جمایت کر رہی تھی اور مسلمانوں کو حکومت کا وفا دار رہنے کی تلقین کر رہی تھی۔ دیو بند کے مہتم انگریز وں کو مجنری بھی کر رہے تھے۔ مسلمان بڑی تعداد میں فوج میں شامل ہو کر ترکی کی فوج کے خلاف لڑر ہے تھے اور ان پر گولیاں چلا رہے تھے۔ اور ہندوستان کے بہت سے مسلمان اس جنگ میں سلطنت برطانیہ کی طرف سے لڑتے ہوئے مارے بھی گئے۔ اگر قادیان میں چراغال سے بیٹا بت ہوتا ہے کہ احمدی اپنے آپ کو امت مسلمہ سے علیحدہ رکھنا چا ہے تھے تو پھر ان نا قابل تر دید شواہد سے بہی خابت ہوتا ہے کہ ہندوستان کے علاء اور مسلم لیگ ، بیرسب اپنے آپ کو امت مسلمہ سے علیحدہ رکھنا چا ہے۔

ایک مرحلہ پر جب کہ اٹارنی جزل صاحب نے بید کہا کہ جو Annexures دیئے جارہے ہیں وہ بھی پرنٹ ہوکرممبران کودیئے جارہے ہیں۔اس پرحضور نے ارشادفر مایا:۔

''صرف ہمیں اندھیرے میں رکھ رہے ہیں۔ ہمیں بھی توایک کا پی ملنی جا بیٹے۔'' اس پریچیٰ بختیار صاحب نے کہا:-

> ''نہیں آپ تو یہاں بیٹھے ہیں آپ کے سامنے سب کچھ ہوا۔'' اس پر حضور نے ممبرانِ اسمبلی کے بارے میں فرمایا:-'' یہ نہیں بیٹھے یہاں؟''

> > ال پراٹارنی جزل صاحب نے بیعذر پیش کیا:-

''نہیں وہ کمیٹی کا آرڈ رہے۔ میں تو ۔۔۔۔۔ یہ کریٹ ہے وہ نہیں چاہتے وہ پبکہ۔۔۔۔' حضور نے فرمایا کہ ہماری طرف سے کمیٹی کو یہ درخواست ہے۔ اس پر انہوں نے فرمایا کہ کمیٹی اس پرغور کرے گی۔حقیقت میہ ہے کہ گواہ کا بیان خواہ وہ عدالت میں ہو یا پارلیمنٹ میں، طریقہ میہ ہے کہ وہ اس کو پڑھ کرتسلیم کر کے دستخط کرتا ہے لیکن اس وقت اس طریقہ کو نظرانداز کر کے جماعت کے وفد کو اس کے بیان کا تحریری ریکارڈ وکھایا بھی نہیں جارہا تھا۔ جب وقفہ کے بعد کارروائی دوبارہ شروع ہوئی اور ابھی حضور ہال میں تشریف نہیں لائے تھے کہ رکن اسمبلی احمد رضا خان قصوری صاحب نے سپیکر کومخاطب کر کے کہا کہ آج جب وہ وقفہ کے دوران اینے گھر جارہے تھے تو ایک جیپ سے ان پر فائز نگ کی گئی ہے۔ گودہ یہ بتانے کی پوزیش میں نہیں تھے کہان پر بیقا تلانہ حملہ کرنے والا کون تھا؟ اورانہوں نے بیجھی کہا کہانہوں نے اس کی ایف آئی آر تھانے میں درج کرادی ہے لیکن ان دنوں کے اخبارات میں اس کا ذکر کوئی نہیں ہے۔ یہ بات قابل غورہے کہ اس کے بعدان پرایک اور قاتلانہ حملہ بھی ہوا تھااوراس قاتلانہ حملہ میں ان کے والدنوا۔ محمد احمد خان صاحب گولیاں لگنے سے جان بحق ہو گئے تھے۔اور اس کا الزام اس وقت کے وزیر اعظم ذ والفقار علی بھٹو صاحب پرلگایا گیا تھا اور جب ان کا تختہ اللنے کے بعد ان پراس کا مقدمہ چلایا گیا تو انہیں پیانسی کی سزاسائی گئی۔اوراس کے بعدانہیں پیانسی دے دی گئی۔اس بات کا ذکر پیلے بھی آپیا ہے کہ جب پہلے دن اسمبلی میں جماعت ِ احمد یہ کے خلاف ہونے والے فسادات پر بحث ہو گی تو وزیر اعظم کے منہ سے الیا جملہ نکا تھا جوان کے خلاف اس مقدم قبل کے دوران بار بار پیش کیا گیا اور جب جماعت ِ احمد مید کا وفد آخری روز سوالات کا جواب دے رہا تھا تو ایک ایسے محص نے بید عویٰ کیا کہ مجھے پر قا تلانہ حملہ کیا گیا ہے،جس کونل کروانے کی کوشش کے الزام میں ذوالفقار علی بھٹوصا حب کو سزائے موت دی گئی۔

جب کارروائی شروع ہوئی تو اٹارنی جزل صاحب کی بجائے مولوی ظفر احد انصاری صاحب نے سوالات کرنے شروع کئے۔ پچھ پرانے حوالوں پر بات کرنے کے بعد مولوی ظفر احد انصاری صاحب نے سوالات کر نے اس الزام کے متعلق سوالات شروع کیے کہ نعوذ باللہ احدیوں نے قرآن کر یم میں تحریف کی ہے۔ اس کے ساتھ یہ بات بھی سامنے آئی کہ چیئر مین کمیٹی اور اٹارنی جزل اس بات پر پچھ زیادہ آمادہ نہیں دکھائی دیتے تھے کہ جماعت احدید کی طرف سے حضرت خلیفة آسے الثالث کے علاوہ اور کوئی ممبر وفد کسی سوال کا جواب دے ۔ حضرت خلیفة آسے الثالث نے دوران کارروائی فر مایا تھا کہ بعض سوالات کا جواب مولانا ابو العطاء صاحب دیں گے۔ بیشتر اس کے کہ تحریف قرآن مجید کے متعلق سوالات تروع ہوئے حضرت خلیفة آسے الثالث نے پچھاصولی باتیں بیان فر مائیں ۔ ھنود متعلق سوالات شروع ہوئے حضرت خلیفة آسے الثالث نے پچھاصولی باتیں بیان فر مائیں ۔ ھنود

آپ نے پہلا معیاریہ بیان فرمایا کہ چونکہ قرآنِ کریم میں کوئی تضاد نہیں اس لیے قرآنِ

اریم کی کسی آیت کی کوئی ایسی تفیر نبیس کی جا سکتی جو کہ کسی اور آیت کے مخالف ہو۔ دوسرا معیار آخضرت عليه كي وهي احاديث بين جن مين قرآني آيات كي تفيير بيان كي كي إور تيسرا معياريد ے کہ انخضرت علیہ کے صحابات جوتفیری ہے اے ترجیح اس لیے دین برائے گی کیونکہ صحابہ کو الخضرت عليه كالمحبت الكالمباعرصة فيض المان كاموقع الماتفا-اى طرح جوتها معياريه کہ سلف صالحین نے جوتفسر بیان کی ہا ہے بھی ہم قدر کی نگاہ ہے دیکھیں گے۔ یا نچوال معیار عربى لغت ہے۔ اور يدمد نظرر ہے كہ بعض دفعه ايك لفظ كے تئى معنى ہوتے ہيں۔ چھٹا معياريہ ہے كہ خداتعالیٰ کے قول و فعل میں کوئی تضادمکن نہیں ہے۔ اگر کوئی تفییر ایسی کی جارہی ہے جو کہ خداتعالیٰ کے اس فعل کے مخالف ہے جوسائنس کے ذریعہ جمیں معلوم ہوا ہے تو یر تفسیر روکرنے کے قابل ہے اورایک اصول حضور نے یہ بیان فرمایا کہ ہر نے زمانے میں نے مسائل بیدا ہوتے رہیں گے اور قرآن کریم ان نے مسائل کے لے بھی راہنمائی کرتا ہے۔اس لیے ہم یہ بھی نہیں کہد سکتے کہ قرآن کریم کے جتنے مطالب تھے سب سامنے آگئے ہیں اور اب کوئی اور نئے مطالب سامنے نہیں آئیں گے۔حضور کے اس لطیف بیان کے بعد مولوی ظفر احمد صاحب انصاری نے تح یف پرسوالات شروع کیے۔ اور پہلاسوال بیکیا کہ:

حفرت می موعودعلیہ االسلام کی کتاب ازالہ اوہام میں سورۃ جج کی آیت ۵۳ و وَمَا اُرْسَلُنا مِنُ فَیُلِکَ مِنُ رَّسُولٍ وَ لَا نَبِیّ .....الخ اورکہا کہ جو کتاب جماعت احمدیہ نے شائع کی ہے اس میں فَیُسلِکَ مِنُ رَّسُولٍ وَ لَا نَبِیّ .....الخ اورکہا کہ جو کتاب جماعت احمدیہ نے شائع کی ہے اس میں فَیُسلِکَ کالفظ نہیں ہے۔ اب بینامعقول اعتراض ہے اس بہو کتابت تو کہا جا سکتا ہے لیک کو طرح تحریفی طرح تحریفی طرح تحریفی اور ازالہ اوہام جب ہواران میں ہی بی آیت ورست موجود ہے، حضور نے ان امورک موجود نہیں اور ازالہ اوہام جب نظانہ ہی فرمائی ۔اس تفتلو کے دوران حضور نے فرمایا کہ جماعت احمدیکی طرف سے لاکھوں کی تعداد میں قر آنِ کریم شائع کیا گیا ہے اوران سب میں بی آیت ورست موجود ہے۔ اگرایک کتاب میں ایک دو الفاظ شائع ہونے سے سہوا اُرہ گئے ہیں تو یہ ہو کتاب ہی ہو عتی ہے تج یف ہر گر نہیں ہو عتی ۔مولوی ظفر انصاری صاحب نے اس بارے میں جوموقف بیان فرمایا اس کے ایک ہی جملے سے ان کی ذہنی ظفر انصاری صاحب نے اس بارے میں جوموقف بیان فرمایا اس کے ایک ہی جملے سے ان کی ذہنی

كيفيت كابخو بي اندازه موسكتا ہے۔انہوں نے كہا:-

'' .....آپ کے ہاں سے جوقر آنِ کریم چھپا ہوا چل رہا ہے اس میں کیا ہے۔وہ میں نے نبیں دیکھا۔ ہے یانبیں میں نہیں کہ سکتا ..... ''

گویا مولوی صاحب آسمبلی میں بیالزام لگارہے ہیں کہ احمد یوں نے نعوذُ باللہ قر آنِ کریم میں تخریف کردہ قر آنِ کریم میں تخریف کردی ہے اور خود تسلیم کررہے ہیں کہ انہوں نے جماعت کے شائع کردہ قر آنِ کریم دیکھے ہی نہیں ۔ اس کے باوجود موصوف کا خیال تھا کہ انہیں بیرق حاصل ہے کہ وہ جماعتِ احمد بیر پرقر آن کریم میں تحریف کرنے کا الزام لگا کیں۔

اورخود غیراحمد یول کے شائع کردہ قرآنِ کریم کے کئی شخوں میں سہوِ کتابت کئی جگہ پر پائی جاتی ہے اور تو اور اب جو اس پیش کمیٹی کی کارروائی شائع کی گئی ہے ، اس میں 7 راگست کی کارروائی کے صفحہ 402 پر سورۃ بقرہ کی آیت 112 کا پہلا لفظ ہی غلط لکھا ہوا ہے۔ ظاہر ہے کہ بیہ ہو کتابت ہے اس طرح کارروائی شائع کرنے والے پرتج یفٹ قرآن کا الزام تو نہیں آتا۔ اس طرح احمد رضا خان بر بلوی صاحب کے 'المصلفو ظ' حصداول س 88 پر سورۃ الجن آیت 67 و 68 غلط درج ہے۔ فراور کولوی اشرف علی میں اور کا حدود کی اور مولوی اشرف علی فراوی دار العلوم دیو بہند جلد پنجم ص 130 پر آلے عمران کی آیت 49 غلط درج ہے اور مولوی اشرف علی فقانوی صاحب کی کتاب '' بہشتی زیور'' میں سورۃ کبف کی آیت 31 غلط درج ہے۔ (ملاحظہ سجھے ایڈیشن فقانوی صاحب کی کتاب '' بہشتی زیور'' میں سورۃ کبف کی آیت 31 غلط درج ہے۔ (ملاحظہ سے بھے ایڈیشن ناشرشخ نلام علی اینڈسز ، نوم ہر 1953 میں ۔ ان کے علاوہ اس کی بیسیوں مثالیں پیش کی جاسکتی ہیں۔ پھر دوبارہ اس موضوع پر سوالات شروع ہوئے تو ظفر احمد انصاری صاحب نے بیہ بیان کرنا

پیر دوبارہ آل موصوع پر سوالات سروع ہوئے تو طفراحد انصاری صاحب نے بید بیان کرنا شروع کیا کہ مرزابشرالدین محمود صاحب کا جوانگریزی ترجمہ قرآن ہے۔ Commentary کے ساتھ۔ ابھی وہ بات مکمل نہیں کر پائے تھے کہ حضور نے فرمایا کہ حضرت خلیفۃ آسے الثانی کا کوئی انگریزی ترجمہ قرآن موجود نہیں ہے لیکن مولوی صاحب یہ بات دہرانے کے باوجود بات سجھ نہیں پائے اور کہنے لگے کہ انہوں نے ترجمہ کیا ہے:۔

And they have firm faith in what is yet to come ان کی مرادیتی که سورة بقرة کی پانچوی آیت کے آخری حصہ وَ بِالْلَاخِرَةِ هُمدُ يُوْقِنُون کا پير جمد کيا گيا ہے جو کہ غلط ہے۔ گوياان کے نزد يک آخوة کے لفظ کا ترجمہ صرف روز قيامت کے بعد کاوت

(International Readers Dictionary 25,)

حضور نے اس کے جواب میں قرآنِ کریم ، لغت عربی اور تفاسیر سے اس لفظ کے مطالب پر روثنی ڈالی۔اس مرحلہ پر لاحیار ہوکر مولوی ظفر انصاری صاحب پیہ بحث اُٹھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ پرانے مفسرین نے اس آیت کا پرمطلب نہیں لیا۔اس پرحضور نے فر مایا:-"اگرآپ کے اس بیان کا میمفہوم ہے کہ مفسرین جو پہلے گزر چکے ان کے علاوہ قرآن کریم کی کوئی تفسيرنبين موسكتي توجم بيعقيده نهين ركت ..... "حضور نے واضح فر مايا كه نهصرف قر آن كريم كي آيات کے نئے مطالب بیان کئے جا محتے ہیں بلکہ امتِ مسلمہ کی خصوصیت رہے کہ اس میں البهام اور اللّٰہ تعالیٰ ہے مکالمہ مخاطبہ کا دروازہ مجھی بندنہیں ہوتا اور امتِ مسلمہ کے تمام صلحاء اور اولیاء کا یہی عقیدہ رہا تھا۔ اں پرمولوی ظفر انصاری صاحب یہ عجیب نظریہ پیش کررے تھے کہ صوفیاء ہے مکالمہ مخاطبہ تو اور بات ہے کیکن اب شریعت اسلامی میں ' وحی'' کی ایک اصطلاح بن گئی ہے۔ اب اس کے معنی متعین ہو گئے ہیں اور انگریزی کی ڈیشنری میں بھی یہی لکھا ہے۔ ذراملا حظہ کیجئے کہ قرآنِ کریم میں تو یو لکھا ہے کہ وجی تو شہد کی کھی کو بھی ہوتی ہے اور نیک عورتوں کو بھی ہو علق ہے، لیکن مولوی صاحب مصر ہیں کداب بیا یک اورقتم کی اصطلاح بن گئی ہے اور دلیل کیا لائے کہ انگریزی کی و تشنری میں بھی یہی لکھاہے۔

اس کے بعد مولوی ظفر انصاری صاحب نے کچھ مثالیں دے کر بیاعتر اض اُٹھایا کہ مرز اصاحب نے بید دعویٰ کیا ہے کہ انہیں قرآنی آیات الہام ہوئی ہیں۔اس سے وہ دونتائج نکال رہے تھے۔ایک تو

یہ کہ یڈھیک نہیں کہ قرآنی آیات امت میں کسی کو البہام ہوں اور دوسرے اس سے یہ مطلب نگاتا ہے کہ جو آیات آنخضرت علیق کی شان میں تھیں بانی سلسلہ عالیہ احمد یہ نے انہیں اپنے اوپر جہاں کیا ہے۔ اس اعتراض سے یہی تاثر ملتا ہے کہ معترض کو اسلامی لٹریچ پر کچھ زیادہ دسترس نہیں ہے کیونکہ تاریخ اسلام ان مثالوں سے بھری پڑی ہے کہ امت کے مختلف اولیاء کوقر آئی آیات الہام ہوئیں۔ تواس طرح یہ اعتراض ان سب عظیم اولیاء پر بھی اُٹھتا ہے۔

اگر وہاں پر موجود مخالفین کے ذبن میں بیہ خیال تھا کہ بیاعتراض اُٹھا کر انہوں نے کوئی بڑا تیر مارا ہے تو بیہ خوش فہنمی جلد دور ہو گئی۔حضرت خلیفۃ کمسے الثالث نے فر مایا کہ' جہاں تک آیات قرآنی بطور دحی کے امت پر نازل ہونے کا تعلق ہے، بہاراامت مسلمہ کالٹر پچراس سے بھر اپڑا ہے۔''
اس کے بعد حضور نے اس کی مثالیں دینے کا سلسلہ شروع کیا حضور نے پہلی مثال حضرت سید عبدالقا در جیلائی کی دی۔

اس کے بعد حضور نے عبدالقد غزنوی صاحب کی مثالیں دینی شروع کیس کہ انہیں بھی بہت می قرآنی آیات البہام ہوئی تھیں۔ چونکہ ابتداء ہی سے بیدواضح ہوتا جار ہاتھا کہ یہ ایک بے وزن اعتر اس کیا گیا ہے، اس لیے پیکر صاحب نے یہی مناسب سمجھا کہ اس جواب کو کسی طرح مختصر کیا جائے۔ انہوں نے دریافت کیا کہ So the answer is

اس پرحضور نے بیاصولی موقف بیان فر مایا:-

" بیں Accepted کرتا ہوں۔ امتِ مسلمہ کے عام اصول کے مطابق Accepted قرآنِ کریم کی آیات امت کے اولیاء پرنازل ہو علق ہیں۔ "

اس پر پیکر صاحب نے کہا کہ سوال کا جواب دے دیا گیا ہے اگلا سوال کریں لیکن حضور نے فرمایا کہ وہ کچھ مثالیں اور پڑھنا چا ہے ہیں۔ پیکر صاحب نے اتفاق کیا اور اس پر حضور نے عبداللہ غزنوی صاحب کو ہونے والے مزید الہامات پڑھے جوقر آئی آیات پر مشتمل تھے حضرت شخ عبدالقادر جیلائی قر آن کریم ایک آیت جو حضرت یوسف کے بارے میں تھی یعنی اِنْگُ الْیَوْمُ لَدَیْنَا مَکِیْنِیُّ اَمِیْنِیُّ اَمِیْنِیُّ اَمِیْنِیُّ اَمِیْنِیُ اِسِف عری مولوی عبداللہ غزنوی المرحوم ومکتو بات، جوان کے بیٹوں نے شائع اسی طرح کتاب ' سوائح عمری مولوی عبداللہ غزنوی المرحوم ومکتو بات' جوان کے بیٹوں نے شائع

کرائی تھی ،اس کے صفحہ 35و36 پر مولوی صاحب کے کئی الہامات درج ہیں اور ان میں سے وہ آیات بھی ہیں جورسول اللہ علیقہ کو خاطب کر کے نازل ہوئی تھیں۔ان میں سورة کہف آیت 29 اور سورة القیامة کی آیت 19 اور سورة ناز عات آیت نمبر 41 شامل ہیں۔

اور یہ بات صرف حضرت سیرعبدالقادر جیلانی یا عبداللّذغز نوی صاحب تک محدود نہیں تھی بلکہ اسلامی تاریخ میں ایسے بہت سے اولیاء گزرے ہیں جنہوں نے بید دعویٰ کیا ہے کہ ان پراللّہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی ہے۔ مثلً علم حدیث کے مشہورامام حضرت احمد بن صنبلؒ نے فرمایا ہے کہ انہیں نہ صرف وحی ہوئی بلکہ وحی لانے والا جبرئیل تھا۔

(الشفاء بتعريف حقوق المصطفى تاليف عياض بن موسى ناشر عبد التواب ص١٣) اب مولوی ظفر انصاری صاحب کی گلوخلاصی کے لیے اٹارنی جزل صاحب سامنے آئے اور سے غیر متعلقہ سوال کر کے موضوع بدلنے کی کوشش کی کہ الہام اور وحی میں کیا فرق ہے۔اس سوال کی بنیاد بیہ کہ بہت سے ملاء نے بیناط فہم کھیلائی ہے کہ وحی تو صرف نبی کو ہوسکتی ہے اور رسول کریم علیہ کے بعد کسی کو وحی نہیں ہوسکتی۔ حالانکہ قرآن کریم کے مطابق تو شہد کی کھی کو بھی اللہ تعالیٰ وحی کرتا ہے اور حضرت موسی کی والدہ کو بھی وحی ہوئی تھی۔اس پر حضرت خلیفۃ التالث نے تفصیل سے سید مضمون مجھانا شروع کیا اور فرمایا کہ ہم نے وسیع موادجع کیا ہے جس کے مطابق امت کے بہت سے سلف صالحین نے بیدعویٰ کیا میکہ انہیں وحی کے اعز از سے نواز اگیا ہے اور پھر حضور نے فر مایا کہ اب توایک اخبار میں یفتوی بھی حیب گیا ہے کہ کسی مسلمان کو تی خواب بھی نہیں آسکتی۔اس قسم کی باتوں سے اسلام کو نقصان پہنچا ہے۔ لیکن اٹارنی جزل صاحب نے بیسوال دہرایا کہ مرزا صاحب کو الہام ہوتا تھا یا وجی ہوتی تھی۔حضور نے اس کا جواب ایک خاص انداز سے دیا آپ نے فرمایا کہ اس کا جواب میں دوں یا صحیح مسلم میں درج استحضرت علیق کی حدیث شریف دے اور پھر آپ نے حظرت نواس بن سمعان كى بيان فرموده وه حديث بيان فر مائى جوكه صحيح مسلم كتاب الفتن باب ذكو الدجال مين مذكور إلى عديث مين عدرسول كريم علي في فرمايا عدالله تعالى آخری زمانہ میں مبعوث بونے والے حضرت عیسی کووجی کرے گا کہ میں نے ایسے لوگ بریا کیے ہیں کہ کی کوان ہے جنگ کی طاقت نہیں اس لیے تم میرے بندوں کو پہاڑ کی طرف لے جاؤ۔

اب اس سے بیدواضح ہوگیا کہ خود آنخضرت علیہ نے بیفر مایا تھا کہ آپ کے بعدت مؤوزی وحی ہوگی اور قرآن کریم تو یہ کہ رہاہے کہ شہد کی تھی کو بھی وحی ہوتی ہے اور صرف حضرت سیرعبرالتہ و جیلانی اورعبداللّٰدغز نوی صاحب ہی نہیں امت ِمسلمہ کے اولیاء نے بید دعویٰ کیا ہے کہ انہیں قر آنی آیات وجی ہوئیں ہیں۔مثلاً حضرت محی الدین ابن عربی نے اپنی کتاب فتوحات مکیہ میں تحریر کیا ہے كه ان يرآيت قُلُ امَنَّا بِاللَّهِ وَ مَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيُمَ وَ إِسْمَعِيلَ وَ السُّطْقَ وَ يَعْقُونِ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوْتِيَ مُوْسِى وَ عِيْسِي... نازل هوئي اور پَير لَكُت بين كه اس آیت کومیرے لیے ہرعلم کی تنجی بنایا گیا اور میں نے جان لیا کہ میں ان تمام انبیاء کا مجموعہ :وں جن کااس آیت میں ذکر کیا گیاہے (۱۰۰)۔ تذکرۃ الاولیاء میں درج ہے کہ حضرت عبداللہ بن مبارک كوآيت أوُفُوا بالْعَهُدِ إِنَّ الْعَهُدَ كَانَ مَسْنُولًا الهام موتى يتواب يوق كس كوحاصل بكريها کے کہاب سی کو وحی نہیں ہو عتی لیکن مولوی ظفر انصاری صاحب کا خیال تھا کہ انہیں بیرحق حاصل ہے۔انہوں نے کہا کہ پیٹھیک ہے کہ شہد کی کھی کو بھی وحی ہوتی ہے کیکن اب اصطلاح شریعت میں اس کے خاص معنی متعین ہو گئے ہیں۔ رہی بھی ایک خوب نکتہ تھا یعنی قر آنِ کریم ایک لفظ کے واضح طور پر کئی مطالب بیان کررہاہےاورمولوی حضرات مصر ہیں کہ نہیں اب ہماری شریعت میں اس کے ایک خاص معنی متعین ہو گئے ہیں۔اوراب یہی چلیں گے۔اس کے بعدانہوں نے لغت کا سہارالے کراپی بات میں وزن پیدا کرنے کی کوشش کی۔اور بیرکوشش خودا تی بےوزن تھی کہانہوں نے عربی میں قرآئی اصطلاح کا مطلب بیان کرنے کے لیے اردو کی لغت فر ہنگ آصفیہ کا حوالہ پیش کر دیا۔اس پر حضرت خلیفة المسی الثالث نے ارشاد فرمایا که اردو کی ضرورت نہیں بہت سے الفاظ عربی میں ایک معنی میں استعال ہوتے ہیں اور اردومیں دوسرے معنی میں استعال ہوتے ہیں۔

قرآنی الفاظ کی سب سے معتبر لغت مفردات امام راغب میں وحی کا مطلب ان الفاظ سے بیان مونا شروع ہوتا ہے۔اَلُو حُسیُ کے اصل معنی اشارہ سریعہ کے ہیں اور اس کے معنی سرعت کو مضمن ہونے کی وجہ سے ہر تیز رفتار معاملہ کو''امروتی'' کہاجا تا ہے اور المنجد میں وحسے کا مطلب بیکھا ہ ''لکھا ہوا، پیغام، الہام، الہام کر دہ چیز، انبیاء کی وحی، رمز، اشارہ'' لفظ وحی ان سب پراطلاق یا تا ہے اور خود قرآن کریم میں وحی کا لفظ اشارہ کے معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے۔

اب سیکرصاحب نے مولوی صاحب کے سوالات کی ڈولتی ہوئی نا وکوکوئی ست دینے کے لئے کہا کہ پہلے وہ تحریف قرآن پرسوالات مکمل کرلیں لیکن اب مولوی صاحب إدھر کا رخ نہیں کر رہے تھے۔مولوی صاحب نے پھر کمبی چوڑی بے جوڑ بحث شروع کر دی۔ بھی وہ وجی اور الہام کی بحث میں یڑتے اور بھی یہ کہتے کہ ہم صرف قرآن کریم کو مانتے ہیں اور قادیانی اس کے علاوہ مرز اصاحب کے الہامات کو بھی مانتے ہیں سپیکر صاحب نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی وہ ایسے سوال کو دہرارہے ہیں جو پہلے ہی ہو چکا ہے کیکن وہ مصر تھے کہ میں Duplicate سوال کروں گا۔ آخر انہوں نے پھر ایک موال شروع كيا اورايي طرف سے حواله يراهنا شروع كيا۔ حضرت خليفة أسيح الثالث في دريافت فرمایا کدیدحوالد کہاں کا ہے۔اس پر انہوں نے الفضل کا حوالد دیا۔اس پرحضرت خلیفة استی الثالث نے فرمایا کہ آپ کے ہاتھ میں تو الفضل کا کوئی شارہ ہے ہی نہیں۔آپ ایک کتاب سے بیرحوالہ بڑھ دے ہیں اور یہاں پر بیتر بر پہلے بھی ہوچکا ہے کہ حوالہ درحوالہ پڑھاجا تا ہے اور وہ غلط فکتا ہے۔اس یمولوی صاحب نے اعتراف کیا کہوہ سلسلہ کے مخالف الیاس برنی صاحب کی کتاب سے بیجوالہ پڑھ کرسنارہے ہیں سپیکرصاحب نے کہا کہ آپ کا سوال کیا ہے۔اس پر بڑی مشکل ہے مولوی ظفر انساری صاحب کے ذہن سے بیسوال برآ مدہوا کہ جو کہ درحقیقت سوال تھا ہی نہیں اور وہ بیتھا کہ قرآن جو ہمارے پاس ہے میمل ہے اور اس پر ایمان لانا اور اس کی اجباع کرنا کافی ہے۔اس پر حفرت خليفة أسى الثالث في قرآن كريم كوباته ميس الكرفر مايا" نيقر آن كريم جوميس في اته میں پکڑا ہوا ہے،اس کو گواہ بنا کر میں اعلان کرتا ہوں۔سوائے اس قر آن کے ہمارے لئے کوئی کتاب نہیں۔''

اں پرمولوی صاحب نے موضوع بدلا اور اس اعتراض پر آگئے کہ حضرت سے موعود علیہ السلام کے صحابہ کے متعلق صحابہ کالفظ کیوں استعال کیا جاتا ہے؟ پھر انہوں نے حضرت مسے موعود علیہ السلام کے اس مصرعہ براعتراض کیا ع یہی ہیں پنجتن جن پر بنا ہے

اس پر حضور نے فرمایا کہ حضرت سے موعود علیہ السلام کو وجی کے ذریعہ بتا دیا گیا تھا کہ ان کے آباء کی نسل کا ٹی جائے گی اور اب حضرت سے موعود علیہ السلام سے نسل چلے گی۔اس سے زیادہ اس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔

اس کے بعد ظفر انصاری صاحب کچھاورا لیے اعتراضات پیش کرتے رہے جو کہ ایک عرصہ سے جماعت احمد ہدے کے بعد سالانہ کو ویے جماعت احمد ہدے کے خالفین کر رہے تھے۔ مثلاً یہ کہ کیا احمد می جج کا مقام اپنے جلسہ سالانہ کو ویے ہیں، اس کے جواب میں حضور نے فر مایا کہ احمد یوں کے نزد کیک جج ہرصاحب استطاعت پر فرض ہے۔ پھر رہے جیب اعتراض کیا کہ حضرت سے موعود علیہ السلام کو بیت الذکر اور بیت الفکر کے متعلق بدالہام: والتقال کہ جواس میں داخل ہوگا وہ امن میں آجائے گا۔ جب کہ مسلمانوں کے نزد یک مکہ مکر مہ امن کا مقام ہے اور بیہ مقام مکہ مکر مہ کو حاصل ہے۔ اس کے جواب میں حضور ؓ نے فر ما یا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ رسول کریم کی بعثت صرف اس لیے تھی کہ صرف ایک جھوٹی سی جگہ کو امن کا مقام بنادیا جائے لیکن بم سے کہتے ہیں کہ مکہ تو صرف ایک جھوٹی سی جگہ کو امن کا مقام بنادیا جائے لیکن بم سے کہتے ہیں کہ مگہ جگہ وہ مقامات بناؤجہاں پر داخل ہونے والے امن میں آجا ئیں لیکن اب بیتھا کہ جب حضوراس کا جواب مقامات بناؤجہاں پر داخل ہونے والے امن میں آجا ئیں لیکن اب بیتھا کہ جب حضوراس کا جواب

دے دیتے تو سپیکرصاحب فوراً اگلاسوال پوچھنے کا کہتے اور مجبوراً مولوی صاحب کو آگے چلنا پڑتا۔
جب اٹار نی جزل صاحب کی جگہ مولوی صاحب کو سوالات کے لیے سامنے لایا گیا تو وجہ یہ یا کی گئی تھی کہ اٹار نی جزل صاحب چونکہ عربی صحیح نہیں بول سکتے اس لیے پھے سوالات مولوی صاحب پیش کریں گے۔ لیکن حقیقت بیتھی کہ مولوی صاحب اکثر سوالات وہ کررہے تھے جن میں عربی بولئے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ مشہورہ کہ مخالفین کو بیشکہ ہوگیا تھا کہ اٹار نی جزل صاحب سوالات سے جماعت کو مطلع کردیتے ہیں، اسی لیے حضرت خلیفۃ اسیح الثالث فوراً سوال کا جواب دے دیتے ہیں۔ اس لیے اپنی طرف سے مخالفین نے بیہ چال چلی تھی کہ اب ان میں سے کوئی براہِ راست یہ سوالات کرے۔ لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ جو سوالات اب کیے چارہے تھے ان میں سے اکثر کے متعلق لکھا ہوا مواد جماعت کے وفد کے پاس موجود تھا اس لیے مولوی صاحب کو پاؤں جمانے کا موقع بھی میسر نہیں آر ہاتھا۔

اس مرحلہ پر پیکیکر صاحب نے جماعت کے وفد کو کہا کہ وہ کمیٹی روم میں دس منٹ انتظار کریں اور کارروائی کھنے والوں کو بھی باہر جانے کا کہا۔اس دوران کارروائی کھنے والوں کو بھی باہر جانے کا کہا۔اس دوران کیا بات ہوئی۔ جب دس منٹ کے بعد کارروائی دوبارہ شروع ہوئی تو مولوی ظفر انصاری صاحب نے ایک مختصر سوال بیکیا کہ دشش اور قادیان میں کیا مما ثلت ہے اوراس کے بعد

اٹارنی جزل صاحب نے اس کارروائی کا آخری سوال کیا۔ انہوں نے کہا کہ مرز اصاحب میں آپ کی توجہ محضر نامے کے صفحہ ۱۸۹ کی طرف ولاتا ہوں۔ اور اٹارنی جزل صاحب نے کہا کہ بعض ممبران محسوس کررہے ہیں کہ اس کی Relevance کیا ہے۔ پھر انہوں نے محضر نامے کے آخر پر درج محضر تامے کے آخر پر درج محضر تامی موعود کی پر شوکت تحریر کا نشروع کا حصہ پڑھا جو یہ تھا:۔

''اے لوگوتم یقیناً سجھ لوکہ میرے ساتھ وہ ہاتھ ہے جواخیر تک مجھ سے وفا کرے گا۔ اگر تمہارے مرد اور تمہاری عورتیں اور تمہارے جوان اور تمہارے بوڑھے اور تمہارے چھوٹے اور تمہارے بڑے سب مل کرمیرے ہلاک کرنے کے لیے دعائیں کریں یہاں تک کہ تجدے کرتے کا کے گل جائیں اور ہاتھ شل ہوجائیں تب بھی خدا ہر گزتمہاری دعانہیں سنگا۔۔۔۔''

یے حصہ پڑھ کر اٹارنی جزل صاحب نے سوال کیا کہ بیکوئی دھمکی ہے یا اپیل ہے۔اس کی Relevance

یہ دھمکی نہیں یہ خواہش بھی نہیں۔آپ سمجھ لیں خود کہ کیوں میں یہ لفظ استعال کر رہا ہوں۔ یہ دھمکی بھی نہیں یہ خواہش بھی نہیں۔ یہ صرف ایک عاجز اندالتماس کی گئی ہے کہ تم اپنے اور میرے در میان جواختلاف ہے اسے خدا تعالیٰ پر چھوڑ دو۔ میر ایہ عقیدہ ہے کہ اللّٰد تعالیٰ پر جب تم چھوڑ و گے تو میری دعا ئیں قبول ہوں گی اور میں کا میاب ہوں گا اور تمہاری دعا ئیں قبول نہیں ہوں گی اور جس مقصد غلبہ اسلام کے لیے کھڑ اکیا گیا ہے جمجھے وہ پوراہوگا اور اسلام ساری دنیا پر غالب آجائے گا۔

اس کے بعداٹارٹی جزل صاحب نے بیکہا کہ اب ان کے سوالات ختم ہو گئے ہیں اور حضور سے کہا کہ آپ کسی سوال کے تعلق کچھاور کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں۔اس پر حضور نے فرمایا کہ

''شکایت، کوئی شکوہ یا گلہ نہیں، میں ویسے حقیقت بیان کرنے لگا ہوں کہ گیارہ دن جھ پر جرح ہوئی ہے۔ دودن پہلے۔ گیارہ دن جرح کے ہیں اور جس کا مطلب سے ہے کہ قریباً ساٹھ گھٹے جھے پرسوال پہلے بتا کر کے جرح کی گئی ہے اور میرے دماغ کی کیفیت سے ہنہ دن کا جھے پیتہ نہ رات کا جھے پتہ ہے۔ ہیں نے اور بھی کام کرنے ہوتے ہیں۔عبادت کرنی

### چندائم نكات كاعاده

پڑھنے والے اس کارروائی کا خلاصہ پڑھ چکے ہیں۔ یہ کارروائی اپنی مثال آپ ہی ہے۔ آئندہ آنے والے وقت میں اس کے متعلق بہت کچھ کھا اور کہا جائے گا۔ ہم ساتھ کے ساتھ اہم امور کے متعلق اپنا نقطہ نظر بھی بیان کرتے آئے ہیں لیکن مناسب ہوگا کہ کچھا ہم نکات کا خلاصہ ایک بار پھر پیش کر دیں۔

#### (1) غلط حوالے

یہ بات بالکل سمجھ میں نہیں آتی کہ اس تواتر کے ساتھ کیلی بختیار صاحب نے یا یوں کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ انہیں سوالات مہیا کرنے والے ممبران اور علماء نے اتنے غلط حوالے کس طرح مہیا کئے ۔علماءاور وکلاء کی ایک کمبی چوڑی ٹیم دن رات کام کررہی تھی ۔ان کولا ئبر میرین اور عملہ بھی مہیا تھا اور انہیں تیاری کے لئے کافی وفت بھی دیا گیا تھا۔ جماعت احدیہ کے وفد کومعلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ کیا سوال کیا جائے گا جبکہ سوال کرنے والے اپنی مرضی سے سوالات کرتے تھے اور انہیں مرضی کے سوالات تیار کرنے کے لئے ایک لمباعرصہ بھی ملاتھا۔ پھر بھی مسلسل ان کے پیش کردہ حوالے غلط نگلتے رہے اور میمل اتنے دن بغیر کسی وقفہ کے جاری رہا۔اگر سوالات میں پیش کئے گئے حوالے ال طرح غلط نکل رہے ہوں تو سوالات کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہتی ۔ نہ معلوم اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا تصرف تھا کہ آخر تک بیلوگ اس بنیادی نقص کودور ہی نہ کر سکے۔جب ہم نے اس بارے میں ڈاکٹرمبشرحسن صاحب سے سوال کیا تو انہوں نے کمال قولِ سدیدے جواب دیا:-'' پیہواہی کرتے ہیں دن رات ہوتا ہے۔ کی بختیار پیوقوف آ ومی تھا۔ بالکل جاہل اوراس کو تو چوکسی نے لکھ کر دے دیااس نے وہ کہد دیا۔" جب بيسوال اس اضافه كے ساتھ و ہرايا گيا جب ان كوعمله اور ديگر سہوليات بھي ميسر تھيں تو پھر باربار بيفلطيال كيول موسين تواس يرجوسوال وجواب موع وه درج كے جاتے ہيں۔ ڈاکٹرمیشرحسن صاحب:ارے بابا!وہ کارروائی ساری Fictitious (بناوٹی) تھی۔ سلطان: وه اسمبلی کی کارروائی ساری Fictitious تھی؟

ہے دعائیں کرنی ہیں۔سارے کام لگے ہوئے ہیں ساتھ

میں صرف ایک بات آپ کی اجازت سے فائدہ اُٹھاتے ہوئے سے کرنا چاہتا ہوں کہ اگردل کی گہرایاں چیر کرمیں آپ کودکھا سکوں تو وہاں میرے اور میری جماعت کے دل میں اللہ تعالیٰ جب کہ اسلام نے اسے پیش کیا ہے دنیا کے سامنے اور حضرت خاتم الانبیاء محمد علیہ تھیں گیا ہے شکریڈ،

اس کے بعد ایک بار پھر اٹارنی جزل صاحب نے کہا کہ اب ان کے پاس اور کوئی سوال نہیں ہے۔ اور سپیکر صاحب نے تمام لوگوں کا شکر بیادا کیا کہ انہوں نے صبر وقتل سے کارروائی میں حصہ لیا اور کہا کہ وہ تمام حوالے جود یئے گئے ہیں یا equote کئے گئے ہیں اور اب تک پیش نہیں کئے گئے وہ دو تین دن میں پہنچا دیئے جا کیں اور کہا کہ وفد کو وضاحت کے لئے دوبارہ طلب کیا جا سکتا ہے یا تحریری طور پر پچھ وضاحتی ما تکی جا سکتی ہیں۔ اٹارنی جزل صاحب کا خیال تھا کہ دوبارہ طلب کرنے کی نوبت نہیں آئے گی۔

اورایک بار پھر بڑے اصرار سے کہا کہ اس کارروائی کوخفیہ رکھنا چاہئے اور اس طرح بیتاریخی کارروائی ختم ہوئی۔غیرمبائع احمدی احباب پرسوالات اس کے بعد 26 راگست سے شروع ہوئے۔

ڈاکٹرمبشرحسن صاحب: فیصلہ پہلے سے ہوا ہوا تھا کہ کیا کرنا ہے۔

So there was no need to bother: ملطان

ڈاکٹرمبشرحسن صاحب: No need to bother

ہم نے بیسوال پروفیسر غفور صاحب کے سامنے بھی رکھا کہ اس کارروائی کے دوران جب سوالات پیش کئے جارہ بھتے تو ان میں پیش کردہ حوالے اس تواتر سے غلط کیوں ہورہ بھے تو انہوں نے جواب دیا کہ میر ہے خیال میں بیسوالات قادیا نیوں کی کتابوں پر Base کر کے کئے گئے تصاوران دونوں (بینی دونوں وفود نے) میں سے کسی نے بھی اسے چیلنج نہیں کیا۔اور پھر بیذ کر شروع کردیا کہ احمد یوں نے ہی روز اوّل سے اپنے آپ کو مسلمانوں سے علیحدہ رکھا ہے۔ جب یہ باتے ختم ہوئی تو میں نے پھر بیغلط حوالوں کے بارے میں عرض کی۔اس پر انہوں نے کہا:۔

''میں نے بتایا آپ کو کہ ریفرنسز (References) کو بھی چیلنے نہیں کیا کسی نے ۔۔۔۔۔'' ہم نے حیران ہو کر پھر بیسوال وہرایا کہ کیا سپیکر نے حوالہ جات کے بارے میں تنبیہ نہیں ک تھی۔اس پرانہوں نے پھر کہا:۔

' بالکل نہیں۔ میں بتار ہاہوں کہ Original کتابیں وہاں موجود تھیں .....'' پھرسہ بارہ سوال پر بھی انہوں نے انکار کیا کہ کوئی حوالہ غلط نہیں نکلا۔

ہم نے ساری کارروائی کا جائزہ لے لیا اور اس میں حوالوں کی جوحالت تھی اس کا بھی تفصیل جائزہ لیا۔اب ہم پروفیسر خفور صاحب کے اس دعویٰ کود کیھتے ہیں تو ہمیں تین صور توں میں سے ایک کو تسلیم کرنا پڑتا ہے

ا)۔ ایک تو بیر کہ پروفیسر غفور صاحب ساری کارروائی سے غیر حاضر رہے لیکن پیشلیم نہیں کیا جاسکتا کیونکہ کارروائی میں ان کی شرکت کا ثبوت بہر حال موجود ہے۔

۲)۔ یا پھر سیماننا پڑے گا کہوہ جسمانی طور پر تو وہاں پر موجود تھے لیکن ذہنی طور پر وہاں سے مکمل طور پر غیر حاضر تھے۔

۳)۔ تیسری صورت بہی ہوسکتی ہے کہ پہلے تو پیکوشش کی گئی کہ جماعتِ احمد یہ ہے وفدے پیات نکلوائی جائے کہ احمدی باقی فرقوں کوغیر مسلم سمجھتے ہیں لیکن جب اس میں کامیابی

نہیں ہوئی تو کارروائی کوشائع ہونے سے روک دیا گیا اوراس غلط بیانی سے کام لیا گیا کہ
دراصل احمد بول نے باقی فرقوں کوغیر مسلم کہا تھا اس لئے ہم اس بات پر مجبور ہوئے کہ
انہیں غیر مسلم قرار دیں اور پاکتانی قوم کو دھوکا دیا گیا اور انہیں مسلسل جھوٹ سنایا گیا
لیخن آخر میں وہی بات آ جاتی ہے جو مبشر حسن صاحب نے فر مائی تھی کہ اس قوم کا کوئی حق نہیں۔
اس قوم کا بس یہی حق ہے کہ وہ غلامی کرے۔ہم اس کا ذکر پچھ تھر کر کریں گے لیکن پروفیسر غفور
صاحب کی میہ بات بالکل غلط نکلی کہ ان حوالوں کو بھی چیننج ہی نہیں کیا گیا۔ جماعت احمد میہ کے وفد کی
طرف سے بار بار میر ثابت کیا گیا تھا کہ بہت ہے جعلی حوالے پیش کئے جارہے ہیں۔ ایک مرتبہ
طرف سے بار بار میر ثابت کیا گیا تھا کہ بہت ہے جعلی حوالے پیش کئے جارہے ہیں۔ ایک مرتبہ
نو نخالفین اس حد تک گر گئے کہ جعلی فوٹو کا پی پیش کرکے کام نکا لنا چاہا۔ میہ پاکتان کی پار لیمانی تاریخ کا
ساہ ترین باب ہے۔

ہم نے بیسوال صاحبز ادہ فاروق علی خان صاحب سے دریافت کیا کہ قومی اسمبلی کی کارروائی میں پیش کئے گئے بہت سے حوالہ جات عُلط کیوں تھے۔اس پرانہوں نے کہا:-

''اصل میں تو Responsibility کی بختیار کی تھی۔ سوال اس نے پوچھنا تھا۔اگراس کو Proper Assisstance ملتی تویہ نہ ہوتا۔'' پھر اس پرانہوں نے یہ اضافہ کیا:۔

''اور یخیٰ بختیار لیتا بھی نہیں تھا۔ یہ بھی مصیبت ہے۔۔۔۔،''

### (٢) كارروائي كوخفيه كيول ركها كيا؟

اب بیسوال رہ جاتا ہے کہ اگر اس وقت حالات کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کر بھی لیا گیا تھا کہ
ال کارروائی کو بند کمرے میں کیا جائے تو بعد میں اس کومنظر عام پر کیوں نہیں لایا گیا جبکہ اس فیصلہ کے
بعد بھٹوصا حب نے یہ وعدہ بھی کیا تھا کہ پچھٹوصہ کے بعد اس کارروائی کومنظر عام پر لایا جائے گا اور
بہت سے ممبران قومی اسمبلی اس کو اپنے کارنامے کے طور پر بھی بیان کرتے رہے تو ان کی بھی خوا آش
ہونی چاہئے تھی کہ اس کارنامے کو دنیا کے سامنے لایا جائے لیکن ایسانہ کیا گیا اور جماعت ِ احمد یہ کے
علاوہ کی اور گروہ نے اس کو منظر عام پر لانے کا مطالبہ بھی نہیں کیا۔

میں کتنی ہے، پہلی جنگ عظیم کے اختتام پر قادیان میں چراغاں ہوا تھا کہ نہیں۔ باؤنڈری کمیشن میں جماعت کا موقف کیا تھا، حضرت سے موعود علیہ السلام کی وفات کس بیاری ہے ہوئی ، حضرت کے موعود علیہ السلام کے کون سے جلنے میں پولیس موجود تھی کنہیں تھی۔ان سب باتوں کا مسکنتم نبوت ہے کیا تعلق تھا۔ان جیسے سوالات کا زیر بحث موضوع ہے کوئی تعلق بنیا ہی نہیں ۔ بیتو یو چھا ہی نہیں گیا کہ اگر کوئی شخص آنخضرت علیلت کے بعدامتی نبی کی آمد کا قائل ہے تو کیااس بنا پراس شخص کوغیر مسلم کہا جاسکتا ہے کہ نہیں؟ ساری کارروائی غیر متعلقہ سوالات اور غلط حوالوں کے گردگھومتی رہی تھی۔ آخر یہ سوال تولاز ما أعمتا ہے کہ اصل موضوع ہے گریز کیوں کیا گیا؟اس کی بظاہر وجہ تو پہنظر آتی ہے کہ جب جماعتِ احمدید کے محضرنا ہے کو دیکھا گیا اور مولوی حضرات کے پیش کردہ موقف بھی پڑھے گئے تو فیصلہ یمی کیا گیا کہ اصل موضوع کونہ چھٹرنے میں ہی ہماری عافیت ہے اور تو کوئی وجہمجھ نہیں آتی۔ چنانچہ اتنے دن بند درواز وں کے بیچھے غیر متعلقہ سوالات میں وقت ضائع کر کے نفت سے بیخے کی کوشش کی گئی اور پھراس کارروائی کوشا کئع بھی نہیں ہونے دیا کہاس کارروائی کو چلانے والوں کی ملمی قابلیت کاراز فاش نه ہوجائے۔اگراصل موضوع پر بھی سوالات کا سلسلہ چلتا اور کچھ غیرمتعلقہ سوالات بھی ہوجاتے تو یہ بات پھر بھی کچھ قابل درگز رہوتی لیکن یہاں توعملاً بیہوا کہ ساری کارروائی ہی غیر متعلقہ موضوعات پر ہوتی رہی۔ہم نے جب اس بابت پر وفیسر غفورصا حب سے سوال کیا تو پہلے تو وہ سوال کو مجھ نہیں پائے اور ہم سے دریافت کیا کہ آپ کو کیے معلوم ہے کہ بیسوالات کئے گئے۔ جب ہم نے غیر متعلقہ سوالات کی مثالیں دے کرسوال کو واضح کیا توان کا جوابتھا۔

''یہ Relevant چیزیں نہیں ہیں۔ Relevant چیزیں بالکل دوسری ہیں۔
Relevant چیزیں وہی ہیں کہ قادیا نیول Statusk کیا ہے؟ ان کی پوزیش کیا
ہے؟ ختم نبوت کے معاملے میں ان کا اپنا عقیدہ کیا ہے؟ یہی چیزیں Relevant تقییں۔ اس پر بحث ہوئی ہے ساری۔'

ان کے جواب سے طاہر ہے کہ ان کے نزدیک جن سوالات کا ہم نے حوالہ دیا تھا وہ ان کے نزدیک بھی متعلقہ سوالات نہیں تھے۔ جب کہ بیسوالات بار بار اس کارروائی کے دوران کئے گئے ۔ تھے۔ کین پڑھنے والے خود دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا بیر کہنا درست نہیں کہ Relevant موضوعات ہ

ساری بحث ہوئی تھی۔ ہم اس ساری بحث کو بیان کر چکے ہیں۔ ان میں سے اکثر سوالات تو مقررہ موضوع سے دور کا تعلق بھی نہیں رکھتے۔ البتہ جب بیسوال ہوا کہ احمدی حضرت سے موعود علیہ السلام کا مقام کیا سجھتے ہیں تو بید گمان ہوتا تھا کہ شاید بیہ بحث اپنے اصل موضوع پر آجائے مگر افسوس ایک بار پھر غیر متعلقہ سوالات کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہوگیا۔ اصل موضوع تو بیر تھا کہ جو شخص آنحضرت علیقے کو آخری نبی نبیس سجھتا اس کا اسلام میں Status کیا ہے؟

ہم نے انٹرویو میں مکرر پروفیسر غفور صاحب سے سوال کیا کہ کارروائی میں غیر متعلقہ سوالات کیوں کئے گئے۔اس پر پھران کا جواب بیرتھا:-

"وەسارے سوال Relevant بى تھے"

اب پڑھنے والے اس کے متعلق خودا پنی رائے قائم کر سکتے ہیں۔ جب ہم نے ڈاکٹر مبشر حسن صاحب سے بیسوال کیا کہ کیا وجہ تھی کہ ساری کارروائی میں غیر متعلقہ سوالات یو چھے گئے؟اس پرانہوں نے جواب دیا:۔

- (۱) خطبات ناصر جلد پنجم، ۵۲۹۵۵۵\_
- (٢) خطبات ناصر جلد پنجم ٢٥٢٥ تا ٥٣٠ ـ
- (٣) روایت مکرم پر و فیسر ڈاکٹر سلطان محمود شاہد صاحب ( آپ نے بیروا تعہ خورد یکھا تھا)۔
  - (٣) روایت طارق محمود جاویدصاحب (آپ اس واقعہ کے چثم دیڈگواہ ہیں)۔
    - (۵) چان مرجون ۱۹۷ و صس
    - (۲) روز نامه نوائے وقت،۳۰ رمنی ۱۹۷۳ء صاب
      - (٤) روز نامه شرق ۴۰ رئي ١٩٤٨, ص٣\_

جب ہم نے بیسوال ڈاکٹر مبشر حسن صاحب سے کیا کہ پھر بیکارروائی بعد میں ثالث کیوں نہ کی گئی تو ان کا جواب بی تھا۔

''ڈاکٹرمبشرحسن صاحب: (مسکراتے ہوئے)اگر کرنی ہوتی تو نفیہ کیوں ہوتی۔ سلطان: تو مطلب قوم کاحق توہے ناں کہ وہ جانے اندر کیا ہوا۔ ڈاکٹر مبشرحسن صاحب: قوم کا کوئی حق نہیں ۔ قوم کاحق ہے غلامی میں رہنا اور ہجالا نا۔

اس کارروائی کوخفیہ کیوں رکھا گیااس کے بارے میں ۱۹۸۵ء میں حضرت خلیفة المسیح الرابع نے فر مایا:-

چنانچ اس وقت کی حکومت نے اس خطرہ کی پیش بندی اس طرح کی کہ جاعت کو قانو نا اور حکماً پابند کیا گیا کہ قومی اسمبلی میں جو بھی کارروائی ہورہی ہے اس کا کوئی نوٹ یا کوئی ریکارڈ نگ اپنے پاس نہیں رکھیں گے اور یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ حکومت اس کارروائی کو دنیا میں ظاہر نہیں ہونے دے گ۔'

(خطات طابرجيد ١٩٥٧)

۔ ایک طرف تو اس کارروائی کوسر کاری طور پرخفیہ رکھا گیا۔ دوسری طرف جماعت کے مخالفین کی طرف سے جعلی کارروائی شائع کرائی گئی۔اوراس میں جگہ جگہ تڑ یف بھی کی گئی۔ یہ مضمون اپنی ذات میں علیحدہ کتاب کا تقاضا کرتا ہے لیکن صرف جم کا فرق ہی ثابت کر دیتا ہے کہ اس کارروائی میں

جماعت کے مخالفین کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا اور مسلسل شرمندگی اُٹھانی پڑی تھی مجلس تھظ فتم نبوت کی طرف سے میہ کارروائی'' پارلیمنٹ میں قادیانی شکست'' کے نام سے شائع کی گئی اور اس کے مرتب مولوی اللہ وسایا صاحب تھے۔اس کے ٹائشل پر ہی میدعویٰ درج ہے کہ '' قومی اسمبلی میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیئے جانے کی مکمل روداد''

اور ملاحظہ کیجے کہ اس کتاب میں جماعتِ احمد بیر مبابعین پر ہونے والے سوالات اور ان میں کے جوابات صرف 180 صفحات پر آگئے ہیں۔ اور جب بید کارروائی شائع ہوئی تو اس میں ہماعتِ احمد بیر مبابعین پر ہونے والے سوالات اور ان کے جوابات ایسے ہی 1506 صفحات پر شائع ہوئے ہیں۔ اس سے ایک ہی نتیجہ نگاتا ہے اور وہ ہید کہ 80 فیصد کارروائی ہیں مخالفین کی طرف سے انھائے گئے سوالات کا وہ حشر ہوا تھا کہ بیر خالفین اسے تحریف کر کے بھی شائع نہیں کر سے تھے کیونکہ اس صورت میں انہیں شدید شرمندگی اُٹھائی پڑتی تھی اور باقی 20 فیصد بھی بیچار ہے تحریف کر کے بی فائع کر سے اور اس کا نام ''مکمل کارروائی'' رکھ کر جھوٹا دعویٰ پیش کیا۔ اگر انہیں کی قتم کی بھی فائع کر سے اور جماعت احمد بیک فائی نصیب ہوئی تھی تو میانمکن تھا کہ بیٹود ہی اپنی فتح کا حال چھیا ہے اور جماعت احمد بیک فرف سے جو کارروائی شائع کی گئی اس میں اس محضر نامہ کوشائع نہیں کیا گیا۔ حالانکہ اسے اس پیشل کمیٹی میں پڑھا کارروائی شائع کی گئی اس میں اس محضر نامہ کوشائع نہیں کیا گیا۔ حالانکہ اسے اس پیشل کمیٹی میں برٹھا گیا تھا اور رہے مولوی صاحبان ، انہیں تو اپنی کتاب میں اس کو گیا تھا اور رہے مولوی صاحبان ، انہیں تو اپنی کتاب میں اس کو گیا تھا اور رہے مولوی صاحبان ، انہیں تو اپنی کتاب میں اس کو گیا تھا اور رہے مولوی صاحبان ، انہیں تو اپنی کتاب میں اس کو گیا تھا اور رہے مولوی صاحبان ، انہیں تو اپنی کتاب میں اس کو شائع کرنے میں اپنی موت نظر آر ہی تھی۔

### (٣) غيرمتعلقه سولات

جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ راہبر کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ پوری قومی آسمبلی پر مشتل ایک بیش کمیٹی سینے سے فیصلہ کرے گی اور یہ فیصلہ کرے گی کہ جو شخص آکے ضرت علیق کو آخری نبی نبیس مانتا اس کا اسلام میں Status کیا ہے؟ لیکن ساری کارروائی سے گزرجا کیں اس موضوع کے قریب آنے لگتی سے گزرجا کیں اس موضوع کے قریب آنے لگتی تو پھر سوال کرنے والے گریز کا راستہ اختیار کر لیتے۔ اب اس بات کا کہ احمد یوں کی آبادی پاکستان

Dawn,1st July 197 4 p1(r.)

Pakistan Times,1st July 1974 p1 (m)

Pakistan Times July 2,1974 p1(rr)

Dawn July 2,1974 p1(rr)

Pakistan Times July 4, 1974 p1(rr)

(۳۵) روایت مکرم مجیب الرحمٰن صاحب ایْد وو کیٹ۔

Dawn 15 th July 1974 p1(r1)

(٣٧) نوائے وقت كم جولائي ١٩٧٨ء ص١٦

(٣٨) روز نامچەم تىبدا فضال ربانى ص ۵٩ تا٨٨\_

(۳۹) روایت کرم محمود احدور پورٹ از جماعت احمد بیکراچی۔

(۴۰) نوائے وقت اارجولائی ۱۹۷۴ء صا۔

(۱۲) چان ۱۹۸ جون ۱۹۷۱ء۔

(۴۲) روایت مکرم مجیب الرحمٰن صاحب ایدوو کیٹ۔

(سم) نوائے وقت ۲۲رجوالا کی ۱۹۷۴ء صاص ۵۔

(۴۴) روحانی خزائن جلد ۱۵ اص۲۳۳ ۲۳۳ \_

(۵۵) روحانی خزائن جلد۲۲ص ۱۲۸\_۸۲۱\_

(۲۷) روحانی خزائن جلد۲۲ص ۱۸۷،۱۸۵\_

(۷۷) انوارالعلوم جلد ۲ ص۱۱۱

(٨٨) عرفان شريعت مرتبه مولوي مجمرع فان على صاحب الناشرى دارالا شاعت علوبيرضو بيذ حكوث رو دُلانك ورص ٧٧-

(٣٩) فناوي عثاني ازمفق محتر تقي عثاني، ناشر مكتبه معارف القرآن كرا جي ١٥٥ ما ١٥٨ م

(۵۰) قاویٰعزیزی ازمولا ناشاه عبدالعزیز محدث د ہلوی، ناشر سعید کمپنی کراچی ۳۲۲سه

(۵۱) فآويٰ رشيد بياز رشيداحر گنگو بي ۲۳، ۲۳\_

(۵۲) مجموعة الفتاوي ازمولوي عبدالحي فرنگي محلي ناشر سعيد تمپني كراچي ص٢٣\_

(ar) حيام المحر مين على منحر الكفر والمين ص ٩٥\_

Dawn, May 30 1974p5(^)

(٩) تح ير مكرم بشيرر فيق صاحب سابق مشنري انجارج لندن مثن بنام مكرم وكيل اعلى صاحب

Pakistan Times,31 May 1974,last page(1+)

(۱۱) نوائے وقت ۱۳ مرئی ۱۹۷۴ء ص

(۱۲) نوائے وقت مرجون ۱۹۷۹ء صا۔

The National Assembly of Pakistan Debates, official report, (Ir)

Third seesion of 1974,1st june p78-91.

(۱۴) نوائے وقت، کیم اپریل ۱۹۷۳ء صا۔

The National Assembly of Pakistan, Debates Official Report 3rd (12) june 1974 p 121-131.

(١٢) سزايا فته سياستدان،مصنفه مرتضلي الجم، ناشر دارالشعور لا مور،ص ١٢١\_

The National Assembly of Paksitan, Debates, Offical Report, (12)
4th June, 1974 p171-172.

(۱۸) نوائے وقت ۵رجون ۱۹۷۴ء صار

(۱۹) نوائے وقت ۱ ارجون ۲۵ ۱۹ و ص ا۔

The Plain Dealer, June 9,1974 (r-)

(۲۱) نوائے وقت ۱۱ رجون ۱۹۷۴ء صاب

(۲۲) (۲۳) نوائے وقت ۱۲ ارجون ۱۹۷۴ء صار

Dawn, 14 June 1974 p1(rr)

(٢٥) خطبات ناصر، جلد ينجم ص٥٥٧،٥٥٦ ـ

(٢٦) نوائے وقت کا ارجون ١٩٤٧ء ص اول وآخر

(٢٧) خطبات ناصر جلد پنجم ص ا ١٥٥ تا ١٥٥ ـ

(٢٨) خطبات ناصر جلد پنجم ص ٥٥٥\_

(۲۹) نوائے وقت کم جولائی ۱۹۷۴ء صار

(۷۲) سوانخ احمدی مولفه مولوی محمد جعفرتهانیسری ،صوفی پریننگ اینڈ پباشنگ سمپنی منڈی بہا وَالدین ص ا۷۔ (۷۷) مقالات سرسید حصرتهم ص ۵۷ \_

(۷۸) اشاعة السنة جلدا نمبر • ااكتوبرنومبرص ۲۸۷\_

(29) اشاعة السنجلد النمبر الكورنوم رص٢٩٣

Indian Muslims, A political History, 1858 -1947, by Ram Gopal, Book (A+)
Traders Lahore, P102.

A Book of readings on the The History of The Punjab, compiled (AI) by Ikram Ali Malik, published by Research Society of Pakistan, 2nd impression 1985, P268.

A Book of readings on the The History of The Punjab, compiled by (Ar) Ikram Ali Malik, published by Research Society of Pakistan, 2nd impression 1985 P 272.

A Book of readings on the The History of The Punjab, compiled by (\Lambda r)
Ikram Ali Malik, published by Research Society of Pakistan ,2nd
impression 1985 P 287.

A Book of readings on the The History of The Punjab, compiled (Ar') by Ikram Ali Malik, published by Research Society of Pakistan, 2nd impression 1985 P 291.

(۸۵) روایت مجیب الرحمٰن ایڈوو کیٹ صاحب۔

(۸۲) خطبات ناصر جلده ص۱۱۷\_۲۱۲\_

(۸۷) خطبات ناصر جلد ۵۵ ۲۲۰

(۸۸) روحانی خزائن جلد کاص ۲۲\_

(۸۹)الفضل ۱۳ انومبر ۱۹۴۷ء۔

(٩٠)مقالات برسيد حصنهم ص ٥٥\_٥٨\_

(٩١) مقدمه بها درشاه ظفر مصنفه خواجه سن نظامی صاحب، اسلام اور سلمین، دیباچه مقدمه کتاب-

(۵۴) فنّاویٰ هند میرّر جمد فنّاویٰ عالمگیریه جلد سوم تر جمد سیدا میرعلی ناشر سراج الدین ایند ُ سنز لا مورص ۲ ۵۹۹۲۵۷

(۵۵)امروز۵راکتوبر۱۹۷۸ء صار

(۵۲) رپورئ تحقيقاتي عدالت فسادات پنجاب١٩٥٣ء ص١١

(۵۷)مسلمان اورموجوده سیاسی کشکش حصه سوم مصنفه ابواعلی مودودی صاحب ص ۴۰۰۰

(۵۸)روحانی فزائن جلده ص ۳۴۵\_۳۴۵\_

Hammodur Rahman Commission Report, Published (69)
by Vanguard Company, P214.215

(۲۰) مجموعه اشتهارات جلدا ،ص ۵۸۸ ، اشتهار ۱۵۵۰

(١١) تخذ قيصر بيروحاني خزائن جلد٢١ص٢٢\_٢٧\_

(۶۲) کشتی نوح، روحانی خزائن جلد ۱۹ص ۱۹۸۷\_

(۱۳) فآوي سيح موعود ص ۲۳۷\_۲۳۷\_

(٦٣) فنّاويٰ رشيديه كامل مبوب،مصنفه رشيدا حمر مُنْكُوبي، نا شرمج سعيدا يندُسنز،ص ١٣٥٠\_

(١٥) حيات چبارده معصوبين مولفه سيد ذيشان حيدر جوادي ص٢٢١\_٢٠

(٢٢) قلائدالجوام، تاليف محد بن يحي التاد في الحسنبلي مطبع شركة مساهمة مصريي ٥٧\_\_

(٧٤)روحانی خزائن جلد۱۳۱۳ ۱۰۳۰ ۱۰۴

(۹۸) سیف چشتیائی مصنفه پیرمهر کل گواژوی ، ص ۳۵ تا ۳۳،۳۷ س

(۲۹) چشتیائی مصنفه مهرعلی شاه صاحب، بهدردشیم پریس راولپنڈی مص ۳۳۵\_

(40) روحانی خزائن جلد ۱۷۵ (40)

(۷۱) میہ پوری نظم کتاب اقبال اور احمدیت مصنفہ شخ عبد الماجد کے صفحہ ۲۹۲ پر درج ہے۔

(۷۲) مجموعة تقوية الإيمان مع تذكيرالاخوان مولفه علامه شاه محمد اسمعيل رحمة الله عليه، نا شرنورمجمه اصح المطالع وكارخانه

تجارت كتبآرام باغ كرا يي س ٢٥\_

(۷۳) مندامام احمد بن طبل مندعر باض بن سارية جلد ٢٩ ص ١٢٧\_

(۷۴) روحانی خزائن جلد ۱۸ص۱۰-

(۵۵) مقالات برسيد صدنم ص۵۵\_۵۵\_

### اٹارنی جزل صاحب بحث سمیٹتے ہیں

ہم جائزہ لے چکے ہیں کہ جب جماعت کے وفد سے سوالات کئے گئے تو کیا بیتی ۔ پھر دوروز غیرمبائع احمدی احباب کے وفد سے سوالات کئے گئے۔اس کے بعد جماعت احمد یہ کے مخالف ممبران کی طویل تقریروں کا سلسلہ چلا۔ بظاہر محسوں ہوتا ہے کہ اس کی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ جب جماعت احمد سے وفد بر گیارہ روز سوالات کئے گئے تو مطلوبہ نتائج نہیں نکل سکے۔ہم اس کا تفصیلی جائزہ پیش کر چکے ہیں۔ ہر پڑھنے والا اپنی رائے خود قائم کرسکتا ہے۔اب اس وقت جب کہ جماعت کا وفدموجود نہ ہو دل بھر کے زہر فشانی کر کے دل کی بھڑاس نکالی جارہی تھی تا کہ جب یہ حضرات غلط یا خودسا خنۃ حوالہ پیش کریں تو کوئی ہے کہنے والا نہ ہو کہ بیتو غلط بیانی کی جارہی ہے، جب نا کمل عبارت پیش کر کے غلط تا اثر پیش کرنے کی کوشش کی جائے تو کوئی مکمل عبارت پڑھنے والا نہ ہو اور جب غلط تاریخی حقائق پیش کئے جائیں تو کوئی تھیج کرنے والا نہ ہو۔ ورنہ شاپداتنی طویل تقاریر کی ضرورت نه ہوتی ۔ چونکہ ان تقاریر میں تقریباً انہی نکات کا اعادہ تھا جن کا ہم جائزہ لے چکے ہیں ، اس لئے اب اس کتاب میں علیحدہ ان نکات کو دہرانے کی ضرورت نہیں۔البتۃ اٹارنی جزل صاحب کی آخری تقریر کے چند نکات کا جائزہ پیش کرنا ضروری ہے کیونکہ آخر میں اٹارنی جزل صاحب نے بحث كوسميثا تقااورساري كارروائي كاخلاصه پیش كيا تقاب

اٹارنی جزل صاحب نے آغاز کے رسی جملوں میں کہا کہ وہ بالکل غیر جانبدار ہوکر اپنا تجزیہ پیش کریں گے تا کہ کل کوئی ہے نہ کہہ سکے کہ اٹارنی جزل صاحب نے اپنی پوزیشن کا غلط فائدہ اُٹھا کر غلط طریق پر مجبران پر اثر انداز ہوئے تھے۔اس بات سے سب اتفاق کریں گے کہ نہ صرف اُٹھا کر غلط طریق پر مجبران بلکہ تمام کارروائی کے دوران مکمل غیر جانبداری کا مظاہرہ ہونا چاہیے تھالیکن اب تک ہم کیا منظر دیکھتے رہے۔غلط حوالے پیش کئے گئے یہاں تک کہ جعلی فوٹوسٹیٹ کا بی بنا کر پیش کی گئی کہ کون ذمہ دارتھا؟ کس ممبر نے اُٹھ کر ندمت کی کہ یہ طریقہ کارٹھیک نہیں۔اس کارروائی کے دوران کسی قتم کی غیر جانبداری نظر نہیں آتی ،صرف بخض اور طریقہ کارٹھیک نہیں۔اس کارروائی کے دوران کسی قتم کی غیر جانبداری نظر نہیں آتی ،صرف بخض اور تعصب کا ظہار نظر آتا ہے۔خودا ٹارنی جزل صاحب نے دعویٰ کیا کہ وہ جوحوالے پیش کررہے ہیں تعصب کا ظہار نظر آتا ہے۔خودا ٹارنی جزل صاحب نے دعویٰ کیا کہ وہ جوحوالے پیش کررہے ہیں

- (۹۲)مقدمه بها درشاه ظفرص ۱۳۲
- (٩٣) اشاعة السندا كتوبر ، نومبر ١٨٨٣ ع ص ٢٨٨ \_
  - (۹۴) انوار العلوم جلد ۸ص ۹۹۳
  - (۹۵)روحانی خزائن جلد ۱۲۵ س۲۷۹ ۲۲۵ ـ
- (٩٢) طبقات ابن سعد جلداول، ناشر دار الاشاعت كراچي ٢٠٠٢ص ٢٠٠٥ ٢٠٠١
  - (٩٤) روحاني خزائن جلد ١٩ص٢١٢\_
- (٩٨) سنن ابن ماجه ، كتاب الفتن، فتنة الدجال و خروج عيسي ابن مريم و خروج ياجوج و ماجوج-
- The Book of Readings on The History of The Punjab 1799-1947,by (99)

  Ikram Ali,published by Rsearch Society of Pakistan ,University of The

  Punjab Lahore,April 1985 ,Page328-338.
  - (١٠٠) فتوحات مكيه، الجزءا لثالث، طبع دارالكتب العربية الكبري، ٥٠٠٠ \_

تفاد تقار آگراس پیش کمیٹی کے اغراض و مقاصد ہی ٹھیک طے نہیں ہوئے تھے تو اٹارٹی جزل صاحب کو بیسوال شروع میں اُٹھانا چاہئے تھا تا کہ جو غلطی تھی وہ دور کر دی جائے لیکن دو ہفتہ وہ غیر متعلقہ جث چلانے کے بعد کہدر ہے تھے کہ شروع ہی سے اس کمیٹی کے اغراض و مقاصد ٹھیک طے نہیں ہوئے چی چوانے کہ جو آئحضرت عیالیہ کی ختم نبوت ہوئے تھے۔ پھر انہوں نے بینکتہ بیان کیا کہ اگر بیہ طے کیا جائے کہ جو آئحضرت عیالیہ کی ختم نبوت ہوئے پر ایمان نہیں لاتا وہ غیر مسلم ہے تو پھر اس کا اسلام میں کوئی Status ہی نہیں ۔ الفاظ بیہ ہونے چاہئے شے Motion کو چاہئے تھے Contradictory و بیش کر دہ قر ارداد کی طرف متوجہ ہوئے۔ انہوں نے کہا:۔

Again, Sir, with all respect, the resolution moved by thirty seven members, is in my opinion, in some parts contradictory......

اینی سینتیس ممبران نے جو قرارداد پیش کی ہے اس کے بھی بعض جے متفاد ہیں۔اگر یہ دونوں قراردادیں ہی اندرونی تفاد کا شکار تھیں تو استے روز قومی اسمبلی کے سارے اراکین کیا کرتے رہے تھے؟ یہ ساری کارروائی غیر متعلقہ ہی نہیں بلکہ لا یعنی بھی تھی۔ اپوزیشن کے بارے میں اٹارنی جزل صاحب کا نکتہ بیتھا کہ ایک طرف تو اس قرارداد میں لکھا ہے کہ قادیا نبیت ایک Subversive ساحب کا نکتہ بیتھا کہ ایک طرف تو اس قرارداد میں لکھا ہے کہ قادیا نبیت ایک حقوق کی معنی خوش کے اور آگر بیک ہے اور آگر پھر ان کے حقوق معنی خوش کے اور آگر بیک ہے اور آگر پھر ان کو علیحدہ مذہب کی حیثیت دی جائے تو پھر ان کے حقوق معنی خوظ کرنے ہوں گے اور آپ کو ان کو Propagate کے اور آپ کو ان کو اجازت دینی ہوگ۔ ایٹ مذہب کو Profess ہیں احمد کی تیاری کی جاری تھی جیسا احمد کی سام بین احمد میں احمد کی سام کرنے کی تیاری کی جاری تھی جیس احمد کی سلمانوں سے مذہب کو Propagate کہ بعد میں احمد میں احمد کی سلمانوں سے مذہب کو Propagate کے آرڈینٹس کے نتیج میں احمد کی مسلمانوں سے مذہب کو Propagate کرنے کا حق بھی چھین لیا گیا۔

اب اٹارنی جزل صاحب نے مزید موضوع سے بھٹکنا شروع کیا۔ انہوں نے کہا کہ ''منیر انگوائزی رپورٹ'' میں لکھا ہے کہ مرز اغلام احمد (علیہ السلام) مرز اغلام مرتضٰی کے پوتے تھے۔ انہوں وہ ان کے سامنے موجود ہیں لیکن جب بھی حوالہ غلط ثابت ہوا وہ پیش کردہ حوالے کا کوئی ثبوت پیش نہیں کردہ حوالے کا کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکے۔اب ہم جائزہ لیتے ہیں کہاس تقریر کے دوران جو کہ 5 اور 6 رسمبر کو کی گئی وہ گئے غیر جانبدار رہے اور کتنی دیانتداری کامظاہرہ کیا گیا۔

جیسا کہ پہلے ذکر آچکا ہے کہ جب قومی اسمبلی ایک پیش کمیٹی قائم کرتی ہے تو بیش کمیٹی وہ کام کرنے کے بعد وہ اس سے تعلق کام کرنے کی پابند ہوتی ہے جو اس کے سپر دکیا جائے وہ اس کام کو کرنے کے بعد وہ اس سے تعلق رکھنے والے پچھامور پر بھی بحث کرسکتی ہے۔اٹارنی جزل صاحب نے اس پیشل کمیٹی کے سپر دکام پڑھ کرسنایا اور وہ بیتھا:۔

To discuss the question of the status in Islam of the persons who do not believe in the finality of Prophethood of Muhammad ( Peace be upon him)

یعنی ان اشخاص کی اسلام میں کیا حیثیت ہے جو حضرت گرمصطفے الیکی کتم نبوت کو سلیم نہیں کرتے۔ سوال میہ ہوئے کہ بید پڑھتے ہوئے اٹارنی جزل صاحب کو بید خیال کیوں نہیں آیا کہ وہ گیارہ دن جماعتِ احمد میہ کے وفد سے جو سوالات کرتے رہے تھے ان میں سے نوبے فیصد سے زائد سوالات کا مذکورہ مقصد سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ جب بھی قسمت سے گفتگواس موضوع کے قریب آنے لگی تو اٹارنی جزل صاحب نے سوالات کا رخ کسی اور طرف کر دیا۔ اس کے بعد یجی بختیار صاحب نے وہ قرار داد پڑھ کے کرسنائی جو کہ الپوزیش کے 137را کین کی طرف سے پیش کی گئی تھی۔

اس کے بعد اٹارنی جزل صاحب نے جو پچھ کہا وہ حیران کن تھا۔انہوں نے کہا کہ وزیر قانون کی قرار داد کے نتیج میں اس پیشل کمیٹی کے جواغراض ومقاصد طے ہوئے تھے وہ درست نہیں تھے۔انہوں نے کہا:۔

The motion is a contradiction in terms

العنی اس قرارداد میں جس میں اس سیشل کمیٹی کے اغراض و مقاصد بیان کئے گئے تھے

نے کہا کہ میرے خیال میں سیجے نہیں ہے میرے خیال میں وہ ان کے بیٹے تھے۔اب انہوں نے حضرت میچ موعود ملیه السلام کے حالات زندگی بیان کرنے شروع کئے ۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ وہ ایک قابل شخص تھے اور عربی، فاری اور اردو میں اچھی طرح تحریر کر سکتے تھے اور 1889ء تک ان کو ملمانوں میں ہیروسمجھا جاتا تھا۔اس کے بعدانہوں نے پہلی بیعت کے متعلق اپنی تحقیق بیان کرنی شروع کی۔ انبوں نے کہا کہ میں نے اس بات پرغور کیا ہے کہ مرز اغلام احمد (علیه السلام ) نے ق دیان کی بجائے لدھیانہ میں پہلی بیعت کیوں لی؟ انہوں نے کہا کہ اس بارے میں فیصلہ تو ممبران اسمبلی کریں گے لیکن میراخیال ہے کہ چونکہ روایات میں ہے آنے والامیج ''لد'' کے مقام پراپنے من ہونے کا اعلان کرے گا۔ اس لئے بانی سلسلہ احمد سے خادیان کی بجائے لدھیانہ میں بیعت لی۔اٹارنی جزل صاحب بنیادی معلومات حاصل کئے بغیر سنسنی خیز نتائج پیش کررہے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ روایت پینیں ہے کہ ہے ''لد'' کے مقام پراینے دعوے کا اعلان کرے گا بلکہ پیہے کہ میں باب لدیر د جال کوفتل کرے گا۔ چنانچے سی مسلم کی کتاب الفتن کے باب ذکر الدجال میں حضرت نواس بن سمعان سے روایت ہے کہ آنخضرت علیت نے فرمایا کہ جب حضرت علیمی علیہ السلام نازل ہوں گے تو جس کا فریک آپ کا سانس پہنچے گاوہ مرجائے گااور آپ د جال کا پیچیا کر کے اے باب لد پر بکڑ لیں گے اور قتل کر دیں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پہلی بعت کہاں لی اور کیوں کی؟ میہ بات بالکل نا قابلِ فنہم ہے کہ اس کی وجہ کے بارے میں پاکتان کی قومی اسمبلی کیوں فیصله کرے گی ؟لیکن جب کوئی گروہ پٹری ہے اتر ناشروع کرے تو انجام ایسی خلاف عقل باتوں پر

اب اٹارنی جزل صاحب نے بیان کیا کہ یہ الزام لگایا گیا ہے کہ جب سوڈ ان سے ہاڑا کک ملمان غیروں کے تسلط کے خلاف جدو جہد کررہ جے تھے تو بانی سلسلہ احمد یوں کو انگریزوں نے اپنے مقاصد کے لئے کھڑا کیا۔ اس پس منظر میں جب بانی سلسلہ احمد بیے نے اپنی شرائط بیعت میں بہ شرط بھی رکھی کہ بیعت کرنے والے حکومت برطانیہ شرط بھی رکھی کہ بیعت کرنے والے حکومت برطانیہ سے وفا دار رہیں گے اور اس طرح حکومت برطانیہ سے وفا داری کو جزو ایمان بنالیا تو اس کے خلاف مسلمانوں میں بہت رڈ عمل ہوا جو کہ غیر ملکی حکومت سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کررہے تھے۔ اب اٹارنی جزل صاحب بڑے اعتادے

جماعتِ احمد میہ کے خلاف جھوٹے الزامات کی فہرست سنار ہے تھے کیونکہ اب یہاں پر جماعت احمد میہ کا وفد موجو ذہیں تھا۔اب وہ ممبران اسمبلی بیٹھے تھے جن کو بیائی سے کوئی دلچین نہیں تھی۔ پہلی بات تو میہ کہ حضرت سے موعود علیہ السلام کی تحریر فرمودہ دک شرائط بیعت پہلی بیعت سے بھی پہلے ایک اشتہار کی صورت میں شائع ہو چکی تھیں اور اس کے بعد بھی جماعت کی سینکڑ وں کتب میں یہ شرائط شائع ہوتی رہی بین ان میں سے برٹش گورنمنٹ سے وفاداری کی کوئی شرط شامل نہیں ہے اگر ہے تو یہ ہے:۔

رہی بین ان میں سے برٹش گورنمنٹ سے وفاداری کی کوئی شرط شامل نہیں ہے اگر ہے تو یہ ہے:۔

'' چہارم: میہ کہ عام خلق اللّٰہ کوعموماً اور مسلمانوں کوخصوصاً اپنے نفسانی جوشوں سے کسی نوع کی ناجا کر تکلیف نہیں دےگا۔ زبان سے نہ ہاتھ سے نہ کسی اور طرح سے۔''

'' جہارم: یہ کہ دین اور دین کی عزیت اور ہمدر دی اسلام کو اپنی جان اور اپنے مال اور

اپنی عزیت اور اپنے ہم ایک عزیز سے زیادہ سمجھے گا۔''

البتہ جیسا کہ ہم حوالہ درج کر چکے ہیں، جب حضرت سے موعود علیہ السلام کی زندگی میں ہی ہندوستان کے مسلمانوں کی نمائندہ جماعت'' آل انڈیامسلم لیگ'' کا قیام عمل میں آیا تو اس کے اغراض ومقاصد میں سے پہلا بیتھا کہ بینظیم مسلمانوں میں برٹش گورنمنٹ سے وفاداری کے خیال کو قائم رکھنے اور اس میں اضافہ کرنے کے لئے کوشاں رہے گی۔ نہ جانے اٹارنی جزل صاحب سوڈان اور ساٹرا کیوں پہنچ گئے؟ آل انڈیامسلم لیگ کے ان اغراض ومقاصد کی موجود گی میں بیس طرح کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت ہندوستان کے مسلمان انگریز حکم انوں سے نجات حاصل کرنے کے لئے کوششیں کررہے تھے۔

اب بی تقریرایک وادی سے دوسری وادی میں بے تکلف بہک رہی تھی۔اب انہوں نے حضرت کے موعود علیہ السلام کے انداز تغییری طرف رخ کیا اور بیا نکش نے فر مایا کہ دعویٰ مسجیت کے بارے میں چند آیات چھوڑ کر حضرت سے موعود علیہ السلام کا انداز تغییر سرسیدا حمد خان صاحب جیساہی تھا۔ یہ دعویٰ وہی شخص کر سکتا ہے جسے حضرت سے موعود علیہ السلام کے علم کلام کی کچھ بھی خبر نہ ہو۔ اگر یہ صاحب صرف حضرت سے موعود علیہ السلام کی تصنیف ''برکات الدعاء'' پرایک نظر ہی ڈال لیت اگر یہ صاحب صرف حضرت سے موعود علیہ السلام کی تصنیف ''برکات الدعاء'' پرایک نظر ہی ڈال لیت تو ایسی فاش غلطی نہ کرتے۔

پہلی بیعت کے ذکر کے بعد انہوں نے بیظا ہرکرنے کی کوشش کی جیسے وہ کوئی بہت ہی گہری

تحقیق پیش کررہے ہیں اور پیٹابت کرنے کی کوشش کی جیسے نعوذُ باللہ حضرت سے موعود ایک منصوبے کے تحت خودا بنے عقا ئد تبدیل کررہے تھے۔اور پیکر کومخاطب کرے کہا کہ جہاں تک میں نے نظر ذیابی ہے بانی سلسلہ احمد میر کی زندگی کو تین ادوار میں تقشیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا دور 76-1875ء لے کر 89-1888ء تک کاہے، جب وہ آربیہاج اور عیسائیوں سے مقابلہ کررہے تھے۔اس وقت ان کے وہی خیالات تھے جو کہ سلمانوں کے دوسرے سلمان لیڈروں کے تھے۔اب اٹارنی جزل صاحب نے اپنی طرف سے ختم نبوت کے بارے میں حضرت سے موعود علیہ السلام کی وہ تحریریں پڑھنی شروع کیں جن کے متعلق ان کا دعویٰ تھا کہ یہ 1889ء سے پہلے کی ہیں اوراس بنیا دیروہ مفروضوں کی ایک بلندعمارت کھڑی کررہے تھے۔ ذراا ٹارنی جنرل صاحب کی پیش کردہ مثالیں ملاحظہ ہوں۔ واضح رہے کہ وہ تمام حوالے حضرت مسيح موعود عليه السلام کی کتب کے مجموع "روحانی خزائن" ہے پیش کررہے تھے اور اس کی جلدیں وہاں پرموجود تھیں اور روحانی خز ائن میں سب کتب زمانی تر ہیں ہے جمع کی گئی ہیں اور ہر کتاب کے متعلق بیرواضح لکھا ہوا ہے کہ بیاب شائع ہوئی۔اس لئے کوئی جمی شخص جو صرف بڑھنا جانتا ہو بڑی آسانی ہے معلوم کرسکتا ہے کہ بیہ کتاب کب کھی گئی۔ پہلی مثال انہوں نے روحانی خزائن جلد 7 صفحہ 220 کی پیش کی اور کہا کہ وہ عربی عبارت کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں۔روحانی خزائن کی جلد 7 کے صفحہ 220 پر حضرت میں موعود علیہ السلام کی تصنیف'' حمامة البشری'' چل رہی ہے۔ پہلی قابل ذکر بات ہیہے کہ جوعبارت وہ پڑھ رہے تھے وہ اس صفحہ پر موجود ہی نہیں۔ دوسری بات سے کہ جبیبا کہ کتاب کے سرورق پر بھی اشاعت کا سال لکھا ہواہے اور پیش لفظ میں بھی واضح لکھا ہوا ہے۔ بیر کتاب 1893ء میں لکھی گئی اور فروری 1894ء میں شائع ہوئی اور اٹارنی جزل صاحب اے 1889ء ہے قبل کی تحریر کے طور پر پیش کررہے تھے۔ ایک مثال تو علط ہوگئ۔ایک غلطی تو کسی سے بھی ہوسکتی ہے۔اب بیدد مکھتے ہیں کہ وہ اگلی مثال کس کتاب ہے بیش فرماتے ہیں۔انہوں نے اگلاحوالہ حضرت میچ موعود علیہ السلام کی تصنیف'' کتاب البریہ'' کاپڑھااور حوالہ پیش کیا کہ بیعبارت'' روحانی خزائن جلد 13 صفحہ 217و 218 کے حاشیہ میں موجود ہے۔ جبیا کہ اس جلد کے صفحہ 3 پر لکھا ہوا ہے اور کتاب کے سرورق پر بھی موٹا موٹا لکھا ہوا ہے بیے کتاب

1889ء کے نو سال بعد جنوری 1898ء میں شائع ہوئی تھی اور کیلی بختیار صاحب اس تحریر کو

1889ء سے پہلے کی تحریر کے طور پر پیش کررہ ہے تھے۔اٹارنی جزل صاحب جھتے تھے کہ وہ کوئی بہت گہری تحقیق پیش فرمارہ ہے ہیں۔اس لئے انہوں نے دومثالوں یا یوں کہنا چاہیئے دو فلطیوں پر اکتفانہیں کی بلکہ ان میں اضافہ کرتے ہوئے تلیسری مثال پیش کی۔ بیمثال' از الہ اوہام'' کی تھی۔ انہوں نے تحریر کا حوالہ پڑھا روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 1842ء سے کتاب بھی 1889ء کے بعد انہوں نے تحریر کا حوالہ پڑھا روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 1842ء سے کتاب بھی وکئہ نہ نام سیحے پڑھا گیا اورصرف تاریخ بتائی سنہیں بتایا اس لئے اس کا تجزیہ نہیں کیا جا سکتا۔

اٹارنی جزل صاحب نے تو می اسمبلی کے علم میں اضافہ فرماتے ہوئے کہا کہ 1888ء یا 1889ء میں بانی سلسلہ احدید کے دعاوی کا دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ انہوں ایک بار پھر ڈرامائی انداز میں کرسی صدارت کو مخاطب کر کے کہا کہ 1889ء میں بیعت کے بعد بانی سلسلہ احدید نے ا بڑی احتیاط کے ساتھ اپنے موقف میں تبدیلی کرنی شروع کی۔انہوں نے کہا کہ شاید میں غلط ہوں لكين شروع ميں باني سلسله احمد بيانے بہت مخاط انداز ميں اپنے سابقه موقف كو بدلنے كا سلسله شروع كيا-ابتوقع بيك جاسكتي تقى كه بيصاحب الي تحريرون كي مثالين پيش كرين كے جوكه 1889ء كے معاً بعد کے زمانے کی ہیں لیکن اٹارنی جزل صاحب نے ایک بار پھر تمام انداز وں کو غلط ثابت کرتے ہوئے لیکچر سیالکوٹ کی مثال پیش کی اور حوالہ پڑھا'' روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 327''۔ یہ لیکچر 1889ء کے کوئی پندرہ سال بعد 2 رنومبر 1904ء کو دیا گیا تھا اور اس سے کئی سال قبل حضرت می موعود علیه السلام کا دعویٰ نبوت سامنے آچیا تھا۔ شاید پڑھنے والوں کو بیتو قع ہو کہ اب ان کی غلطیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا ہوگالیکن انہوں نے جواگلی مثال دی وہ ملاحظہ کیجئے۔اٹارنی جز ل صاحب فَ الْكِي مثال ( "تَجلّياتِ الهيهُ" كي پيش كي - به كتاب حضرت ميح موعودٌ في وفات سے صرف دوسال قبل 1906ء میں تحریر کی تھی اور حضرت میے موعود علیہ السلام کی وفات کے کئی سال بعد 1922ء میں اسے شائع کیا گیا تھا۔ وہ بار بارن کی میں'' مباحثہ راولینڈی'' کا نام بھی لے رہے تھے جس ہے معلوم اوتا ہے کہ ان کے ذہن میں بیتا ترتھا کہ بیرمباحثہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کوئی مباحثہ تھا۔ عالانکہ بیمباحثہ حضرت میچ موعود علیہ السلام کی وفات کے گئی سال بعد خلافتِ ثانیہ میں ہوا تھا۔ پیر انہوں نے اپنی طرف سے حضرت کے موعود علیہ السلام کے دعوے کے دور کے دوسرے حصہ کی تحریروں کی مثال دیتے ہوئے'' هیقة الوحی'' کا حوالہ دیا۔ یہ کتاب حضرت سیخ موعود علیہ السلام کی وفات ہے۔ صرف ایک سال قبل مئی 1907ء میں شائع ہوئی تھی۔

اب ہر پڑھنے والے کے ذبن میں بیسوال اُجرے گا کہ اٹارنی جزل صاحب نے کہاتھا کہ حضرت میں موعود علیہ السلام نعود کہا تھا کہ حضرت میں موعود علیہ السلام نعود کہا تھا کہ حضرت میں اپنا موقف تبدیل کررہ جھے اور ان کے مطابق اس عمل کو تین مراحل میں تقلیم کیا جاسکتا ہے جن کے ممل ہونے کے بعد حضرت میں موعود علیہ السلام کے سب دعاوی سامنے آئے۔ جاسکتا ہے جن کے ممل ہونے کے بعد حضرت میں موعود علیہ السلام کے سفتہ الوجی ''کی اشاعت تک ابھی دوسرا جیسا کہ ہم لکھ چکے ہیں کہ اٹارنی جزل صاحب کے مطابق ''حقیقۃ الوجی'' کی اشاعت تک ابھی دوسرا مرحلہ چل رہا تھا اور یہ کتاب حضرت میں موعود علیہ السلام کی وفات سے صرف ایک سال قبل شاکع ہوئی موعود علیہ السلام نے اس فرضی تیسر ہے مرحلہ پر جوعقا کداور دعاوی پیش کے وہ کسی تو پھر حضرت میں موعود علیہ السلام نے اس فرضی تیسر ہے مرحلہ پر جوعقا کداور دعاوی پیش کے وہ کسی کے گئے؟ کیونکہ اس کے بعد تو آپ کا وصال ہوگیا تھا۔

سب حیران ہوں گے کہ اب اٹارنی جزل صاحب اس فرضی تیسر ہے مرحلہ کی دلیل کے طور پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کس کتاب کی تحریبیش کریں گے؟ سب پڑھنے والوں کے لئے یہ بات حیران کن ہوگی کہاس غرض کے لئے کیا طریقہ اختیار کیا۔انہوں نے ممبرانِ اسمبلی کو ناطب کر کے کہا کہ اب ہم تیسرے مرحلے کی طرف آتے ہیں۔اس کی دلیل کے طور پرانہوں نے حضرت مرزابشیراحمد صاحب کی کتاب'' کلمة الفصل'' کا حواله پیش کیااوراس کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اس کی اشاعت ریو یوآف ریلجز میں 1915ء میں ہوئی تھی۔اٹارنی جز ل صاحب کو کچھ تو ہوش سے کام لینا چاہئیے تھا۔ حضرت سیج موعود علیہ السلام تو 1908ء میں فوت ہو چکے تھے۔ یہ س طرح ممکن ہے کہ ایک شخص اپنی وفات کے بعد بھی ایک منصوبے کے تحت اپنے عقا کد تبدیل کررہا ہو۔اس کے بعد انہوں نے 5 رسمبر 1974ء کی تقریر کوختم کرتے ہوئے بیٹکتہ اُٹھایا کہ اگر بانی سلسلہ احمد یہ بی تھے تو احمدی سے کیوں نہیں سلیم کرتے کہ ان کے بعد بھی نبی آسکتا ہے۔ یہاں سے بات قابلِ ذکر ہے کہ وہ جماعت کاموقف نامکمل طور پر پیش کررہے تھے۔حضور نے بیفر مایا تھا کہ آنخضرت علیہ کے بعدوہ نی آسکتا ہے جس کی آنخضرت علیہ نے خبر دی ہو۔اس طرح 5 رستبر 1974ء کی تقریر ختم ہوئی۔ جب اٹارنی جزل صاحب نے 6 رحمبر کواپئی تقریر شروع کی تو ہونا تویہ جا ہیے تھا کہ کوئی ممبر

تواس بات کی نشاندہی کرتا کہ کل آپ نے بہت سے تاریخی حقائق کوخلط ملط کیا ہے، اس بات ک ورتنگی ہونی چاہیئے ۔ وہاں پر کئی جماعت کے مخالف ممبران ایسے بھی بیٹھے تھے جن کورعوی تھا کہ وہ جماعتِ احمدیہ کے لٹریچر سے بخوبی وقف ہیں ۔لیکن ایسانہیں ہوا۔ ایسا کیوں نہیں ہوا؟ اس کی دو ہی وجوہات ہوسکتی ہیں:۔

1)۔وہاں پر بیٹھے ہوئے سب احباب جماعتی لٹریج سے کمل طور پر نا واقف تھے۔وہ یہ صلاحت بھی نہیں رکھتے تھے کہ ان کتب کے اوپر موٹے حروف میں لکھے ہوئے من اشاعت کو پڑھ کیس۔
2)۔ان احباب کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ انصاف اور عقل کے نقاضے بورے :ویتے میں کہ نہیں۔ کہ نہیں۔ وہ ہرقیمت پر جماعتِ احمد سے کے خلاف نیش زنی کرنا چاہتے تھے خواہ اس کے لئے ۔فید جھوٹ ہی کیوں نہ بولنا پڑے۔

اب یجیٰ بختیارصاحب نے بیلالینی دعویٰ پیش کیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ اسلام نے آخر میں نعوذ باللہ آنخضرت علی کے ساتھ برابری اور پھرانی فضیات کا دعویٰ کیا تھا۔اس سے زیاوہ لا يعنى دعوى كوئى نهيس موسكتا اوروه يقيناً حقيقت جانة تھے كيونكه محضرنامه ميں آنخضرت عليہ كى فضیلت کے بارے میں حضرت میج موعود علیہ السلام کی تحریرات پرمشمنل پورا باب شامل کیا گیا تھا۔ ال باب كا نام تها" شان خاتم الانبياء عليه الى سلسله احمد يدكى نگاه مين " - بيد باب محضر نامه ك صفحه 71 سے صفحہ 90 يرموجود ہے۔ بركوئى يڑھ سكتا ہے۔ان حوالوں ميں صاف كھا ہے آتخ ضرت عليہ تمام انبیاء سے بڑھ کراور تمام انبیاء ہے افضل ہیں۔ دنیا میں معصوم کامل صرف آنخضرت ایک پیدا ہوئے ہیں۔ آنخضرت علیہ کی عالی مقام کا انتہامعلوم نہیں ہوسکتااوران کی تا نیر قدی کا انداز ہ کرنا انسان کا کام نہیں۔اب آسان کے فیج صرف ایک بی نبی اور ایک بی رسول م لینی مصطفع ایک جواعلی اورافضل سب نبیول سے اور اعلی اور اکمل سب رسولوں سے ہے۔ تمام کمالات نبوت آپ علیہ پر حتم ہو گئے۔ وہ مخض جھوٹا اور مفتری ہے جو آپ کی نبوت ہے الگ ہوکر کوئی صداقت بیش کرتا ہے۔اب بجز محمدی نبوت کے سب نبوتیں بند ہیں۔ان سب حوالوں کو پڑھ کر کوئی شخص خواہ کتنا ہی كندذ بن كيوں نه ہو بيالزام كيے لگا سكتا ہے كه حضرت ميچ موعود عليه السلام نے نعوذُ باللہ آپ پر فضيلت كادعوى كياتها\_ اس الزام کولگانے کے لئے انہوں نے پیطریق کاراختیار کیا کہ پہلے اپنی طرف سے روحانی نزائن جد جلد 22 کے صفحہ 154 سے ایک عبارت پیش کی لیکن اس صفحہ پر یہ معین عبارت موجود نہیں ہے۔ پھر حضرت کے موجود علیہ السلام کے کا ایک فاری شعر پڑھ کر اس کا غلط ترجمہ پیش کیا۔ وہ شعریہ تھا:۔ انبیاء گرچہ بودہ اند بسے من بعرفان نہ کمترم ز کے اس کا ترجمہ اٹارنی جزل صاحب نے انگریزی میں پیش کیا

"I am better and superior to all the prophets who have come"

'' لعنی میں تمام انبیاء سے بہتر اور افضل ہوں''

یہ ایک شرمناک حرکت تھی۔ وہ بخو بی جانتے تھے کہ ممبران کی بھاری اکثریت فاری کی معمولی شد بدبھی نہیں رکھتی۔ یکی بختیارصاحب غلط ترجمہ پیش کر کے اپنے مردہ دلائل میں جان ڈالنے کی کوشش کررہے تھے۔اس شعر کا ترجمہ ہیہ ہے

''اگر چدانمبیاء بہت سے ہوئے ہیں گر میں معرفت الہٰی میں کسی سے کم نہیں ہوں'' اور یہاں پرنعوذ باللہ آنخضرت علیقی پر کسی فضیلت کا کوئی سوال ہی نہیں اُٹھ سکتا کیونکہ اگلے شعر میں آنخضرت علیقی کے متعلق فر مایا ہے:-

> شدہ رنگ بار حسین لعنی میں اس حسین محبوب کے رنگ میں رنگین ہوں

کہاں پر فضیلت کا دعویٰ ہے؟ ان اشعار میں تو بید کہا گیا ہے کہ حضرت محر مصطفے علیہ میرے مجوب ہیں اور ان کے رنگ میں رنگین ہونے سے ہی مجھے قرب الہی کا بیر مقام ملا ہے۔ جبوٹ بولنے کی بھی کوئی حد ہونی چاہیے۔

اب اٹارنی جزل صاحب نے بیٹا بت کرنے کی کوشش شروع کی کہ آخر میں حضرت سے موجود علیہ السلام نے صاحب شریعت نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ ظاہر ہے کہ بیہ بالکل خلا نب واقعہ بات تھی۔ ہم پہلے ہی اس کتاب میں گئی حوالے درج کر چکے ہیں کہ حضرت میسے موجود علیہ السلام کا دعویٰ آن خضرت علیہ السلام کی اجھی طرت میں محضرت علیہ کے تابع نبی ہونے کا تھا اور سوال وجواب کے دوران حضوراس بات کی اجھی طرت وضاحت فرما چکے میں کہ قرآن کریم کے سواہمارے لئے کوئی اور شرعی کتاب نہیں۔ اگر اعتران کر

والے ذرابھی عقل ہے کام لیتے تو کم از کم اتنا تو سوچتے کہ اگراحمہ یوں کی کوئی علیحہ ہ شریعت ہے تو ان کی وہ شری کتاب کے پیروکار ہیں وہ شری کتاب کوئی کتاب کے پیروکار ہیں۔ اس اعتراض کو سوسال سے زیادہ عرصہ گزرگیا مگراس فرضی کتاب کا ابھی تک نام بھی معلوم نہیں ہوسکا۔ یہ بات ثابت کرنے کے لئے اٹار نی جزل صاحب نے پیطریق کاراختیار کیا کہ نامکمل حوالہ پڑھ کر مطلوبہ تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی جائے۔ انہوں نے روحانی خزائن جلد 17 صفحہ کے 436 کھو کے 435 کارت پڑھئی شروع کی

'' ما سوااس کے بہ بھی تو سمجھو کہ شریعت کیا چیز ہے۔ جس نے اپنی وحی کے ذریعہ چندامراور نہی بیان کیے اور اپنی امت کے لیے ایک قانون مقرر کیا وہی صاحب الشریعت ہو گیا۔ پس اس تعریف کی رو سے بھی ہمارے مخالف ملزم ہیں کیونکہ میری وحی میں امر بھی ہے اور نہی بھی۔''

یے عبارت بیٹھ کراٹارٹی جزل صاحب بیتا تردینے کی کوشش کررہے تھے کہ حضرت سے موعود علیہ السلام نے نئی شریعت کا دعویٰ کیا تھا۔ یہاں بالکل اور بحث چل رہی تھی اور وہ بحث بیتی کہ بعض لوگوں نے بیاعتراض کیا تھا قرآن کریم میں جو بیہ ندکور ہے کہ مفتری ہلاک ہوتا ہے وہ صاحب شریعت ملہمین کے لئے۔ حالانکہ قرآن کریم میں ہراس شخص کا ذکر ہے جواللہ پرافتر اء کرے اور اس عبارت کے آگے بیہ ہے کہ شریعت سے مراد صرف نے احکامات نہیں ہیں۔ پھراسی صفحہ پر حضرت مع موعود تحریر فرماتے ہیں:۔

"جارا ایمان ہے آنخضرت علیہ فاتم الانبیاء ہیں اور قر آن ربّانی کتابوں کا خاتم ہے تاہم خدا تعالیٰ نے اپنے نفس پر بیرام نہیں کیا کہ تجدید کے طور پر کسی اور مامور کے ذریعہ سے بیاحکام صادر کرے کہ جھوٹ نہ بولو جھوٹی گواہی نہ دو۔ زنا نہ کرو۔خون نہ کرو اور ظاہر ہے کہ ایسابیان کرنابیان شریعت ہے جو مسیح موعود کا بھی کام ہے۔'

(روحانی خزائن جلد 17 ص 436)

اس عبارت سے صاف ظاہر ہے کہ یہال پر قرآنی احکام کے بیان اور تجدیدِ دین کا ذکر ہے، نئ شریعت لانے کا ذکر نہیں ہے۔

The history of Muslim theology shows that mutual accusation of heresy on minor points of differences has far from from working as a disruptive force, actually gave impetus to synthetic theological thought......

لعنی اسلامی مذہبی تاریخ بیہ بتاتی ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پرایک دوسرے پرارید ادکا الزام لگا دینے سے نصرف اتحاد میں کوئی رخنہ ہیں پڑا بلکہ اس سے تعمیری مذہبی سوچ کوا یک نئی تر وتازگی ملی ہے۔

اللہ ہی رحم کر ہے۔ اس وقت اٹارٹی جز ل صاحب اوران کے قابل ساتھی کیا منصوبہ بنائے بیٹے تھے کہ ایک دوسرے پرارید اد، کفر اورالحاد کے فتوے لگا کر پاکتان میں وہنی ترقی کے نئے دور کا آغاز کیا جائے گا۔ اگر یہی کلیہ ضبح تھا تو اس وقت پاکتانی قوم کو ذہنی طور پرسب سے زیادہ ترقی یافتہ قوم ہونا چا بیٹے تھا۔ اس کے بعد انہوں نے بیوضاحت پیش کرنے کی کوشش کی کہ یہ وجد اصل میں ہونا چا بیٹے تھا۔ اس کے بعد انہوں نے بیوضاحت پیش کرنے کی کوشش کی کہ یہ ex. communication میں جوتی ہوتی۔ ویسے یہی بات کے کھروز پہلے حضور نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ ان کفر کے فتاوئی کا ہوتی۔ ویسے یہی بات کے کھروز پہلے حضور نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ ان کفر کے فتاوئی کا ہوتی۔ ویسے یہی بات کے کھروز پہلے حضور نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ ان کفر کے فتاوئی کا

اس کے بعد انہوں نے یہ خلاف واقعہ دعویٰ کیا کہ چودہ سوسال سے تمام مسلمان خاتم النہین کے معنی میر نے آئے ہیں کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آسکتا۔ یہ بالکل غلط دعویٰ تھا۔
ہم پہلے ہی بہت سے حوالے درج کر چکے ہیں اور اس قتم کے حوالے جماعتِ احمد یہ کے محفر نامہ میں بھی شامل تھے اور بیش کمیٹی میں بھی پڑھ کر سنائے گئے تھے کہ چودہ سوسال سے امت کے بہت سے اولیاءاس بات کے قائل رہے تھے کہ آمخضرت علیہ تھے کہ جد امتی نبی آسکتا ہے۔

اس مرحلہ پرانہوں نے جونظریات پیش کئے کہ وہ خوارج کے بعض گروہوں کے عقائد سے کافی ملتے تھے۔انہوں نے علامہ اقبال کے بچھ حوالے پیش کر کے بیٹا بت کرنے کی کوشش کی کہ ختم نبوت کی اصل فلاسفی بیہ ہے کہ اب مسلمان اپن سوچ میں آزاد ہیں۔ وہ قر آنِ کریم کی آیات سے خود استدلال کر سکتے ہیں اور آنحضرت علیقہ کے بعد کسی اور کی پیروی ان کے لئے ضروری نہیں۔ روحانیت میں ترقی کے لئے اب کسی اور کی پیروی کی ضرورت نہیں۔ وہ بیدور کی کوڑی لارہ سے کے کہ اس طرح بیسوچ کی آزادی کی صانت ہے۔ وہ خواتخو اہ اپنی سوچ کو تمام مسلمانوں کی طرف منسوب اس طرح بیسوچ کی آزادی کی صانت ہے۔ وہ خواتخو اہ اپنی سوچ کو تمام مسلمانوں کی طرف منسوب کر رہے تھے۔اُس آئم بلی میں بھی ایسے فرقوں سے وابستہ افراد کی بڑی تعداد بیٹھی ہوئی تھی جو کہ کسی نہ کسی امام کے مقلد تھے۔جبیا کہ ہم پہلے حوالہ درج کر بچے ہیں کہ یہاں تک فتو کی دیا گیا تھا کہ جو حضرت امام ابو حذیقہ کے قیاس کو نہ مانے وہ کا فر ہے۔سب سے بڑھ کر اگر آخضرت علیقیہ کے بعد جو حضرت امام ابو حذیقہ کے قیاس کو نہ مانے وہ کا فر ہے۔سب سے بڑھ کر اگر آخضرت علیقیہ کے بعد کسی کی بھی تقلید ضروری نہیں تو آخضرت علیقیہ نے بید کسی کی بھی تقلید ضروری نہیں تو آخضرت علیقیہ نے بید کسی کی بھی تقلید ضروری نہیں تو آخضرت علیقیہ نے بید کیوں ارشاد فرمایا تھا:۔

" فعليكم بسنتي و سنة الخلفاء الراشدين المهديّين. عَضُّو عليها بالنواجد"

(سنن ابن ماجه. باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين)

اس حدیث میں تو آنخضرت علیہ نے واضح ارشاد فر مایا ہے کہتم پر میری اور میرے خلفاءِ راشدین کی پیروی لازم ہے۔ اس کو مضوطی سے پکڑے رکھواور اٹارٹی جنرل صاحب ہے کہ وہ رہے تھے تھے نبوت کا مطلب میہ کہ اب کسی کی پیروی ضروری نہیں۔ اب ہر مسلمان آزادہے کہ وہ آیات قرآئی سے جو مناسب سمجھ استدلال کرے۔ اگر اب ہدایت کے لئے کسی مقدس وجود کی کوئی ضرورت نہیں تھی تو آنخضرت علیہ نے گراہی کے دور کا ذکر کے کیوں فرمایا تھا:۔

"فان رأيت يومنذ خليفة الله في الارض فالزمه و ان نُهك جسمك." (مسند احمد بن حنبل. حديث حذيفه بن اليمان . الجزء السادس. ص ٥٥٩. مطبوعه بيروت لبنان) امام مہدی کا ابھی ظہور ہونا ہے اس کا کیا مقام ہوگا؟ ہم صرف ایک مثال پیش کرتے ہیں۔ شیعہ احباب کے نزد کیک جن امام محمد مہدی نے ابھی غیوبت سے ظہور فر مانا ہے ان کا مقام ہیہے:'' آپ انبیاء سے بہتر ہیں۔''

(معاف الساغين ص 128 بحواله '' چوده ستار بي يعني حفرات چهار ده معصوبين ليهم السلام سے حالات زندگی مولفه سير جم الحن ناظم اعلیٰ يا کستان شيعه مجلس علماء وخطيب ص 452)

(نور الابصار و بهامشه كتاب اسعاف الراغبين في سيرة المصطفى و فضائل اهل بيته الطاهرين ـ ص١٣٨ ـ تاليف علامة زمانه الاستاذ الشيخ محمد الصبان عليه الرحمة والرضوان ناشر مكتبة دار احياء الكتب العربية مصر . عيسى البابي الحربي مصر ١٣٣٥ ه)

اس کے بعداس کتاب یعنی چودہ ستارے میں لکھا ہے کہ آپ کے ظہور کے بعد آپ پر جرائیل اور میکائیل نازل ہوں گے اور نوید سنائیں گے اور آپ کی بیعت کریں گے۔ پھراس کتاب کے صفحہ 465 برکھا ہے:-

"" ایک لاکھ تیس ہزار نوسونانوے انبیاء کے بعد چونکہ حضور رسول کریم علیہ تشریف لائے شخصالہ ان کے جملہ صفات و کمالات و مجرزات حضرت محم مصطفے صلعم میں جمع کر دیئے گئے تھے ..... چونکہ آپ کو بھی اس دنیاء فانی سے ظاہری طور پر جانا تھا اس لئے آپ نے اپنی زندگی ہی میں حضرت علی کو ہوشم کے کمالات سے بھر پور کر دیا تھا یعنی حضرت علی اپنے ذاتی کمالات کے علاوہ نبوی کمالات سے بھی ممتاز ہوگئے تھے۔ سرور کا کنات کے بعد کا کنات عالم میں صرف ایک علی کی ہستی تھی جو کمالات انبیاء کی حامل تھی۔ آپ کے بعد کا کنات اوصیاء میں شغقل ہوتے ہوتے امام مہدی تک پہنچے۔"

اس عبارت سے صاف ظاہر ہے کہ ان احباب کے نزدیک نہ صرف حضرت علی بلکہ دیگر ائمہ اطہار میں تمام انبیاء کے کمالات جمع ہو گئے تھے۔اس صورت میں یہی نتیجہ نکل سکتا ہے کہ ان کے نزدیک بیائمہ انبیاء سے افضل تھے۔اس کے بعد اس پہلو سے حضرت سے موعود علیہ السلام کی تحریروں پر اعتراض بے معنی ہے۔

صرف يمي مطلب لينا چائيك كەفتۇ كالگانے والے كز ديك جن پرفتۇ كالگا جار ہاہ،ان كائمال الله تعالى كويسندنہيں اوراس سے مرادينہيں لينا چاہيك كەجس پرفتۇ كى لگايا گياہے وہ ملت اسلاميہ كا فردنہيں رہا۔

اب انہوں نے موعود کا دعویٰ صاحب شریعت نبی ہونے کا دعویٰ تھا۔ ہم اس کتاب کرنے کی کوشش کی کہ حضرت سے موعود کا دعویٰ صاحب شریعت نبی ہونے کا دعویٰ تھا۔ ہم اس کتاب کے چند جملے پیش کرتے ہیں، جن سے روز روش کی طرح بیٹا بت ہوجا تا ہے کہ اٹارنی جز ل صاحب محض لا لینی دعوے کر رہے تھے

Ahmadiyya Movement believes firmly in the Holy Quran and is a Movement of Muslims.

(Ahmadiyyat Or The Real Islam, By Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmood Ahmad, 1959, published by Ahmadiyya Muslim Foreign Missions p 21)

The Messiah of Islamic dispensation should not only be from among his followers but should come to re-establish Quranic Law.

Ahmadiyya Movement believes firmly in the Holy Quran and is a Movement of Muslims.

(Ahmadiyyat Or The Real Islam, By Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmood Ahmad, 1959, published by Ahmadiyya Muslim Foreign Missions p 18)

الى كتاب كـ ان دوحوالوں بى سے ثابت بوجا تا ہے كـ احمد يوں كـ ز ديك قر آنِ كي كا دو كوئى شريعت نہيں اور حضرت مي موعود عليه السلام كى آمد كامقصد بى بيتھا كـ دو قر آئى احكامات كى تروي كريں نہ كـ نعو في باللہ اپنى ئى شريعت پيش كريں۔

اس تقریر کے دوران کی بختیار صاحب نے بینکتہ بھی اُٹھایا کہ حضرت میں موعود علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر فضیلت کا دعویٰ کیا۔ یہاں دیکھنا چاہیئے کہ باقی فرقوں کے نز دیک جس بھانب لیاتھا کہ انگلتان حق پر ہے۔

(The works of Quaid e Azam Muhammad Ali Jinnah, compiled by (Dr. Riaz Ahmad Vol.4 p 484

اوراس موقع برمسلم لیگ نے جو پہلی قرار دادمنظور کی اس کے الفاظ سے تھ:-

The All India Muslim League tenders its most loyal homage to His Majesty The King Emperor and assures the Government of steadfast and continued loyalty of the Muslim community of India throughout the present crisis ( The Works of Quad e Azam Muhhamad Ali Jinnah, compiled by Dr. Riaz Ahmad Vol.4 p 502)

لعنی آل انڈیامسلم لیگ اپناانتہائی وفا دار نہ خراج تحسین بادشاہ کو پیش کرتی ہے اور یہ یقین دلاتی ہے کہ اس خطرے کے وقت مسلمان سلے کی طرح وفادار رہیں گے۔

معلوم نہیں اٹارنی جزل صاحب نے س کتاب میں پڑھ لیاتھا کہ اس وقت ملمان برطانیہ کی فتح پراداس ہورہے تھے حقیقت سے کمسلم لیگ کے بلیٹ فارم برتو ہرطرح اپنی وفاداری کا يقين ولا يا جار با تقااور برطانيه كوخراج تحسين پيش كياجار با تقااوران كوحن برقر ارديا جار با تقا۔ ستم ظریفی و کھنے کہ اپن تقریر کے آخری حصہ میں اٹارنی جزل صاحب نے قائد اعظم کی اس تقرير كاذكر بهي كياجوكة قائدِ اعظم نے 11 راگت 1947ء كوكي هي۔ اٹارني جزل صاحب اس كا ایک اہم حصہ بھول گئے تھے اور وہ یہ تھا:-

You may belong to any religion or caste or creed that has got nothing to do with the business of the state.

لعنی آپ کا جوجھی ندہب ہویا ذات ہویا مسلک ہواس کاریاست کے کام سے کوئی تعلق نہیں۔ قائد اعظم نے تو بیکہا تھا کہ آپ کا مذہب کیا ہے۔شیٹ کا اس سے کوئی تعلق نہیں اور اس وقت پاکتان کی تو می اسمبلی به فیصله کرر ہی تھی که س کومسلمان کہلانے کاحق ہے اور کس کو نہیں ہے مبران نے اس تقریر پرخوشی کا ظہار کیا اور اٹارنی جزل صاحب کو داو دی اور اس طرح

اں مرحلہ پراٹارنی جزل ٹھوں حقائق پیش کرنے کی بجائے شعروشاعری کا سہارالے کراپنی تقریر کوآگے بڑھانے کی کوشش کر رہے تھے۔انہوں نے اس وقت ہندوستان میں قائم برطانوی حکومت کی تعریف میں اور حکومتِ وفت کی وفا داری کے بارے میں حضرت کی موعود علیہ السلام کے يكه والے يره كريشعريرها

بتول سے جھ کوامیدیں خدا سے نومیدی مجھے بتا تو سہی اور کافری کیا ہے

اگر کفر کا یہی معیار ہے تو اس سے بہت زیادہ تعریف اپنی درخواستوں ، اپنی تقریروں ، اپنے شعروں اورا پنی معروضات میں سرسیدنے بھی کی ہے،علّا مدا قبال نے بھی کی ہے، قائداعظم نے بھی کی ہے بلکہ مسلمانوں کی نمائندہ تنظیم مسلم لیگ نے بھی مجموعی طور پر کی ہے۔ ہندوستان کے علماء نے جن میں احد رضا خان صاحب،نواب صدیق حسن خان صاحب،علامہ حائری صاحب،مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی اورعلاءِ دیو بند بھی شامل ہیں اس سے بہت زیادہ تعریف کی ہے اور ہندوستان کے ان لاکھوں مسلمانوں کے متعلق کیا خیال ہے جنہوں انگریز دں کی فوج میں شامل ہوکراپنی جانیں دیں،ان کی خاطر دور دراز کاسفر کر کے جنگیں لڑیں اور مسلمانوں پر بھی گولیاں چلائیں۔ہم پہلے بھی اس کے کئی حوالے درج کر چکے ہیں دہرانے کی ضرورت نہیں۔ اگر کوئی اپنی تاریخ سے واقف نہ ہوتو اس کامواد اتناہے کہ گئی کتابوں میں بھی نہیں ساسکتا۔

اٹارنی جزل صاحب نے ماحول کو جذباتی بنانے کے لئے کہا کہ جب بھی مسلمان ناخوش ہوتے تھے اس وقت قادیانی خوش ہوتے تھے اور اس کی مثال پیش کرتے ہوئے کہا کہ جب پہلی جنگ عظیم کے موقع پر اتحاد یوں کی فتوحات پر مسلمان نا خوش تھے اس وقت قادیان میں چراغاں ہوا تھا۔اس کا جواب بغداد کی فتح کے حوالے سے ہم دے چکے ہیں۔اب ہم کچھ جھلکیاں پیش کرتے ہیں کہ جب پہلی جنگ عظیم کے آخری حصہ میں اوراس کے اختیام پر مسلم لیگ کے بلیٹ فارم پر کس قتم کے جذبات کا اظہار کیا جار ہا تھا۔ جب پہلی جگبِ عظیم ختم ہور ہی تھی تو اس وفت آل انڈیامسلم لیگ کا اجلاس ہوا اور اس کے خطبہ صدارت میں راجہ صاحب محمود آباد نے کہا کہ انگلتان نے چھوٹی قوموں کے تحفظ کے لئے جنگ میں حصہ لیا تھا اور ہندوستان کے ذہن نے فوراً

بياجلال ختم ہوا۔

سے بات قابل ذکر ہے کہ اس بحث کو سمیٹتے ہوئے اٹارنی جزل صاحب نے اس بنیادی کلتے کا کوئی ذکر نہیں کیا جو کہ جماعت احمد سے محضر نامہ میں اٹھایا گیا تھا یعنی کیا پاکتان کی قومی اسمبلی یا دنیا کی کوئی بھی سیاسی اسمبلی اس بات کی مجاز ہو سکتی ہے کہ وہ سے فیصلہ کرے کہ کی شخص کے مذہب کا کیا نام ہونا چاہیے؟ کیا پاکتان کا آئیں قومی اسمبلی کو سے اختیار دیتا ہے؟ کیا مسلمہ مذہبی اقد ارکسی اسمبلی کو سے اس بات کی اجازت دیتی ہیں؟ کیا عقل اس بات کو قبول کرتی ہے؟

نہ صرف اٹارنی جزل صاحب بلکہ تمام ممبران اسمبلی ان بنیادی سوالات ہے گریزاں رہے۔ ان کی مثال اس شتر مرغ کی طرح تھی جوریت میں سردے کر سمجھتا ہے کہ طوفان ٹل گیا ہے۔

قومي اسمبلي كافيصله

اسمبلی میں کارروائی شروع ہونے سے قبل بی تو واضح نظر آر ہاتھا کہ حکومت اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے جماعتِ احمد یہ کوآئین میں غیر مسلم قرار دینے کا پکا ارادہ کر چکی ہے۔ پیپلز پارٹی کے قائد، وزیراعظم ذوالفقارعلی بھٹوصا حب اوران کی پارٹی غیر مذہبی رجانات کے لیے شہرت رکھتی تھی اوران کے سیاسی مخالفین اس بات کوان کے خلاف پروپیگنڈا کے لیے استعمال کرتے تھے۔ اور اب بھٹوصا حب سیجھتے تھے کہ احمد یوں کے خلاف فیصلہ کرکے وہ مذہبی حلقوں میں بھی مقبولیت حاصل کر لیس گے اوران کے خلاف فیصلہ کرکے وہ مذہبی حلقوں میں بھی مقبولیت حاصل کر لیس گے اوران کے خالفین کے ہاتھ میں ان کے خلاف استعمال کرنے کے لیے یہ تھیار نہیں رہے کہا کہ میں اس کے خلاف استعمال کرنے کے لیے یہ تھیار نہیں رہے کا اوراس طرح ان کی پوزیش بہت تھا مہوجائے گی۔ الپوزیش میں بہت سی نام نہاد مذہبی جماعتیں موجود تھیں وہ تو ایک عرصہ سے اس بات کے لیے تگ و دو کر رہی تھیں کہ کی طرح احمد یوں کو نقصان کہنچایا جائے اور آئین میں الیں ترامیم کی جائیس جن کے بیٹے میں احمد یوں کے بنیا دی حقوق تھی محفوظ نیر ہیں ۔ قومی اسمبلی میں موجود تمام گروہ یہ بچھتے تھے کہ وہ جماعت احمد یہ کوغیر مسلم قرار دے کراپی نیس بیاسی قد کا ٹھ میں اضافہ کر سکتے ہیں۔

ماراگت کوجسٹس صدانی نے ربوہ کے مٹیشن پر ہونے والے واقعہ پراپی تحقیقات وزیراعلی پنجاب کے سپر دکیس اور وزیر اعلی نے اعلان کیا کہ اب صوبائی حکومت اس پرغور کر کے اسے وفاقی حکومت کی طرف بجوائے گی تا کہ اسے قومی آمبلی کی اس خاص کمیٹی میں پیش کیا جا سکے جو کہ قادیانی مئلہ پرغور کررہی ہے(۱)۔

اس رپورٹ سے کوئی اتفاق کرتا یا اختلاف کرتا ہے الگ بات ہوتی لیکن اس رپورٹ کوبھی اس سارے تنازعہ کی دوسری باتوں کی طرح خفیہ رکھا گیا۔ جسٹس صحدانی صاحب نے عرصہ بعد جب اپنی یادداشتیں لکھیں تو اس کتاب میں اس رپورٹ کے حوالے سے لکھا: -

''اس انگوائری سے متعلق مجھے دو باتیں اور بھی گھنی ہیں تا کہ عوام میں جوغلط فہمیال ہیں وہ دور ہوجائیں \_ پہلی بات تو بیہ کہ انگوائری اس لیے کرائی گئی کہ عوام میں جوشدید رئیمل تھاوہ دور ہولیکن جب انگوائری تکمل ہوگئی اور حکومت پنجاب کورپورٹ دے دی گئی تو وہ رپورٹ عوام کے لیے شائع نہیں کی گئی۔ کیوں؟ کیاعوام کوانکوائری کا متیجہ جانے کا حق نہیں ہے جبکہ انکوائری کردائی ہی عوام کی تسلی کے لیے تھی۔ رپورٹ کے شائع نہ ہونے کی وجہ سے عوام میں جوسب سے بڑی غلط نبی ہو (اور بیمیری دوسری بات ہے) وہ بیہ کہ میں نے احمد یوں کو کافر قرار دیا ہے جبکہ جن سوالوں پر مجھ سے انکوائری کرائی گئی تھی ان میں بیسوال شامل ہی نہیں تھا۔ سومیں نے اپنی رپورٹ میں بینیں لکھا کہ احمدی کافر ہیں یا نہیں۔''(۲)

۲۴ راگت کووفاقی وزیر برائے نہ ہبی امور کوثر نیازی صاحب نے بیان دیا کہ قادیا فی مسئلہ کے بارے میں قومی اسمبلی جو فیصلہ کرے گی اس کے حل سے ملک کا وقار مزید بلند ہوگا اور اس فیصلہ میں ختم نبوت کو جو اسلام کی اساس ہے مکمل آئین تحفظ حاصل ہوجائے گا(۳)۔

ہم اس بات کا تفصیلی جائزہ لے چکے ہیں کہ اسمبلی کی کارروائی کے دوران ممبرانِ اسمبلی اصل موضوع پرسوالات کرنے کی ہمت بھی نہ کر سکے تھے اور اتنے روزمحض إدھراُدھر کے سوالات کی تکرار میں وقت ضائع کیا گیا تھا۔لیکن جماعت کے مخالف علماء اس بات پر بہت اطمینان کا اظہار کر دہے تھے کہ وہ قومی آمبلی میں ہونے والی کارروائی ہے مطمئن ہیں۔ چنانچیہ ۲۷راگت کو جمعیت العلماء اسلام کے قائد مولوی مفتی محمود صاحب نے بیربیان دیا کہ وہ آسمبلی میں ہونے والی کارروائی ہے مطمئن ہیں ۔اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان مولوی حضرات کی مرضی بھی ہیتھی کہ اصل موضوع پر سوالات کی نوبت نہ آئے۔اس روز پیپلز پارٹی کے وفاقی وزیر کوثر نیازی صاحب نے بیان دیا کہ پاکستان میں اسلامی نظام کے سواکوئی دوسرانظام نافذنہیں کیا جاسکتا۔ اور بیدعویٰ کیا کیموجودہ حکومت نے سب سے زیادہ اسلام کی خدمت کی ہے (م)۔ جماعت کے وفد پرسوالات ختم ہونے کے بعد کچھ دن کے لیے جماعت احمد بیغیر مبایعین کے وفد پر سوالات ہوئے۔اور ۳۰ راگت کو قومی اسمبلی پر مشمل سپیش کمیٹی نے پھراجلاں کر کے اس مسلہ پرغور کیا یا کم از کم ظاہر کیا کہ اس پرغور کیا جارہا ہے کیونکہ فیصلہ تو اس کا رروائی کے آغاز ہے قبل ہی ہو چکا تھا(۵)۔ جماعت کے مخالف مولوی حضرات جلسہ كركے بداعلان كررے تھے كدبية خرى موقع ہے كەمرزائيت كے فتندكو حل كرديا جائے۔ چنانچة استبر کولا ہور میں ایک جلبہ منعقد کیا گیا۔اس میں مودودی صاحب نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ

مرزائیت کے فتنے کوختم کرنے کامیہ آخری موقع ہے۔ اگر ہم نے اسے کھودیا توممکن ہے کہ بیفتنہ ہمیں لے ڈوبے نورانی صاحب نے کہا کہ اگریہ فیصلہ ہماری مرضی کے مطابق نہ ہوا تو مسلمان اسے قبول نہیں کریں گے عبدالتار نیازی صاحب جو کہ ۱۹۵۳ء کے فسادات میں داڑھی منڈوا کر بھا گے تھے نے اس جلسہ میں کہا کہ اگرید مسلم سلمانوں کے عقائد کے مطابق حل نہ کیا گیا تو مسلمان اسے خود حل کرلیں گے۔مودودی صاحب ابھی سے احدیوں کے بارے میں نے مطالبات کررہے تھے۔ ان میں سے ایک مطالبہ پیتھا کہ احمدی افراد کو کلیدی اسامیوں سے علیحدہ کیا جائے۔ پاسپورٹ میں ان کے مذہب کا علیحدہ اندراج کیا جائے۔ووٹر اسٹ میں ان کا اندراج علیحدہ کیا جائے۔شناختی کارڈوں میں بھی احمدیوں کے متعلق علیحدہ اندراج کیا جائے۔ ربوہ کی زمین جن شرائط پر دی گئی تھی ان کوتبریل کیا جائے۔ان سے بیصاف ظاہر ہوتا تھا کہ احمدیوں کوآئین میں غیرمسلم قراردے کر بھی ان انتهاء ببند مولویوں کی تسلی نہیں ہوگی بلکہ احمدیوں کوتمام بنیادی حقوق سے محروم کرنے کی کوششیں کی جائیں گی۔اوراس کی بنیاد پراپی ساس دوکان چیکائی جائے گی (۲،۷)۔ایک طرف تو قومی اسمبلی کے اراکین اور سپیکرصاحب اس بات کو بار باریقینی بنانے کے لیے تاکید کررہے تھے کہ اس کارروائی کو خفیہ رکھا جائے اور اسمبلی کے باہراس بات کا تذکرہ تک نہ ہوکہ اندر کیا کارروائی ہوئی تھی اور دوسری طرف اسمبلی کے بعض مولوی حضرات اپنی کارکردگی پر جھوٹی تعلیاں کررہے تھے۔ چنانچیان ہی دنوں میں نورانی صاحب نے سر گودھا میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مرزا ناصر احمد ہمارے سوالات سے اس قدر بو کھلا اُٹھے کہ وہ بیر کہتے سے گئے کہ میں تنگ آچا ہوں۔ سوالات کا بیسلسلہ کب ختم ہوگا۔ ان کی بیدڈینگ کس قدر دوراز حقیقت ہے اس کا اندازہ کارروائی کے اس خلاصہ سے ہی ہوجاتا ہے جو ہم نے درج کیا ہے۔ بیسب مولوی حفرات اس قتم کی ڈیٹلیس تو مارتے رہے کیا ہے کو بیتو فیق نہ ہوئی کہ بیمطالبہ کرے کہ کارروائی کوشائع کیا جائے تا کہ دنیا بھی دیکھے کہ انہوں نے کیسی فتح یائی تھی۔ پیمطالبہ ہمیشہ جماعت احمد بیکی طرف سے ہی کیا گیا ہے۔ اسی جلسہ میں نورانی صاحب نے ایک طرف تو پیرکہا کہ قادیا نیوں کو اقلیت قرار دے کران کے جان و مال کی حفاظت کی جائے اور دوسری طرف یہ بھی کہامسلمانوں کی اجماعی قوت کوختم کرنے کے لیے یہ بودا کاشت کیا گیا تھالیکن اب بیوفت آگیا ہے کہ اس فتنہ کو جڑ سے اکھیٹر کر پھینک دیا جائے اور بی بھی کہا کہ قادیا نیوں سے

بائیکاٹ جائز ہے (۸)۔اور جماعت اسلامی کی طلباء تنظیم واضح الفاظ میں حکومت کو بید دھمکی دے رہی تھی کہ اگراس معاملہ میں ان کی مرضی کے خلاف کوئی فیصلہ دیا گیا تو حکومت کے لیے عوام کے غیظ وغضب سے بچنا مشکل ہو جائے گا اور بید دھمکیاں کوئی خفیہ انداز میں نہیں دی جارہی تھیں بلکہ اخبارات میں شائع ہورہی تھیں۔(۹)

۴ رسمبرکواسلامی سیکریٹریٹ کے سیکریٹری جنر ل حسن التہامی صاحب پاکستان آئے۔انہوں نے بیان دیا کہ میں مختلف اسلامی ممالک میں رابطہ قائم کرنے کے لیے اسلامی ممالک کا دورہ کررہا ہوں۔ اور کہا کہ میں ایک نہایت اہم مشن پر پاکستان آیا ہوں۔ جب ان سے بوچھا گیا کہ وہ وزیرِ اعظم ہوٹو سے کس مسئلہ پر بات کریں گے تو انہوں نے کہا کہ وہ بے نہیں بتا سکتے۔ (۱۰)

سیاعلان ہو چکا تھا کہ قوی آئمبلی کر تمبر کوفیصلہ کرے گی۔ ۲ رسمبر کا دن آیا۔ بیددن پاکستان میں یوم دفاع کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اگر کوئی صاحب عقل ہوتا تو بیددن اس بات کوسو چنے کے لیے ایک موقع تھا کہ پاکستان کے احمد یوں نے اپنے ملک کے دفاع کے لیے کیا قربانیاں دی تھیں۔ جب احمدی جزل میدانِ جنگ میں اتر ہے تھے تو انہوں نے برد لی نہیں دکھائی تھی بلکہ جزل اخر حسین ملک، جزل میدانِ جنگ میں اتر ہے تھے تو انہوں نے برد لی نہیں دکھائی تھی بلکہ جزل اخر حسین ملک السے شخہ خزل افتخار جنجو عشہید اور میجر جزل عبدالعلی ملک جیسے احمدی جزئیلوں کے کا رنا ہے السے نہیں جنہیں فراموش کیا جا سکے۔ جب جماعتِ احمد یقشیم برصغیر کے وقت داغ ہجرت کے بعد شدید بحران سے گزرر ہی تھی اس وقت بھی پاکستائی احمد یوں نے رضا کا رانہ طور پر ملک کے دفاع میں حصہ لیا تھا۔ خود ایک احمدی جزل کے متعلق بھٹو صاحب کے خیالات کیا تھے؟ اس کا اندازہ ان کے اس خود ایک احمدی جزل کے متعلق بھٹو صاحب کے خیالات کیا تھے؟ اس کا اندازہ ان کے اس تھرے سے ہوجا تا ہے جوانہوں نے جیل میں اس وقت کیا تھا جب آئیں سزا کے موت سنائی جا چک شمی ۔ کرئل رفیع صاحب جو اس وقت جیل میں ڈیوٹی پر تھے بھٹو صاحب کی آیک گفتگو کا حوالہ و سے ہوئے کہتے ہیں:

'' پھر کہنے گئے کہ جزل اختر ملک کو کشمیر کے چھمب جوڑیاں محاذیر نہ روک دیا جاتا تو وہ کشمیر میں ہندوستانی افواج کو تہس نہس کر دیتے مگر ایوب خان تو اپنے چہیتے جزل کیجیٰ خان کو ہیرو بنانا چاہتے تھے۔ ۱۹۲۵ء کی جنگ کے اس تذکرے کے دوران بھٹو صاحب نے جزل اختر ملک کی بے حد تعریف کی ۔ کہنے لگے اختر ملک ایک با کمال جزل تھا۔وہ ایک اعلیٰ جزل اختر ملک کی بے حد تعریف کی ۔ کہنے لگے اختر ملک ایک با کمال جزل تھا۔وہ ایک اعلیٰ

درجہ کا سالا رتھا۔وہ بڑا بہا دراور دل گردے کا مالک تھا اور ٹن سپاہ گری کوخوب مجھتا تھا۔اس جیسا جزل پاکتانی فوج نے ابھی تک پیدانہیں کیا۔ پھر مسکراتے ہوئے کہنے لگے باقی سب تو جزل رانی ہیں۔'(۱۱)

لیکن توازن اور فراست ایسی اجناس نہیں تھی جو کہ اس دور کے صاحبانِ اقتد ارکومیسر ہوں۔
اب تو ہر طرف جماعت اجمد سے کے خلاف نفرت کی آئدھیاں چلائی جا رہی تھیں۔ ہر طرف سے میہ
آوازیں اُٹھ رہی تھیں کہ انہیں مارو، ان کے گھروں کوجلاؤ، ان کا بائیکاٹ کرو، ان کو بنیا دی حقوق سے
محروم کردو۔ ہرسیاستدان میسوچ رہا تھا کہوہ اس مسئلہ پر بیان بازی کر کے کس طرح سیاسی مقاصد
عاصل کرسکتا ہے۔ایک روایت ہے کہ یوم دفاع کے دن وزیر اعظم ملک کے قوام کے نام ایک پیغام
دستے ہیں۔ اس روز وزیر اعظم بھٹو صاحب نے جو پیغام دیا اس میں انہوں نے کہا کہ 'اس وقت
ملک کو مختلف النوع خطرات در پیش ہیں۔ ہیرونی اشارے پر تخریبی کارروائیاں ہورہی ہیں۔ ملک میں
بعض سیاسی گروپ علاقہ پرستی کو ہوا دے رہے ہیں۔ اور انتہا لیند فرقہ پرست گروہ ہمارے دفاع
کے لیے خطرہ سینے ہوئے ہیں' (۱۲)۔

بہت خوب! ملک کے دفاع پرآپ خوداقر ارکررہے ہیں کہ انتہا پندفرقے ملک کے دفاع کے لیے خطرہ بن چکے ہیں۔ گر جب ملک کو یہ خطرہ لاحق تھا تو آپ کیا کر رہے تھے؟ آپ ان کے مطالبات شلیم کر کے ان کو تقویت دے رہے تھے اور یہ سوچ رہے تھے کہ احمدی تو ایک چھوٹا ساگروہ ہے اگر ان کے حقوق تلف بھی کر لیے گئے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ تو اپنا بدلہ لینے کی بھی طاقت نہیں رکھتے۔ اس سے ہم سیاسی فائدہ اُٹھا سکتے ہیں۔ یہ بات سیج بھی تھی لیکن ایک بات پاکتان کے سیاستدان بھول رہے تھے ایک خدا بھی ہے جو احمدیوں پر ہونے والے ہرظلم کا بدلہ لینے پر قاور سے اس ملک کی تاریخ عبرت کی داستانوں سے جری ہوئی ہے۔ اور تب سے اب تک اس ملک کی تاریخ عبرت کی داستانوں سے جری ہوئی ہے۔

بہرحال فیصلے کے اعلان سے ایک روز پہلے اخبارات میں بیٹخر بیٹ شائع ہونی شروع ہو گئیں کہ موادِ اعظم کی خواہشات کے مطابق قادیانی مسّلہ کا قابلِ قبول حل تلاش کرلیا گیا ہے۔(۱۳) الرئمبر کو جعد کاروز تھا۔حضرت خلیفۃ اسے الثالث ؒ نے خطبہ میں فرمایا:-

"..... چوشخص پیے کہ میں دنیا کی طاقتوں سے مرعوب ہو گیا۔ دوسر لے لفظوں میں وہ

فاروق علی خان صاحب نے وزیر قانون عبدالحفظ ہیں زادہ صاحب کواپنی رپورٹ پیش کرنے کے لئے کہا (الف) کہ پاکستان کے آئین میں حسب ذیل ترمیم کی جائے۔

(اوّل) دفعہ ۱۰ (۳) میں قادیانی جماعت اور لا جوری جماعت کے انتخاص (جوایئے آپ کواحمد می کہتے ہیں) کاذکر کیاجائے۔

(دوم) دفعہ ۱۰ میں ایک نٹی شق کے ذریعے غیر مسلم کی تعریف درج کی جائے۔

ندکورہ بالا سفار شات کے نفاذ کے لیے خصوصی نمیٹی کی طرف سے متفقہ طور پر منظور شدہ 'سودہ قانون منسلک ہے۔

(ب) کہ مجموعة تعزیرات پاکستان کی دفعہ ۲۹۵ الف میں حسب ذیل تشرق درج کی جائے تشرق کی کہ کے اللہ تشرق کی کہ کہ تشرق کے تشریحات کے مطابق حضرت ثعر تشکیف کے خاتم النہتین ہونے کے تصور کے خلاف عقیدہ رکھے یائمل یا تبلیغ کرے وہ دفعہ طنز اگے تمت مستوجب مزاہوگا۔

(ج) كەمتعلقە قوانىين مثلاً قومى رجىزلىش ايكى ١٩٧٣، اورانتخابى فېرستوں كے قواعد ١٩٧٣، ميں قانونى اور ضابطه كى ترميمات كى جائىيں۔

(د) کہ پاکستان کے تمام شہریوں کے خواہ وہ کئی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں کے جان، مال، آزادی، عزت اور بنیا دی حقوق کا پوری طرح تحفظ اور د فاع کیا جائے۔

وزیرقانون عبدالحفیظ پیرزادہ نے قرارداد کے الفاظ پڑھے شروع کیے تھے کہ وزیر اعظم فوالفقار علی بھوصاحب ایوان میں داخل ہوئے اوراس وقت ایوان کے مبران نے ڈیسک بجا کروزیر اعظم کا والہانہ استقبال کیالیکن اس موقع پر احمد رضاقصوری صاحب نے مداخلت کی اور کہا کہ اس آئینی ترمیم میں بیالفاظ شامل کئے جائیں کہ مرزا فلام احمد قادیانی اوران کے پیروکارخواہ وہ سی نام ہے جانے جاتے ہوں قانون اور آئین کے حوالے سے غیر مسلم ہیں لیکن وزیر قانون نے اس کی مخالفت کی اور کہا کہ اس کی مخالفت کی اور کہا کہ کہیٹی میں اس ترمیم کو متفقہ طور پر منظور کیا گیا تھا اور اب جب اس ترمیم کی شقول پر رائے شاری کی گئی تو انہیں بھی ایوان میں متفقہ طور پر منظور کیا گیا۔ احمد رضاقصوری صاحب اپنی ترمیم ایوان کے سامنے پیش کرنے پر مصر تھے۔ وزیر اعظم ذوالفتار کی بجنوصاحب نے بھی است خلاف ضابلے قرار دیا۔

یہ اعلان کرر باہے کہ میراخدا کے ساتھ واسطہ کوئی نہیں ..... ورنہ آ دم سے لے کرمعرفت حاصل کرنے والوں نے خدا تعالیٰ کے بیار کے سمندراپنے دلوں اور سینوں میں موجزن کئے اور سوائے خدا تعالیٰ کی خشیت کے اور کوئی خوف اور خشیت تھی ہی نہیں ان کے دلوں میں ۔ یہ جو خشیت اللہ ہے یہ غیر اللہ کے خوف کو مٹا دیتی ہے۔اللہ سے یہ ڈر کہ کہیں وہ ناراض نہ ہوجائے وہ ہر دوسرے کے خوف کو دل سے نکال دیتا ہے .....

شایدسات آنھ سال گزر گئے خالباً ۱۹۲۱ ـ ۱۹۲۱ء کی بات ہے ایک موقع پر مجھے حاکم وقت سے ملنا تھا تو مجھے بڑے زور سے اللہ تعالیٰ نے بیکہا کہ ءَ اُرْبَابٌ مُّتَ فَرِ قُونَ فَ خَیْرٌ اَمِ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ اور بیمیر ے لئے عنوان تھا۔ ہدایت تھی کہ اس رنگ میں جا کہ با تیں کرنی ہیں ۔ پس بی بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ کمزوری سے بچانے کے لیے وقت سے پہلے ہی راہ بتادی۔' (خطبات ناصر جلد پنجم صفح ۲۲۵، ۲۲۵) اس خطبہ کے آخر میں حضور نے فرمایا:۔

''دلیس بید دنیا جس میں دنیا کے لوگ بستے ہیں ایک اور دنیا ہے اور وہ دنیا جس میں احمدی بستے ہیں وہ ایک اور ہی دنیا ہے اور احمد یوں کا فرض ہے کہ اپنے نفسانی جذبات کو بالکل فنا کر دیں اور کی صورت میں اور کسی حال میں غصہ اور طیش میں نہ آئیں اور نفس بے قابو ہو کر وہ جوش نہ دکھلائیں جو خدا تعالیٰ کی نار اصکی مول لینا ہے بلکہ تو اضع اور انکسار کی انتہاء کو بھنے جائیں اور اپنی پیشانیاں ہمیشہ خدا تعالیٰ کے حضور زمین پرر کھے رہیں۔'' (۱۲)

عام خیال تھا کہ کے رخم کر کو تو می اسمبلی احدیوں کے متعلق فیصلہ کرے گی۔ حالانکہ حقیقت پیھی کہ ان کی تمام کو شفوں اور مخالفت کے با وجود اس فیصلہ کا یا اس جیسے دیگر فیصلوں کا جماعت پرا آر کوئی متیجہ مرتب ہوا تو وہ بہی تھا کہ جماعت پہلے ہے بھی زیادہ تیز رفتاری ہے ترقی کرنے لگ گئی لیکن اصل حقیقت پیھی کہ یہ فیصلہ پاکستان کے متعقبل کے بارے میں کیا جارہا تھا اور ایک منفی فیصلے نے پاکستان کے لیے نہ ختم ہونے والی مصیبتوں کے دروازے کھول دیئے۔ بہر حال کر تمبر کا دن آیا۔ وہ پہر کوساڑ تھے جار بجے اسمبلی کی کارروائی شروع کی گئی۔ تلاوت کے بعد پیمیکر قو می اسمبلی صاحبز ادہ

سپیکر نے ابوان سے رائے لی کہ کیا احمد رضا قصوری صاحب کواس بات کی اجازت دی جائے کہوہ اں ترمیم میں اپنی ترمیم پیش کرسکیں تو ہرطرف ہے نہیں نہیں کی آ وازیں بلند ہونے لگیں۔اس پر پپیکر صاحب نے کہا کہ وہ اس بات کی اجازت نہیں دے سکتے۔احمد رضا قصوری صاحب نے کہا کہ وہ واک آؤٹ کررہے ہیں کیونکہ انہیں (لیتنی احمد یوں کو) غیرمسلم نہیں قرار دیا جارہا۔رائے شاری ہے پہلے وزیرِاعظم نے تقریر کرتے ہوئے اسے متفقہ قومی فیصلہ قرار دیا اور کہا کہ بیانو ہے سالہ پرانا مسئلہ تھا جس کامتنقل حل تلاش کرلیا گیا ہے اور کہا کہ میں اس ہے کوئی سیاسی فائدہ نہیں اُٹھانا چاہتا۔ پھر انہوں نے کہا کہ یا کتان کی بنیا داسلام ہے اور اگر کوئی ایسا فیصلہ کیا جاتا جومسلمانوں کے عقائد کے خلاف ہوتا تو اس سے پاکتان کی بنیا دیرضرب پڑتی ۔ پھرانہوں نے کہا کہ وہ امیدر کھتے ہیں کہ اب یہ باب ختم ہو جائے گا۔کل شاید ہمیں اور مسائل کا سامنا کرنا پڑے لیکن اب تک یا کتان کو پیش آنے والے مسائل میں بیسب سے زیادہ علین مسلہ تھا۔لیکن ایک بات بھٹوصا حب بھی محسوں کررہے تھے۔قومی اسمبلی نے اتنابڑا کارنامہ سرنجام دیا تھالیکن اس کی کارروائی خفیہ رکھی گئی تھی۔ آخر کیوں؟ سب کومعلوم ہونا چاہئے تھا کہ قومی اسمبلی کی کارروائی میں کیا ہوا تھا۔ بھٹوصا حب نے اس کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اسمبلی کی میکارروائی خفیہ ہوئی ہے۔ اگر میکارروائی خفیہ نہ ہوتی تو ممبران اں یکسوئی سے اظہارِ خیال نہ کر سکتے لیکن کوئی بھی چیز ہمیشہ کے لیے خفیہ نہیں رہتی۔ میکارروائی بھی ایک روز منظرعام پرآئے گی لیکن ابھی کچھاضا فی وقت لگے گا جس کے بعدیہ کارروائی منظر عام پرلائی جائے گی۔ میں پنہیں کہتا کہ ہم اس ریکارڈ کو دفن کردیں گے۔ ہر گزنہیں پی خیال **ایک غیر حقیقی خیال ہوگا۔**اگر ہم بھٹوصا حب کی اس بات کا تجزیی کریں تو وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ اگریه کارروائی خفیها نداز میں نہ کی جاتی توممبران اس طرح کیسوئی ہے آزادا نہا ظہارِ خیال نہ کر سکتے ۔جبکہ ہم اس حقیقت کا جائزہ لے جیکے ہیں کہمبران کے سوالات میں اگر کوئی چیز نمایاں تھی تو وہ پراگندہ خیالی تھی۔اتنے دن سوالات کرنے کے با وجود وہ اصل موضوع سے صرف کتراتے ہی رہے اور اگر یکسوئی کا یہی طریق ہے کہ کارروائی خفیہ ہواور ممبران کی آ زادانہ اظہارِ رائے کا بھی یہی طریق ہے تو پھر تو اسمبلی کی ہر کارروائی خفیہ ہونی چاہئے۔ بھٹوصاحب نے بیتو کہا کہ وہ ایک دن اس کارروائی کومنظرِعام پر لے آئیں گے مگراس کے بعدوہ کنی سال برسرِ اقتد ارر ہے لیکن انہوں نے اس

کارروائی کومنظرِ عام پرلانے کا قدم بھی نہیں اُٹھایا۔ بیسوال ہرصاحبِ شعورضروراُٹھائے گا کہ آخر ایسا کیوں کیا گیا؟

سپیکر کے کہنے پر مولوی مفتی محمود صاحب نے مختصر تھرہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ اور ان کی پارٹی اس ترمیم کی مکمل جمایت کرتے ہیں۔اور منفقہ طور پر بیرترمیم منظور کر لی گئی۔ کچھ ہی دیر بعد بیرل سینٹ میں پیش کیا گیا اور وہاں پر متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا۔اور وہاں پر تالیاں بجا کر اس فیصلہ کا خیر مقدم کیا گیا۔اس روز معلوم ہوتا تھا کہ پاکتان کے تمام سیاسی حلقے تالیاں پیٹ رہے تھے، ڈیسک بجارہ تھے ،مشائیاں تقسیم ہور ہی تھیں چراغاں کیا جا رہا تھا۔اور بیچارے یہ جمھے رہے تھے کہ وہ احمد یوں کی قسمت کر مہم لگارہے تھے۔مولوی فقسمت کر مہم لگارہے تھے۔مولوی خوش تھے کہ ہم نے ایک تیر ماراہے اور حکومتی پارٹیاں اس بات پر خوشیاں منار ہی تھیں کہ ہم نے اپنی نوزیشن اور مضبوط کر لی ہے۔

جلد ہی جوتبھرے آنے لگے تو ان سے بھی یمی معلوم ہوتا تھا کہ وقتی طور پر بھٹوصا حب کے حصہ میں بہت می دادو تحسین آئی ہے مجلس عمل برائے ختم نبوت کے مولوی محد پوسف بنوری صاحب نے ایک پریس کانفرنس میں اس فیصله کا خیر مقدم کیا۔صدر ورلڈ فیڈ ریشن آف اسلا کم مشنز سیدعبدالقاور نے وزیر اعظم کومبار کباد کی تاریجیوائی اور کہا کہ بوری دنیا کے مسلمان اس فیصلہ کا خیر مقدم کررہے میں اور جس طرح آپ نے اس معاملہ کو مطے کیا ہے اس کوسرا ہتے ہیں، شاہ احمد نورانی صاحب صدر جعیت العلماء پاکتان نے کہا کہ بیمسلمانوں کے لیے عظیم فتح ہے اور انہوں نے اس کے لیے انتقک كوششين كى بين،ايز مارشل اصغرخان صدرتر يك استقلال نے كهايدا يك ظليم كاميابى عن جاعب اسلامى کے پروفیسرغفورصاحب نے کہا کہوہ اس فیصلہ ہے کمل طور پر مطمئن ہیں صدر مجلس علماء پاکتان نے وزیراعظم کومبارکباددی اورکہا کہ بیاس صدی کی سب سے اچھی خبر ہے، جمعیت العلماء اسلام کے قائد مفتی محمود صاحب نے کہا کہ یہ فیصلہ تاریخ میں سنہری حروف ہے کھا جائے گا(۱۵)۔ان کے بہت ہے دیرینه مخالف بھی ان پر پھول نچھا در کررہے تھے۔ مثلًا ایڈیٹر چٹان شورش کا شمیری صاحب نے کہا کہاس فیصلہ پرملت اسلامیہ بی نہیں خود اسلام وزیر اعظم کاممنون ہے (۱۲)۔ اسلامک کانفرنس کے سكريرى حسن اَلتَّهَامى صاحب في جوكه پاكتان مين موجود تقي بيان ديا كداب پاكتان سيح

معنوں میں ایک اسلامی ملک بن گیا ہے۔ اور کہا کہ اس فیصلہ کی نقول دوسرے اسلامی ممالک کو بھی جھوائی جا ئیس گی اور امید ہے کہ بیممالک بھی اس فیصلہ کی پیروی کریں گے۔ اور اب اخبارات میں بیخبریں شائع کی جارہی تھیں کہ اب قادیا نیوں کوتمام کلیدی آسامیوں سے ہٹا دیا جائے گا۔ پنجاب کے وزیراعلی حنیف را مے صاحب نے بیٹخرید بیان دیا کہ ہماری حکومت نے تیجے معنوں میں علماء سے بھی زیادہ اسلام کی خدمت کی ہے۔ مجلس ختم نبوت کی مجلس عمل نے بیان جاری کیا کہ اس فیصلہ سے جے معنوں میں قومی اتحاد کی بنیاد بڑی ہے اور ان کے صدر نے کہا کہ امید ہے کہ اب اکثر قادیا نی مسلمانوں کی تبلیغ کے نتیجہ میں اسلام قبول کرلیں گے۔ (۱۵)

سے تھے اس وقت مختلف لوگوں کے خیالات کیکن پھر کیا ہوا۔ کیا اس فیصلہ کے بعد قومی اشعاد قائم ہوا؟ ہر گرنہیں بلکہ پاکستان کا معاشرہ ہر پہلو ہے اس بری طرح تقسیم ہوا کہ جس کا پہلے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ کیا ملک میں اسلامی معاشرہ قائم ہوا؟ کوئی بھی بید دعویٰ نہیں کرسکتا بلکہ قبل وغارت اور دہشتگر دی کا وہ طوفان اللہ اکہ خدا کی پناہ ۔ اور کیا بیعلاء جواب بھٹو صاحب کی تعریف میں زمین آسان ایک کررہے تھے، ان کے وفا داررہے؟ نہیں بیمولوی طبقہ بھی کسی کے ساتھ وفانہیں کرتا ۔ جلد ہی انہوں نے بھٹو صاحب کے خلاف ایک مہم جلائی اور ان کے خلاف ایک بھر میں جولائی اور ان کے خلاف ایک بھر میں وہ گندہ دئی کا طوفان اُٹھایا کہ شاید ہی کوئی گالی ہو جونہ دی گئی ہو۔

کر تمبر کو بھٹوصا حب اپنے آپ کو بہت مضبوط محسوں کر رہے تھے لیکن کیا اس نے انہیں کو کی فائدہ دیا؟ جلد ہی ان کے خلاف ایک ملک گیرتح یک چلی اور پھر ان کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا۔ ان پر احمد رضا قصوری صاحب پر قاتلانہ تملہ کرانے اور ان کے والد کے قبل کا مقدمہ چلایا گیا اور انہیں پھانی کی سز ادی گئی۔

اگریہ فیصلہ خدا کی نظر میں مقبول تھا تو اس کے پچھ آثار بھی تو نظر آنے چاہئے تھے۔ ہمیں اس کے بعد کی تاریخ میں ایسے کوئی آثار نظر نہیں آتے۔ کیا اس فیصلہ سے جماعت احمد یہ پہلے سے بہت زیادہ تیز رفتاری سے تی کرتی چلی گئی۔ جونقصان ہوا ملک کا اور اس فیصلے کو کرنے والوں کا ہوا۔

بہت سے تجزیہ نگاروں نے اس فیصلہ کا تجزیہ کیا ہے اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ان میں سے پھر مثالیں پیش ہیں۔مویٰ خان جلال زئی اپنی کتاب The Sunni-Shia Conflict نیں ایک تیں۔

''صورتِ حال اس وقت تبدیل ہوگئ جب پنجاب کومت نے ۱۹۵۱ء میں مرکزی

کومت کے خلاف ندہی ہے کھیلئے کا فیصلہ کیا۔ مؤخر الذکر ثابت قدم رہی اور احمد یوں کے

خلاف فسادات کورو کئے کے لیے فوج کوطلب کر لیا گیا۔ دو دہائیوں کے بعد بھٹوصا حب

نے احمد یوں کی مخالفت کا پیہ کھیلئے کا فیصلہ کیا۔ شاید بیاس لیے کیا گیا کہ پاکتان اسلامی

ممالک کی قیادت کرنے والے ممالک کے گروہ میں بیٹھنے کے قابل ہوجائے۔''(۱۸)

ایما ڈنکن (Emma Duncan) اپنی کتاب کا جو کی کھتی ہیں:۔

بھٹوصا حب کاذکر کرتے ہوکی کھتی ہیں:۔

''غالباً احریوں پران کا حملہ بھی اس نیت سے کیا گیا تھا تا کہ وہ قدامت پند نہ بہی حلقوں
میں مقبولیت حاصل کر سکیں ۔۔۔۔۔۔گر ۱۹۷ میں احمد یوں کوغیر مسلم قرار دینے کا فیصلہ بھی شاید
ان حلقوں میں سستی مقبولیت حاصل کرنے کا طریق تھا جو کہ ان کو نا پہند کرتے تھے۔
اس کے باجو دبھٹوصا حب کی پالیسی اور اخلا قیات حملے کی زدمیں رہے۔' (۱۹)
اس فیصلہ کے بعد پہلا جمعہ ۱۳ ارسمبر کوتھا۔ قدر تنا احباب جماعت حضرت خلیفۃ اسے الثالث کی
زبانِ مبارک سے یہ ہدایت سننا چا ہے تھے کہ اس فیصلہ پر احمد یوں کا کیا روعمل ہونا چاہئے ؟ حضور
نزبانِ مبارک سے یہ ہدایت سننا چاہئے تھے کہ اس فیصلہ پر احمد یوں کا کیا روعمل ہونا چاہئے ؟ حضور
نزبین مبارک سے یہ ہدایت سننا چاہئے تھے کہ اس فیصلہ پر احمد یوں کا کیا روعمل ہونا چاہئے ؟ حضور رہنی خرورت ہے اور مشورے کی خرور اور تذہر کی ضرورت ہے اور مشورے کی بعد میں بنا وَں گا کہ جو پاس ہوا ہے وہ ایندر
کتنے پہلو لئے ہوئے تھا۔ کیا بات صحیح ہے کیا بات صحیح نہیں ہونا چاہ کہ کہ وہ یاس ہوا ہے وہ ایندر
دیں ۔ حقور نے فرمایا کہ اس فیصلہ کے بعد حضور نے تفصیل سے بیان فرمایا کہ اس فیصلہ دیں۔ میں اس کی بعد حضور نے تفصیل سے بیان فرمایا کہ اس فیصلہ میں جدی کے رعمل میں ظام اور فساد کا شائب تک نہیں ہونا چاہئے۔ (۲۰)

اس کے بعد حضور نے مختلف خطبات اور تقاریر میں بیان فر مایا کہ اس فیصلہ پر جماعت ِ احمد سیر

کار دِممل کیا ہونا جا ہے۔ جب جا۔ سالا نہ کا وقت آیا تو ایک عجیب سال تھا۔ حکومت نے پہلی مرتبہ فیڈرل سیکیورٹی فورس کے جوان ربوہ کے جلسہ پر پھجوائے تھے۔حضور نے افتتاحی خطاب کے آغاز میں فر مایا: –

''.....لوگوں کی طرف سے بہت ہی افواہیں پھیلائی گئیں۔ایک افواہ پیھی کہ مستورات کا جلسہ نہیں ہوگا۔ حالانکہ مستورات کا جلسہ ہور ہاہے ہماری احمدی بہنیں کافی تعداد میں پہنچ بھی ہیں لیکن بعض علاقوں سے بہت کم مستورات اس جلسہ میں شامل ہور ہی ہیں۔ایک بیہ افواہ بھی بعض جگہوں پر پھیلائی گئی کہ ربوہ کے مسافروں کوراستہ میں بہت تنگ کیا جارہاہے گویا کہان کے نزدیک ہمارے ملک میں کوئی حکومت ہی نہیں ہے۔اس لئے بعض جگہوں سے لاریوں نے چلئے سے انکارکیا بعض جگہوں پر احمدی تذبذب میں پڑ گئے حالانکہ یہاں حکومت ہے اور ان کا بڑا اچھا انتظام ہے۔اس جلسہ پریہاں بھی دوستوں کو پہلی بار عیار بول کے اوپر حکومت کے باور دی نمائندے نظر آرہے ہیں جو بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں۔اللہ تعالیٰ ان کو اپنی ذمہ داریوں کے نباہنے کی توفیق عطاکرے۔'(۲۱) اس موقع پر جب جماعتِ احمد یہ کے کالفین بڑے طمطراق سے بیدو تو ہے کررہے تھے کہ اب ہم اس جماعت كوختم كرديس ك\_حضورنے به پیشگوئی فرمائی:

"....جنہوں نے علی الاعلان کہا کہ وہ زمین سے خدا کے نام کواور آسانوں سے اس کے وجود کومٹادیں گے۔خدانے ہمیں کہاتم ان کے لئے بھی دعائیں كرو\_اس لئے ہم ان كى ہدايت كے لئے بھى دعائيں كرتے ہيں كيونكہ وہ لوگ خدا کے حقیقی بیار سے محروم ہیں۔ دنیا کی یہ عارضی تر قیات تو کوئی معنی نہیں رکھتیں۔انسان نے پہلی دفعہ تو بیتر قی نہیں کی۔اصطلاحاً بڑے بڑے فراعنہ دنیا میں پیدا ہوئے اور ان میں ایک وہ بھی تھا جس کا نام بھی فرعون تھا۔جس کی حکومت بڑی شاندار اور مہذب کہلا تی تھی۔ دنیا میں اس نے بڑا رعب قائم کیا مگر کہاں گئے وہ لوگ؟ اور کہاں گئیں سر مایہ دارانہ حکومتیں ؟ ایک وقت میں سرمایدداردنیا پر چھائے ہوئے تھے اور وہ یہ بھتے تھے کہ انسان کے اوپر سوائے

سرمايدداري كاوركوئى چيز حكومت نہيں كرسكتى وہ پيچھے چلے گئے۔

ووسر \_ نمبر بر كميوز م آكيا \_ يكي يحي چلاجائ كا صديول كى بات نهيل ..... درجنوں سالوں کی بات ہے کہ اشتراکی نظام بھی پیچھے چلا جائے گا اور پھر دوسری طاقتیں آ گے آ جائیں گی اور ایک وقت میں وہ بھی پیھیے چلی جائیں گی ۔ پھر خدا اور اس کا نام لینے والی جماعت ،حضرت محد مصطفع علیت کی طرف منسوب ہونے والی جماعت ،قر آن کریم ك احكام كاسكدونيا مين قائم كرنے والى جماعت، اسلام كاجھنڈ ادنیا كے كھر كھر ميں گاڑنے والی جماعت آ گے آئی اور پھراس دنیا میں اخروی جنت سے ملتی جلتی ایک جنت پیدا ہوگی اور ہرانسان کی خوشی کے سامان پیدا کئے جائیں گے اور تلخیاں دور کردی جائیں گی۔'(۲۲) جہاں تک عالمی منظر پر رونما ہونے والی تبدیلیوں کے متعلق اس پیشگوئی کا تعلق ہے تو اس ضمن میں بیر بات بھی قابل ذکر ہے کہ حضرت خلیفۃ المسیح الثالث ؒ نے ۱۹۷۲ء کی مجلس شوریٰ سے خطاب كرتے ہوئے بھى يہ تجزيد بيان فرمايا تھا كەاشتراكيت ناكام ہو چكى ہے۔انہوں نے انسانيت كى

خدمت کی آواز تو بلند کی لیکن وہ ابھی تک ایسا کوئی نظام روس میں قائم نہیں کر سکے جس میں انہوں نے روس کے مفادات قربان کر کے دنیا کے ممالک کی بھلائی کی کوشش کی ہو۔وہ دوسرے ممالک کو Dictate کرناچا ہے ہیں کہ جوہم کہتے ہیں تم وہ مانو۔اورخودروس کےمشرقی اورمغربی حصے کی ترقی میں بہت فرق ہے۔حضور نے اپنا مشاہدہ بیان فرمایا کہ جبحضور ۱۹۲۷ء میں بورپ کے دورہ پر جاتے ہوئے کھودر کے لئے ماسکو کے ایئر بورٹ پررکتوبدد یکھا کدوہاں ایک مردنی اور پر مردگی چھائی ہوئی ہے،غذائی قلت کے آثار صاف نظر آرہے تھے۔کوئی بشاشت نہیں تھی کوئی مسکراہٹ نہیں تھی۔انہوں نے اپنے ملک میں جو کام کیا وہ تو کیالیکن وہ جونہیں کر سکے وہ بیہے کہ وہ اپنے لوگوں میں بشاشت نہیں پیدا کر سکے۔اس کے ساتھ ہی حضور نے ارشاد فرمایا کہ چین ایک بڑی قوت ین کرا بھرر ہاہے اور چینیوں نے جونظام اینے لئے منتخب کیا ہے اس میں وہ زیادہ مجھداری اور عقلمندی ےآگے بڑھ رے ہیں۔ (۲۳)۔

آئدہ چند دہائیوں میں دنیا کی آئکھ نے مشاہدہ کیا کہ سے پیشگوئی حرف بحرف بوری موئی جیبا کہ حضور نے فرمایا تھا کمیونزم کی نا کامیاں سب کے سامنے آگئیں اور سوویت یونین بھر کررہ گیا وہ مجھے بھی دکھادے اور اس طرح میری آئکھ کوٹھنڈک عطا فرما۔''

اور وہاں برموجود احباب نے آنخضرت علیہ کی اس دعا پر آمین کہی۔جیسا کہ جماعت کی تاریخ کامعروف واقعہ ہے کہ جب مارٹن کلارک نے حضرت سیح موعود علیدالسلام پرقتل کامنصوبہ بنانے كاجھوٹامقدمة قائم كيااوراللدتعالى كى قدرت نے بينشان دكھايا كدانہى كے سكھلائے ہوئے آدى نے ان کی سازش کاراز افشا کردیا تو مقدمه خارج کرتے ہوئے جج ڈگلس نے حضرت سے موعود علیہ السلام ہے کہا کہ اگرآپ چاہیں توان پر مقدمہ کر سکتے ہیں تو حضرت سے موعود علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں نے اپنا مقدمہ آسان پروائر کرویا ہے۔ ١٩٤٣ء کے دوران جماعت احدید پر جومظالم کے کئے اور جس طرح ایک خلاف اسلام ،خلاف عقل اور خلاف آئین فیصلہ کر کے اپنے زعم میں جماعت احدید پرضرب لگائی گئ ،اس کابیان تو گزر چکا ہے۔ہم بیذ کر کر چکے ہیں کدان اقدامات سے بهنوصاحب اینے ساسی مقاصد حاصل کرنا جاہتے تھے اور اس وقت بظاہر بیدلگ بھی رہاتھا کہوہ اپنے مقصد میں کا میاب ہوبھی گئے ہیں۔وہ سیاسی طور پراشنے مضبوط بھی بھی نہیں تھے جتنا اس وفت نظر آرہے تھے۔ان کے خالف بھی جن میں مولوی گروہ کی ایک بڑی تعدادشامل بھی ان کے اس فیصلے کی تعریفوں کے بل باندھ رہی تھی۔وہ صرف یا کتان کے مقبول وزیر اعظم ہی نہیں تھے، عالمی سطح پر بھی ان کا طوطی بول رہا تھا۔ دوسرے مسلمان مما لک ہے بھی واہ واہ کی صدا کیں بلند ہورہی تھیں۔ اس پس منظر میں کوئی کہرسکتا تھا کہ اگر جماعت ِ احدید پر کوئی ظلم ہو گیا ہے تو یہ ایک کمزوری جماعت ہاں کی کون سے گا؟ کون ان کابدلہ لے گا؟ یہ کمزورگروہ اپنے مقدمے کو کہاں لے کرجائے گا؟ لیکن ٢٦ روتمبر ١٩٧٥ء كي صبح كوبيه مقدمه آسان پر دائر كر ديا گيا تفا بهشوصا حب جيسے مقبول ، ذبين اور منجھے ہوئے سیاستدان کا اقتدار سے رخصت ہونا اور پھر ایک تکلیف وہ اسیری سے گزرنا اور پھرقتل کے الزام میں ان کو پیانی کی سز املنا، پیسب ایسے واقعات ہیں جن پر بہت کچھ کھا گیا ہے اس کا بہت کچھ تجزيد كيا كيا ہے اور آئندہ بھى كيا جائے گاليكن جب بھى كوئى روحانى آئكھ سے ان واقعات كا تجويد كرے گا تواسى نتيجه يرينيچ گاكه ٢٦ رومبر ١٩٧٥ء كوكى جانے والى دعاايك مقدم تھى جورب العالمين کے حضور دائر کیا گیا تھا اور چند سالوں کے بعد دنیا کی آنکھنے فیصلہ بھی مشاہدہ کرلیا۔اس فیصلہ کرنے والوں کا انجام کیا ہوااور ملک اور قوم کو اس کا کیا خمیاز ہ بھگنٹا پڑا اس کا جائز ہ ہم مختلف مرحلوں پر

اورمشرقی بورپ سے بھی کمیونزم کا نظام ختم ہو گیا۔اوراس کے برعکس چین کے نظام نے بروقت اپنے اندر پچھ تبدیلیاں پیدا کرلیں اور چین ایک بڑی صنعتی قوت کے طور پرسامنے آیا۔

اس کے بعد بہت سے خطبات میں حضرت خلیفۃ اُسی الثالث ؒ نے جماعت کی راہنمائی فرمائی کہ پاکستان کے آئین میں اس ترمیم پر جماعتِ احمد بیکا روِّمل کیا ہونا چاہئے۔ جب ہم ان تمام خطبات اور تقاریر کو پڑھتے ہیں تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ جماعتِ احمد بیے کے روِّمل کا حتی اعلان حضرت خلیفۃ اُسی الثالث ؒ نے 194ء کے جلسہ سالانہ کے افتتا حی خطاب کے دوران کیا تھا۔ جب بیجلسہ شروع ہوا اور حضرت خلیفۃ اُسی الثالث ؒ سی پر تشریف لے آئے تو حب سابق مشہور احمدی شاع جناب نا قب زیروی صاحب بی نظم ترنم سے سنانے کے لئے آئے۔ خاکسار کوخود بھی یہ لمجے یا دہیں۔ بنام کا شروع ہونا تھا کہ ایک سال بندھ گیا۔ اس نظم کا پہلا شعرتھا:

وہ جو گردی تھی جی ہوئی وہ جبیں ہے ہم نے اتار دی شبیغم اگر چہطویل تھی شپغم بھی ہنس کے گزار دی اس نظم کے پچھاوراشعار یہ تھے

بھلا کیوں بقائے دوام کو نہ ہو ناز ان کے وجود پر وہ جنہوں نے جاں سے ویرشے بھی تر سے جبیب پدواردی وہی کھی ہرے مور دِ کفر بھی جنہیں دین جال سے عزیز تھا وہی خار بن کر کھٹک رہے ہیں جنہوں نے فصل ببا ،ی میرے دخم جس میں نہال رہے مرادردجس میں چھیار با میرے جیارہ گر تیرا شکریہ وہ قبا بھی تو نے اتار دی

جب حضور نے ۲۷ر دیمبر ۱۹۷۵ء کوجلہ سالانہ کے افتتا کی اجلاس سے اپناروح پرور خطاب شروع فرمایا تو آپ نے آنخضرت علیق کی مختلف دعا کیں پڑھیں اور بیار شاوفر مایا کہ دوست آمین کہتے ہوئے بید دعا کریں کہ اللہ تعالی ان دعا وَں کو ہمارے حق میں بھی جو آپ کی امت میں سے ہیں قبول کرے۔ چنا نچ حضرت خلیفة المسے الثالث کیدعا کیں پڑھتے گئے اور جلہ سالانہ کے حاضرین جو قبول کرے۔ چنا نچ حضرت خلیفة المسے الثالث کیدعا کیں بڑھتے گئے اور جلہ سالانہ کے حاضرین جو کہ تعداد میں لاکھ سے زائد تھے آمین کہتے رہے۔ ان مبارک دعا وَں میں سے جو آخری دعا حضور نے اس جلہ سالانہ کے موقع پر بڑھی اس کا آخری حصہ بیر تھا:

... وَانْصُرُنِى عَلَى مَنُ ظَلَمَنِى وَ آرِنِى فِيهِ ثَأْرِى وَ أَقِرَّ بِذَلِكَ عَيْنِى اللهِ عَلَيْ فَ اللهِ اللهِ عَلَيْ فَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

"....اور جو مجھ پرظلم کرے اس کے خلاف تو میری مدوفر مااور جو بدلہ تو اس سے لے

ہے رہیں گے۔

لیکن پیپلز پارٹی اور تو می آسمبلی میں شریک دوسری جماعتوں کے لیڈراس وقت سے اب تک فخر سے بیان بازی کرتے آئے ہیں کہ ہم نے ۱۹۷۳ء میں سے فیصلہ کرکے بڑا تیر مارا تھا۔ گو کہ اب کچھ آ وازیں اس طرح کی بھی سننے میں آرہی ہیں کہ اس کے ساتھ ملک میں ننگ نظری اور مذہبی دہشت گردی کا ایک نیا باب کھل گیا تھا۔ جماعت کے خالف بیان بازی اصول اور سپائی سے کتنا خالی ہوتی ہے۔ اس کا اندازہ اس ایک مثال سے ہوسکتا ہے۔

اکتوبر ۱۹۷۵ء میں پاکتان کے وزیر مملکت برائے ریلوے میاں عطاء اللہ صاحب نے یہ بیان داغا کہ ہم نے تو اس فیصلہ کے ذریعہ ۹ سالہ مسئلہ طل کردیا ہے لیکن قادیا نی سازش کررہے ہیں کہ کی طرح ہے آئین منسوخ ہوجائے اوراس کا طریقہ بیاستعال کررہے ہیں کہ پیپلز پارٹی سے باغی ہونے والے پچھاراکین کووہ مالی مدودے رہے ہیں ۔اس ضمن میں انہوں نے خاص طور پر پنجاب کے سابق وزیر اعلیٰ اور گورنر غلام مصطفے کھر صاحب کا نام لیا کہ وہ قادیا نیوں سے رشوت لے رہ ہیں اورصوبائی خود مختاری کا نعرہ لگارہے ہیں وزیر موصوف نے بڑے اعتماد سے بید ووئی کیا کہ حکومت ہیں اورصوبائی خود مختاری کا نعرہ لگارہے ہیں وزیر موصوف نے بڑے اعتماد سے بید ووئی کیا کہ حکومت کے پاس اس بات کے معین ثبوت موجود ہیں جو جلد منظرِ عام پر لائے جا 'بن گے ۔اس کے ساتھ انہوں نے علم تاریخ برطیع آزمائی کرتے ہوئے بیالزام بھی لگایا کہ قادیا نی تو شروع سے ہی قیام پاکتان کے خالف تھے۔ (۲۳)

اس سنسی خیز انکشاف کوتمیں سال گزر گئے لیکن الزام لگانے والوں کواب تک بیرتو فیق نہ ہوئی کہ کہ کوئی شہوئی شہوئی شہوئی شہوئی شہوئی شہوئی شہوئی کہ اسمبلی کی کہ منظر عام پر لاتے اس طرح بینام نہاد شبوت بھی سامنے نہ آسکا لیکن ان کے جھوٹ کی قلعی خدانے اس طرح کھول دی کہ غلام مصطفا کھر صاحب کو، جوان کے مطابق احمہ یوں سے رشوت کے کرملک کے اور پیپلز پارٹی کے خلاف سازشیں کررہے تھے،ان کو دوبارہ نہ صرف پیپلز پارٹی میں قبول کیا گیا۔

# بحثيت اداره پاكستان كى قومى المبلى كاانجام

جماعتِ احمد میکا میر موقف تھا کہ کسی ملک کی اسمبلی کا میکا منہیں کہ وہ لوگوں کے مذہبی امور کا فیصلہ کرے لیکن جماعتِ احمد میر کے اختباہ کے باوجود تو می اسمبلی نے اس مسلہ پرکارروائی کا آغاز کیا اور ممبرانِ آسمبلی نے اپنے اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لئے برغمِ خود مفتی بنتے ہوئے خدا کے مامور پر ایمان لانے والوں پر کفر کا فتو کی بھی لگایا۔ میدوہ دور تھا جب پاکتان میں ایک سال قبل ہی نیا ماور پر ایمان لانے والوں پر کفر کا فتو کی بھی لگایا۔ میدوہ دور تھا جب پاکتان میں ایک سال قبل ہی نیا دہ تھیں اور جمہوریث کی بحالی اور نئے سیاسی نظام سے بہت می امیدیں وابستہ کی جا رہی تھیں اور جماعت کا وفد اس بیشل کمیٹی میں سوالات کے جوابات دے رہا تھا تو انہی دنوں میں بڑی امیدوں کے ساتھ تو می آسمبلی کی نئی عمارت کی بنیا در کئی گئی تھی۔

لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ جیسا کہ ہم بعد میں ذکر کریں گے کہ نے انتخابات ہوئے اور دھاند لی کے الزامات کی وجہ سے فسادات شروع ہو گئے اور پھر ملک پرایک طویل مارشل لاء مسلط کر دیا گیا۔ اور اس دوران آئین معطل رہا۔ پھر آئین بحال ہونے کا وقت آیا تو ایک کے بعد دوسری آسمبلی ٹوٹتی رہی اور اس ادارہ کا وہ حشر ہوا کہ صاحبز ادہ فاروق صاحب جو کہ اس کارروائی کے دوران قومی آسمبلی کے سپیکر تھے انہوں نے بیبیان دیا کہ موجودہ پارلیمنٹ ہاؤس کی عمارت کا سنگ بنیا در کھوانا میری زندگی کی سب سے بوی غلطی تھی اور بیمیراایک نا قابلِ معافی جرم تھا۔ انہوں نے کہا کہ اگر انہیں اندازہ ہوتا کی سب سے بوی غلطی تھی اور بیمیراایک نا قابلِ معافی جرم تھا۔ انہوں نے کہا کہ اگر انہیں اندازہ ہوتا کہ اس آسمبلی کی حیثیت صفر ہوجائے گی اور عوام کی رائے خود اس آسمبلی میں بیٹھنے والوں کے ذریعی ختم کردی جائے گی تو وہ اس غلطی کا ارتکاب بھی نہ کرتے۔ بیتھا اس ادارے کا انجام جس نے احمد یوں پر کفر کا فتو کی لگایا تھا۔ (۲۵)

کے بیفیلہ دنیا کی تاریخ میں ایک انوکھافیصلہ تھا کہ ایک ملک کی سیاسی اسمبلی نے بیفیلہ کیا تھا کہ کس فرقہ کا ندہب کیا ہونا چاہے ۔ اس وقت بھی پاکتان میں ندہبی انتہا پیندی کی ایک تاریخ تھی جس سے بھٹو صاحب بخو بی واقف تھے۔ اور بھٹو صاحب خود بھی برملا اس بات کا اظہار کر چکے تھے کہ ان واقعات کے پیچھے بیرونی ہاتھ ملوث ہے۔ ظاہر ہے کہ جب کسی بیرونی ہاتھ کی خواہش کے مطابق ایسے اقد امات کئے جائیں تو اس سے ملک کو نقصان ہی پہنچ سکتا ہے۔ جب ہم نے ڈاکٹر مبشر حسن صاحب (۱۷) نوائے وقت 9 رحمبر ۱۹۷ وس ا

The Sunni Shia Conflict In Pakistan, by Musa Khan Jalalzai, (IA) published by Book Traders ,1998, page 235.

Breaking The Curfew, By Emma Duncan, published by

Arrow books, page 222-223

(٢٠) خطبات ناصر جلد پنجم ص ١٣١ تا ١٩٢

(۲۱) الفضل عاراريل ۲ ١٩٤٥ عسار

(۲۲) الفضل ١٥ رايريل ٢١٩ ١٩٥١ ع

(۲۳)ربورث مجلس مثاورت ۱۹۷۲ء ص ۱۹۵۵ء

(۲۴) پاکتان ٹائمنر،۱۸ راکتوبر۵ کواء۔

(۲۵) روز نامها یکسپریس،۲۵ جنوری ۲۰۰۸ چس ا

سے بیروال کیا کہ اگر ایسا تھا کہ بیرسب کچھ کوئی بیرونی ہاتھ کرار باتھا۔اور بیرساری سازش پاکتان کی سالمیت اور وحدت کے لئے خطرہ تھی پھر کیوں ان کے مطالبات تسلیم کر لئے گئے اور وہ بھی متفقہ طور پر کیا اس سے بیرونی ہاتھ کے شروع کئے گئے کام کو تقویت نہیں ملی ۔اس کے جواب میں ڈاکٹر مبشرحسن صاحب نے کہا

'' Actually he always thought (اصل میں ان کا ہمیشہ خیال ہوتا تھا) کہ وہ کچھ بھی کرلیں اس پر قابو یالیں گے۔''

بھٹوصا حب کا بیر خیال درست ثابت ہوایا بیان کی سب سے بڑی بھول تھی اس کا جائزہ ہم بعد میں لیس گے۔

(۱) مشرق ۲۱ راگست ۱۹۷۴ ع ۱۰

(٢) جائزه،مصنفهٔ شنس صدانی، ناشر سنّگ میل پیلیلیشنزس ۲۹۰،۰۷۹

(٣) مشرق ٢٥ راگست ١٩٤٢ع ا

(۴) مشرق ۲۷ راگست ۱۹۷۴ء ص

(۵) مشرق ا۱۱ راگست ۱۹۷۴ وسار

(٢) نوائے وقت ارتمبر ۱۹۷ عِس آخر۔

(۷) امروز ۱۹۷ ستمبر ۱۹۷۹ عِسار

(۸) نوائے وقت کم تمبر ۱۹۷۴ء صار

(۹) نوائے وقت ارتمبر ۱۹۷۴ء ص۲۔

(۱۰)مشرق۵رمتمبر۱۹۷مواءصا\_

(۱۱) بھٹو کے آخری ۳۲۳ دن،مصنفہ کرنل رفیع الدین، ناشر جنگ پیلیکیشنز ،ص ۲۹۔

(۱۲) امروز ۲ رتمبر ۱۹۷۹ء صا\_

(۱۳) نوائے وقت ۲ رحمبر ۱۹۷۴ء ص ا

(۱۴) خطیات ناصرجلد دص ۲۲۳ ۲۳۵ ۲۳۰۰

(١٥) دُان ٩ رسمبر ١٩٧٤ع اول وآخر\_

(۱۲) نوائے وقت ۸رتمبر ۱۹۷ ء صاب

## نواب محمدا حرقصوري كاقتل

• ااوراارنومبر ۴ ۱۹۷ ء کی درمیانی رات کواحمد رضاقصوری صاحب اینے والدنواب محمد احمد صاحب کے ہمراہ اپنی کارمیں ایک شادی سے ماڈل ٹاؤن لا ہور میں واقعہ اپنے گھر واپس آ رہے تھے۔وہ کارکو ڈرائیوکررہے تھے اورنواب محمد احمد صاحب ان کی ساتھ والی سیٹ پر بیٹھے تھے۔ان کی والدہ اوران کی بہن پچپلی سیٹ پر بلیٹی تھیں۔ جب وہ شاہ جمال شاد مان کے چوک (Round about) پر مہنے توان کی گاڑی پر گولیوں کی بوچھاڑ شروع ہوگئی۔احمد رضا قصوری صاحب کو تو کوئی گولی نہیں گلی کیکن ان کے والد گولیوں کی زدمیں آ گئے اور گاڑی کا فرش خون سے بھر گیا۔وہ اس گاڑی کو لے کریوی ایک مپتال پنچیکینان کے والد جانبر نہ ہو سکے۔ان کے سرپرایک سے زیادہ گولیاں لگی تھیں۔واقعہ کی اطلاع ملنے پر پولیس افسران جب ہپتال پنچے تو احمد رضا قصوری صاحب نے ایف آئی آرمیں ہے درج کرانے پر اصرار کیا کہ میں اپوزیش کاممبر قومی اسمبلی ہوں اور مجھے وزیر اعظم نے قومی اسمبلی میں دھمکی دی تھی کہ میں ابتہ ہیں برواشت نہیں کرسکتا قصوری صاحب نے وزیر اعظم کا نام ایف آئی آر میں درج کرانے پراصرار کیا۔ پھٹوصاحب اس وقت اقتدار میں تھے تحقیقات بے نتیجہ رہیں اور احمد رضا قصوری صاحب ایک بار پھر بھٹوصاحب کی پارٹی میں شامل ہو گئے بلکہان کی تعریف میں خطوط بھی لکھتے رہے اور جب ۱۹۷۷ء کا الکشن آیا تووہ پی پی لیے کئٹ کے لئے درخواست گزار بھی ہوئے مگر انہیں ٹکٹ نہیں دیا گیا۔

### انجام بلندا بوانول كا

بھٹوصاحب احمد یوں کے خلاف آئین میں ترمیم سے اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہے ۔ یہ کوئی مفروض نہیں ۔ بیا یک حقیقت ہے جس کا اقر ارخودان کے قریبی رفقاء اور وزراء جواس کام میں ان کے ساتھ دہے وہ بھی کرتے ہیں۔ بھٹو صاحب کی کا بینہ کے وزیر برائے اطلاعات اور نشریات کو ثر نیازی صاحب تحریر کرتے ہیں:۔

'' بید۵امتمبر کی خنک رات تھی (جماعتِ احمد بیر کے خلاف آ کینی ترمیم کرمتمبر کومنظور کی گئی تھی۔ناقل)وزیراعظم بھٹونے فرائف منصحی نمٹانے کے بعدعبدالحفیظ پیرزادہ،رفیع رضا

اور مجھے ڈنر کے لئے اپنی قیام گاہ پر روکا ہوا تھا۔ وہ حسبِ معمول تھوڑ اسا بھنا ہوا قیمہ پلیٹ میں رکھے بیٹھے تھے۔ بے تاثر چبرے کے ساتھ ہم نتیوں کی طرف د کیھتے ہوئے نہایت شجیدگی ہے بولے۔

"ليم تشكر جس انداز مين منايا كيا، اس كاحكومت كوكيافا كده بوا؟"

وہ احدیوں سے متعلق آئینی ترمیم کا حوالہ دے رہے تھے جس کی خوشی میں پاکتان بھر میں یوم تشکر منایا گیا تھا بھٹو صاحب کا خیال تھا کہ آئین میں اس ترمیم کا جوکر یڈٹ حکومت کو ملنا چاہئے تھا وہ انہیں نہیں ملا ،ان کو شکایت تھی کہ .... ''مولوی لوگ زیر دستی اس کا سہراا ہے مر با ندھ رہے ہیں جس کے لئے ہمیں لوگوں کواصل صورت حال بتانا چاہئے۔''

''لوگ اصل صورت حال جانتے ہیں جناب' حفیظ پیرزادہ نے اپنی روایتی اکر فوں کا مظاہرہ کیا۔ ''مولو یوں کے کتنے آ دمی اسمبلیوں میں ہیں ؟عوام انہیں خوب جانتے ہیں، وہ ان کے کھو کھلے دعووں کے فریب میں نہیں آئیں گے۔میرے خیال میں حکومت کو بورا کریڈٹ ملاہے۔''

" آپ کا کیا خیال ہے مولانا" وزیر اعظم بھٹونے نیم وا آنکھوں اور دبی دبی مسکراہٹ کے ساتھ مجھ سے سوال کیا .....

جب انہوں نے مجھ سے میرا خیال پوچھا توان کے ذہن میں در حقیقت صرف کریڈٹ کی بات نہ تھی معاملہ حقیقتاً بچھاور تھا۔ان کی ڈبنی کیفیت کا انداز ہ لگا کر میں نے مختاط انداز میں بولنا شروع کیا۔''

'' بیدورست ہے کہ علاء اس کا سہراا پنے سر باندھ رہے ہیں کیونکہ وہ ایک مدت سے میم چلا رہے تھے۔ان کی طرف سے قربانیاں بھی دی گئیں لیکن فیصلہ تو بہر حال آپ کی حکومت نے کیا ہے۔اب جہاں تک میں مجھ سکا ہوں۔آپ انتخابات کے نقطہ نظر سے سوچ رہے ہیں ……اس اقدام سے مذہبی حلقوں میں آپ کی مقبولیت یقیناً بڑھی ہے لیکن انتخابات کے نتائج مجھی ان حلقوں میں مرتب نہیں ہوتے۔سیاسی فیصلہ ہمیشہ

سوادِ اعظم کاہوتاہے۔۔''

''……۵ار تمبر کی اُس رات جب جھٹوصا حب نے مجھ سے میراخیال پو چھا تو میں نے اس وقت کی ملکی جذباتی فضا کو مدِ نظر رکھتے ہوئے ہی انہیں پھر انتخابات کے انعقاد کا مشورہ دیا۔ مسٹر بھٹواحمد کی مسئلہ پر قومی آمبلی کا فیصلہ کرانے کے بعد انتخابات کے نقط نظر ہی سے سوچ رہے تھے۔'' (۱)

ہم اس مرحلہ بر مظہر کر جائزہ لیتے ہیں کہ ۱۹۷۴ء میں آئینی ترمیم کرنے کے بعد حکمران سیاستدان کس نفسیات سے حالات کا جائزہ لے رہے تھے۔ پچھروز پہلے ہی آئین میں ایک انوکھی ترمیم کی گئی تھی۔جس کے نتیجہ میں اسمبلی نے برغم خود بیاختیار لے لیا تھا کہ وہ یتعین کرے کہ س گروہ کا مذہب کیا ہو۔اس ترمیم کے نتیجہ میں بہت سے بھیا تک مضمرات سامنے آسکتے تھے اور ملک میں تنگ نظری اور نہ ہی تعصب کا ایک نیا با ب کھل سکتا تھا۔ منتقبل میں بہت سے آئینی اور قانونی مسائل سر اُٹھا کتے تھے۔اور ایبا ہوا بھی اور پیمل اب تک جاری ہے۔انہی غلطیوں کی وجہ سے ملک ایک تاریک گڑھے میں گرتا جار ہاہے۔ملک کا امن وامان برباد ہو چکا ہے۔لیکن اس وقت کے حکمر انوں کو ا گر کوئی فکر لاحق تھی تو صرف بیر کہ ان کے ووٹوں پر کیا اثریڑے گا۔اس نام نہاد کا رناھے کا کریڈٹ کے کتنامل رہا ہے۔ یہ فیصلہ اچھاتھا کہ براء اس بحث کو توریخے دیں لیکن اس کا ملک پر بھی تو کوئی اچھا برااثريز ناتھا۔ان بالا ایوانوں میں بیسو چنے کی زحمت کوئی نہیں کرر ہاتھا۔اتنی دور کی کون سوچتا اور ملک کی فکر س کوتھی ۔ یونین کونسل کے امید واروں کی طرح صرف بیفکر کی جارہی تھی کہ اوہ کہیں مخالف اُس کاسہراا پیغ سرنہ باندھ لے۔ دور بنی کے دعووں کے باجودان کی دور کی نظر کمزور ہو چکی تھی اور كوثر نيازي صاحب كوبيتو يادره كيا كهاس رات بهموصاحب كى پليث ميس بهنا هوا قيمه پراهوا تقاليكن بدذكرانهول فينهيل كيا كمان فسادات ميس كتنى برحى ساحديول كوشهيد كيا كيا تفا-بايول في یلیے کوشہید ہوتے دیکھا۔ بے بس بیٹیوں نے بایوں کوظلم کی جھینٹ چڑھتے دیکھا اور انہیں تنہا اپنے باب کی لاش اُٹھانی پڑی ۔ان کے گھروں اور دو کا نوں کونذ رِآتش کیا گیا۔۔مریضوں کو دوائیاں بھی نہ مل سكيس معصوم بيج مر كياتو تد فين بھي نه ہونے دي۔ سوشل اور اقتصادي بايكا كيا كيا كيا كيا كيان يادر با تو كيا؟ كە پھۇ صاحب كى پليك ميں قيمه پرا مواقفا اوركوثر نيازى صاحب كوتو قيمے كى مقدار بھى يادره

گئی۔اس محفل کی روئیدادس کرتو بہاور شاہ ظفر کے دربار کی حالت یاد آجاتی ہے جس کا نقشہ کتاب بزم آخر میں کھینچا گیا ہے۔اس میں بید ذکرتو نہیں ماتا کہ اس دربار میں قوم اور ملک یا دہلی کے متعقبل کی بات بھی ہوتی تھی البتہ بہادر شاہ ظفر کے دستر خوان کی لمجی فبرست بڑے اہتمام ہے کھی گئی ہے۔ ایسی بزم بالآخر'' بزم آخر''ہی ثابت ہوتی ہے۔

حکومت کے الیوانوں میں توبیہ گفتگو ہور ہی تھی کہ احمد یوں کوغیر مسلم قرار دے کراور آئین میں بیز میم کر کے وہ کتنے ووٹ حاصل کر سکتے ہیں اور دوسری طرف جماعت ِ احمد میں کار ڈیمل کیا تھا، اس کا اظہار حضرت خلیفة کمسے الثالث نے اس گفتگو سے صرف دوروز قبل پہلے خطبہ جمعہ میں ان الفاظ میں فی ایتان

" نباقی جہاں تک کسی کے مسلم یاغیر مسلم ہونے کا سوال ہے بیتو میں شروع سے کہدر ہا ہموں اس قر ارداد سے بھی بہت پہلے سے کہتا چلا آیا ہموں کہ جس شخص نے اپنااسلام لا ہمور کی مال (روڈ) کی دوکان سے خریدا ہمو، وہ تو ضائع ہموجائے گالیکن میں اور تم جنہیں خدا خودا پئے منہ سے کہتا ہے کہتم (مومن) مسلمان ہمو تو پھر جمیں کیا قکر ہے۔ دنیا جومرضی کہتی رہے تہمیں فکر ہی کوئی نہیں۔"

(خطبات ناصر جلد پنجم ص ۱۹۲)

بہت ی وجوہات پر ۱۹۷۴ء میں قبل از وقت انتخابات تو نہیں کرائے گئے مگر ۱۹۷۷ء میں وقت سے بچھ عرصہ قبل انتخابات کا اعلان کرنے سے قبل بھٹوصا حب نے کچھ زری اصطلاحات نافذ کرنے کا فیصلہ کیا ۔ نہری اراضی کے لئے زیادہ سے زیادہ ملکیت کی حد ۱۵۰ ایکڑ سے کم کر کے ۱۰۰ ایکڑ اور بارانی اراضی کی ذری زمین کے لئے زیادہ سے زیادہ ملکیت کی حد ۲۰۰۰ ایکڑ کردی گئی۔ ان کے ایک قریبی معتمد اور وفاقی وزیر اور ان کی انتخابی مہم کے گئران رفیع رضاصا حب لکھتے ہیں۔

"ZAB(Zulfikar Ali Bhutto)thought this would surprise the leftist in the PPP; having outflanked the rightist parties on the Qadiani issue, he now wanted

to do the same to the left."

ترجمہ: ذوالفقارعلی بھٹوکا خیال تھا کہ بیقدم پی پی پی میں بائیں بازو کے لوگوں کوجیران کردے گاوہ قادیانی مسکلہ پردائیں بازو کی جماعتوں کو مات دے چکے تھے اب وہ بائیں بازوکو بھی مات دینا چاہتے تھے۔(۲)

باوجود تمام تجربہ اور ذہانت کے بھٹو صاحب اتنی ہی بات بھی تمجھ نہیں پارہے تھے کہ خواہ وہ زرعی اصطلاحات کا معاملہ ہویا آئین میں مذہبی ترمیمات کا قضیہ ہو،ایسے فیصلوں کے ملک پرقوم پراور سیاسی عمل پر دوررس نتائج مرتب ہوتے ہیں اور بیسب معاملات پیش نظر رکھتے ہوئے ان کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا چاہئے ۔اگر صرف بیسوچ کر بیا قدامات کئے جائیں کہ اب اس کے ذریعہ میں میں بازوکو پچھاڑ دوں گا تو بیتو بہت سطحی سوچ دائیں بازوکو مات دے دوں یا اب اس کے ذریعہ میں بائیں بازوکو پچھاڑ دوں گا تو بیتو بہت خوفا ک نتائج نکل ہوگی اور نہ صرف ملک کے لئے بلکہ فیصلہ کرنے والوں کے حق میں بھی اس کے بہت خوفا ک نتائج نکل سکتے ہیں اور ایسا ہی ہوا۔

جب الکیشن کا سال آیا بھٹوصاحب نے ۲۷مارچ کوقو می اسمبلی کا انتخاب کرانے کا فیصلہ کیا اور سب سے پہلے وفاقی وزراء میں سے عبدالحفیظ پیرزادہ اورر فیع رضاصاحب اورامریکہ کے سفیر بالیوروڈ (Byroade) کواس فیصلہ سے مطلع کیا۔ایک اہم ملکی معاملہ میں سب سے پہلے ایک غیرملکی سفیر کو اعتماد میں لیا جارہا تھا جب کہ خودان کے اکثر وزراءاس فیصلہ سے بے خبر تھے۔ (س)

کرجنوری کے اور افتد ارکی کامیا پیوں کا ذکر کیا۔ اسلام کے لئے اپنی خدمات کا ذکر کیا اور پہلے انہوں نے اپنے دور افتد ارکی کامیا پیوں کا ذکر کیا۔ اسلام کے لئے اپنی خدمات کا ذکر کیا اور سلام اور آئی نئی تھیل کے کارنا ہے کا ذکر کیا۔ انہوں نے اپنی اقتصادی کامیا پیوں کا ذکر کرتے ہوئے ڈرامائی انداز میں ایک پوتل نکالی کہ پاکتان میں ڈھوڈک کے مقام پرتیل دریافت ہوا ہے اور اپوزیشن کے لیڈرمفتی محمود صاحب کو سونگھائی کہ یہ تیل ہے۔ پھر انہوں نے انتخابات کی نئی تاریخ کا اعلان کیا۔ اس کے علاوہ اپنے دور افتد ارکومز پدشرف بداسلام کرنے کے لئے انہوں نے بیا علان کیا۔ اس کے علاوہ اپنے دور افتد ارکومز پدشرف بداسلام کرنے کے لئے انہوں نے بیا علان کیا۔ اس کے علاوہ اپنے دور افتد ارکومز پدشرف بداسلام کرنے کے لئے انہوں نے بیا علان کیا۔ اس کے علاوہ اپنے دور افتد ارکومز پدشرف بداسلام کرنے کے لئے انہوں نے بیا علان کیا۔ اس کے علاوہ اپنے دور افتد ارکومز پدشرف بھی ہم گہمگاروں نے انجام دیا ہے۔ (۲)

بھٹوصاحب کوذاتی طور پر مذہب سے تو کم ہی دلچیں تھی لیکن عموماً پر جان ضعیف الاعتقادی کی طرف بھی لے جاتا ہے۔ چنانچہ اب جوانتخابات کا اعلان ہوا تو بھٹوصاحب نے نجومیوں اور دست شناسوں کی طرف رجوع کیا۔ ان کے ایک صوبائی وزیرانتخابات کی تاریخ کے سعد ہونے کی سند لینے کے لئے سری لئکا دوڑے دوڑے گئے تا کہ وہاں کے نجومیوں کی رائے لی جاسکے۔ اور جب ان نجومیوں نے اس کے حق میں رائے دی تو انتخابات کا اعلان کیا گیا۔ پھر بھٹوصاحب نے اپنے ہاتھ کی لیروں کا عکس ایک دست شناس کو بھوایا۔

اس وقت الپوزیشن بیٹی ہوئی تھی اوراس میں کوئی جان نظر نہیں آر ہی تھی لیکن جلد ہی اپوزیشن کی نو جماعتوں نے اتحاد کا اعلان کیا اورا فتر ار میں آ کرنظام مصطفے نافذ کرنے کا اعلان کیا۔اوراس کے ساتھ ہی بھٹوصا حب کے خلاف ایک منظم اور جاندارا نتخابی مہم شروع ہوگئی۔دوسری طرف بہت سے لیڈروں نے جو پہلے کسی زمانے میں بھٹوصا حب کے شخت مخالف رہ چکے تھے پیپلز پارٹی کے ٹکٹ کے مصول کے لئے برغم خود اپنے ہزاروں ساتھیوں سمیت پیپلز پارٹی میں شمولیت کے اعلانات کرنا شروع کر دیئے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ بھٹو صاحب کے وزیر رفیع رضا صاحب کے مطابق اگر ان وعوں کی تعداد جمع کردی جاتی تو پاکتان کی آبادی سے دوگئی تکئی ۔لیکن بھٹو صاحب اس صورت حال میں بہت خوش تھے۔

جب انتخابات کے لئے پارٹی کے منشور کی تیاری کا مرحلہ آیا تو رفیع رضا صاحب بیان کرتے ہوئے ہوئے منشور میں کی دوزیراعظم ذوالفقار علی بھٹوصا حب نے خوداصرار کیا کہ حکومت کے کارنامے بیان کرتے ہوئے منشور میں بید حصہ ضرور شامل کیا جائے

''نوے سالہ قدیم قادیانی مسلہ کوخوش اسلوبی سے طے کر دیا۔ دستور میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ جوشخص حضرت محم مصطفی ایک کیا ہے۔ کوظعی اور غیر مشر وططور پر آخری نبی نہیں مانتاوہ مسلمان نہیں۔'' (۲۷۲۵)

بھٹوصاحب نے بھی ایک بھر پورانتخابی مہم شروع کی۔ پہلے جوہوا تھاوہ تو ہوا تھالیکن اس مہم کے دوران بھی بھٹو صاحب نے حضرت اقدس مسے موعود علیہ السلام کے متعلق گتا خانہ کلمات استعال کئے۔انہوں نے قومی اتحاد کے لیڈروں کے متعلق سے بیان دیا:۔

''......اً گرانگشن جیتنے کے لئے ان لوگوں کومرز انعلام احمد قادیانی کی قبر پر بھی جانا پڑا تو ہے در پیخ نہیں کریں گے''(م)

یہ نہ صرف ایک مامور من اللہ کی شان میں گتا خی تھی بلکہ سیاست کے اعتبار سے بھی تیسرے درجہ کی بیان بازی تھی ۔ بہر حال اپنے بھیچے ہوئے مامورین کی شان میں گتا خی کا بدلہ خود خدا تعالیٰ لیتا ہے۔

مجھٹوصاحب نے تواپی دانست میں احمد یوں کے خلاف آئین میں ترمیم کر کے مذہبی حلقوں کو مکمل طور پر لا جواب کر دیا تھالیکن اب تمام مخالف جماعتیں قومی اتحاد کے نام سے اتحاد بنا کران کے خلاف صف آراء تھیں اور ان کا نعرہ تھا کہ وہ پاکتان میں نظام مصطفے نافذ کریں گے اور مولویوں کا گروہ بھٹوصا حب کے خلاف سب سے زیادہ سرگرم تھا۔

مقررہ تاریخوں کو انتخابات ہوئے۔ نتائج کے مطابق پیپلز پارٹی نے ۱۳۲۱ اور مخالف قومی اتحاد نے صرف ۲۳ سیٹوں پر کامیابی حاصل کی۔ ابپزیشن نے انتخابات میں وسیع پیانے پر دھاندلیوں کا الزام لگایا اور نتائج کوشلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اور اس کے ساتھ صوبائی انتخابات کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا گیا۔ جو کہ کامیاب رہا اور بہت کم لوگ صوبائی انتخابات میں ووٹ ڈالنے آئے۔

الپوزیش وزیراعظم کے متعنی ہونے اور نے انتخابات کا مطالبہ کردہی تھی۔ یہ ہم تیز تر ہوتی گئے۔

بھٹوصا حب کے اکثر پرانے رفقاء آئیس چھوڑ چکے تھے یا پھر بھٹوصا حب نے خودہی آئیس اپنے خضب
کا نشانہ بنا کراپنے سے علیحدہ کردیا تھا۔ باوجود ایک طافتور اور قد آور شخصیت ہونے کے اس وقت وہ
تنہااور بے بس نظرا آرہے تھے۔ ان کے پرانے رفیق اور سابق وفاقی وزیر وفیع رضاصا حب لکھتے ہیں:

'' پی پی پی کے ابتدائی گروہ میں سے اب صرف متاز بھٹو ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ تھے
اور اس کی وجوہات بھی خاندانی تھیں۔ میں اور ممتاز اس بات پر تبھرہ کیا کرتے تھے کہ کس
طرح اس وقت بھٹو صاحب نے اپنی ایجنسیوں کی بجائے ہمارے سے رجوع کیا ہے
اگر چہ میں اس وقت وزیر نہیں تھا۔ گو برقشمتی سے اس وقت تک بہت پچھ بگڑ چکا تھا۔ وہ
بالکل بے بس نظر آتے تھے۔ ان کے پاس کہنے کوکوئی نئی بات نہیں تھی۔ ان کے پاس کرنے
بالکل بے بس نظر آتے تھے۔ ان کے پاس کہنے کوکوئی نئی بات نہیں تھی۔ ان کے پاس کرنے

پارٹی کا جو پھی بچا تھاان کی مدد کونہیں آر ہاتھا۔اوراب انہیں احساس ہوگیا ہوگا کہ وہ طاقت پر بہت زیادہ انحصار کرتے رہے تھے۔حقیقت یہ ہے کہ ممتاز نے پچھے مہینے پہلے میں بیشگوئی کی تھی کہ ذوالفقار علی بھٹو جس سمت میں جارہے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ فوج ان کا تختہ الٹ دے گی۔'

اس وقت پیپلز پارٹی کے سیریٹری جنرل مبشرحسن صاحب تھے۔وہ پہلے بھی تحریری طوریر بهثوصاحب كومتنبه كرجيج تتهج كهاس روبي كاانجام اجيهانه هوگا \_وه اس صورت ِحال ميں بالكل دل برداشته ہو چکے تھے۔انہوں نے بھی متعنی ہونے کا فیصلہ کرلیالیکن اس سے پہلے انہوں نے کئی گھنٹے وزیراعظم سے ملاقات کی۔اس کے پیمودنوں بعد محطوصاحب فے رفیع رضاصاحب کواس ملاقات کی تفصیلات بنائیں تو بھٹوصاحب کی آنکھوں میں آنسوآ گئے۔انہوں نے کہا کہ بشرنے الزام لگایا ہے کہان کے رشته داراور ملازم بدعنوانیاں کررہے ہیں اور اصرار کیا کہ وہ فون اُٹھا کر متعلقہ شعبہ سے اس کی تصدیق کریں ۔ بھٹوصاحب نے کہامبشر کا بیالزام غلط تھا۔ مبشر حسن صاحب نے بھٹوصاحب کومشورہ دیا کہ وہ اپنے ارد گرد درباریوں اور بیورو کرلی کے افراد سے نجات حاصل کریں اور مذہبی جماعتیں جس نظام مصطفى علی کامطالبه کرری ہیں اسے شلیم نہ کریں اور بیمطالبہ کیا کہ پارٹی کواس کی اصلی حالت میں واپس لایا جائے اور اس بحران سے خٹنے کے لئے بنیادی تبدیلیاں کی جائیں۔ بھٹوصاحب نے کہا کہ اس بحران میں بیتبدیلیاں کرناممکن نہیں ہے۔ پھر بھٹوصاحب نے دکھ سے بوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ یی بی بی میں ان کے پرانے ساتھی انہیں چھوڑ چکے ہیں۔ بہتر ہوتا کہ بھٹوصاحب اگریہ سوال اپنے آپ سے لوچھتے۔(٤)

اس صورت حال میں بھٹو صاحب کو یہی سوجھی کہ ایک مرتبہ پھر مولو یوں کو خوش کر کے اپنے خلاف بریاس شورش کو گھٹڈ اکریں۔ چنانچہ انہوں نے ۱۸ راپر میل ۱۹۷۵ء کو ایک پریس کا نفرنس میں ملک میں شریعت کے نفاذ کا اعلان کیا اور ابتدائی اقد امات کے طور پر ملک میں شراب کے استعمال پر، قمار بازی پر اور نائے کلبوں پر پابندی لگا دی اور ملک میں اسلامی نظریاتی کونسل کے دوبارہ احیاء کا اعلان کیا اور مودودی صاحب، شاہ احمد نورانی صاحب اور احتشام الحق تھانوی صاحب کوئسل کی سفار شات کو چھ ماہ کے صاحب کوئسل میں شامل کرنے کا اعلان کیا اور یہ یقین دلایا کہ اس کونسل کی سفار شات کو چھ ماہ کے

اندر منظور کرلیا جائے گا۔ اب وہ نخالف مولو یول کآگے گھٹے ٹیک کراپنے اقتدار کی طوالت کے لئے ہاتھ یا وَل مارر ہے تھے لیکن وہ ایک بات بالکل ہم خہیں پار ہے تھے کہ مولوی کواس بات ہے کم ہی دلچیں ہوتی ہے کہ ملک میں اسلامی آئین ہے کہ غیر اسلامی آئین ہے۔ چھٹی جمعہ کو ہور ہی ہے یا اتوار کو ہور ہی ہے۔ نائٹ کلب کھلے ہیں یا در پردہ کام کر رہے ہیں۔ انہیں صرف اور صرف حصول اقتدار سے غرض ہوتی ہے۔

مجھٹوصا حب کےخلافتح کیکی شدت میں کوئی کمی نہیں آر ہی تھی اور ملک کی حالت بدیے بدتر ہوتی جارہی تھی۔ جب نئی قومی اسمبلی نے کام شروع کیا تو ۲۸ راپریل کے 192ء کو بھٹوصاحب نے اس سے خطاب کیا۔ انہوں نے اس تقریر میں الزام لگایا کہ ان کی حکومت کے خلاف اور یا کتان کے خلاف بیرونی ہاتھ سازش کررہے ہیں۔انہوں نے کہا کہ یہ ہاتھی ہیں جو کہ ملک کےخلاف سازش کر رہے ہیں ۔ان ہاتھیوں کی یا دداشت بہت تیز ہوتی ہے انہیں یاد ہے کہویت نام کے مسلم میں، چین سے تعلقات قائم کرنے میں ہم نے ان کی مرضی کے خلاف کام کیا تھا۔ ہم نے عرب مما لک کو فوجی مدودی تھی۔اس کا بدلہ لینے کے لئے ان ہاتھیوں نے اس حکومت کے خلاف تح یک چلوانے کے لئے یانی کی طرح بییہ بہایا ہے۔ یہاں تک کہ کراچی میں ڈالر کی قیمت گر کر چھسات رویے فی ڈالر تک آ گئی۔اس بیرونی ہاتھ نے ملک کومفلوج کرنے اور پہیدجام کرنے کے لئے تخریب کاروں کوتربیت دی۔انہوں نے کہا کہوہ جانتے ہیں میں یا کتان کے استحکام کاستون ہوں۔ ہاتھیوں نے اس بات کو پیند نہیں کیا کہ یا کتان میں اسلامی سربراہی کانفرنس ہوئی،ہم نے بونان اور ترکی کے تنازعہ کوختم كرانے كى كوشش كى -كوريانے اپنا تنازعة لكرنے كے لئے ياكتان سے رجوع كيا- ياكتان نے فرانس سے ایٹمی ری پراسسنگ پلانٹ لینے کا معاہدہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر یا کتان کونقصان پہنچا تو متحدہ عرب امارات، عمان اور سعودی عرب جیسے سلم مما لک کی پیٹھ میں چھر اکھونیا جائے گا۔

اس تقریر کالبِلب بیر تھا کہ بیر کی ہیں ایکی ٹیش بیرونی ہاتھ کی کارگزاری ہے۔ بھٹو صاحب نے اس الزام کواپنی کتاب If I am Assassinated میں دہرایا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ قومی اتحاد میں شامل اکثر جماعتوں کواس سازش کا کم از کم پوراعلم نہیں تھا۔ خاکسار تحریک کواس کاعلم نہیں تھا۔ خوجماعت پوری طرح اس سازش میں رابطہ بنی ہوئی تھی وہ نہیں تھا۔ جو جماعت پوری طرح اس سازش میں رابطہ بنی ہوئی تھی وہ

جماعت اسلامی تھی۔اور اس جرم کو چھپانے کے لئے اب جماعت اسلامی کے امیر میاں طفیل محمد امریکہ پر تنقید کرتے رہتے ہیں تا کہ پاکستان کے سادہ لوح لوگوں سے حقائق کو پوشیدہ رکھا جا سکے۔ محملوصا حب لکھتے ہیں کہ اس اپوزیشن نے میری حکومت کا تختہ الٹنے کے لئے الکیشن سے قبل بیرونی طاقت سے ۲۵ کروڑ اور الکیشن کے بعد ۵ کروڑ لئے تھے۔ (۸)

یہاں پر طبعاً ایک سوال اُٹھتا ہے۔ اور وہ یہ کہ تین سال قبل ۱۹۷۴ء میں جب احمد یوں کے خلاف تحریک چل رہی تھی۔ ان کا خون بہایا جار ہاتھا ، ان کی املاک نذر آتش کی جارہی تھیں ، ان کا بائیکا کے کر کے ان کا جینا دو بھر کیا جار ہاتھا اس وقت آپ نے برملا کہا تھا کہ نہ صرف آپ بلکہ دوسرے بھی بید دکھیر ہے ہیں کہ اس کے پیچھے ایک بیرونی ہاتھ کا م کر رہا ہے۔ گر آپ نے نہ قوم کو یہ بتایا کہ وہ ہاتھ کون ساتھا اور نہ بی اس کی سازش کے رد کر نے کے لئے کوئی موثر قدم اُٹھایا بلکہ اس کی سازش کا حصہ بن گئے اور آئین میں ترمیم کر کے احمد یوں کی نہ بی آزادی غصب کر لی۔ آج قومی آم بلی کے سامنے آپ یہ کہنچ پر مجبور تھے کہ ایک بیرونی ہاتھ آپ کی حکومت کے خلاف سازش کر رہا ہے۔ ملک سامنے آپ یہ کہنچ پر مجبور تھے کہ ایک بیرونی ہاتھ آپ کی حکومت کے خلاف سازش کر رہا ہے۔ ملک کے استحکام کے خلاف سازش کر رہا ہے اور یہ بیرونی ہاتھ دوسرے مسلمان ممالک کے لئے بھی خطرہ بن سکتا ہے۔ آگر ہر وقت اس بیرونی ہاتھ کوروک دیا جاتا اور اسے کھل کر کھیلنے کا موقع نہ دیا جاتا تو یہ بین سکتا ہے۔ آگر ہر وقت اس بیرونی ہاتھ کوروک دیا جاتا اور اسے کھل کر کھیلنے کا موقع نہ دیا جاتا تو یہ بین سکتا ہے۔ آگر ہر وقت اس بیرونی ہاتھ کوروک دیا جاتا اور اسے کھل کر کھیلنے کا موقع نہ دیا جاتا تو یہ بین سکتا ہے۔ آگر ہر وقت اس بیرونی ہاتھ کوروک دیا جاتا اور اسے کھل کر کھیلنے کا موقع نہ دیا جاتا تو یہ بین سکتا ہے۔ آگر ہر وقت اس بیرونی ہاتھ کوروک دیا جاتا اور اسے کھل کر کھیلنے کا موقع نہ دیا جاتا تو یہ بین سکتا ہے۔ آگر ہر وقت اس بیرونی ہاتھ کوروک دیا جاتا اور اسے کھل کر کھیلنے کا موقع نہ دیا جاتا تو یہ بین سکتا ہے۔ آگر ہر وقت اس بیرونی ہاتھ کوروک دیا جاتا اور اسے کھل کر کھیلنے کا موقع نہ دیا جاتا تو یہ بیتا ہوں کی کھیلنے کو بیتا تھ کہ بیتا ہوں کیا جاتا ہوں کوروک دیا جاتا تو ہوں ہے کہ بیتا ہوں کے لئے کہ بیتا ہوں کی کھیلئے کی کھیل کر کھیلنے کی کھیل کر کھیلنے کی کھیل کر کھیل کے کہ کوروک کی کھیل کی کھیل کر کھیل کے کہ کی کھیل کر کھیل کی کھیل کی کھیل کر کھیل کے کھیل کی کھیل کے کہ کی کھیل کر کھیل کے کہ کی کھیل کی کھیل کر کھیل کے کھیل کر کھیل کے کھیل کر کھیل کے کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کر کھیل کے کھیل کے کھیل کے کھیل کے کھیل کے کھیل کے کھیل کی کھیل کے کھیل کے کھیل کے کھیل کی کھیل کے کھیل کے ک

بھٹوصا حب نے فوج کی مدولیٹی جا ہی کہ کسی طرح گولی چلا کراس شورش کوختم کیا جائے اور ملک کے تین شہروں کانظم ونسق بھی فوج نے سنجالا مگر جلد ہی جرنیلوں کے بدلتے ہوئے تیوران کونظر آگئے۔ کچھ عرب مما لک نے بچ میں آ کر مفاہمت کی کوشش کی مگر بے سود عین اس وقت جب کہ پورا ملک ایک بحران کی لیپٹ میں تھا بھٹوصا حب نے بچھ عرب مما لک کا دورہ کیا۔

الپوزیش کے قومی اتحاد نے مئی ۱۹۷۷ء میں اپنے مطالبات پیش کئے جس میں یہ مطالبہ بھی شامل تھا کہ نئے استخابات کے تیجہ میں جوصوبائی اور قومی اسمبلیاں وجود میں آئی تھیں ان کو تحلیل کیا جائے۔ مذاکرات کا کمبا دور شروع ہوا۔ ۴؍جولائی کی رات کو مذاکرات کا میابی کے قریب جہنچ لگ رہے تھے۔ بہت سی تگ ودو کے بعد قومی اتحاد نے حتی مطالبات سامنے رکھ دیئے تھے اور بھٹو صاحب نے تھے کا درکر آخراس رات کو اپنے وزراء کو مطلع کر دیا تھا کہ وہ اب اس

241ء كور ہاكرديا كيا۔ ابتداء ميں ضياء صاحب نے بھٹوصاحب كے مخالف كوئى خاص جذبات ظاہر نہیں کئے بلکہان کے متعلق کچے تحریفی کلمات بھی کہے۔اگست کے شروع میں جب بھٹوصاحب لا مور کے تو لوگوں کے عظیم جموم نے ان کا استقبال کیا۔لوگوں کی اتنی بڑی تعدادانہیں ایئر پورٹ پر الوداع كہنے آئی تھی كەعملاً ايئر يورث بران كى يارٹی كے كاركنوں كا قبضہ ہو گيا تھا۔ يہ سب بچھ ظاہر كرر ہاتھا كہ اب تک ان کی مقبولیت بڑی حد تک قائم ہے۔جلد ہی کچھالیے آثار ظاہر ہونے لگے کہ ضیاء حکومت كے كچھ اور ارادے بھی ہیں۔ بھٹو صاحب نے فیڈرل سیکیورٹی فورس كے نام سے ایک تنظیم قائم كی تھی۔ان کے مخالفین کا کہنا تھا کہ بیان کی ذاتی پولیس کے طور پر کام کرتی تھی۔اس تنظیم کے سربراہ معود محمود کو گرفتار کرلیا گیا۔ ۵ رستمبر کا ۱۹۷ ء کو کھٹو صاحب کو دوبارہ گرفتار کرلیا گیا۔ اس بارگرفتار کرنے والول کے تیور بگڑے ہوئے تھے۔ گرفتار کرنے والول نے ان پر سٹین کنیں تانی ہوئی تھیں۔ فوج کے کمانڈوان کی بیٹیوں کے کمروں میں داخل ہو گئے۔ملازموں کو مارا بیٹا گیا۔ بورے گھر کوالٹ ملیٹ دیا گیا۔ ۱۳ ارتمبر کوانہیں جسٹس صدانی کے سامنے پیش کیا گیا۔ان پراحدرضا قصوری کے والدنواب محراحمد كَفْلَ كَالْزَامِ تِقَارَاتِ مِعْمُوصاحب الى جَي كِسامن بيش ہورہے تھے، جس جج كو يجھرسال قبل انہوں نے ربوہ مٹیشن کے واقعہ کی شخفیق کے لئے مقرر کیا تھا جسٹس صدانی نے بھٹو صاحب کی درخواست صانت منظور کرلی مگرانہیں کی کھروز کے بعدایک بار پھر مارشل لاء تواعد کے تحت گرفتار کرلیا گیا۔

 مفاہمت پرد شخط کردیں گے۔وزیراعظم کا پیفیملہ ن کراوراس پر بات کر کان کے پچھوزراءرات کے ڈیڑھ بجائے گروں کووالیس گئے۔اوراس رات فوج نے ملک میں مارشل لا لگا دیا۔ پیمارشل لاء فوج کے چیف آف ٹاف جزل ضیاء الحق صاحب کے تھم پرلگایا گیا تھا۔ پیروہی جزل ضیاء الحق صاحب شے جنہیں گئی ایسے جرنیلوں کی موجودگی میں جوان سے سیئر سے بھٹوصا حب نے چیف آف شاف مقرر کیا تھا۔ پیروہی جزل ضیاء الحق صاحب سے جنہوں نے اس وقت چیف آف شاف مقرر کیا تھا۔ پیروہی جزل ضیاء الحق صاحب سے جنہوں نے اس وقت جب بھٹوصا حب کے خلاف قومی اتحاد کی تحر کیک چل رہی تھی تو انہوں نے بھٹوصا حب کے حورہ پر روانہ ہونے سے قبل کہا تھا کہ بھٹوصا حب کی حکومت سے وفا داری قائد اعظم کے ارشا دے مطابق ان کا ایک ایم اورواضح فرض ہے۔ (۹)

یدوہی جنزل ضیاءصاحب تھے کہ جب جرنیلوں کے ساتھ میٹنگ میں بھٹوصاحب کے ایک وزیر نے بحران کے مکنه حل بیان کرتے ہوئے کہا تھا کہ ایک راستہ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ فوج اقتدار سنجال لے اور بعد میں انتخابات کرائے۔ تو جنزل ضیاءصاحب نے فوراً کھڑے ہوکراپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا:۔

"No Sir, we have no such intention, we are the right arm of the government. We are loyal and we will remain loyal."

نہیں سر، ہمارا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہم حکومت کا دایاں بازو ہیں۔ہم وفادار ہیں اور وفادارر ہیں گے۔(۱۰)

اور کچھ ہی عرصہ بعدا نہی جنرل ضیاءصاحب نے ان کا تختہ الٹ کر انہیں قید کر دیا اور پھر تختہ دار تک پہنچادیا۔ باقی رہےنام اللہ کا۔

## جزل ضياء كادور حكومت شروع موتاب

مجھٹوصاحب کا تختہ الٹنے کے بعد جزل ضیاء الحق نے اپنی پہلی نشری تقریر میں پاکستان کے عوام کو یقین دلایا کہ دہ نوے دن کے اندرا ندر ملک میں شے انتخابات کرا کے رخصت ہوجائیں گے۔ادراس آپریشن کا نام انہوں نے آپریشن فیئر پلے رکھا۔ جھٹو صاحب کو پچھ ہفتہ نظر بند رکھ کر ۲۸ رجولائی

درخواست بھی دے دی۔(۱۱)

اارا کتوبرے ١٩٤٤ ولا جور ہائی کورٹ میں بھٹوصاحب کا مقدمہ شروع ہوا۔ لا ہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس مولوی مشاق صاحب اس بنج کی صدارت کررہے تھے اور ان کے علاوہ جار اور جج بھی اس بنخ میں تھے جن میں سے ایک جسٹس آفتاب بھی تھے۔جسٹس آفتاب جماعت ِ اسلامی سے روابط رکھتے تھے۔جن جج صاحب نے بھٹوصاحب کی ضانت کی درخواست منظور کی تھی انہیں اس پنج میں شامل نہیں کیا گیا تھا بھٹوصا حب برفر دِجرم لگائی گئی اور انہوں نے Plead کیا کہ وہ not guilty ہیں۔اس پر کارروائی شروع ہوئی۔ پہلے احمد رضا قصوری صاحب نے کئی دن گواہی دی کہان کے بھٹو صاحب سے اختلافات کیسے شروع ہوئے اور کس طرح بھٹوصاحب نے ان کوقومی اسمبلی میں دھمکی دی۔انہوں نے کہا کہوہ اپنے والد کے قتل کے بعد پیپلز یارٹی میں دوبارہ شامل ہو گئے اوران کوتعریفی خطوط بھی لکھتے رہے کیونکہ وہ اپنی جان بچانا چاہتے تھے۔ پھرمسعود محمود صاحب نے نو دن میں اپنی گواہی مکمل کی۔انہوں نے دعویٰ کیا کہ بھٹو صاحب نے انہیں مجبور کیا تھا کہ وہ ڈائر بکٹر انٹیلی جنس فیڈرل سیکیورٹی فورس کو حکم دیں کہ وہ اینے کارندوں کے ذریعہ احمد رضا قصوری صاحب کوقتل کرائیں۔اس کے بعد فیڈرل سیکیورٹی فورس کے دیگر کارندوں کے بیانات قلمبند کئے گئے بھٹو صاحب کے وکیل کوشکایت تھی کہ جج صاحبان کی تمام پابندیاں ان کے لئے اور ان کے مددگار وکلاء کے لئے ہیں۔ بھٹوصاحب اس دوران بیار ہو گئے انہیں ملیریا اور انفلوائنز ا ہو گیا تھا۔ تین دن کے توقف کے بعدان کے بغیر ہی کارروائی جاری رہی۔دوبارہ کارروائی شروع ہوئی توایک مرحلہ پر بھٹو صاحب اور جج صاحبان میں تلخ کلامی ہوگئی بھٹوصاحب نے اس دوران کہا کہ وہ جج صاحبان کا تو بین آمیزرویکافی برداشت کر چکے ہیں۔ چیف جسٹس مولوی مشاق صاحب نے پولیس کو کہا کہاس شخص کو لے جاؤ جب تک اس کے ہوش وحواس بجانہ ہو جائیں۔ ۱۸ ردمبر کو بھٹو صاحب نے درخواست دی کدان کےمقدمہ کوکسی اور پنج کی طرف منتقل کیا جائے لیکن مید درخواست مستر دکر دی گئی۔اب تکنی اتنی بڑھ گئی تھی کہ بھٹوصاحب کے وکیل اعوان صاحب نے عدالت کومخاطب کر کے کہا کہان کے موکل نے ان کا وکالت نامہ منسوخ کردیا ہے اور اینے آپ کوعدالت کی کارروائی سے لاتعلق كرليا ہے۔اس سے عدالت كے غصه ميں اضافه ہو گيا۔ بھٹوصاحب كى طرف سے گواہوں ير

جرح بھی بند کردی گئی لیکن بھٹوصاحب کے پاس ایک موقع آنا تھاجب انہیں اینے دفاع میں بولنے كاموقع مناتھا\_يعنى جبعدالت ميں ان كابيان لياجانے كاوفت آئے گا۔ جب٢٢رجورى ١٩٤٨ء کو بھٹوصاحب کے بیان کا پہلا دن آیا اور بھٹوصاحب کمرہ عدالت میں داخل ہوئے تو وہ بیدد مکیم کر جران رہ گئے کہ کمرہ عدالت میں جج اور وکلاء تو موجود تھے لیکن سامعین موجود نہیں تھے۔کورٹ روم خالی تھا۔ آئییں استفسار پر بتایا گیا کداب سے مقدمہ کی کارروائی In Camera ہوگی۔اس سے سلے لا ہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس مولوی مشاق صاحب نے ایک بریس کانفرنس میں کہاتھا کہ کارروائی دن کی روشنی میں ہوگی اوراب جب کہ مجھوصاحب کے جواب کا وقت آیا تو فیصلہ کیا گیا کہ كارروائي خفيه ہوگى بھٹوصاحب نے اس پرشد بداحتجاج كيا۔ انہوں نے كہا كه نهصرف انصاف مونا عامة بلدينظريهي آنا عامة كدانساف مورام ب-انبول نے كہاكة باكة بين-آپ اسے مقدمہ چلانا کہتے ہیں۔ یہ بھی بھول جائیں کہ میں ملک کا صدر اور وزیر اعظم رہا ہوں۔ اسے بھی بھول جا کیں کہ میں ملک کی سب سے بڑی یارٹی کا سربراہ ہوں۔ان سب چیزوں کو بھول جائيں ليكن ميں يا كتان كاشهرى تو ہوں اور ميں قتل كے مقدے كاسامنا كرر باہوں \_ايك عام آدمى كو بھی انصاف کے حصول ہے نہیں روکا جاتا۔

بھٹوصاحب کواس بات پر بہت اعتراض تھا کہ جب کہ ان کے خلاف پیش ہونے والے گواہوں کے بیان کوسرِعام ساگیا اور ان کے بیانات کی پوری طرح تشہیر ہوئی لیکن جب اس بات کی باری آئی کہ وہ جواب دیں تو خفیہ کارروائی شروع ہوگئی۔انہوں اس بات کا تذکرہ اپنی کتاب میں ہے کہ ایس بھی کیا ہے۔وہ لکھتے ہیں:۔

"When I protested on the conversion of my trial for murder from open proceeding to in camera trial for my defence somehow I could not make clear to judges the differences between publicity and justice. I was demanding a public trial because the concept of justice is inextricably intertwined with an

جماعت ِ احمد یہ کوکارروائی کے دوران بھی اس کارروائی کی کا پی نہیں مہیا کی گئی تھی تا کہ وہ اگلے روز کے جوابات سہولت سے تیار کر سکیس ۔ جبکہ اسمبلی ممبران کوروز اند کی بنیاد پر کارروائی کی کا پی مہیا کی جارہی تھی ۔ آج خدا کی قدرت خود بھٹو صاحب کے منہ سے نکلوار ہی تھی کہ In Camera کارروائی سے تو انصاف کے کم از کم تقاضے بھی اپور نے ہیں ہوتے ۔

## ہائی کورٹ کا فیصلہ

بہرحال اب فیصلہ کا وقت قریب آرہا تھا۔ ہائی کورٹ نے ۱۸ رمارچ ۱۹۷۸ء کو فیصلہ سنانا تھا۔
فیصلہ سے قبل بھاری بیانے پر پیپلز پارٹی کے کارکنان کی گرفتاریاں شروع ہو چکی تھی۔ بڑے شہروں
میں بڑے پیانے پر پولیس گشت کر رہی تھی۔ فیصلہ سنایا گیا فیصلہ متفقہ تھا۔ ہائی کورٹ نے سابق
وزیراعظم ذوالفقارعلی بھٹوصا حب کوسزائے موت سنائی ۔اور سپریم کورٹ میں اپیل کرنے کے لئے
صرف سات روز دیے گئے تھے۔

تفصیلی فیصلہ جسٹس آفتاب نے لکھاتھا جو جماعتِ اسلامی کے ہمدرد سمجھے جاتے تھے۔ اس تفصیلی فیصلہ کا ایک متنازع حصہ جس پر بھٹو صاحب کو بھی بہت اعتراض تھا اس میں بھٹو صاحب کے بارے میں پہترہ و کیا گیا تھا:-

"It is, as is clear from the oath of the Prime Minister as prescribed in the constituition, a constituitional requirement that the Prime Minister of Pakistan must be a Muslim and a believer inter alia in the total requirement and teachings of the Holy Quran and the Sunnah.He could not be a Muslim only in name who may flout with impunity his oath without caring for ugly consequences ......"

لیعنی آئین میں وزیراعظم کے لئے مقرر کردہ حلف نامے سے بیرواضح ہے کہ وزیراعظم کومسلمان ہونا چاہئے اوراسے قرآن اور سنت کے تمام تقاضوں اور تعلیمات پریفین رکھنا open trial, especially if it involves capital punishment
......The last and final messenger of God
dispensed justice in an open mosque and not as a
cloistered virtue."

جب میں نے اس بات پراحتجاج کیا کہ جب میرے دفاع کا وقت آیا تو کیوں میرے مقدمہ کوایک کھلی کارروائی سے ایک خفیہ کارروائی میں تبدیل کر دیا گیا ہے تو ہیں ججول پر سیا بات پراصرار ججول پر سیا بات واضح نہ کرسکا کہ شہیراورانصاف میں کیا فرق ہے۔ میں اس بات پراصرار کررہا تھا کہ سرِ عام کارروائی ہو کیونکہ کھلی کارروائی اورانصاف ایک دوسرے کے لئے لازم وطزوم ہیں خاص طور پر جب ایک قتل کے مقدمہ کی کارروائی کی جارہی ہو۔۔۔۔خدا کے آخری پیٹیمرعالیہ بھی مجد میں سرِ عام انصاف فرمایا کرتے تھے۔ بیکام کسی خفیہ گوشے میں نہیں کیا جاتا تھا۔

بھٹوصاحب کے دلائل وزنی ہیں۔ واقعی اگرانصاف ہورہا ہے تو سب کونظر آنا چاہئے کہ انصاف ہورہا ہے۔ خفیہ کارروائی یا جیسا کہ خود بھٹوصاحب نے الفاظ استعال کئے ہیں اندازہ لگا یا جیسا کہ خود بھٹوصاحب نے نقاضے پورے نہیں کے جارہے لیکن اس کارروائی ہے تو یہی اندازہ لگا یا جا سکتا ہے کہ انصاف کے نقاضے پورے نہیں کے جارہے لیکن اس کتاب میں انسان کی اندازہ لگا یا جا گا گا گا کہ وہ اس میلی میں ایک کارروائی کے متعلق اعلان کیا تھا کہ وہ احمام ہوگی۔ یعنی جب پوری تو می اسمبلی میں ایک کارروائی کے متعلق اعلان کیا تھا کہ وہ اسمبلی میں ایک کارروائی کے متعلق اعلان کیا تھا کہ وہ اسمبلی میں ایک کارروائی تو بڑے اہتمام سے اللہ اوراس کے بعد قر ارداد منظور کی گئی تھی کہ احمد یوں کو آئیں میں غیر مسلم اقلیت قر اردے دیا جائے گا۔ یعنی میاں گزر گئے ایسانہیں کیا گیا۔ پھر اگر بھٹوصاحب کا اس کارروائی کو منظر عام پر لا یا جائے گا۔ لیکن تین سال گزر گئے ایسانہیں کیا گیا۔ پھر اگر بھٹوصاحب کا کیے ساتھ ہے کہ اورائی کو منظر عام پر لا یا جائے گا۔ لیکن تین سال گزر گئے ایسانہیں کیا گیا۔ پھر اگر بھٹوصاحب کا کیے ساتھ ہے۔ آج انہی کے الفاظ ان کو ملزم کررہے تھے۔ اور دو سری طرف جماعت کے مخالفین کو کھلی چھٹی تھے۔ آج انہی کے الفاظ ان کو ملزم کررہے تھے۔ اور دو سری طرف جماعت کے مخالفین کو کھلی چھٹی تھے۔ آج انہی کے الفاظ ان کو ملزم کررہے تھے۔ اور دو سری طرف جماعت کے مخالفین کو کھلی چھٹی تھے۔ آج انہی کے الفاظ ان کو ملزم کریں کہ ہم نے میں کارنامہ سرانجام دیا ، ہم نے وہ کارنامہ کیا۔ لیکن

غیرمسلم قرار دیاہے اس میں میرا کیا قصور ہے۔

ایک دن اچانک جھے سے بوچھا کہ کرٹل رفیع کیاا حمدی آجکل میہ کہہ رہے ہیں کہ میری موجودہ مصبتیں ان کے خلیفہ کی بددعا کا متیجہ ہیں کہ میں کال کوٹھری میں پڑا ہوا ہوں۔
ایک مرتبہ کہنے گئے کہ بھنی اگر ان کے اعتقاد کودیکھا جائے تو وہ تو حضرت محمصطفا علیہ کو آخری نبی ہی نہیں مانتے اور اگر وہ مجھے ہی اپنے آپ کوغیر مسلم قرار دینے کا ذمہ دار کھی ہاتے ہیں تو کوئی بات نہیں۔ پھر کہنے گئے میں تو بڑا گناہ گار ہوں اور کیا معلوم میرا سے عمل ہی میرے گناہوں کی تلافی کر جائے اور اللہ میرے تمام گناہ اس نیک ممل کی بدولت معافی کردے۔' (۲۰)

اپیل کا آغاز ۲۰ مری ۱۹۷۸ء کو موا۔ پہلے دن کی معروضات کے اختتا م پر یجی بختیار صاحب نے کہا کہ میری اپیل کی بنیاد میرے کہ بید مقدمہ جھوٹا ہے، گھڑا ہوا ہے اور سیاسی بنیادوں پر بنایا گیا ہے اور بیچھٹو صاحب کے خلاف ایک بین الاقوامی سازش ہے۔ اور انہیں ایک منتخب وزیر اعظم ہوتے ہوئے اقتد ارسے علیحدہ کردیا گیا ہے تا کہ انہیں سیاسی طور پر اور جسمانی طور پرختم کردیا جائے۔ ان کے اس آغاز نے عدالت میں ایک تعلیلی مجادی ۔ ایک بار پھر بیرونی ہاتھ کا تذکرہ کیا جارہا تھا۔

اس کے ساتھ سپریم کورٹ میں ایک طویل کارروائی کا آغاز ہوا۔ جس میں دونوں طرف سے دلائل کا تبادلہ ہوا۔ ہم اس تمام تذکر ہے کوچھوڑ کر آخر میں ایک اہم حصہ کی طرف آتے ہیں۔ یعنی جس روز جسٹوصا حب کے وکلاء نے ان کی طرف سے دلائل نہیں دیئے تھے بلکہ خود بھٹوصا حب نے سپریم کورٹ کے سامنے اپنی معروضات پیش کیں۔ بیا ٹھارہ دہم ر ۱۹۷۸ء کا دن تھا۔ جس کمرہ میں اس مقدمہ کی ساعت ہونی تھی وہ آج کھچا بھچ بھرا ہوا تھا۔ بھٹوصا حب جب کمرہ عدالت میں داخل ہوئے تو ان کے سامنے اپنی معروضات پیش کیں۔ بیا ٹھا وہ کوشل سوٹ میں مائی احتراماً کھڑے ہو گئے ۔ بھٹوصا حب ایک خوش لباس شخص تھے۔ آج بھی وہ ایک نفیس سوٹ میں ملبوس تھے۔ آب بھی وہ ایک نفیس سوٹ میں ملبوس تھے۔ آب بھی وہ ایک نفیس سوٹ میں ملبوس تھے۔ لیکن یہ سوٹ ان پر ڈھیلا لگ رہا تھا۔ اسپری کے دنوں میں ان کی صحت بُری طرح متاثر ہوئی تھی اور ان کا وزن خطرنا کے حد تک گر چکا تھا۔ پہلے کچھ دیر کی بختیار صاحب نے اپنے دلائل کو مکمل کیا۔ پھر بھٹو صاحب اپنی معروضات پیش کرنے کے لئے کھڑے ہوئے بھٹو صاحب قابل و شخص تھے۔ اس سے کوئی انکارنہیں۔ وہ ایک نہایت عمدہ مقرر بھی تھے۔ بیر یم کورٹ میں ان کی تقریر جو

عاہمے نہ کہالیا شخص جو کہ صرف نام کامسلمان ہواور نتائج کی پرواہ کئے بغیرا پنے حلف کی تو ہیں کرتا پھرے ۔۔۔۔۔۔(۳)

جب ۱۹۷۳ء کے آئین میں میر جیب قتم کے حلف نامے رکھے گئے تو گزشتہ دساتیر کی نسبت ان کو مختلف اس لئے رکھا گیا تھا کہ کہیں کوئی احمدی ان عہدوں پر مقرر نہ ہو سکے اور اس طرح مولو یوں کو اور ان کے پیچھے کام کرنے والے ہاتھوں کوخوش کیا گیا تھا لیکن اب انہیں حلف ناموں کی بنیاد پر اس آئین کے بنانے والے کےخلاف فیصلہ سنایا جارہا تھا۔

سيريم كورث مين اليل

جبیا کہ تو قع تھی بھٹوصا حب نے اس فیصلہ کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان میں اپیل کی۔ اب ان کے کیس کی پیروی کرنے والے وکلاء کی قیادت سابق اٹارنی جزل کی بختیار کررہے تھے۔ وہی کیجیٰ بختیار جنہوں نے قومی اسمبلی میں اٹارنی جنرل کی حیثیت سے حضرت خلیفۃ اُسے الثالث سے سوالات کئے تھے۔وہ آج بھٹوصاحب کی سزائے موت کے خلاف اپیل کے لئے سپریم کورٹ میں پیش ہور ہے تھے۔ یجیٰ بختیارصاحب کی اعانت وکلاء کی ایکٹیم کررہی تھی،جس میں ملک کےسابق وزيرقانون عبدالحفيظ بيرزاده صاحب بهي شامل تقيه جب ١٩٤٨ء كاواقعه مواتو بيرزاده صاحب اس سٹیرنگ تمیٹی کے سربراہ بھی ہے تھے جس نے قومی اسمبلی میں کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور ملک کے وزیرِ قانون کی حیثیت سے ۱۹۷ء کی آئینی ترمیم میں ان کا بہت کچھل دخل تھا۔ پہلے تو یہ امید تھی کہ فیصلہ چھسات ہفتوں میں ہو جائے گا مگر پھر بیکارروائی دس ماہ چلی۔اس دوران ضیاءصاحب کی مارشل لاءحکومت اپنے پاؤل مضبوطی ۔ گاڑتی گئی۔انتخابات کرانے کامنصوبہ کھٹائی میں ڈال دیا گیا۔ ۱۲ رمئی کو بھٹوصا حب کو کوٹ لکھ یہ تہل لا ہور سے راولپنڈی جیل منتقل کیا گیا۔ پھانسی کی سزا پانے تک بھٹوصاحب میہیں پررہے۔ کرنل رفیع صاحب یہاں پر ڈیوٹی پر تھے، انہوں نے اپنی کتاب میں اس دور میں بھٹوصاحب کی گفتگو کا خلاصہ درج کیا ہے۔اس میں وہ لکھتے ہیں:۔ 

''رفع! بيلوگ چاہتے تھے كہ ہم يا كتان بيں ان كو دہ رہيد يں جو يہود يوں كوامريكہ ميں حاصل ہے

لیعنی ہماری ہر پالیسی ان کی مرضی کے مطابق چلے۔ایک بارانہوں نے کہا کہ قومی اسمبلی نے ان کو

ان کی آخری تقریر ثابت ہوئی پاکتان کی تاریخ کا ایک اہم حصہ ہے۔ یہ تقریر چارروز جاری رہی۔ سینکڑوں مصنفوں، قانون دانوں اور محققین نے اپنے طور پراس کا جائز دلیا ہے۔ہم بھی اس کے چند بہلوں کا جائز دہ پیش کریں گے۔

يهلي روز بهنوصاحب في اس دفاع كاخلاصه پيش كياجوانهول في آئنده آف واليون میں پیش کرنا تھا۔ بولتے بولتے ان کارنگ زرد ہوجاتا تھا اور ان کے ماتھے پر پہینہ آجاتا تھا۔انہوں نے اس بات کی شکایت کی کہ جیل میں ان کے ساتھ نارواسلوک کیا گیا ہے۔ بیذ کر شروع کرنے ہے پہلے انہوں نے کہا کہ ایک سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے کہ میں موت کی کو تھری میں بند ہوں جس کا رقبہ ۷×۱۰ فٹ ہے۔ میں غیر ملکی افراد کے سامنے اس حقیقت کا ذکرنہیں کرنا جا ہتا جو مجھ پر ہیت چکی ہے۔ میں اپنے جسم پرنشانات یا ایسی چیزیں لوگوں کے سامنے دکھانا پبند نہیں کروں گا۔ کوٹ لکھیت جيل ميں کئی روز ان کے ساتھ کی کوٹھر يوں ميں پا گلوں کورکھا گيا جن کی چينيں انہيں سونے نہيں ديتی تھیں۔راولپنڈی میں مجھے پریشان کرنے کے لئے بیتر کیب نکالی گئی کہ کوٹھری کی حبیت پر پھر سیسیکے جاتے تھے جن کا شور مجھے سونے نہیں دیتا تھا اور گزشتہ رات بھی مجھے سونے نہیں دیا گیا۔ یہ مصائب بیان کرتے ہوئے ان کی آنکھول میں آنو تیرنے لگے۔ پہلے روز کی کارروائی کے اختتام پر بھٹوصا حب نے کہا کہ اگلے روز وہ بات کا آغاز نام کے مسلمان کے مسلمہ سے کریں گے اور کہا کہ میں ان پیرا گرافس کا حوالہ دوں گا جواس موضوع پرٹرائل کورٹ نے اپنے فیصلے پر شامل کئے ہیں۔جو پیراگراف ٢٠٩ سے ١١٥ تک محيط ہیں۔

دوسرے روزان کے بیان میں پہلے دن سے زیادہ روائی تھی۔اس روز وہ خرابی صحت اور رنگت کے زرد ہوجانے کے باجود روائی سے اپنا بیان دے رہے تھے۔ایک مرحلہ پران کے وکیل نے ان کے کان میں کہا کہ اب انہیں رک جانا چاہئے تو انہوں نے کہا کہ میں تھکا ہوا ہوں لیکن مجھے اپنا بیان جاری رکھنا ہے۔اس دن انہوں نے ہائی کورٹ کے فیصلے کے اس حصہ پرشد پر تقید کی ،جس میں بیان جاری رکھنا ہے۔اس دن انہوں نے ہائی کورٹ کے فیصلے کے اس حصہ پرشد پر تقید کی ،جس میں انہیں نام کا مسلمان کہا گیا تھا۔ فیصلہ کے اس حصہ نے انہیں اتنا شد پرصد مہ پہنچایا تھا کہ انہیں سے حصہ زبانی یا دتھا۔ جب اس دوران ان کے وکیل نے انہیں پیرا گراف کا نمبر بتانا چاہا تو انہوں نے بیصبری سے کہا کہ میں ان پیرا گرافوں کو جانتا ہوں۔انہوں نے اس بیان کے آغاز پر مذہب کی

تاریخ پرروشیٰ ڈالنا چاہالیکن چیف جسٹس صاحب نے کہا ہیسب پچھ بہت دلچیپ ہے لیکن آپ براو راست متعلقه موضوع پرآجا کیں۔(۱۳)

انہوں نے اپنابیان شروع کرتے ہوئے کہا:-

''ایک اسلامی ملک میں ایک کلمہ گوئے بجز کے لئے بیرایک غیر معمولی واقعہ ہوگا کہ وہ بیر ثابت کرے کہ وہ مسلمان ہے۔ میرے خیال میں بیراسلامی تمدن کی تاریخ کا پہلا واقعہ ہے کہ ایک مسلم صدر ، ایک مسلم راہنما ایک وزیر اعظم جے مسلمان قوم نے نتخب کیا ہو، ایک دن وہ اپنے آپ کواس حیثیت میں پائے کہ وہ مسلمان ہے۔

سابیہ ہراساں کر دینے والا ہی مسئلہ نہیں ہے۔ بلکہ ایک کربناک معاملہ بھی ہے۔

پورلارڈ شیس! بیمسئلہ کیسے کھڑا ہوا؟ آخر کس طرح؟ بیمسئلہ اصطلاحاً عوام کے انقلاب یا کسی
تحریک کے بنتیج میں کھڑا نہیں کیا گیا جو اس کے خلاف چلائی گئی ہو کہ وہ تخص مسلمان نہیں
ہے۔ بیا بک آئیوری ٹاور سے آیا ہے۔ اسے بطور ایک رائے کے ایک فردنے دیا ہے۔ اب
ید دوسری بات ہے کہ وہ خودخواہ کتنے ہی اعلیٰ عہدے پر کیوں نہ ہولیکن دراصل اسے اس
معاملے میں دخل دینے کا کوئی استحقاق نہیں ہے۔ جو امور اس کی ساعت کے دائرے میں
آتے ہیں ان میں بیر معاملہ قطعی طور پر شامل نہیں۔ نہ ہی بیا بیا موضوع ہے کہ جس پر وہ اپنا
مواملے بیان کر سے۔ کسی فرد، کسی ادارے اور کسی عدالتی بنے کا بیر چی نہیں بنتا کہ وہ ایک ایسے
مواملے براینی رائے دے۔ جس پر رائے دینے کا اسے کوئی جائز جن حاصل نہیں۔

چونکہ انسان اور خدا کے درمیان کوئی نی کا واسط نہیں ہے۔اس لئے یہاں معاشرے میں غلطیاں ہوتی ہیں۔ساج میں ساجی برائیاں جنم لیتی ہیں۔اوران کی سز اسی دنیا میں ہی دی جاتی ہے۔جیسے چوری غنڈہ گردی زنا وغیرہ لیکن خدا کے خلاف بھی انسان جرم کرتے ہیں۔جن کا اسلام میں ذکر موجود ہے لیکن ان گناہوں کا تصفیہ اللہ اور انسان کا معاملہ ہے اور اس کا فیصلہ خدا خودرو زِحشر کرے گا.....

مائى لارد! جيماكمين اس يهلك كهدچكامون كدايك ملمان كے لئے كافى بك

وہ کلے میں ایمان رکھتا ہوکلمہ پڑھتا ہو۔اس حد تک بات کی جاسکتی ہے کہ جب ابوسفیان مسلمان ہوئے اور انہوں نے کلمہ پڑھا تو رسول اللہ عقیقیہ کے بعض صحابہ نے سوچا کہ اس کی اسلام دشمنی اتنی شدید تھی کہ شاید ابوسفیان نے اسلام کومخش او پری اور زبانی سطح پر قبول کیا اسلام کومخش او پری اور زبانی سطح پر قبول کیا ہوئیکن رسول اللہ عقیقیہ نے اس سے اختلاف کیا اور فرمایا کہ جو نہی اس نے ایک بارکلمہ پڑھلیا تو وہ مسلمان ہوگئے۔' (۱۳)

لا ہور ہائی کورٹ کے ان ریمار کس نے بھٹوصاحب کوا تنا شدید صدمہ پینچپایا تھا کہ سلمان تا ثیر صاحب جو بعد میں گورنر پنجاب بھی ہے اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اس مرحلہ بران کی آواز سسکیوں میں ڈوب گئی۔(۱۱)

جھٹوصاحب نے اس بات پر کہ انہیں کورٹ نے نام کامسلمان کہا ہے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ

''بیاصلی صورتِ حال ہے جب آپ مجھ پرالزام لگاتے ہیں تو مجھے ذلیل نہیں کرتے بلکہ آپ پاکتان کے عوام کو ذلیل کرتے ہیں۔ جب مجھے نام کا مسلمان کہا جاتا ہے تو دراصل انعوام کو بیالزام دیاجاتا ہے کہ وہ اچھے مسلمان نہیں بلکہ نام کے مسلمان ہیں ..... مائی لارڈ! آپ میری جگہ نہیں کھڑے ہیں آپ نہیں جانے ان ریمارکس نے مجھے کتا دکھ پہنچایا ہے۔ اس کے مقابلے میں تو میں چھانی کو ترجیح دوں گا۔ اس الزام کے بدلے میں تو میں چھانی کو ترجیح دوں گا۔ اس الزام کے بدلے میں چھانی کو ترجیح دوں گا۔ اس الزام کے بدلے میں چھانی کو ترجیح دوں گا۔ اس الزام کے بدلے میں جسان چھانی کو ترجیح دوں گا۔ اس الزام کے بدلے میں چھانی کو ترجیح دوں گا۔ اس الزام کے بدلے میں چھانی کے چھندے کو قبول کروں گا۔ '(۱۲)

بھٹوصاحب کا بیربیان بہت ہی وجوہات کی بناپر بہت اہم ہے۔ان کے دلائل واقعی وزنی ہیں۔
یددلائل اسے زوردار تھے اور انہیں اس خوبصورتی سے پیش کیا گیا تھا کہ پاکتان کی عدالت عظمیٰ کے
ایک معزز جج جسٹس صفار شاہ نے ان دلائل کے درمیان ہی کہہ دیا کہ ہم فی الوقت آپ کو اپنی بیرا اگا
بتاسکتے ہیں کہ ہمارے نزدیک لا ہور ہائی کورٹ کے فیصلہ کے بیربیرا گراف غیر متعلقہ ہیں۔(۱۷)
لیکن بیدائی قانونی مسلہ ہے۔ بیدایک مسلہ ہے۔ بیدایک الیامسکہ ہے جس کے تار ماضی
قریب اور ماضی بعید کے بہت سے تاریخی واقعات کے ساتھ الجھے ہوئے ہیں۔اور اس کتاب کے
قریب اور ماضی بعید کے بہت سے تاریخی واقعات کے ساتھ الجھے ہوئے ہیں۔اور اس کتاب کے
پڑھنے والے کوشاید بیم موں ہور ہا ہو کہ اس جیسے دلائل کا تذکرہ چند سال پہلے کے واقعات کا ذکر کرتے

ہوئے گزر چکا ہے لیکن اس وقت پردلاکل کی اور طرف سے پیش کئے جارہے تھے اور اب جوملزم بن کے کھڑے تھے۔ بھٹو صاحب ایک قد آ ورشخصیت کے کھڑے تھے۔ بھٹو صاحب ایک قد آ ورشخصیت تھے اور ایسی قد آ ورشخصیات کے اہم بیانات ہوا میں گم نہیں ہوجاتے ۔ تاریخ ان کا بار بارتجزیہ کرتی ہے۔ بھٹو صاحب کا بیربیان واقعی بہت اہم ہے۔ ہم اس کے ایک ایک جملے کا تجزیہ کریں گے۔

ہے۔ بھٹوصاحب کا یہ بیان واقعی بہت اہم ہے۔ ہم اس کے ایک ایک جملے کا تجزیہ کریں گے۔

بھٹوصاحب نے اس وقت جب وہ اپنی زندگی کی جنگ لڑرہے تھے۔ بیہ کہا کہ ایک مسلمان

کہلانے کے لئے بہی کافی ہے کہ وہ کلمہ پڑھتا ہواور یہ بھی کہا کہ رسول اللہ علیات نے کسی کو

بیحق نہیں دیا کہ وہ اس کی نبیت پرشک کرے۔ تو سوال یہ اُٹھتا ہے کہ پھر ۲۵ اء میں بھٹوصاحب

اور ان کی حکومت نے بیقدم کیوں اُٹھایا کہ ایک سیاسی آسمبلی کے سپر دبیکام کیا کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ

ایک جماعت ، ایک فرقہ مسلمان ہے یا نہیں۔ اور یہ جماعت ایک کلمہ گو جماعت ہے۔ آسمبلی کی روز

ایک جماعت ، ایک فرقہ مسلمان ہے یا نہیں۔ اور یہ جماعت ایک کلمہ گو جماعت ہے۔ آسمبلی کی روز

مھڑکیاں دروازے بندکر کے غیر متعلقہ کارروائی میں انجھی رہی اور اصل موضوع پر بات کا خاطر خواہ

آغاز بھی نہیں کرسی اور اگر ہر کلمہ گو قانو ن کی رو سے مسلمان ہے اور کسی کو اس نبیت پرشک

کرنے کا حق نہیں تو پھر ۲۲ کے وہ میں آ ئین میں ترمیم کر کے ایک سیاسی اسمبلی نے یہ فیصلہ

کیوں کیا اب پاکتان میں قانو ن کی روسے لاکھوں کلمہ گو مسلمان شار نہیں ہوں گے۔

کیوں کیا اب پاکتان میں قانو ن کی روسے لاکھوں کلمہ گو مسلمان شار نہیں ہوں گے۔

ذوالفقارعلی بھٹوصاحب نے بڑازوردے کر یہ بات کہی کہ کی فرد، کی ادارے یا عدالتی پنج کا یہ اختیار نہیں کہ وہ کسی کی کے کہ وہ مسلمان نہیں ہے اور یہ بھی کہا اور بالکل درست کہا کہ فدہب خدا اور انسان کے درمیان معاملہ ہے۔ کی انسان کو اس میں دخل دینے کی اجازت نہیں ہے۔ ہم پچھ دیر کے لئے ۲۹۷ء کی طرف واپس جاتے ہیں جب جماعت احمد یہ کی طرف سے قومی آمبلی کے تمام اراکین کو اور حکومت کو ایک محضر نامہ بچھوایا گیا جس میں جماعت احمد یہ کا موقف بیان ہواتھا کہ قومی آمبلی کونہ یہ اختیار ہے اور نہ اسے بیزیب دیتا ہے کہ وہ کی جماعت یا کی شخص کے فدہب کے بارے میں بید اختیار ہے اور نہ اسے بیزیب دیتا ہے کہ وہ کی جماعت یا کی شخص کے فدہب کے بارے میں کی فیصلہ کرے دیا گیا۔ آج آپ یہ کہ نے برمجور ہوئے ہیں کہ کسی ادارے کو بیا ختیار نہیں کہ وہ کی کے مسلمان ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں فیصلہ کرے تو پھر میں ادارے کو بیا ختیار نہیں کہ وہ کی کے مسلمان ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں فیصلہ کر حقوم کی محملہ کی طور پرضچ خہیں کہ لاسکتا۔ لیکن بھٹو صاحب اپنے سابق عمل اور موجودہ بیان میں تضاد دیر خبیس یا رہے تھے۔ اسی نکتہ پر اپنا دفاع کرتے ہوئے انہوں نے اپنی موجودہ بیان میں تضاد دیر خبیس یا رہے تھے۔ اسی نکتہ پر اپنا دفاع کرتے ہوئے انہوں نے اپنی موجودہ بیان میں تضاد دیر خبیس یا رہے تھے۔ اسی نکتہ پر اپنا دفاع کرتے ہوئے انہوں نے اپنی

خدمات گنوائیں اوران میں اسلام کی بیخدمت بھی گنوائی کہان کے دور میں احمدیوں کوغیر مسلم قرار دے کرنوے سالہ پرانا مسئلہ کل کیا گیا تھا۔

جھے نام کامسلمان قرار دیا گیا۔ حقیقت ہے کہ جنابِ والا اگر آپ نام کے مسلمان کے مسلمان کے مسلمان کے مسلمان کے مسلمان قرار دیا گیا۔ حقیقت ہے کہ جنابِ والا اگر آپ نام کے مسلمان کے مسلمان کے مسلمان تو پھر میں ایک ایسا شہری ہوں جس کا کوئی ملک نہیں کیونکہ بیش ہریت وستور میں ایک مسلمان ہو۔ مسلمان یا اقلیقوں کوفر اہم کی گئی ہے۔ بیشہریت اس جانور کونہیں دی جا سکتی جو نام کا مسلمان ہو۔ میں نہیں جانتا اور کتے لوگوں کو اس درجہ بندی میں شامل کر کے انہیں بے ملک بنا دیا جائے گا اور اگر ہم کہاں جا کیں گے۔ (۱۸)

بہت خوب بہت مؤٹر انداز بیان ہے بہت مضبوط دلائل ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک سوال اُٹھتا ہے۔ وہ جماعت جو کہ کلمہ گو ہے اور اور اس کا عقیدہ ہے کہ وہ مسلمان ہے۔ اور وہ کی اور مذہب کی طرف اپنے آپ کومنسوب کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ ایک روز ڈیڑھ سو کے قریب سیاستدان بیٹے ہیں اور یہ مفتحکہ خیز فیصلہ کرتے ہیں کہ اب سے قانون کی روسے یہ جماعت مسلمان کے لئے ہیں اور یہ مفتحکہ خیز فیصلہ کرتے ہیں کہ اب سے قانون کی روسے یہ جماعت منہیں ہے۔ بھٹوصا حب کہتے ہیں کہ اس ملک کے آئین میں شہریت کے حقوق یا مسلمان کے لئے ہیں یا پھر غیر مسلم کے لئے تو پھر کیا ۲۹۷ء کا فیصلہ کرنے سے پہلے انہوں نے سوچا تھا کہ یہ جماعت اپنے آپ کوغیر مسلم نہیں بھتی ایسا کہنا یا سمجھنا اس کے ضمیر کے خلاف ہے ، اس کے بنیادی اپنے آپ کوغیر مسلم نہیں بھتی ایسا کہنا یا سمجھنا اس کے ضمیر کے خلاف ہے ، اس کے بنیادی عقیدہ کے خلاف ہے ، اس کی بنیادی عقیدہ کے خلاف ہے ، اس کی نہریت کے حقوق سے محروم کر دیا ہے کہا نے مطابق ان کوشہریت کے حقوق سے محروم کر دیا ہے کہا ، میں آسمبلی کی کارروائی شروع ہونے سے پہلے جماعت احدیہ نے ایک محضر نامہ میں اپنا موقف بیان کیا تھا۔ اور اس میں کرتا مروتا فراد کوان الفاظ میں متنہ کہا تھا

'' ظاہر ہے کہ مندرجہ بالاصور تیں عقلا قابلِ قبول نہیں ہو سکتیں اور بشمول پاکتان دنیا کے مختلف ممالک میں ان گنت فسادات اور خرابیوں کی راہ کھولنے کا موجب ہوجائیں گی۔''(۱۹) اور بیر تقائق ثابت کرتے ہیں کہ ایسا ہی ہوا جوآگے ۲۵۲ء میں جماعتِ احمد بیہ

کے خلاف بھڑ کائی گئی ہی ،اس وقت کے وزیرِ اعظم کا آشیانہ بھی بالآخران کے شعلوں کی نذر ہوگیا۔

دوسرے روز کے بعد بھی بھٹوصاحب کا بیان دوروز مزید جاری رہا۔ ۲۱ دسمبر کو بھٹوصاحب نے سپریم کورٹ میں اپنابیان ختم کیا۔

ان دنوں میں بھٹوصا حب اس نازک دفت میں اپنی پارٹی کی کارکردگی ہے بھی مایوس ہوتے جارہے تھے۔ان کی جیل میں متعتین کرنل رفیع صاحب تحریر کرتے ہیں۔

ردلیکن جوں جوں وقت گزرتا گیا بھٹو صاحب کچھ مالیس سے ہوتے گئے۔اواکل ۱۹۷۹ء میں وہ اپنی پارٹی سے جوامیدیں لگائے بیٹے تھے وہ برنہیں آ رہی تھیں۔ایک دن وہ کچھ مالیوی کے عالم میں مجھ سے کہنے لگے کہ وہ حرامزادے کدھر ہیں جو کہا کرتے تھے کہ جم اپنی گردنیں کٹوا دیں گے (اپنی انگشتِ شہادت گردن کی ایک طرف سے دوسری طرف تھینچتے ہوئے) میرے خیال میں وہ دن ایسے تھے (فروری مارچ ۱۹۷۹ء) جب بھٹوصاحب اپنی پارٹی سے مایوں ہوتے جارہے تھے۔'(۱۱)

## سپریم کورٹ کا فیصلہ اور پھانسی

سپریم کورٹ کی کارروائی ختم ہوئی تو فیصلہ کا انتظار شروع ہوا جو کئی ہفتہ تک طول تھینچ گیا۔ با الآخر ارفروری ۱۹۷۹ء کو صبح گیارہ ہے کورٹ فیصلہ سنانے کے لئے جمع ہوئی۔ سپریم کورٹ نے سابق وزیراعظم ذوالفقارعلی بھٹو کی اپیل مستر دکر دی تھی اور ہائی کورٹ کا فیصلہ برقر اررکھا گیا تھا۔ فیصلہ متفقہ نہیں تھا۔ چیار جول نے بھائی کی سز ابرقر اررکھنے کا فیصلہ کیا تھا، ان کے نام جسٹس انوارالحق (چیف جسٹس) جسٹس) جسٹس) جسٹس کی مزابرقر اررکھنے کا فیصلہ کیا تھا، ان کے نام جسٹس صفدر شاہ، جسٹس مورٹ اور جسٹس وراب پٹیل اور جسٹس علیم نے فیصلہ سے اختلاف کیا تھا۔ بھٹو صاحب نے تحل سے جیل میں فیصلہ کی خبرستی ۔ ان کے وکلاء نے ریو پوپیٹیشن داخل کی لیکن سے بھی مستر دہوگئی۔ بیرونی دنیا کے بہت فیصلہ کی خبرستی ۔ ان کے وکلاء نے ریو پوپیٹیشن داخل کی لیکن سے بھی مستر دہوگئی۔ بیرونی دنیا کے بہت سے لیڈروں نے رحم کی اپیلیں کیس لیکن ان کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا اور پریس کو بتایا گیا کہ صدرِ پاکستان جزل ضیاء نے کیس میں مداخلت نہ کرنے کا فیصلہ کرلیا ہے۔ بھٹوصا حب کو یقین نہیں آر ہا تھا کہ ان کو جزل ضیاء نے کیس میں مداخلت نہ کرنے کا فیصلہ کرلیا ہے۔ بھٹوصا حب کو یقین نہیں آر ہا تھا کہ ان کو جزل ضیاء نے کیس میں مداخلت نہ کرنے کا فیصلہ کرلیا ہے۔ بھٹوصا حب کو یقین نہیں آر ہا تھا کہ ان کو

ہم جیسا کہ ذکر کر چکے ہیں کہ یکیٰ بختیار صاحب کو اور اس مقدمہ میں ان کے معاون وکیل عبدالحفیظ پیرزادہ صاحب کو بھٹو صاحب کا بہت اعتماد حاصل تھا۔ یکیٰ بختیار صاحب نے بحثیت اٹارنی جز ل ۱۹۷۴ء میں جب تو می اسمبلی میں حضرت خلیفۃ اُسے الثالثُ پر کئی روز سوالات کئے تھے اور وہ خود بھی اپنے اس کام کو اپنا ایک اہم کارنامہ خیال کرتے تھے۔اور اسی طرح عبدالحفیظ پیرزادہ صاحب اس سٹیرنگ کمیٹی کے چیئر مین تھے جس نے اس مسئلہ کوقو می اسمبلی میں پیش کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور اس کے متعلق قواعد طے کئے تھے۔ جب بھٹو صاحب کی اپیل سپریم کورٹ میں زیر ساعت تھی تو اور اس کے متعلق قواعد طے کئے تھے۔ جب بھٹو صاحب کی اپیل سپریم کورٹ میں زیر ساعت تھی تو ضیاء حکومت نے ان کے خلاف ایک قرطاسِ ابیض (White Paper) شائع کیا تو انہوں نے خیل سے اس کے جواب میں ایک کتاب میں انہوں نے بیل سے اس کے جواب میں ایک کتاب متعلق کام کردگی کے متعلق کامیا:۔

As Attorney General of Pakistan he rendered yeoman service to successfully piloting the sensitive Ahmadi issue in Parliament

لیمن انہوں نے (یجیٰ بختیار صاحب نے) بحیثیت اٹارنی جزل نے پارلیمنٹ میں احمدیوں کے حساس مسئلہ کے بارے میں کارروائی کے دوران اہم اور کامیاب خدمات سرانجام دیں۔

خداکی قدرت کے پھوم مہ بعد بھٹوصا حب انہی کیلی بختیار صاحب کو اپنی بھانسی کی سزاکا ذمہ دار بتارہے تھے اور کہہ رہے تھے انہوں نے اس مقدمہ کاستیاناس کر دیا۔

جیل کے عملہ نے بھانی کی تیاریاں شروع کیں۔زائد حفاظتی اقد امات کے علاوہ ایک زائد میہ بھی تیاری کی جارہی تھی کہ انٹیلی جینس ایجنسیوں کے ایک فوٹو گرافر کا انتظام کیا گیا۔ اس کا کام کیا تھا اس کے متعلق وہاں ڈیوٹی پرمتعین کرنل رفیع صاحب لکھتے ہیں کہ یہ فیصلہ کیا گیا:۔

''ایک فوٹو گرافر جوایک انٹیلی جنس ایجنسی سے تھا ، اپنے سامان کے ساتھ تین اپریل شام پانچ ہے جیل میں رپورٹ کرے گا۔وہ بھٹوصا حب کی لاش کے فوٹو لے گا (تاکہ معلوم ہو سکے کدان کے ختنے ہوئے تھے یانہیں؟) (مجھے سرکاری طور پر بتایا گیا تھا کہ مسٹر سزائے موت دے دی جائے گی گئین فیصلہ کیا گیا کہ ۱۳ اور ۱۸ راپریل کی درمیانی شب کو بھٹوصا حب
کو پھائی دے دی جائے گی۔ فیصلہ آنے کے بعد جیل کے حکام کارویہ بھٹوصا حب سے بہت بدل گیا
تھا اور وہ بار باراس بات کی شکایت کرتے تھے کہ وہ ان سے بے عزتی کا برتاؤ کررہے ہیں۔ جب
انہیں بتایا گیا کہ آج ان کا آخری دن ہے اور اب انہیں پھائی دے دی جائے گی اور وہ اب اپنی
وصیت لکھ سکتے ہیں تو انہوں نے ڈیوٹی پر متعین کرئل رفیع صاحب سے پوچھا کہ رفیع یہ کیا کھیل ہے؟
اس پر رفیع صاحب نے انہیں بتایا کہ جناب آج آخری حکم مل گیا ہے آج انہیں پھائی دے دی
جائے گی۔ رفیع صاحب ان کحول کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچے ہیں۔

''دمسٹر بھٹو میں پہلی مرتبہ میں نے وحشت کے آثار دیکھے۔انہوں نے اونچی آواز میں ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا۔بس ختم ؟ بس ختم ؟ ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا۔ بس ختم ؟ بس ختم ؟

بھٹوصاحب کی آئکھیں وحشت اور اندرونی گھبراہٹ سے جیسے بھٹ گئیں ہوں۔ان کے چہرے پر پیلا ہٹ اورخشکی آگئی جو میں نے پہلے بھی نہ دیکھی تھی۔ میں اس حالت کو شیخ بیان نہیں کرسکتا۔انہوں نے کہا''کس وقت؟''اور پھر کہا کس وقت اور پھر کہا آج؟ میں نے اپنے ہاتھوں کی سات انگلیاں ان کے سامنے کیں .....

انہوں نے کہا سات دن بعد؟ میں نے ان کے نزدیک ہو کر سرگوشی میں بتایا۔ جناب گھنٹے۔انہوں نے کہا۔آج رات سات گھنٹوں بعد؟ میں نے اپنا سر ہلاتے ہوئے ہاں میں جواب دیا۔

مجھٹوصاحب جب پنڈی جیل میں لائے گئے اس وقت سے وہ مضبوط اور سخت چان بے ہوئے تھے لیکن اس موقع پر وہ بالکل تحلیل ہوتے دکھائے دے رہے تھے ۔۔۔۔۔'(۲۲)
انہوں نے خود کلامی کے انداز میں کہا''میرے وکلاء نے اس کیس کوخراب کیا ہے۔
کی میری پھائی کا ذمہ دار ہے۔ وہ مجھے غلط بتا تار ہا۔ اس نے اس کا ستیاناس کیا ہے۔
اس نے ہمیشہ سبز باغ دکھائے۔ پھر کہنے لگے میری پارٹی کومُر دہ بھٹو کی ضرورے تھی زندہ بھٹو کی نہیں۔(۲۲)

بھٹوکی ماں ہندوعورت تھی جوان کے والد نے زبردئ اپنالی تھی اور مسڑ بھٹو کا پیدائثی نام نتھارام تھااور غالباً ان کے ختنے نہیں کرائے گئے تھے) پھانسی اور شسل کے بعداس فوٹو گرافر نے بھٹوصا حب کے جسم کے درمیانی حصہ کے نزد کی فوٹو لئے تھے۔ پڑھنے والوں کے لئے میں بتا دوں کہ بھٹوصا حب کا اسلامی طریقہ سے با قاعدہ ختنہ ہوا تھا۔'(۲۵)

جھٹوصاحب کا کسی سے لاکھاختلاف ہولیکن اس وقت کا بیقد مسوائے بیہودگی کے اور پچھٹہیں تقااور اس کی جنتی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ اس سے صرف تھم جاری کرنے والوں کی جنج ذہنیت کا اندازہ ہوسکتا ہے۔ جب ریاست اور حکومت اس بحث میں الجھ جائے کہ کون مسلمان ہے اور کون منہیں تو اس کا اندازہ ہوسکتا ہے۔ جب ریاست اور حکومت اس بحث میں الجھ جائے کہ کون مسلمان ہو اور قابلِ نفرت حرکات پر ہی ہوتا ہے کہ ایک مردہ آدمی کی نفش کو بہیں تو اس کا انجام اس قتم کی نامعقول اور قابلِ نفرت حرکات پر ہی ہوتا ہے کہ ایک مردہ آدمی کی ایک ہی بہی ہوئے تھے کہ نہیں۔ گویا اس کے مسلمان ہونے کی ایک ہی دلیل رہ گئی کہ اس کے ختنے ہوئے تھے کہ نہیں۔

بھٹوصا حب نے اپنی وصیّت کھی لیکن پھراُ سے جلا دیا اور کہا کہ وہ اپنے خیالات کو مجتمع نہیں کر پارہے۔ جب پھانسی کا وقت آیا تو وہ کئی روز کی بھوک ہڑتال کی وجہ سے اور اس مرحلہ کی وجہ سے بہت کم ور ہو چکے تھے۔ ان کا رنگ زرد ہو چکا تھا۔ وہ اس قابل نہیں تھے کہ خو و چل کر پھانسی کی جگہ تک جاسکیں۔ انہیں پہلے اُٹھایا گیا اور پھر سٹر پچر پر لٹایا گیا وہ پھانسی گھاٹ تک بالکل بغیر حرکت کے رہے۔ پھانسی دینے والے تارائسے نے ان کے چہرے پر ماسک چڑھا دیا اور ان کے ہاتھ پشت پر باندھ دیئے گئے۔ اس کی تکلیف کی وجہ سے ان کے منہ سے صرف بی لکلا کہ 'نیہ جھے'۔ رات کے دوئ کو کرچار منٹ پر لیور دبادیا گیا اور ان کا جم ایک جھٹکے کے ساتھ بھانسی کے کئویں میں گریڑا۔

پاکتان میں اور مسلمان مما لک میں بہت سے سیاستدان سیاست کے میدان میں سرگرم ہیں۔
بہت مرتبہ انہیں اس قتم کے سوال کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب انہیں بتایا جاتا ہے کہ اگروہ فذہبی جذبات
کواپنے سیاسی مقاصد کے لئے استعمال کریں یا پھر احمد یوں کے خلاف تحریک کا حصہ بن کران پرظلم کا
دروازہ کھول کر مُلا سے تعاون کریں تو اس سے ان کو بہت سیاسی فائدہ ہوگا۔ اور کم از کم مُلا طبقہ تو
ان کا حامی ہوجائے گا۔ اگر مذہبی اور اخلاقی پہلوکو ایک طرف بھی رکھا جائے اور سیاسی حقائق پر توجہ
مرکوزر کھی جائے تو کم از کم ان سیاستدانوں اور حکم رانوں کو چاہئے کہ وہ بھٹو صاحب کے حالات کا بغور

مطالعه کریں۔خودان حقائق کا جائزہ لیں۔ پھٹوصا حب کوئی معمولی سیاستدان نہیں تھے۔وہ بہت ذہبین آ دمی تھے۔طویل سیاسی تجرببر کھتے تھے۔ان کی مثبت خدمات سے بھی انکارنہیں۔وہ ملک میں مقبول ترین لیڈروں میں سے تھے۔اس بات ہے بھی انکارنہیں کہ آج جب کہان کی موت کوقریباً تمیں سال گزر چکے ہیں ان کے نام پر دوٹ دیئے جاتے ہیں۔ لیکن پیچھی حقیقت ہے کہ بھٹوصاحب نے سیاس فوائد حاصل کرنے کے لئے ۱۹۷۴ء میں جماعت احمد پیرکوغیرمسلم قرار دینے کے لئے آئین میں ترمیم کی اور جماعت احدیہ کے بنیادی حقوق کی بھی پروانہیں کی گئی،انہیں بُرى طرح يامال كيا گيا۔اس كا متيج كيا فكلا كيامُلا خوش ہو گيا۔ پچھ ہى سالوں ميں ان كے خلاف اس طبقہ نے ایک الیم مہم چلائی کہ کوئی گالی ہوگی جو کہ انہیں اور ان کے اہل خانہ کو نہ دی گئی۔ بالآخران کواقتد ارہے محروم کر دیا گیا۔اورقتل کےالزام میں جیل میں ڈال دیا گیا۔ تھٹوصاحب نے جیل میں اپنی کتاب میں لکھا کہ جماعت ِ اسلامی اور دوسری مذہبی جماعتیں بیرونِ یا کتان ہاتھوں سے مدد لے کران کے خلاف سازشیں کررہے ہیں۔ پھرانہیں پیانسی چڑھا دیا گیا۔ پھر نامعلوم حالات میں ان کے دونوں بیٹے تل کردیئے گئے اور پھران کی بیٹی اور سیاسی وارث ملک کی سابق وزیراعظم بےنظیر بھٹوکوانہیں مذہبی انتہا پیندوں نے قتل کر دیا۔ آخراس فیصلہ ہے بھٹوصا حب کو کیا الا؟ بدایک تاریخی سبق ہے کہ مُل ابھی کسی کانہیں ہوتا اور نہ ندہبی مسائل کو سیاس مقاصد کے لئے استعال کرنے سے کوئی فوائد حاصل کئے جاسکتے ہیں۔سیاستدانوں کو چاہئے کہ وہ ان تاریخی حقائق کا باربارمطالعه كريل فودان كاجائزه ليس

۱۹۷۴ء کے حالات قلمبند کرتے ہوئے ہم نے اس وقت کے سیاسی قائدین کے انٹرویو بھی لئے تھے۔ ان میں سے ایک انٹرویو معراج محمد خان صاحب کا بھی تھا۔ بیصاحب ایک وقت میں بھٹوصاحب کے قریبی سیاسی رفیق تھے۔ بھٹوصاحب نے ایک مرتبہان کو اپناسیاسی جائشین بھی قرار دیا تھا۔ وہ بھٹوصاحب کے کابینہ میں وزیر بھی رہے۔ لیکن پھر بھٹوصاحب کے ان سے اختلافات ہو گئے تھا۔ وہ بھٹوصاحب کی کابینہ میں وزیر بھی رہے۔ لیکن پھر بھٹوصاحب کے ان سے اختلافات ہو گئے اور بھٹوصاحب نے ان کو انتقاماً جیل میں ڈال دیا۔ جب بیانٹرویو ختم ہوا تو انہوں نے آخری بات ہے کہی اور بیات انہوں نے اس انٹرویو میں بہت مرتبہ کہی تھی کہ آپ جہاں دوسری باتیں کھیں بیہ ضرور کھیں کہوں کے دو بہت بڑے آدمی تھے۔ لیکن ایک اور بات ضرور کھیں کہ وہ بہت بڑے آدمی تھے۔ لیکن ایک اور بات

Zulfikar Ali Bhutto and Pakistan1967-1977,by Rafi Raza,published by

OXFORD University Press 1997p295.

(۲) نوائے وقت ۸رجنوری ۱۹۷۷ء صا۔

Zulfikar Ali Bhutto and Pakistan1967-1977,by Rafi Raza,published by

OXFORD University Press 1997 p345,346.

If I am Assassinated, by ZA Bhutto, published by Classic Lahore, p170. (A)

If I am Assasinated, by ZA Bhutto, published by Classic Lahore, p149. (9)

(١٠) اورلائن كئ مصنفه كوژنيازى، جنگ بليكيشز فرورى ١٩٨٧ء ٣٣٠ ـ

Bhutto Trial Documents, compiled by Syed Afzal Haider, National (II)

Comission on History and Culture, p27

If I am Assassinated, By ZA Bhutto, published by Classic Lahore,
p193&194.

Bhutto Trial and Execution, by Victoria Schofield, Published by Classic (Im)

Mall Lahore, 169-183

(۱۴) ذوالفقار على بهطو، ولا دت سے شہادت تک، مصنفه سجا علی بخاری ناشرفکشن ہاؤس ۱۹۹۴ء ۲۲۲۲۵ - ۲۲۲۲۲۵

(١٥) ذوالققارعلى بجملوبجين سے تخته دارتك ،مصنفه سلمان تاشير، ناشر سلمان تاشيرنومبر ١٩٨٨ء، ص ٢٠١

(١٦) ذوالفقار على بحدثو، ولا دت سي شهادت تك، مصنفة مجاوعلى بخارى ناشرفكش ما وس ١٩٩٣ء ص ١٩٥٩-٢٦٠

The Pakistan Times, Dec. 20 1978, p5 (14)

(١٨) ذوالفقار على بهموه ولادت سے شہادت تک ،مصنفہ سجاد بخاری ناشر فکشن ہاؤس ٢٦٣٣ - ٢٢٣

(19) محضرنامه، ناشراسلام اننزيشنل پېليكيشنز. لميندُ، ص ۵\_

(۲۰) بھٹو کے آخری ۳۲۳ دن،مصنفہ کرنل رفیع الدین، ناشراحمہ پہلیکیشنز لا ہور جولائی ۷۰-۲۰-،۵ کا۔

(۲۱) بھٹو کے آخری ۳۲۳ دن، مصنفہ کرنل رفیع الدین ، ناشر احمد مبلکیشنز لا ہور جولائی ۷۰۰۲ء، ص ۵۵۔

جوانہوں نے اس انٹر ویو میں ایک سے زائد مرتبہ کہی وہ بیتھی کہ جب کوئی بڑا آ دمی غلطی کرتا ہے تو وہ بھی بہت بڑی ہوتی ہوتی کہ جب کوئی بڑا آ دمی غلطی کرتا ہے تو وہ بھی بہت بڑی ہوتی ہے۔ ہم نے ان کی خواہش کے مطابق معراج صاحب کی میہ بات درج کر دی ہے کیکن ایک اور بات کا اضافہ کر دیں کہ جب کوئی بڑا آ دمی الی غلطی کرتا ہے تو بسااوقات پوری قوم کواس کی غلطی کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ مسلمان سیاستدانوں کوچا ہے کہ تاریخی حقائق سے سبق حاصل کریں اور ان غلطیوں کو خد دہرائیں جن کوکر کے بھٹو صاحب اور دولتا نہ صاحب جیسے سیاستدانوں نے کریں اور ان غلطیوں کو خد دہرائیں جن کوکر کے بھٹو صاحب اور دولتا نہ صاحب جیسے سیاستدانوں نے کی کوشش نہ کریں ، فرہب کے ٹھیکیدار بننے کی کوشش نہ کریں ۔

پاکتان پراس قرار داد کا کیااثریژا:-

جب ہم نے ڈاکٹر مبشرحسن صاحب سے سوال کیا کہ آپ کے نزدیک اس قر ارداد اور آئیمی ترمیم کا ملک اور قوم پر کیا اثر پڑا؟ تو ان کا جواب تھا'' بہت بُر ااثر پڑا۔ نہایت بُر ااور دوررس۔'' جب اس سوال کو دوسرے الفاظ میں دہرایا گیا تو ان کا جواب تھا:۔

'' آپ دیجھ تورہے ہیں گورنمنٹ کا کیا حشر ہوا۔ان کی پارٹی کا کیا حشر ہوا۔اس سے ہوسکتا تھا؟''

جب ہم نے صاجزادہ فاروق علی خان صاحب سے سوال کیا کہ اس قرار داد کا ملک پر کیا اثر پڑاتوان کا یہ کہنا تھا کہ کوئی اثر نہیں پڑانہ اچھانہ برانہ ملک پر کوئی اثر پڑااور نہ احمد یوں پر کوئی اثر پڑا۔
عبد الحفیظ پیزادہ صاحب نے اس سوال کے جواب فر مایا کہ اس قتم کے فیصلوں کا بھی ملک پر
اچھاا اثر نہیں پڑتا۔ جب بیسوال پر وفیسر غفور صاحب سے کیا گیا تو انہوں نے فر مایا کہ میرے نزدیک تو یہ فیصلہ نہایت مناسب ہوااور قادیا نیوں کی پوزیش بھی ایک مرتبہ آئین میں متعین ہوگئی۔

Zulfikar Ali Bhutto and Pakistan1967-1977,by Rafi Raza,published by
OXFORD University Press 1997p318.

<sup>(</sup>۱) اورلائن کٹ گئی،مصنفہ کورژنیازی، جنگ پہلیکیشنو فروری ۱۹۸۷ء ص ۱۵ تا ۱۸۔

Zulfikar Ali Bhutto and Pakistan1967-1977,by Rafi Raza,published by

OXFORD University Press 1997p317.

## 1974ء کے فیصلہ کامنطقی انجام

اب2012ء میں یا کتان کے جو حالات ہیں وہ سب پر واضح ہیں ۔ تنگ نظری اور تعصب کے جن راستوں پر جوسفر 1974ء میں شروع کیا گیا تھا، اس نے آج ملک اور قوم کوایک بھیا تک موڑ پرلا کھڑا کیا ہے۔ بیمل صرف احدیوں تک محدود نہیں رہا۔ پچھلے چند سالوں میں وہ خوفناک مناظر و مکھنے میں آئے جن کا 1974ء میں تصور بھی نہیں کیا جاسکتا تھا۔ مسلمانوں نے ایک دوسرے کاخون بہایا۔مساجد میں نمازیوں کوشہید کیا گیا۔حضرت داتا گنج بخش جیسے بزرگوں کے مزار میں بھی دھاکے كئے گئے ۔ نه عام آ دمی محفوظ رہااورنہ بڑے بڑے لیڈرمحفوظ رہے۔ 1974ء میں ملک کے وزیراعظم کی صاحبزادی اور ملک کی سابق وزیراعظم بھی اس قتل وغارت کا نشانه بنیں ۔ ملک میں بغاوت کی فضا قائم کر دی گئی۔عملاً بعض علاقوں برحکومت یا کتان کی عملداری ختم کر دی گئی۔حتی کہ ملک کے دارالحکومت میں بھی بغاوت کھڑی کرنی کی کوشش کی گئی جے کئی روز کے آپریشن کے بعد ختم کیا گیا۔ دہشت گردوں نے خود یا کتان کی فوج کواوران کے مراکز کو بھی بار بارنشانہ بنایا یہاں تک کہ ایک روز یا کتان کے شہریوں نے بیروح فرساخر بھی سنی کہ دہشت گردوں نے یا کتان کی بری افواج کے ہیڈکوارٹر پر بھی حملہ کردیا ہے۔ ہر ریڑھنے والے کے ذہن میں بیسوال اُٹھے گا کہ ایسا کیوں ہوا کہ مسلمان ایک دوسرے کا خون بہانے لگ گئے اور یا کتان کو پوری دنیا میں ایک تماشہ بنا دیا گیا؟ کیااس بھیا تک عمل کا فتاویٰ تکفیر ہے بھی کوئی تعلق ہے؟ بوری دنیا میں اس موضوع پر بہت کچھ کھھا گیا ہاورآئندہ بھی لکھا جائے گا۔ ہم ان میں سے صرف ایک مختین کی مثال پیش کرتے ہیں۔ سے مختین سيرسليم شهراد صاحب كى كتاب Inside Al-Qaeda and Taliban كي صورت مين پوری دنیا میں شہرت یا چکی ہے۔اس تحقیق کی یاداش میں سید سلیم شنرادصا حب کو بھی نامعلوم قاتلوں نے بے رحی سے قل کردیا۔

اس کتاب میں مصنف نے اس سوال کا تفصیلی جائزہ لیا کہ بینوبت کیوں آئی کے خود مسلمانوں نے اپنی ہی حکومت کے خلاف بغاوت کردی اور نہ صرف حکومت سے وابستہ اشخاص کو بلکہ عام مسلمانوں کو پھی قتل و غارت کا نشانہ بنایا جبکہ تینی طور پر بیٹل اسلام کی تعلیمات کے خلاف تھا۔

(۲۲) بھٹو کے آخری ۱۲۳ دن، مصنفہ کرنل رفیع الدین، ناشر احمد پہلیکیشنز لا ہور جولائی ۲۰۰۷ء، ص ۱۱۸\_۱۱۹\_

(۲۳) مجٹو کے آخری ۳۲۳ دن، مصنفہ کرنل رفیع الدین، ناشر احمد پبلیکیشنز لا مور جولائی ۷۰۰ ۲۰۰ ع، ص۲۰۱۔

If I am Assassinated, by Z. A. Bhutto, Published by Classic Lahore, p91. (rr)

(۲۵) تھٹو کے آخری ۳۲ سون،مصنفہ کرنل رفیع الدین، ناشر احمد پبلیکیشنز لا ہور جولائی ۲۰۰۷ء،ص۹۳\_

(۲۷) روزنامه مساوات ۲۷ رجنوری ۱۹۷۷ و ۳۰

بغاوت برآ ماده كياجيما كه اس تاريخي عمل كاجائزه ليت جوئ سيرسليم شفرادصاحب لكصتر بين:-

That situation necessitated a strategy that would seperate all newly popped up Islamic factions from statecraft and bring then under Al-Qaeda. Takfeer (declaring them apostate) was the best way in which to serve this cause. From the mid 1990's carefully crafted literature was published and circulated.

(Inside Al-Qaeda and the Taliban beyond Bin Laden and 9/11, by Syed Salim Shahzad, published by Pluto Press, 2011, p 134)

لیعنی صورت حال کا تقاضا تھا کہ ایس حکمت عملی اپنائی جائے کہ مسلمانوں میں بننے والے بیگروہ ریاستی اداروں سے ممل طور پر علیحدہ رہیں ۔ تکفیراس مقصد کو حاصل کرنے کا آسان ترین حل تھا۔ اس مقصد کے لئے 1990ء کی دہائی کے وسط سے بہت احتیاط سے تیار کیا گیا لٹریچر شاکع کیا گیا اور پھیلایا گیا۔

اورصرف یہ بی نہیں بلکہ تکفیرکوا یک با قاعدہ پیشہ بنا کراس کے قوائد کے بارے کتب شائع کی گئیں اور انہیں پھیلا یا گیا۔ جیسا کہ اس کتاب میں لکھا ہے کہ دیگر لٹریچر کے علاوہ ایک کتاب 'فوائد النت کفیر'' کی با قائدہ اشاعت کی گئی کہ سلمانوں کو کافر قر اردینے کے قوائد کیا ہیں؟

یا کتان میں اس عمل کو آ کے بڑھانے کے لئے یہ فتو سے تیار کئے گئے اور یہ مرحلہ آ یا کہ علماء کی ایک کیلس شور کی طلب کی گئی اور اس نے پاکتان کی حکومت کے کافر ہونے کا فتو کی صادر کیا اور اس کی غرض یہ تھی کہ اپنے زیر اثر لوگوں کو خروج (بغاوت) پر آمادہ کیا جائے۔ بات آ گے بڑھی تو پاکتان میں کے دار کی کومت میں موجود ایک دار الافقاء نے یہ فتو کی دیا کہ جوجو پاکتانی فوجی جوجو فی وزیرستان میں لڑتے ہوئے شہید ہوئے ہیں ، خدان کی نماز جنازہ پڑھی جائے اور نہ آنہیں مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے۔ پھرسوات میں تسلط حاصل کر کے ایک جلسے عام میں یہ فتو کی صادر کیا گیا کہ جمہوریت

سیدسلیم شنرادصاحب اپنی کتاب کے ایک باب Takfeer and Kharuj میں اس سوال کا جائزہ لیتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ پہلے بیسوال اُٹھایا گیا کہ کیا بیہ حکومت اور اس سے وابستہ افراد اور افواج سے وابستہ افراد مسلمان ہیں کہ نہیں؟ اور پھر اپنے گروہ میں اس کا بیہ جواب پیش کیا گیا اور ان کے ذہنوں میں اچھی طرح راسخ کرایا گیا۔

The conclusion arrived at by one strain of this debate is that barring small clusters in Muslim societies, the majority of the people who call themselves Muslims have in fact given up Islam. This has not come from purely academic debate or sectarian discussion of a particular clerical order, but is factually basis of Al.Qaeda's ideology which todays paradoxically aims at polarization of societies in the Muslim world.

(Inside Al-Qaeda and the Taliban beyond Bin Laden and 9/11, by Syed Salim Shahzad, published by Pluto Press, 2011, p 124)

ترجمہ: ایک مکتبہ فکرنے یہ نتیجہ نکالا کہ مسلمانوں کے معاشر ہے میں چھوٹے چھوٹے گروہوں کوچھوڑ کر ہاتی وہ تمام لوگ جوا پڑتا ہے کہ مسلمان کہتے ہیں، دراصل اسلام کوترک کر چکے ہیں۔ یہ محض کوئی نظریاتی یا فرقہ وارانہ بحث نہیں تھی جو کہ علاء کہ ایک طبقہ کی طرف سے کی جارہی تھی بلکہ حقیقت میں القاعدہ کے نظریات کی بنیاد ہے اور یہ ایک تضاد ہے کہ اس کا مقصد عالم اسلام میں اختلاف پیدا کرنا ہے۔

کو اس طرح اس عمل کا بیہ خوفناک نتیجہ نکلا پہلے تو حکومت کو استعمال کر سے تکفیر کاعمل شروع کرایا گیا تھا اور پھر آخر میں بیہوا کہ اس عمل کو ہاتھ میں لے کرجس کو چا ہا کا فرء مرتد اور واجب القتل قرار دے دیا اور جب اس گروہ کے مفادات نے تقاضا کیا تو اس وقت مسلمان مما لک کی حکومتوں اور قرار دے دیا اور جب اس گروہ کے مفادات نے تقاضا کیا تو اس وقت مسلمان مما لک کی حکومتوں اور کے خلاف

مسلک ہواس کاریاستی معاملات ہے کوئی تعلق نہیں۔ جہاں تک مذہبی معاملات کا تعلق ہے ہرا کیک کواللہ تعالیٰ کا بیفر مان ہمیشہ راہنما اصول کے طور پرسامنے رکھنا چاہئے:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ وَيُ الدِّيْنِ وَيَ حَمِوا لِمَ مِينَ وَيُ جَرِبْيِن



کفر ہے اور پاکتان کی ہائی کورٹس اور پاکتان کی سپریم کورٹ شرک کے ایسے مراکز ہیں جو جہاں بتوں کی پرستش کی جاتی ہے۔

(Inside Al-Qaeda and the Taliban beyond Bin Laden and 9/11, by Syed

Salim Shahzad, published by Pluto Press, 2011, p46, 160, 174)

یوکوئی انقاق نہیں تھا کہ حالات اس انتہا کو پنچے۔ یہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا اور جماعت احدیہ کے محضرنامہ کے صفحہ 167 پر یہ انتہاہ کردیا گیا تھا اور با قاعدہ ثبوت درج کر کے کیا گیا تھا کہ ابھی سے یہ منصوبے بن چکے ہیں کہ تگ نظر گروہ دوسر فرقوں سے وابستہ افراد پر کفر کے فقا کہ ابھی سے یہ منصوبے بن چکے ہیں کہ تگ نظر گروہ دوسر فراردینے کی تیاریاں کررہے ہیں اور عبیا کہ ہم ذکر کر چکے ہیں سوال وجواب کے دوران بھی حضور نے ممبرانِ اسمبلی کے سامنے یہ انتہاہ کردیا تھا اور اپنی آخری تقریر میں اٹارنی جزل صاحب نے بینا معقول نظر یہ پیش کیا تھا کہ چھوٹی چھوٹی چھوٹی بھوٹی باتوں پر کفر کے فقو نے لگانے سے نہ صرف کوئی اختیار نہیں پیدا ہوتا بلکہ نہ ہی معامات میں ذبی ترقی ہوتی ہے۔ اب نتیجہ سب کے سامنے ہے۔ پڑھنے والے خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کون میں ذبی ترقی ہوتی ہے۔ اب نتیجہ سب کے سامنے ہے۔ پڑھنے والے خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کون صفحے تھا اور کون غلط؟

اب ایک ہی راستہ ہے۔ پاکتان کواس منزل کی طرف سفر شروع کرنا ہوگا جس کا تعین قائد اعظم نے 11 راگت 1947ء ان الفاظ میں کیا تھا۔

You are free; you are free to go to your temples. You are free to go to your mosques or any other pace of worship in this state of Pakitsan. You may belong to any religion or cast or creed that has got nothing to do with the business of the state.

لینی آپ آزاد ہیں۔ آپ اپنے گرجوں میں جانے کے لئے آزاد ہیں۔ پاکتان کی ریاست میں آپ اپنی مساجد میں یا جو بھی عبادت کی جگہ ہے جانے کے لئے آزاد ہیں۔ آپ کا جو بھی فد جب، ذات یا

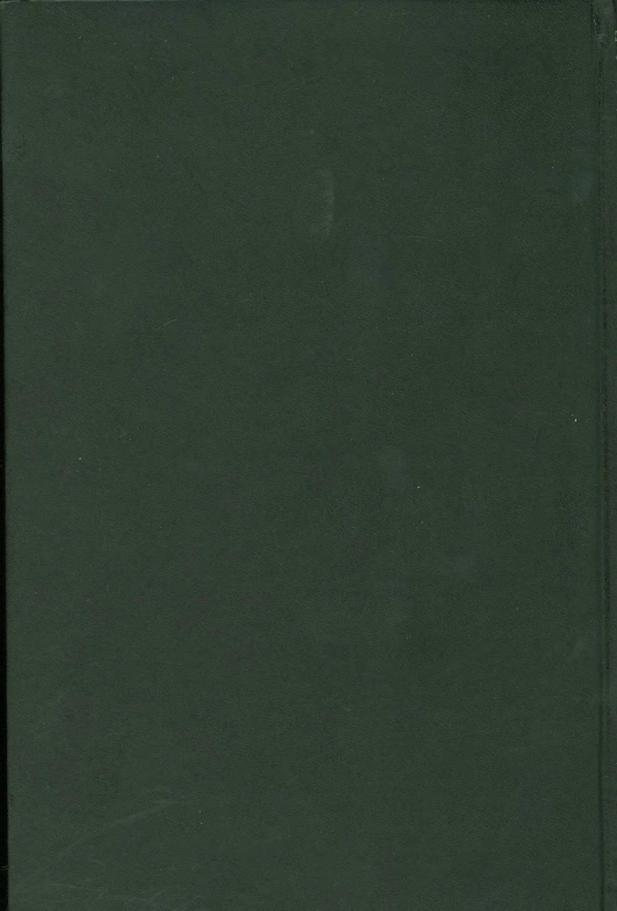